

# بسم الله الرحمن الرحيم!

نام كتاب فأوى فتم نبوت جلددوم

جع وترتيب: معزت مولانامفتي معيدا حمر جلال بوري

طبع اول: تعبر٥٠٠٩م

عات : عاد

تيت : ١٥٠ ي

ناشر : مالى مجلس تحظ فحتم نبوت حضورى باغ رود ملتان

فِن بْرِ.4514122 - 061 فِيلَى: 4583486 لابُريِي: 4583486 فِيلَ

المن على المتلاميانوي مجرباب الرحت برانى نمائش ايماع جناح رود كراجي

فن نر :021-27**80337** 021-2780337 أون نر

بسم الله الرحمن الرحيم! ید کتاب متبر میں شائع ہور ہی ہے۔ سرحمبر ۱۹۷ ء میں قاد پانیوں کوآ ئینی طور برغیرمسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ پاکستان میں ان فادی جات کو قانون کا درجہ داوانے کے لئے 'مشمدائے ختم نبوت ' كا بهت برا حصه ب-سيدنا حفرت مديق اكبرك عبد خلافت سے لے کرامت مسلمہ کے ہراس شہید کے نام اس کتاب کو منسوب كرتے ميں جنہوں نے اپنى جان تك رحمت دوعالم اللہ كى وصف خاص وطرہ امتیاز ختم نبوت کے تحفظ کے لئے قربان کرکے

#### بسر اله الرحم الرحيم!

## الحمدالله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى • امابعد!

محض الله رب العزت کے فضل وکرم احسان وتو فیق عنایت ورحت سے فناوی ختم نبوت کی دوسری جلد پیش خدمت ہے۔ پہلی جلد میں تقریباً تھی متداول فناوی جات سے قادیا نیت کے خلاف ہزاروں فناوی کوجن کیا گیا تھا۔اس جلد دانی میں ان رسائل کوجن کردیا گیا ہے جو مختلف اوقات میں قادیا نیت کے خلاف فناوی جات رسائل کی شکل میں شائع ہوتے رہے۔اللہ رب العزت اپنے فضل وکرم کی بارش نازل فر مائی ان مصرات کی ارواح طیبہ پرجنہوں نے قادیا نیت کے خلاف فتوی کے میدان کوسر کیا۔اس جلد میں چھوٹے بڑے الارسائل شائل ہیں۔ہم نے تاریخ ترتیب فتوی یا تاریخ اشاعت کوسا میں دکھ کر ' اسلامی تقویم تاریخ '' کی کتاب کے مطابق ( تقریباً) ترتیب قائم کی ہے۔اللہ تعالی سہو ونسیان سے درگر رفر مائیں۔ جورسائل اس جلد میں شائل ہیں آن کی تفصیل ہے۔

| نام كتاب                                        | مصنف                      | اشاعت تاریخ ہجری  | تاریخ عیسوی  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
|                                                 | 74.                       | 100               |              |
| فناوی قادر <sub>سی</sub>                        | مولا نامجمه قادري         | ا ۱۳۰۱ ه          | ۱۸۸۳ء        |
| رجم الشياطين براغلوطات البرابين                 | مولاناغلام دعكير قصوري    | مقرم ١٣٠٠         | - تومیر۱۸۸۳ء |
| ﴿ فَمَا وَيُ عَلَما عَ مِنْجَابِ وَمِنْدُوسَانَ |                           |                   | 5.           |
| ى مرزاغلام احرساكن قاديان ﴾                     | مولا نامحرحسين بثالوي     | @18+2/A           | +114+        |
| و فتوى تلفير محرعروج جسى                        |                           |                   |              |
| وزول عيسى عليه السلام                           | مولانا قاضى عبيدالله      | almii.            | ۳۹۸۱ء        |
| درّه زاهديّه إيرفرقه احمير                      | مولانا قاضى محرزا مراصيني | جادى الثانى استاه | اگست۳۰۱۹     |
| فتريز دانى بروجال قادياني                       | حافظسيد بيرظهورشاه قادري  | رجب ۱۳۳۰ ه        | جون۱۹۱۲ء     |
| والقول المبخيح                                  | 1                         |                   |              |
| <b>في مكائد المسيح!﴾</b>                        | مولانامحرسهول ديوبند      | مفراسهاه          | جنوري ١٩١٣ء  |
| <b>نوي محفر</b> قاديان                          | كتب خانداعزاز بيديوبند    | رجب٢٣٣١ه          | الريل ١٩١٨ء  |
| ﴿استنكاف المسلمين                               |                           |                   | 4            |
| عن مخالطة المرزائيين!﴾                          | المجن حفظ أتسلمين امرتسر  | فكالجبه ٢٣٨ اه    | اگست ۱۹۲۰ء   |
|                                                 |                           |                   |              |

| ﴿ مرزائی کا جنازہ اور<br>س کے نہ پڑھنے کا تھم ﴾ حافظ عبدالحق "سیالکوٹ شوال ۱۳۵۳ھ جنوری ۱۹۳۵ء<br>﴿ عرب وَجِم کے دیوبندی بریلوی<br>بلحدیث اور شیعہ علماء کا مشفقہ نوکی ﴾ اہلیان علاقہ مانسم ہ ۱۳۸۲ھ ۱۹۲۲ء |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وعرب وعجم کے دیو بندی بر بلوی                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |
| بلحدیث اورشیعه علماء کامتفقه فتو کل که اہلیان علاقه مانسمره ۱۳۸۲ ه ۱۹۲۲ ه                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         |
| (علمائے اسلام کا متفقہ فیصلہ ٔ                                                                                                                                                                          |
| قادیا نیوں کی طرح لا موری مرزائی                                                                                                                                                                        |
| بعی کا فر بیں ﴾ ارا کین مجدود کنگ انگلینڈ ۱۳۹۳ھ سے ۱۹۷ء                                                                                                                                                 |
| ﴿القاديانية في نظرعلماء                                                                                                                                                                                 |
| الامة الاسلامية! ﴾ علمائح مين وشام رجب ١٩٤٣ه جولا في ١٩٤٣ء                                                                                                                                              |
| ﴿ قادِيانيون كالممل بائيكات اسلامي                                                                                                                                                                      |
| مدل وانصاف کے عین مطابق ہے کے مولا نامفتی ولی حسن ٹونگ گھیاں ۱۳۹۲ھ ۲۸ راگست ۱۹۷۲ء                                                                                                                       |
| (استفسارات حول                                                                                                                                                                                          |
| الطائفة القاديانية! ﴾ مجمع هنه الاسلامي جده ريخ الثاني ٢٠٠١ه ١٩٨٧ء                                                                                                                                      |
| (مسلمانوں کے قبرستان میں                                                                                                                                                                                |
| قادیا نیوں کو فن کرنا جائز نہیں کھ مولانا عبداللہ کلام رجب ۲ ۱۳۰۰ء                                                                                                                                      |
| نَوْيُ حِياتُ مِي عليه السلام مولا نامنظوراحمه چنيوني مفر١٩١٥ه اگست١٩٩٨ء                                                                                                                                |
| ملمی دخقیقی فتویٰ مولا تا عبیدالله عفیف ۱۲/۴۰۱ه مولا تا عبیدالله عفیف ۱۲/۴۰۱ه مولا تا عبیدالله عفی مولا تا عبیدالله عفی مولا تا                                     |
| نتوی شریعت غرّا (۱/۱) انجمن الل صدیث وزیراً باد                                                                                                                                                         |
| سلام میں مرتد کی شرعی حیثیت مولا نامحمرمرادصا حب مرخله<br>بری بری در در در می کار بریم میرید و چی از کافر در کیشو کیشی شده میشود کرد.                                                                   |

ان کے علاوہ مزیدرسائل ایے بھی ہیں جوقا دیانی کفریات کی شری حیثیت متعین کرنے کے نقط سے لکھے گئے۔
انہیں ہم انشاء اللہ العزیز! فقاد کی ختری جدی جیسی جوقا دیانی کو یں گے۔ یوں قادیانی فتنہ سے متعلق است مسلمہ کی فقاد کی جات کی تمام جدو جہدان تین جلدوں ہیں جج ہوجائے گی۔ حق تعالی محض اپنے فضل وکرم سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی اس می کو بھی اپنی بارگاہ ہیں شرف قبولیت سے سر فراز فرما کیں۔ آمین ، بحد مقد النبی الامی الکریم!

فقیراللہ وسایا

فقیراللہ وسایا

## بسم الله الرحمن الرحيم

# فهرست رسائل مشموله فآوي ختم نبوت جلد دوم!

| ☆        | انتباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ·☆       | يش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مرده         |
| ₩        | فيرست المستحدد المستح | ۲            |
| ·····1   | فآوي قادرىيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4            |
| r        | رجم اشياطين براغلوطات البرامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H            |
| ٣        | فآویٰ علائے پنجاب وہندوستان تجق مرزاغلام احمدسا کن قادیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 91"        |
| ٠٠٩      | فتوكا تكفير منكرحروج جسى ونزول عيسى عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144          |
| ۵        | درّه زاهدیّه!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***          |
| <b>Y</b> | تهريز دانى بروسال قاوياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۳۳          |
| ∠        | القول الصحيح في مكائد المسيح!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141          |
| ٨        | فتوكأ تكفيرقاديان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MA           |
| 9        | استنكاف المسلمين عن مخالطة المرزاتيين!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b> "+1"</b> |
|          | مرزائی کا جنازه اورمسلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۳۳          |
| !        | مرزائی کا جناز واوراس کے نہ پڑھنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ror          |
| 17       | حرب وعجم كديوبندى بربلوى الل صديث اورشيعه علائة كرام كاستفقافة كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> 4  |
| 1٣       | علائے اسلام کا متفتہ فیصلہ! قادیا نیوں کی طرح لا موری مرز ائی بھی کا فر ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۲۳          |
| ١٣       | القاديانية في نظرعلماء الامة الاسلامية!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>121</b>   |
| 1۵       | قادیا نیون کا ممل بائیکاث (اسلامی عدل وانصاف کے عین مطابق ہے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240          |
| 1Y       | استفسارات حول الطائفة القاديانية!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14-1         |
| 14       | مسلمانوں کے قبرستان میں قادیا نیوں کو ڈن کرنا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10           |
| IA       | فتوئ حيات تع عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rti          |
| 19       | علمى وتحقيق نتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140          |
|          | فتوی شریعت غرّا(۱/۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M            |
|          | اسلام میں مرقد کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵+۳          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |



## تعارف

# فأوى قادريها قتباس

## نحمده ونصلى على رسوله الكريم - إمابعد!

مرذا ظلام احمد قادیانی نے ابتداء میں جب پر پرزے نکا لے اور سوادا عظم اہل سنت کی شاہراہ سے علیحدہ قدم مارا قودہ اپنی جنم بھومی قادیان سے لدھیاند آیا اور دہاں آ کراس نے اپنے کفریہ عقا تدکا اپنی مخصوص حلقہ میں پرچارشرد کا کیا تو اس وقت سب سے پہلے قادیانی گفر کے سامنے اللہ تعالی نے علی کے لدھیاند کو سد سکندری کے طور پر کھڑ اکر دیا۔ تب اوائل ۱۹۳۱ھ (مطابق ۱۸۸۳ء) میں لدھیانہ کے حضرت مولانا عبدالقادر لدھیانوی کے صاحبر ادگان حضرت مولانا محمد لدھیانوی کے ضاحبر ادگان حضرت مولانا محمد لدھیانوی کے خورت مولانا محمد اللہ لدھیانوی معزمت کے خلاف معرکہ قات کہ کھیانہ کے حضرت مولانا محمد اللہ معرکہ قادیانی بدھوای سے بدنبانی قائم کیا۔ مرز اغلام احمد قادیانی بدھوای سے بدنبانی تک جا پہنچا۔ اس معرکہ اسلامی کفیسیل حضرت مولانا محمد لدھیانوی نے ''فقاد کی قادریہ'' اشاعت اول رہے الا ول ۱۳۹۹ھ مطابق جون اول اول اسلام مطابق جون اول کی خور مولانا کی دریہ کا میاب کوشش ہے۔ اس لئے اس کتاب میں سب سے پہلے رسالہ کے طور پرشائع کرنے کی سعادت حاصل کر سے ہیں۔

قار کین کرام! خوشی محسوس کریں ہے کہ''جماعتی سطح'' پرسب سے پہلے قادیانی فتنہ کو تا کوں پنے چہوانے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ''مجلس احراراسلام ہند' کونسیب کی۔جس کے مربراواس فائدان علیائے لدھیانہ کے چشم و چراغ' ان کی روایات کے ایمن ہمارے مخدوم ومطاع حضرت مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانو گ تھے۔ جنہوں نے اپنی جماعتی و فائدانی فر مدداری کوایے نبھایا کہ اس پر دنیاعش عش کراٹھی۔جن تعالیٰ اس عظیم فائدان کی با قیات کو تازیت قادیانی فتنہ کے لئے پاک وہند میں مزید درمز بداعلائے کلمت الحق کی تو فیش رفتی فرما کیں۔ یا در ہے کہ احتساب قادیا نیت کی جلد دہم میں سب سے پہلا تکفیری فتو کی کے حوالہ سے ایک رسالہ کے ابتدائی تعارف میں چندگر ارشات کی تھیں ۔ لیک جمری وعیسوی تاریخوں کی تقویم میں سبو ہوا جس پر فاضل بھائی حضرت مولانا حبیب الرحمٰن فائی لدھیانوی نے شنبہ کیا۔ جس کا اعتراف ہو کے ساتھ شکریدلازم ہے۔

فقیراللدوسایا ۱۳۷۶ مروسایا

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

قادیانی اپنا ایمان قائم کر کے اس بارے میں گفتگوشروع کرتا تو فوراً اس کو جواب میں ہم بدرسالہ پیش کرتے حسبي الله و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير وهي هذا.

بعد الحمد والصلوة عمر بن مولاتا مولوى عبدالقادر صاحب مرحوم لدهيانوى رجح خدمت الل اسلام كعرض كرتا ہے كه غلام احمد قاديانى كى تكفير بباعث كلمات كفريد كے اول اسما جرى ميں جارے بى خاعدان سے شروع موئی اس وقت اکثر لوگ مارے خالف رہے بعد میں رفتہ رفتہ کل اہل علم نے قادیانی کے ضال مضل مونے بر اتفاق کیا حی کہ علاء حریس شریفین نے مجی قادیانی پر دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا فتوی تحریر کرویا جیسا کہ رسائل مولانا مولوی غلام دیگیر صاحب می تفصیل وارموجود ہے اگر چدان فتو وال سے لوگوں کو بہت ہدایت ہوئی لیکن بعض بعض کور باطنوں کواس آفاب مدایت مآب سے چھے فائدہ حاصل ند موا۔ شعر تخی دستان قسمت را چه سود از رببر کائل

که نخر از آب حیوال تشنه می آدد سکندد

یعنی جو تقریات اس کے صاف صاف آیات قطعیات کے مخالف ہیں ان پران کے ایمان کی بنیاد ہے جيها كدرساله اوالتدالاومام مين عيسى الطيطاكو بوسف نجاركا بينا لكما ب اورجو خدا تعالى جل شاندت ان كمجز مثل احیاء اموات اور مادر زاد نابینوں کو بینا کرنا اور جانورمٹی سے بنا کر خدا کے حکم سے جاندار بنا دینا وغیرہ وغیرہ جن كا ذكر قرآن شريف مي موجود بان سبكواس قادياني في مشركاند خيال لكه كرمكر قرآن موكرا بنا كفر فلامر كرك زمره مرتدين مين داخل موا اكثر مباحثات مين قادياني اس امر ير زور دية بين كرعيني الفنظ فوت مو يك میں اور ان کے فوت ہونے کا جوت آیات قرآئیہ میں موجود ہے اگرچہ اس کا جواب علماء اسلام وندان شکن اپنی ائی تسانیفوں میں دے میکے بیں لیکن ماری طرف سے بھی اس امر کا جواب دینا نہایت ضروری معلوم موتا ہے البقا اس عاجز في اس كا جواب لكمنا شروع كيا اور نام اس كا كشف العطاعن ابصاد من صل وغوى و كها حسبى الله و نعم الوكيل و نعم المولى و نعم الكفيل اورترتيب وياكيا بدرساله اوپرمقدمه اورمقعد اور خاتمه ك مقدمه میں اصطلاحات علم اصول کی بیان کی جاتی ہیں جو واسطے استباط احکام کےمعلوم ہوتا ان کا تہاہت ضروری ہے۔ طاہراس کلام کو کہتے ہیں جس کا مطلب الفاظ سے صاف صاف طاہر ہو۔ قال فی المناز الظاهر اسم الكلام ظهر المواد به للسامع بصيغة نص وه حس ك واسط كلام جلائي كي هو النص ماسيق الكلام لاجله كذافي نور الانوار مثال ان دونول كي بيرا يت بهـ "احل الله البيع و حرم الربو" يعن طال كيا الله تعالى نے تھے کو اور حرام کیا سود کو بیآ یت تھ کے حلال اور سود کے حرام ہونے پر بطور ظاہر کے دلالت کر رہی ہے تھ اور سود میں جوفرق اس آیت سے شارع کومقصود ہے اس پر والالت اس کی بطورنص کے ہے اور تھم ظاہر اور نفس کا بید ے کہ جوان دونوں سے ثابت ہواس پر عمل کرنا واجب ہے۔ قال فی نور الانوار و حکمها وجوب العلم

بالذي ظهر منهما على سبيل القطع واليقين لين ان دونول سے جواحكام ثابت ہول دوقطى اور يقين ہوتے ہیں مغسروہ ہے جوائی مراو پراییا واضح ہو کہ کسی تاویل کی اس بیل مخبائش نہ ہوقال فی المناد المفسو ما از داد وضوحا حلى النص على وجه لا يبقى معه احتمال التاويل ببيان الشارع و حكمه وجوب العمل به مینی ظاہر اور نعس اگرچہ قطعی ہیں لیکن احمال تاویل کو مافع نہیں لیعی اگر کوئی دلیل قطعی اس امر پر دالات کرے کہ یہاں ظاہری معنی حقیق مراونہیں بلکہ مجازی مراوین تو اس وقت ظاہری معنی ظاہر اورنص میں مراونہیں لیے جاکیں مے اور مغسر میں ایسے احمال کو مخبائش نہیں کیونکہ شارع کے بیان کرنے سے اس کی اصلی مراد معلوم ہوگئ جیسا کہ آ يت وقاتلو المشركين كافته من لفظ كافت كا واسط بيان كرن إس امرك زياده كياكيا ب كما احمال اس امر کا باتی ندرے کد شاید مشرکین سے بعض مشرک مراد ہوں کل مراد ند ہوں اور تھم مفسر کا یہ ہے کہ اس بھل کرتا واجسب ہے۔ساتھ احمال منسوخ ہو جانے کے لینی اس کے منسوخ کرنے کے واسطے شارع تھم لگا سکتا ہے قال فی نور الانوار و حكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ اي في زمان النبي وفيما بعده فكل القران محكم لا يحتمل النسخ اور محكم اس كا نام ب جس كامنهوم قابل شخ وتبديل نذ بو - قال في المنار المحكم ما احكم المواد به عن احتمال انسخ والتبدل اورتكم اس كايه ب كداس برعمل كرنا واجب ب اوركى احمال كواس مِس مُتَوَاتُش بَيْل قال في المنارد حكمه وجوب العمل به مِن غير احتمال كقوله تعالى ان الله بكل شيء عليم يعن محقيق الدتعالى مرشے كو جانا ہے يه معمون قائل ننخ وتبديل نبيس الله تعالى كو بميشه مرشے كا علم ہے تمقی وہ ہے جس کی مراد بغیر غور کرئے کے معلوم نہ ہو۔ قال فی المنار النحفی فعا حفی عرادہ بعارض لاينال الا بالطلب جيها كرآبت السارق والسارقته فاقطعوا ايديهماكى ظاهر ب چور كوش مين اور تفى ہ طرار این کیسہ بر کے حق میں چور کا ہاتھ کا سے کا حکم اس آیت سے بلاغور کرنے کے فوراً معلوم ہو جاتا ہے لیکن طرار کے ہاتھ کا شخ کا علم اس آیت سے بعد فور کے مغیوم ہوتا ہے کہ طرار کی چوری معمولی چوریوں سے بڑھ کر ہاں واسطے اس کا ہاتھ ضرور کا ٹا جاہیے اور تھم اس کا یہ ہے کہ اس میں غور کر کے معلوم کرے کہ اس کے خفی مونے كاكيا سبب بے تاكداك كى مرادمعلوم مورقال في المنار و حكمه انظرفيه ليعلم أن الخفاء لمزينه او نقصان ليظهر المواد به اورمشكل اس كانام ب جواية جيسول ين داخل بوكرمشتبه وجائة حكم اس كابيب اس کی مراد پرجی ہونے کا اعتقاد کرنا پھر متوجہ ہو کر غور اور تامل کرنا یہاں تک کہ اس کی مراد ظاہر ہو جائے۔ قال في نور الانوار والمشكل فهو الداخل في اشكاله و حكمه اعتقاد الخفية فيما هوالمرادثم الاقبال على الطلب والتامل فيه الى ان ستيبين المراد جيراكة يت فاتو حرتكم اني شنتم ١ لفظ اني كا مشتبه ہو گیا کیونکہ اس لفظ کے دومعنی ہیں ایک معنی اس کے من ایں یعنی کی مکان سے اور دومرے معنی اس کے کیف یعنی كى طرح جب غور اور تال كياميا تو معلوم مواكراس آيت من كيف كمعنول من مستعل بي كوكد لفظ حرث جو زراعت کےمعنوں میں ہے وہ ای معنی کومعین کرتا ہے اور مجل وہ ہے جس میں معانی کے از دہام سے مراد اس کی ایسے مشتبہ ہو جائے کہ اس کی عبارت میں گر کرنے سے اشتباہ رفع نہ ہو بلکہ اجمال کرنے والے سے اس کی تغییرمعلوم کرنے کی حاجت پڑے اور حکم اس کا اس کی مراد کو برحق اعتقاد کرنا اور توقف کرنا بہاں تک کہ ظاہر ہو ساتھ بیان کرنے ایٹال کثنہ کے قال فی نور الانوار اما المجمل فما ازدھمت فیہ المعانی واشتبه المراد به اشتباهاً لايدركب بنفس العبارة بل بالرجوع الى الستفسار ثم الطلب ثم التامل و حكمه

اعتقاد الخفية فيما هوالمراد والتوقف فيه الى ان يتبين ببيان المجمل كا الصلوة والزكوة يعني لفظ صلوة وزكوة كا آيت افيمو الصلوة واتوا الزكوة من مجل تما كونكم منى صلوة كانت عرب من رعاكم بي اورمعلوم نہ جوا کہ کونی دعا یہاں مراد ہے ہی استفسار کرنے سے آتخضرت ﷺ نے بیان کر دیا اور اس کو اوا کر كے ہم كومعلوم كرا ديا كر يہال قيام ركوع جود والى دعا مراد ب-اى طرح ذكوة كمعى لفت ميں يرجنے كے بيں اور بہال بیمرادنیں بعد استفسار کرنے کے آ مخضرت علق نے بیان فرما دیا کداس کے معنی جالیسواں حصد مال کا بعد ایک سال کے ادا کرنا ہے اور منشابہ وہ ہے جس کی مراد کا معلوم ہونا قبل روز قیامت ممکن نہ ہوا اور تھم اس کا ب ہے کہ اپنے اعتقاد میں جو اس سے شارع نے مراد رکھا ہے تن جانیا قبل معلوم ہونے اس مراد کے جیسا کہ حروف مقطعات جوسورتوں کے اوائل میں میں مثل الم وغیرہ کے قال فی نور الانوار المتشابه فہواسم لما انقطع رجاء معرفته المراد منه ولابرجي بدده اصلاكا المقطعات في اواثل السور مثل الم حم. ظبورك مراتب میں محکم کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے مغسر کا درجہ نص سے اور نص کا فلاہر سے اعلیٰ ہے ہی سب سے محکم کا درجہ اعلی اور ظاہر کا سب سے اونی ہوا۔ اور خفاش سب سے زیادہ خفی متشابہ ہے اور مجمل مشکل سے اور مشکل خفی سے زیادہ ہے اس متشابہ کا درجہ نفا میں اعلیٰ ہوا اور تھی کا سب سے اونی ۔ برونت تعارض جس کا مرتبہ طہور میں اعلیٰ ہوگا اس برعمل كيا جائے كا اور جس كا مرتبه خفا مس كم موكا وہ اس برجس ميں خفا زيادہ سے غالب موكا جيسا كة تعميل اس کی نور الانوار وغیرہ کتب اصول میں ندکور ہے مقصد اس میں عیسی اللیلی کی زندگی اور آخر زمانہ میں نازل مونے کا بیان ہے دلائل شرعیدقر آن اور صدیث اور اجماع اور قیاس میں آیات قرآنید کا درجہ سب سے بور کر ہے بعد اس کے صدیت ہے بعد ازاں اجماع ہے اگر تیوں میں سے کوئی موجود نہ ہوتو قیاس مجتد سے دلیل مکری جاتی ہے چونکہ اس مقصد کے اثبات کے واسطے قرآن اور احادیث اور اجماع موجود جیں قیاسی ولائل سے ثابت کرنا ضرور نہیں البترا ترتیب وار دلائل مخشرکو واسطے اثبات اس مقصد کے بیان کرتا ہوں حسبی الله نعم الوکیل نعم المولىٰ و نعم النصير قال الله تعالٰي و قولهم انا قتلنا المسيح عيسي ابن مويم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ومائهم به من علم الاتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيمًا ترجمه: اس كا بامحاوره موضّح القران ــــــ معربيض فواكد کے نقل کیا جاتا ہے اور لعنت کی ہم نے الل کتاب پر اور بسبب کہنے ان کے کہ تحقیق ہم نے مار ڈ الامنے عیسیٰ بیلے مریم کے کو پیفیبر اللہ کا تھا اور نہیں مارا اس کو اور نہ سونی دی اس کولیکن شبہ ڈالا گیا واسطے ان کے اور محقیق جولوگ کہ اختلاف کیا اتھوں نے چ اس کے البتہ چ شک کے ہیں اس سے نہیں واسطے ان کے ساتھ اس کے مجمع علم مرویروی كرنا كمان كا اور نه مارا اس كو يديقين بلكه الحماليا اس كوالله في طرف اين اور ب الله غالب عمت والله فاكده! میرود کہتے ہیں کہ ہم نے ماراعیسیٰ کو۔اللہ نے فرمایا اس کو ہرگز نہیں مارا۔ خدا تعالیٰ نے اس کی ایک صورت ان کو ہتا دی اس کوسولی چڑ حایا پھر فرمایا کہ نساری بھی اول سے یہی کہتے ہیں کہ سے کو مارانیس وہ زندہ ہے لیکن محقیق نیس سیمنے کی باتیں کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ بدن کو مارا ان کی روح اللہ کے پاس چڑھ کی بعض کہتے ہیں مارا تھا چر تین روز میں زئدہ ہو کر بدن سے چڑھ گئے ہرطرح وہ بات ثابت نبیں ہوتی کہ اس کونیس مارا سو بی خر اللہ کو ہے اس نے بتایا اس کی صورت کو مارا اور ان کے چکڑتے وقت نصاری سرک گئے تھے اور یہود ابھی ندینچے تھے اس دن کی خبر ندان کو ندان کوتمام ہوئی عبارت موضح القرآن کی بقدر حاجت چونکداس آیت کا مطلب یمی ہے کہ جولوگ

عیلی القط ایک معتول یا مصلوب ممان کر کے ان کا فوت ہونا قرار دیتے ہیں بالکل تلطی پر ہیں اگر چہ شروع اس آ بت کا واسطے معمون مذکورہ کے بموجب قاعدہ اصول نص قطعی الدلالت تھا لیکن تاکیدا بار بار بیان کرنا شارع کا اس مضمون كوادر اخير ميں آپ كا اٹھا لينا جنلا كركل احمالات كا سلسله يك لخت كاٹ ڈالا ليس بيرآيت بموجب قاعده اصول فتم مغسر مين داخل موكى البند لفظ بل رفعه الله مين كن قدر اجمال تفاسو احاديث مين بيمضمون تفعيلا آ تخضرت ﷺ نے بیان فرما کراس کا اجمال دور کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو آسان کی طرف اٹھا لیا قیامت کے نزدیک آپ آسان سے نزول فرمائیں کے جیبا کہ محج بخاری اور اس کی شرح وغیرہ سے بجنسانقل کیا جائے گا۔ خلاصہ مطلب اس کلام کا بہ ہے کہ اس آیت سے زعرہ اٹھا لیٹا آپ کا ای جسم عضری کے ساتھ تطعی طور پر ثابت ہے اور اس میں کسی اخمال کو مخبائش نہیں اس بیر آیت واسطے ثیوت مضمون مذکور کے آیت اقیمو الصلو ق سے جو واسطے فرضیت نماز کے وارد بے بیٹنی ہونے میں بدرجہا عالی ہے کیونکہ بدآیت اصل میں مجل تھی نماز کا شوت اس سے قبل بیان کرنے آ مخضرت علی کے نہیں ہوسکتا تھا اور آ بت وما قلوہ آ ہ واسطے مضمون ندکور کے نص اور مغسر بے خود بخود . گفر کا فتوی دینتے ہیں۔ پس جو شخص زندگی عیسیٰ الظیلا کا منکر ہو اس پر فتویٰ گفر کا دینا نہایت ضروری ہوا کیونکہ پ آیت نمازکی آیت سے یقینی ہوئے میں بہت عالی مرتبہ پر ہے۔ کھا موغیو موہ پس جو مخص نماز کے مشرکو کافر قرار دے اورعیسی علی کا زندگی کے متکر کو ایما عمار احتقاد کرے پر لے درجہ کا ضال اور مضل ہے جب خدا تعالی نے زندگی عیسیٰ النکیلاکی یقینی طور پر بیان فرمائی اب بعد میں آپ کے انتقال ہونے کا حال بیان فرمایا۔ وان من اهل الكتب الاليؤمن به قبل موته و يوم القيامته يكون عليهم شهيداً. اورنبيل كوئي الل كتاب عريم البت ایمان لائے گا ساتھ اس کے پہلی موت اس کی کے اور دن قیامت کے ہوگا اس پر گواہ لین اہل کتاب آپ کو زندہ دیکھ کرائیان لائیں کے اور ان کے کل شہر رفع ہو جائیں گے بعد اس کے آپ انقال فرمائیں گے جیسا کہ العبرية في الخضرت الله على الله عند وايت كيا ب- والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاوا اقرأ وان شنتم وان من اهل الكتاب الايه رواه الشيخان "الرَّجِرَآيت من اجمالاً بمان أمّا لیکن آ مخضرت علی کے بیان کرنے سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آپ آخری زمانہ میں ضرور نزول فرمائیں مے لینی جیما کم تماز کے واسطے آیة اقیمو الصلوة اور زکواة کے بارے اس واتو الزکواة وارد ہے ان دونوں آتوں یں تھم نماز اورز کو ہ کا اجمالاً مذکور ہے اوقات اور عدو رکعات وغیرہ جونماز میں ضروری ہیں کسی آیک کا بھی ذکر نہیں ای طرح جوز کو ، واجب مونے کی شرائط اور اسباب شرعاً ضروری ہیں اس آیت میں ان میں سے ایک بھی خرور نہیں فقد آ تخضرت ﷺ کے بیان کرنے سے سب حال معلوم ہوا ای طرح اگر چداس آیت میں ایمان لانا الل ا كتاب كا حضرت مسى الملك بربيان برزول وغيره اموركا حال حضور على كي بيان كرنے سے معلوم موالي جيسا كرآ يت الميمو الصلوة و آيته و آتو الزكوة واسط فرضيت ثماز اورز كوة ك قطعيات سے بان ك الكار سے كفر لازم آتا ہے۔ اى طرح بيآ يت بحى عيلى النا كى زندگى برقطعى طور بر دلالت كر رہى ہے۔ فان قلت لا يستقيم هذا الاستدلال الا أن يكون الضميران راجعين الى عيسلى عليه السلام اللبيضاوي زيف هذا الاحتمال ورحج عود ضمير موته الى اهل الكتاب موئد القرأة ابى ابن كعب قبل موتهم و تبعه مصنف المظهري حيث قال قلت نزول عيسى قبل يوم القيامته حق وان يهلك في زمانه الملل

كلها الا الاسلام حق ثابت بالصحاح من الاحاديث المرفوعته ليكن كونه مستفاد امن هذه الآيمه و تاويل الآية بار جاع ضمير الثاني الى عيسي عليه السلام ممنوع وكيف يصح هذا التاويل مع ان كلمته أن من أهل الكتاب شامل لموجودين في زمن النبي عَلَيْهُ التنه سواء كان هذا لحكم خاصا بهم او لا فان حقيقته الكلام للحال ولا وجه لان يراد به فريق من اهل الكتاب يوجدون حين نزول عيسي عليه السلام فالتاويل الصحيح هوا رجاع الضمير الثاني الى اهل الكتاب ويوثده قرأة ابي بن كعب انتهى قلت قولهما باطل لكونه مخالفا لما عليه الجمهور من المحققين كصاحب المدارك والامام الرازي وشراح البخاري وغيرهم قال في المدارك الضميران لعيسي عليه السلام ليؤمنن لعيسي قبل الموت عيسي وهم اهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزول عيسي روى انه ينزل من السماء في آخر الزمان فلا يبقى احد من اهل الكتاب الا ليومنن به حتى تكون الملته واحدة وهي ملته الاسلام و بمثله في التفسير الكبير وغيره من التفاسير و شروح البخاري وغيرها من كتب الحديث و تمسكهما بقرأة ابي بن كعب اوهن من نسج العنكبوت لان قرأة ابي بن كعب ليست بمتواترة ولا متضادة فالعمل عليهما واجب كما صرح الا صوليون في قوله تعالى حتى يطهرن بقرأتي التشديد والتخفيف بوجوب الغسل للحائص لجواز الوطى ان قطع دمه في مادون العشرة عملا بقرأة التشديد و عدم وجوبه ان قطع بعد تمام العشرة عملا بقرأة التخفيف دهنها ايضاً كذلك فان ايمانهم قبل موت عيسلى عليه السلام في زمن نزوله لا يمكن الا قبل موتهم لان مابعد الموت لم يبق احد مكلفا بل لم يبق اهلا للايمان قبيل الموت وقت معاننته ملائكة العذاب كما بين قى موضعه واما قول صاحب المظهري لاوجه لان براد من لفظ اهل الكتاب فريق يوجدون آه ظاهر الفساد لان الاضافة واللام تكونان للعهد مالم تقم القرينته على خلافه دهنها ايضاً للعهد للذين يوجدون في زمن نزول عيسي عليه السلام ولم تقم قرينة على خلافه بل القرائن قائمته على هذا العهد سنذكرها عن قريب انشاء الله تعالى الا ترى ان ماذكر في المدارك من لفظ الحديث فلا يبقى احد من اهل الكتاب آه لا يمكن ان مراد به غير الذين يوجدون في زمانه نزول عليه السلام و كذامن لفظ الخطاب الذي هو موضوع للحاضر اريد به الذين يوجدون في آخر الزمان قطعا هو قوله عليه الصلاة والسلام ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم الحديث وبالجملة القول بعدم كون نزول عيسى عليه السلام مستفاد امن هذه الآيته بعدادعاء عقلية نزوله في آخر الزمان مستدلا بالاحاديث الصحاح كما مرمن صاحب المظهري ليس على ما ينبغي لان الاحاديث كلها وحي من الله عزوجل لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هوالاوحي يوحي في الواجب علينا ان نعتقد انها مطابقته للقران سيما اذا ظهر لنا وجهه المطابقته نعته مع كونها موئدة باقوال الصحابته اللين شاهد والوحي وكانوا معصومين في تبليغ الشرائع كما هو فيما نحن فيه فالتمسكب بها واجبته وعلينا ان نذكر الوجوه التي تدل على ان الضمير الثاني راجع الى عيسى عليه السلام الوجه الاول انه يلزم على تقدير ارجاع الضمير الثاني الى اهل الكتاب الانتشباء في الضمائر وهو قادح للبلاغته فاختياره في الكلام القديم فرتيه بلا مريته ولذالم يذهب اليه اكثر هم قال بدر الدين العيني في

شرح البخاري روى عن طريق ابي رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسي عليه السلام والله وانه لحي ولكن اذا انزل آمنوا به احمعون وذهب اليه اكثر اهل العلم انتهي و الوجه الثاني ان السياق والسباق كلاهما يرحجان ان الضمير الثاني راجع الى عيسى عليه السلام لاول الكلام لما الخبرالي ان عيملي عليه السلام حي فمقتضى المقام ان يذكر موته و ذلك لا يستقيم الا بارجاع الضمير الثاني الى عيسي عليه السلام والوجه الثالث ان على هذا التقدير تكون هذه الآيته دليلا آخر على منكرى حياته فان ايمان اهل الكتاب لما كان منوطا بحيوته استحال ان يموت قبله والوجه الرابع انه اذا اريد من الضمير الثاني اهل الكتاب لا يكون افادة بل اعادة لان قوله تعالى ليؤمنن دال على انهم وقت الايمان يكونون احياءً لان الحيوة من لوازم الايمان والشئي اذاتبت ثبت بلوازمه فاثبات حيوتهم ثانيا بهد الضمير لايكون الا اعادة بخلاف ما اذا اريد منه عيسي عليه السلام فانه حينئذ يكون افادة قطعا لان مفاده وهو كون عيسي عليه السلام حيافي وقت ايمانهم به لم يكن معلوما من قبل ومن المعلوم ان حمل الكلام البليغ سيما الكلام المعجز على الافادة اولى لا سيما الافادة التي ازداد بها اعجاز القرآن لكونه الاعلى نزوله من السماء لأن الموت لاتكون الافي الارض لقوله تعالى وفيها نعيدكم وذلك يستلزم نزوله من السماء يعني كما ان الآية السابقة دلت على كونه مرفوعا الى السماء كذلك هذه الاية دلت على موته في الارض بعد نزوله وهو من المغيبات الخارجة عن طوق البشر الدالة على اعجاز القران بابلغ وجه والوجه الخامس انه يلزم على تقدير ارجاع الضمير الى اهل الكتاب ان كل احد منهم يومن لعيسي عليه السلام قبل موتهم وهو خلاف الظاهر والتاويل بان المراد انهم يومنون وقت معاينة العذاب قبيل الموت وان لم يطلع عليه احد من جلساته لا طائل تحته لانه لم تقم به حجته عليهم بل لهم ان يقولوا لوكان القران من كلام الله لم يتخلف لانه يستلزم الكذب في كلامه تعالَى الله عن ذلك علوا كبير بخلاف ما اذا ريد به عيسى عليه السلام فان الآية حينئذ تصر حجته لنا بعد ماكانت حجته علينا قال العلامة بدر الدِينِ العيني في شرجه للبخاري والحكمة في نزول عيشي عليه السلام الرد على اهل الكتاب في زعهم الباطل انهم قتلوه و صلبوه فبين الله تعالى كذبهم انتهى. " خلامهمطلب ال عمارت كا يه ب كه اگر کوئی اعتراض کرے کرتغییر بینادی اورتغیر مظہری میں ضمیر قبل موند سے اہل کتاب کا فقا مراد لیا سیح قرار دیا ہے اور اس کی تائید میں قراأة الی بن كعب جو قبل موتم كے لفظ كے ساتھ مروى ہے چيش كى ہے اور نيز صاحب مظہری نے لفظ الل کتاب سے آخری زمانہ کے یہودنساری کا مراد لینا بے دجی تھرایا ہے اس کا جواب سے کہ سے قول ان كا بالكل ب اصل باس باس واسط اكثر الل علم ف حضرت عيلى الفين كا مراد ليناسي قرار ديا ب اورقر أة الي بن کعب جوقبل موہم کے لفظ سے مردی ہے قبل مود کے مخالف نہیں ہے کتب اصول میں الکھا ہے جہال دوقر أتيل باہم نخالف نہ ہوں دونوں برعمل کرنا لازم ہے جبیا کہ لفظ پنطھوں میں دوقر اُتیں تخفیف اور تشدید کے ساتھ مروی ہیں دونوں برعمل کر کے علاء نے بہ تھم جاری کیا ہے کہ تخفیف کی قر اُ ۃ سے وہ عورت مراد لی جائے جس کا حیض بعد دس روز کے بند ہوا ہے اس سے مجامعت کرنی شوہر کو ای وقت ورست ہے مورت کا حسل کرنا شرط نہیں ہے اور تشرید کی قراۃ سے وہ عورت مراد لی گئی ہے جو آبل گزرنے دی روز کے چف اس کا بند ہو گیا موتو الی عورت جب

تک خسل نہ کر لے اس سے مجامعت کرنی شو ہر کو درست نہیں۔ ای طرح یہاں بھی دونوں قر اُتوں برعمل ہوسکتا ہے مین قبل موند زندگی عیسی النی کی اور قبل موہم سے الل کتاب کا زندہ ہونا مراد لینا درست ہے۔ یعنی جب عیسی القید آسان سے آخر زمانہ میں نزول فرمائیں گے جواس وقت الل کتاب بقید حیات ہوں گے آپ کو زندہ دیکھ کر آپ برایمان لائیں گے جیہا کہ احادیث محال ہے اس امر کاحق ہونا خود صاحب مظہری نے بڑی شدو مدسے بیان کیا بے پس اہل کتاب کا مراد لیناضمیر وانی سے بوجوہات ذیل بالکل بے کل ہے۔ وجہ اول سے ہے کہ ممیر بہ سے عيسى الطفية كا اور ضمير قبل موجد سے ابل كتاب مراد فينے سے ضميروں ميں انتشار لازم آتا ہے اور بيرامر اہل ملاخت کے نزدیک فدموم وہتیج ہے اس کلام الی میں ایسے احمال کا جاری کرنا نہایت بے جا ہے وجہ دوم سے ہے کہ جب آ سے کا سباق اور سیاق آپ کی زندگی و انقال کے بیان میں ہے اس موت کا ذکر غیر کی طرف راجع کرنا خلاف عقل ونقل ہے۔ وجہسوم یہ ہے کہ عیسیٰ النظیلا کے مراد لینے سے دوسری دلیل واسطے ردمنکرین حیوۃ کے قائم ہوتی ہے لیعی جب تک کل الل کتاب ان پر ایمان نہیں لائیں گے وہ فوت نہ ہوں گے۔ وجہ جہارم بیر ہے کہ ایمان لانے والے كا زىدہ مونا امر لازى ہے كونكه مرنے كے بعد تو كوئى فخص مكلف نہيں رہتا ہى زندہ مونا الل كتاب كا وقت ایمان کے لفظ ایمان سے جولیمنن میں فرکور ہے ثابت ہو گیا قبل موند کی ضمیر سے دوبارہ ثابت کرنا بے فائدہ ہے البت على الكلي يرايمان لان ميس آپ كا زنده مونا واسط ايمان لان والول ك شرط نيس يعنى جيسا اور انبياء ير ایمان لانے میں ان کا زندہ مونا ضرور نہیں۔ای طرح آپ پر ایمان لانا بعد ممات کے بھی موسک تفاج ولکہ بیدواقعہ وقت نزول عیسی الظیم زماند آئندہ میں بقید حیات آپ کے ہونے والا تھا خدا تعالی نے بطور پیشین گوئی کے قرآن شریف میں بیان فرما دیا اور وہ بلا ادحاع شمیر فانی طرف عیلی اللی جس بیان مکتا ای واسطے جمہور کا یہی فرجب ہے كفير ان عدم اديسى الطيع بي جيما كركرر جايان اس كالبيل اوراس سديمى تابت موكيا كريسى الله جو بموجب آین پلی کے آسان پر زعم ہیں اس انقال کرنا آپ کا جواس آیت دوسری سے ابت ہوتا ہے بعد نزول کے ہوگا کیوتکہ مرکر دفن ہونا زین میں بموجب فرمائے پر دردگار کے وفیھا نعید کم بدون نزول کے ممکن ٹیس۔ لی بدونوں آ بنوں سے بورا واقعہ جو احادیث صحاح میں فرکور ہے۔ ثابت ہوا۔ وجد پنجم بد ہے کہ بر نقد بر مراو لینے الل كتاب كے بياعتراض برتا ہے كداكر براال كتاب كا وقت مرنے كے ايمان لا ناعيني الك بريايا جاتا توبيامر نہایت شہرت بکڑتا اس کے جواب میں یہ کہنا کہ ہرالل کتاب وقت مرنے کے خفیہ طور پر ایمان لاتا ہے کسی کو اس کے ایمان کی خبر تک نہیں ہوتی لاطائل اور خلاف ظاہر ہے اور بر تقدیر مراد لینے عیسیٰ الطفی کے بیآ ہے واسطے رد مكرين حيوة كے دليل قاطع ہے ليني جب عيل الفيدة أخرى زمانديس الل كتاب كو زعده معلوم مول مے اس وقت ان كىسب شبررفع موجائيس كے يقيني طور پران كويدام ثابت موجائے كا كد جو حال عيلي الكاف كا الل اسلام بيان كرتے تھے وي تحك كلا ماراكم الرامر جموث تخال فان قلت ان قوله تعالى انى متوفيك و رافعك الى يدل على ان الرفع كان بعد موته معارضا لقُّوله تعالى وما قتلوه آه وقاعدة التساقط في المعارضته مشهورة فانهدم استدلا لكم بقوله تعالى وما قتلوه آه قلت اولا ان المعارضته لا تتصور في كلام الشارع لانها دليل الجهل كما صرح به صاحب التوضيح لكنها توجد في الاحكام بالنسبة الينا نجهلنا بالتاريخ و يحمل ذلك في الحقيقته على النسخ كما بين في الاصول واما في الاخبار كما فيما نحن فيهه فلا يمكن ان يوجد في كلام احد فضلا عن كلام الشارع لان انسخ اللازم

للمعارضته لا يتصور في الاخبار او تحقق المحكمي عنه في زمانه لا بد صدق الخبر ولا يمكن ارتفاعه بانسخ ولو حملنا التعارض بمعنى التخالف فنقول لا تعارض لان كون التوفي بمعنى الموت او مساوياله لم يثبت بعدد دوزخوط القتاد بل هو مشترك بين الستيفاء الحق والقبض وهما من لوازمه العامته لان كون الاستيفاء عاما ظاهر و كذا القبض لوجوده في النوم ايضاً في قوله تعالٰي اللَّه يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت و يرسل الاخرى الى اجل مسمى و في قوله تعالى وهو الذي يتوفكم باليل و يعلم ماجرحتم بالنهار ثم يعثكم فيه ليقضى اجل مسمى فان التوفي استعمل في الايته الاولى للقبض الذي يعقبه الموت او المنام و في الثانية للنوم خاصة فثبت كون التوفي عامًا من الموت وذلك ما اردناه ولان آينه القتل مفسر في اثبات الحياة كما مرد آيته التوفي وان كان مشتركا ليكن قوله تعالى و رافعك الى و قوله عليه السلام ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم الحديث كما مره يشعرالي ان التوفي بمعنى القبض الذي لا يعقبه الموت كما لا يخفي وكون التوفي مخلا للموت لا يجدي ايضاً لان التوفي بسبب الأشتراك و احتمال كونه بعد نزوله مشكل والمشكل لا يعارض المفسر الذي هو آيته القتل لان المفسر مقدم على المشترك بمراتب كما مرفى المقدمته والتعارض لايكون الاني الاولته المساويته في الدرجة كما بين في موضعه فان قلت احتمال كون التوفي في آخر الزمان يعد الرفع يطله تقديم ذكره قبل الرفع قلت عطف الرفع على التوفي بالواولا يدل على كونه موخراعه في الوجود ايضاً لان الواد ليست للترتيب كما في قوله تعالى واوحينا الى ابراهيم و اسمعيل و اسطق و يعقوب والاسباط و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان الاية فان سليمان ذكر بعطف الواو بعد عيسي في مرتبته خامسته و من المعلوم ان سليمان مقدم عليه بزمان كثير و لهذا ذهب المفسرون الى ان في بعض الفاظ القران تقديم و تاخير و عدوالفظ التوفي والرفع الذكورين في هذه الايته من كما صرح السيوطي في الاتقان حيث قال و اخرج عن قتادة في قوله اني متوفيك و رافعك الى قال هذا من المقدم والموخراني رافعك اليي و متوفيك انتهى وبه يرتفع التدافع ولحصيل الموافقته بين الايتين ولمو فرض التعارض بينهما فليس السبيل الا الرجوع الى الاحاديث كما بين في الاصول والاحاديث تنادى باعلى نداء ان عيسي بن مريم عليه السلام حى ينزل في آخر الزمان الى الارض و لنذكر نبذاً منها ما يشفى العليل و يردى الغليل روى البخاري عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم عيسي بن مريم حكما عدلا يكسر الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزيته و يفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة واقرأ وا ان شئتم و ان من اهل الكتاب الا ليؤمان يه قبل موته و يوم القيامته يكنون عليهم شهيدا وعن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ كيف انتم اذ انزل ابن مويم فيكم وامامكم منكم رواه البخاري قال الطيبي اي يامكم عيسى حال كونه في دينكم قيل يعكر عليه قوله في حديث مسلم فيقال له صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمته لهذه الامته قال ابن الجوزي لو تقلم عيسي عليه السلام اماما

اوقع في النفس اشكالا و لقيل اتراه تقدم نائبا او مبتد شرعًا فصلى مامو مالئلا يتدنس وجه قوله ﷺ لانبی بعدی و ذکر فی کیفیته نزوله انه ینزل و علیه ثوبان ممصران رواه احمد عن ابی هريرة مرفوعا والمصر مافيه صفره حفيفه وفي كتاب الفتن لابي نعيم ينزل عندالقطرة البيضاء على باب دمشق اكثر في تحمله عمامته واضعايديه على منكبي ملكين عليه ريطان اذا كب راسه يقطر منه كا بحمان فاتتهه اليهود فيقولون نحن اصحابك فيقول كذبتم وانصارى كذلك انما اصحابي المهاجرون بقيته اصحاب الملحمته فيجد خليفتهم يصلى بهم فيتاخر فيقول له صل فقد . رضى الله عنك فاني بعثت وزير اولم ابعث اميرا وعن كعب يحاصر الدجال المومنين ببيت المقدس فيصيبهم جوع شديد حتى باكلوااوتار قسيهم فبيناهم كذالك اذا سمعوا عوتافي الفلس فاذا عيسى عليه السلام وتقام الصلوة فيرجع امام المسالمين فيقول عيسى عليه السلام تقدم فلك اقيمت الصاوة فيصلي لهم ذلك الرجل تلك الصلوة ثم يكون عيسي الامام بعد و ليس في ايامه امام ولا قاض ولا مفت وفد قبض الله العلم و خلى الناس عنه فينزل وقد علم بامر الله في السماء مايحتاج اليه من علم هذه شريعته للحكم بين الناس والعمل به وروى ابونعيم في كتاب الفتن في مدة اقاضه وله عن ابي هريرة يقيم بها اربعين سعمه دردي احمد و ابوداؤ د باسناد صحيح من طريق عبدالرحمن بن ادم عن ابي هريرة مرفوعا مثله وعن كعب مكث اربعين سنته منها عشر حجج بيشر المؤمنين بدرجاتهم في الجنته وعن يزيدين حبيب يتزوج امراة من الازد ليعلم الناس انه ليس باله وقبل تيزوج ويولدله ويمكث حمساد اربعين سنته ويدفن مع النبي ﷺ في قبره وقيل بدفن في . الارض المقدسته ولما كان نزوله من السماء امراً يقينًا عند اهل السنة ادخلوه في العقائد واجمعوا على انه ينزل لامحالته و في العقائد التسفى وشرحه وما اخبر به النبي عليه الصلوة والسلام من اشراط الساعة من خروج الدجال و دايته الارض وياجوج وماجوج و نزول عيسي عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مقربها فهوحق لانها امور ممكنته اخبر بها الصادق قال حذيفته من السيد الغفاري طلع النبي عَلَيُّهُ ونحن نتذاكر فقال ماتذكرون قلنا تذكر الساعته قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابته و طلوع الشمس من مفربها و نزول عيسي عليه السلام وياجوج وماجوج وثلثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب و آخر ذلك نار تخرج من اليمن نظر الناس الى محشرهم والاحاديث الصحاح في هذه كثيرة جدا و قدروي في تفاصليها و كيفتها فليطلب من كتب التفسير والسير والتواريخ انتهی." خلاصه مطلب اس عبارت کا بیہ ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ آیت انبی متوفیک و رافعک المی ولالت كررى ہے كم اشانا خدا تعالى كاعيسى الطيخ كوائي طرف بعد توفى كى جوجمعنى موت كے ہے پس ثابت ہوا اس آ بت سے برخلاف آ بت و ما قتلو ، فدكور ، بالا كے فوت مونا عيلى الطبع كا تو اس كا جواب يہ ہے كه آيات قرآني میں اصلی خالفت نہیں ہے بلکہ جاری سمجھ میں فرق ہونے سے مخالفت پیدا ہوتی ہے خصوصاً جو آیات کی امر کی خبر وے رہی ہیں آصیں خالفت کا موناممکن نہیں کیونکہ اس سے کلام الی میں کذب لازم آتا ہے الل علم پر لازم ہے کہ ایسے مقام میں سوچ سجھ کروہ تاویل کرے جو کسی احکام قطعی کے برخلاف نہ ہوای طرح اگر اس مقام میں بنظرغور

۱۸ خیال کیا جائے تو بالکل مخالفت کا نام تک باتی نہیں رہتا کیونکہ بنا اس مخالفت کی اس امر پر ہے کہ معنی توفی کے ہر مقام میں موت کے بیں حالائکہ بدامر غلط ہے بلکمعنی اس کے قبض اور استیفاء تن کے بیں جو بغیر موت یائے جائے بیں جیما کہ آیت الله يتوفي الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك اللي قضي عليها العوت و يرمل الاخرى الى اجل منسمى. "الله قبض كر لينًا ب جانول كونزد يك موت ان كى ك اور جونہیں موئے قبض کرتا ہے ان کو چ نیندان کی کے پس بند کر رکھتا ہے جس کو کہ مقرر کی ہے اوپر اس کے موت اور بھیج دیتا ہے اوروں کو ایک وقت مقررتک! فائدہ اس آیت میں تونی بمعنی قبض کے مستعمل ہے خواہ وہ قبض موت کے واسطے ہو یا نیند کے واسطے اور دوسری آیت میں تونی صرف نیند کے بارے میں مستعمل ہے۔ قال الله تعالى وهو الذي يتوفكم باليل ويعلم ماجرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي اجل مسمى "اوروه جوَّبِّض كرتا ہےتم کو چے رات کے اور جانا ہے جو کماتے ہو چے دن کے چر اٹھاتا ہےتم کو چے اس کے تو کہ پورا کیا جائے وقت معین فائدہ! ثابت ہوا ان دونوں آ بنول سے کہ توفی کے معنی موت کے نہیں ہیں بلکہ قبض کے ہیں۔ پس اس بنا پر آیت انی متوفیک آه کے معنی آیت و ما قتلوہ کے بالکل موافق ہو گئے لین میں تھے کواپیے قبضے میں کر کے اپنی طرف اٹھالوں گا اگر بالفرض ان دونوں آئنوں میں تعارض صوری قرار دیا جائے تو اس کے واسطے احادیث کی طرف رجوع كرنا لازم آتا ہے يعنى جس آيت كو حديث تائيد دے اى رعل كرنا لازم آتا ہے۔ سواس امر يراحاديث يكار ایکار کر بیان کر رہی میں کر عیسی الفیلا آخر زمانہ میں آسان سے نزول فرما کر انقال فرماویں مے ای مقام پر چند احادیث بطور اختصار کے بیان کی جاتی ہیں۔ روی البخاری عن ابی هریرة قال قال رسول اللَّه ﷺ ولذی نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا يكسر الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية ويفيض المال حتى الايقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ آنخضرت عظاف نے فرمایا کوتم ہے اس ذات کی جو جان میری اس کے ہاتھ میں ب زديك ي كدنازل مول كم مي عيلى بيغ مريم عليها السلام مصف عدل كرف وال تور وي كصليب نصاریٰ کی اور قت کریں کے خزیر کو اور ان کے زمانہ میں کا فرول سے جزیہ لے کر ان کو امان دینے کا تھم نہیں رہے گا بلکہ جو مخص ایمان قبول نہیں کرے گا اس کوئل کیا جائے گا یعنی کوئی کافران کے زمانہ میں رعیت بن کر زندہ نہیں رہ سکے گا اور مال اس دفت بہت ہو جائے گا یہاں تک کہ مال کو کوئی قبول نہ کرے گا ایک سجدہ اس وقت میں سب جہان سے بہتر ہوگا پھر پڑھا ابو ہریرہؓ نے اس مدیث کی سندیس بیر آیت وان من اهل الکتاب اہ جن اگرتم کو اس مضمون میں شک ہے تو اس آ یت سے ایے شک کورفع کرو کیونکداس کامضمون بھی ای حدیث کے موافق کے اور حدیث میں وارد ہے کہ جب عیلی الطبی نزول فرمائی سے نماز میں ام تمھارے میں سے ہوگا لینی عیلی الطبی مقتدی ہو کر نماز ادا کریں گے تا کہ کسی کو بیا گمان نہ ہو کہ بیاٹی نئ شریعت جاری کریں سے اور نزول آپ کا وشق میں ہوگا قوم یہود آپ کے پاس اگر کہیں گے کہ ہم آپ کے اصحاب ہیں آپ فرمائیں گے کہتم جھوٹے ہواور اس طرح نصاری کو کہا جائے گا فرماویں کے کہ اصحاب میرے وہ بیں جومہاجرین ملحمہ سے باتی رہے ہیں۔ پس پائیں کے ان کے خلیفہ کو جو ان کونماز پڑھار ہا ہوگا آپ کو دیکھ کروہ پیچیے کو ہو جائے گا آپ فرماویں کے تو ہی نماز پڑھا متحقیق خدا تعالیٰ تیرے سے راضی ہے جھے کو خدا تعالیٰ نے وزیر کر کے جمیجا ہے نہ امیر کر کے اور تھہرنا آپ کا بعد

نزول کے زمین پر بقید حیات چالیس برس تک روایت کیا <sup>7</sup>یا ہے اور نکاح کریں گے تا کہ معلوم ہولوگوں کو کہ بیہ خدا نہیں ہیں اور اولا دیھی ہوگی اور فن کیے جائیں گے پنجبر ضدا ﷺ کی قبر میں بیرسب عینی شرح بخاری میں مذکور ہے چونکہ نزدل عیسیٰ الظیلاٰ کا آسان سے یقیناً ثابت ہے ای واسطے کتب عقائد میں درج کیا گیا ہے تا کہ ہر مختص اپنے عقیدے میں اس امرکویقینی خیال کر کے ایمان لائے کھیسٹی النے اخری زمانہ میں آسان سے نزول فرما کیں کے عقا کرنٹی جو بڑی معتبر کتاب عقائد کی ہے لکھا ہے کہ جو پچھ آنخضرت علیہ نے قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں وجال کا آنا اور نزول عیسی النین کا آسان سے اور طلوع آفاب مغرب کی طرف سے سب حق ہے کیونکہ مخر صادق النين نے ان کی خرروی ہے حذیفہ سے روایت ہے کہ ایک روز آ تخضرت عظیم آئے اور ہم باتیں کررہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا باتیں کرتے ہوہم نے عرض کیا ہم قیامت کے آنے کا ذکر کررہے ہیں۔ آپﷺ نے فرمایا تیامت ہرگز نہیں آئے گی جب تک وس نشانیاں نہیں ہو لیس گی پھر ذکر کیا وجال اور وابتدالارض اور طلوع آ فآب كا مغرب سے اور نزول فرماناعسى القيمة كا آسان سے اور ياجوج ماجوج كا آنا اور تين ضوف ايك مشرق میں اور دوسرا مغرب اور تیسرا جزیرے عرب میں اور نشانیوں کے بعد آگ نظے گی یمن سے ہائے گی لوگوں کو حیدان محشر کی طرف اس بیان میں احادیث صححه کثرت سے جیں۔ بڑی بڑی کتابوں میں مید امور تفصیل وار بیان ہیں پس جب بموجب تحقیق بالاحیات اور نزول آ پ کا آیات اور احادیث اور اجماع سے ثابت ہوا منکر ان امور کا بیٹک کافر ہوگا۔ خاتمہ غرض ہاری اس تحریر سے میز ہیں کہ قادیانی مسئلہ ندکورہ سے منکر ہونے کے باعث ہی کافر ہے بلکہ غرض ہماری تحقیق حق ہے کہ اگر قادیانی میں اور کوئی وجہ ارتداد کی نہ ہوتی تو بھی اس مسئلہ کے اٹکار سے اس پر کفر عائد ہوسکتا ہے لیکن اس کا مرتد ہونا اور کی وجوہ سے ثابت ہے چند وجوہ بطور اختصار بیان کی جاتی ہیں۔ (ضیمہ انجام آئتم صفحہ منزائن ج اوص ا۲۹) میں اس مرتد نے لکھا ہے کہ' تنین دادیاں اور نانیاں آ ب کی زنا کارتھیں۔'' اور ازالداوہام میں لکھا ہے کہ' جمعے بن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ نجاری کا کام کرتے رہے ہیں۔''

(ازالہ ٢٥٥ من ٢٥٥ من ٢٥٥ من ٢٥٥ من ٢٥٥ من ١٥٥ من ١٥٥ من الله ١٥٥ من م مرقد ان كا باپ يوسف نجار بيان كرتا ہے اور جوم عجز عقر آن شريف ميں خدا تعالى في عيلى الفيلية كے بيان فرمائے ميں ان كو ازالت الاوہام ميں مرزا نے لكھا ہے كه ' وہ شعبدہ بازى كے قتم سے بيں اور وراصل بے سود اور عوام كوفريفت كرنے والے تھے۔' (ازالہ اوہام ٢٥٠ خزائن ج ٢٥ من ١٥٥) اس كلام كے تفر ہونے ميں كوئى شبهيں خدا تعالى نے وہ

معجزات برخلاف عادت واسط ایمان لانے لوگوں کے عیسی النظام کے ہاتھ پر ظاہر کیے ان کو بیرمرد عمل مسمریزم ادر بے سود بتاتا ہے۔ ازالہ من ۱۲۸ خزائن ج سم ۱۲۱) سود بتاتا ہے۔ ازالہ من ۱۲۸ خزائن ج سم ۱۲۱) توضیح مرام میں اس نے لکھا ہے۔ جرئیل النظام بھی زمین پرنہیں آئے ندآتے ہیں۔ (ص ۱۸ مرزاخزائن ص ۸۷) دملندا سف ۸۷ مرداخزائن ج سم ۲۸) لکھتا ہے اخیا ء علیم السلام جھوٹے ہوتے ہیں۔ در ملاد مرد محدوثے ہوتے ہیں۔

حعزت رسول اکرم عظی کواین مریم اور دجل، یاجوج ماجوج وابتدالارض کی خبر نبیس دی۔ (ازالتدالادبام ص ۱۹۱ خزائن جسام ۲۷س برابین احمد بیرخدا کا کلام ہے۔ (ازالتدالاوبام ۵۳۳ فزائن جسام ۲۸۹) قرآن شریف میں جوم عجوے بیں وہ مسمریزم

بير - (ازاله اوبام ص ۲۸ ۷ ۲۵ ۵۳ ۲ ۵۰ ۲ ۳۹۰ تا ۵۰۲ ) قرآن شريف ميس انا انولناه قويبا من القاديان موجود

ہے۔ (ازالتہ اوہام ص ۷۷،۷۷ خزائن ج ۳ ص ۱۴۰) مکہ مدینہ قادیان تین شہروں کا نام قرآ بن شریف میں اعز از کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ (ازالتہ الادہام ص ۲ ۷،۷۷ خزائن ج ۴ ص ۱۴۴) حضرت رسول اکرم خاتم کنبیین والمسلین نہیں ہیں۔ (ازالته الاوہام ص٣٢٧ خزائن ص ٣٣١) قيامت نہيں ہوگی تقدير کوئی چيز نہيں ہے۔ (صفحه دوم نايثل جَجَ ازالته اوہام) آفتاب مخرب سے نہیں نکلے گا۔ (ازالتہ الاوہام ص ۱۵۵خز آئن ج سم ۳۷۱) عذاب قبر نہیں ہے۔ ( از التہ الاوہام ص ۳۱۵ خز ائن ج سم س ١١٦) تناسخ صحح ہے۔ (ست بجن ص ٨٨ خزائن ج ١٠٥ م ٢٠٩) ایسے ایسے اس کے کلمات بے شار ہیں جن کا کفر ہونا علاء اسلام پر کبیا بلکہ عوام پر بھی ظاہر ہے اور جو شخص اعتراض کرے کہ قادیانی اہل قبلہ ہے اسکو کافر کہنا درست نہیں اور نیز جس شخص میں ایک کم سو وجہ کفر کی ہو اور ایک وجہ اسلام کی ہو اس کو بھی کافر قرار دینا شرعاً منع ہے تو اس کا جواب سے ہے اہل قبلہ کو کافر کہنا اسوقت تک درست نہیں جب تک اس میں کوئی وجہ کفر کی بیٹنی موجود ند ہومثلاً اگر کوئی رافضی نماز روزہ کا پابند ہو کر اصل پیغبری حضرت علی کا حق مگمان کرے تو اس کے کفر میں کس کو کلام ہا در سو وجہ کفر کے متلہ کے بیمعنی ہیں کہ اگر کی شخص نے ایسا کلمہ کہا کہ جس کے ایک تم سومعنی کفر کی طرف عائد ہوتے ہیں اور بوجب ایک معنی کے وہ لفظ کفر کانہیں ہوتو الی صورت میں مفتی کو لازم ہے کہ بلاتحقیق اس پر فتوی کفر کا جاری نہ کرے جیما کہ ایک شخص کو کس نے نماز کے واسطے تاکیدا کہا اس نے نماز سے اٹکار کیا تو اٹکار اس کا نماز کو برا جان کر یا نماز کے فرض ہونے کا منکر ہو کر یا نماز کا پڑھنا اس کے نزدیک حقیر لوگوں کا کام ہے وغیرہ وغیرہ جن کا مرجع کفر کی طرف ہے تو بیتک وہ شخص کا فر ہے اگر غرض اس کی اس انکار سے صرف یہی ہے کہ میں نماز کو تیرے کیے سے نہیں اوا کروں گا تو اس صورت میں بیا انکار کفرنبیں ہے الی صورتوں میں مفتی کو لازم ہے کد بلا تحقیق فتوی کفر کا نددے اور جو امریقینا کفر کاکسی میں یایا جائے جبیا کہ بتوں کوسجدہ کرنا پیٹیبروں کی اہانت كرنى اس كے كافر مونے ميں كسى كو كلام نبيس اگر جد نماز روزہ كا پابند ہو ملاعلى قارى نے ان دونوں امروں كوشرت فقد اکبر میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے بہلے فتوی میں جومولانا مولوی رشید احد کے جواب میں لکھا گیا ہے اس میں طاعلی قاری کی عبارت ورج ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالی اس فرقہ کو راہ ہدایت پر لائے ورندان کے شر سے عوام الل اسلام كو بچائـــوما توفيقي الا بالله اخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين.





#### بسم الله الردس الرحيم!

## تعارف!

مرزاغلام احمد قادیانی نے براہین احمد یہ کی اشاعت کے لئے اشتہار شائع کئے ۔ پھر براہین احمد یہ • ۱۸۸۳ تا۱۸۸۴ میں جار جھے شائع کئے صفر اسلاھ (دیمبر ۱۸۸۳ء) میں قصور کے عالم دین حضرت مولا ناغلام دیکھیر قصوری نے براہین احمد میہ سیستھ س اوراشتهار برِّ هاکراردومیں ایک رسالہ'' تحقیقات دینگیریه فی ردہفوات براہینہ' تحریر کیا اوراس کی نقل مرزا قادیانی کوجیج کراس سے توبه كا نقاضه كيا مرزا قادياني في حيب ساده لي تو مولا ناقصوري في مولانا احد بخش امرتسري مولانا نواب الدين امرتسري مولانا غلام مجدّاً مام شاہی معجدلا ہور وافظ وراحمد امام معجد انار تلی لا ہور مولانا نوراحد ساکن کھائی کوئلی ضلع جہلم مولانامنتی مجموعبداللد لوكل سے اس رسالہ پرتقریظات تحریر کرائیں۔جس میں مرزا قادیانی کا مدعی نبوت 'مدعی الہام ایسے دعاوی کومبر ہن کیا گیا اوراس کے عقائد کو اسلام اور اہل اسلام کے منافی قرار دیا گیا۔علائے کرام کے فتویٰ جات اورشری آراء آجانے کے بعد مولا ناغلام دیکھیرقصوری نے . مرزا قادیانی کو پھروعوت اسلام دی۔مرزاغلام احمد قادیانی نے اسے بھی نظر انداز کردیا۔تو مولانا نے شوال ۱۳۰ ما وجولائی ۱۸۸۱، مين تحقيقات وتظيريدكا عربي مين ترجمه كيا اوراس كانام "رجم الشياطين براغلوطات البراجين" تجويز كيا علائ كرام ك فتو يمرزا قادیانی کی کتاب براین کے متعلقہ حصے اشتہار بر شمل دستاویزات تیار کر محرمین شریفین کے آئے۔ دمفتیان سے فتو سے طلب كنة ـ ١٣٠٥ه (١٨٨٨ء) من فقوى جات حرمين سے موصول مو كنة \_ وه فقادى جات لے كرة ب امرتسر مكت بعض رة سااور املامی در در کھنے والے مؤثر خطرات کے ذریعہ مرزا قاویا نی ہے رابطہ کیا کداب بھی وقت ہے کہ آپ تو بہ کر کے مسلمان ہونے کا اعلان کردیں یعض رؤسانے پھر مرزا قادیانی کومباحثہ ومناظرہ کے لئے بلایالیکن وہ اٹکاری رہا۔ ایک بارموسم گرما کی تعطیلات میں مرزا قادیانی نے لا مورآ نے کا وعدہ کیا۔مولا نا غلام دیکیر وعدہ کےمطابق لا موروس دن قیام پذیرر ہے۔لیس مرزا قادیانی ندآیا۔ ابتداء میں جب مولانا محمد سین بٹالوی مرزا قادیانی محم تعلق شبت رائے رکھتے تقصان سے مماحثہ کے لئے مولا ناتصوری نے طرح ڈالی۔مولانا محمد سین نے بند کمرہ میں گفتگو کرنے پر آمادگی ظاہر کی لیکن مولانا غلام دشکیٹر نے کہا کہ علاء کی موجودگی میں مرزا قادیانی کے البامات پر گفتگوہ وگی۔ مولانا بٹالوی اس برآ مادہ نہ ہوئے۔ ایک بار مرزا قادیانی کو امرتسر کے ایک رئیس کے ذریعہ مباحثہ کے لئے طلب کیا تو مرزا قادیانی نے کہا کہ میری باتیں تصوف کی ہیں۔صوفیاء کرام شریک مجلس ہوں۔مولایا نے قبول کرنیا کہ صوفیاء کرام کے خاندانی تین علاء کو بلالیں ۔لیکن مرزا قادیانی پھرطرح دے گیا۔اس کاروائی کے درمیان صفر کو میااھ سے رمضان المبارك ١٣٠٨ه (دنمبر١٨٨٣ وتااير بل١٩٩١ء) تك مرزا قاد ماني كي متعدد كتب ورسائل بهي ساينية كئے مرزا قاد ماني كے متعلق نرم کوشدر کھنے والے اس کے سخت مخالف ہو گئے ۔خود حطرت مولا نامجر حسین بٹالویؒ مرزا قادیائی کی موافقت ترک کر کے اس کے سخت خالف ہو گئے۔ ۱۹ ۱۸ء میں مرزا قادیانی کی تین کتابیں توضیح الرام فتح اسلام از الداوہام شائع ہونے برمولا نامحرحسین بٹالوی نے اللفی افات کی۔اس کتاب میں مولا ناقصوری نے مولا تا بٹالوی کی مرزا قادیانی کی تائید ریخت تفید بھی کی۔ کتاب مرتب ہونے فتویٰ آ جانے کے بعدمول ناقصوری مرزا قادیانی کوتو برے لئے مباحث مناظرہ مبابلہ کے لئے بلاتے اور دعوت اسلام دیتے ہے۔ مایوس ہونے برااا اھا ۹۷ء ش کتاب شائع کردی۔ فقيرالتُّدوساما!

الحمد لله وحدة والصلواة والسلام على من لا نبي بعده و على اله و صحبه ........ اما بعد فان مرزا غلام احمد القادياني القنجابي من العلماء الغير المقلدير ايف كتابا يا للته الهندية في اطهار حقيقة الاسلام لفرق عبدالاسلامية وسماه بالبراهين الاحمدية على حقيقة كتاب الله القرآن والنبوة المحمدية وطيع حصه الاربع في امر تسر وادعى في الحسة الثالثة منه أن الهام الكل من الاولياء لكون مقيدلم للقطع و اليقين وعد هوادناً لوحي بالرسالة باتفاق السوادلايا من العلماء كما ان اصل عبارته الهندية هل علماء السلام وحي كو خواه وحي رسالت هو يا كسي دوسرح مومن پر وحی اعلام نازل ہوا الھام کی تعبیر کرتے ص جبکہ سواد اعظم علما کالھام کو وحی کا مترادف قرار دینے میں متفق هے ص ۲۲۱ خلاصه کلام یه هے که الهام یقینی اور قطعی ایک واقعى صداقت هے جس كا وجود افراد امت محمديه ميں ثابت هے. (ص ٢٣٣٧) ثم اعلت في الاشتهار المطبوع عشريت القاانه الف هذا الكتاب بالهام الله تعالى وبامره لغرض اصلاح الدين و تجديده والله ظهر صدق المدين الاسلام بصدق الهامات والنحوارق و كرامات والاخيار عن المغييات والاسرار والله نيابت والكشوف الصادقات والادعية المستجابات التي اشهد عليه الم .....كتابه البراهين يقيناً و ان اكمالانه شدة مشابهة بكمالات مسلح بن مريم و انغوزج الخواص من الدهل والانبياء وله فضيلة على اكثر كابرالاولياء الماضين بابركة متابعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واتباع اثاره موجب للتجاة والسغادة والبركة و مخالفة سبب

حمد وصلُّوة وسلام! کے بعد واضح ہوکہ مرز اغلام احمد قادیانی جوعلاء غیر مقلدین سے سے غیر اسلامی فرقوں بردین اسلام کی حقیقت کے ظاہر کرنے کی غرض سے اردوز بان میں ایک کتاب تالیف کی اور اس کانام' براھین احمدیہ علی حقيقت كتاب الله القرآن والنبوة والمحمديه ، "ركهااورجارول حصاس كشرامر سريس جميوات اوراس کے تیسرے جھے میں دعویٰ کیا کہ کامل دلیوں کا الہام قطع ادریقین کا مفید ہوتا ہےاور با تفاق سواداعظم علاء کے وحی رسالت کا مترادف ہے۔ چنانچےاصلی عبارت اس کی رسالہ عربیہ میں منقول ہے۔ پھر بیس ہزار قطعہ اشتہار کا بدین مضمون چھپوا کر شائع کیا کہ'' کتاب براہن احمد یہ'' جس کوخدا کی طرف ہے مؤلف(مرزا قادیاٹی) نے ملہم ومامور ہوکر بغرض اصلاح وتجديد دين تاليف كيا باوراس نے .....اين الهامات وخوارق وكرامات واخبار غيبيه واسرار لدنيه وكشوف صادق ودعا کیں مستجابہ کے راست ہونے ہے وین اسلام کی راستی وصدق ظاہر کیا ہے اوران خوارق وغیرہ پر آ ریدوغیرہ شاہد ہیں۔ جس کا ذکر تفصیل دار کتاب برامین احمد به میں درج ہےاورمصنف کوعلم دیا گیا ہے کہ دہ مجدد وقت ہےاورروص نی طور براس کے کمالات مسیح بن مریم کے کمالات ہے بشدت مشابہ ہیں اور اس کوخواص انبیاء ورسل کا نمونہ بنا کر برکت متابعت آ تخضرت الله كا بهت سے اكابراولياء و القذم برفضليت دى گئى ہے اور مصنف كے قدم برچلنا موجب نجات وسعاوت و ہرکت ہے اور اس کی مخالفت سبب بعد وحر مان کا ہے (لیعنی حق تعالیٰ کی رحت ہے) شبوت اور دلائل اس کے براہین احمد یہ کے چاروں تقصص مطبوعہ کے پڑھنے ہے جو سے اجزو ہے ظاہر ہوتے ہیں (ادرادنی قیمت اس کی بچیس روییہ مقرر ہے ) پھرای اشتہار میں درج ہے کہ اور اگر اس اشتہار کے بعد بھی کوئی شخص سیا طالب بن کراپنی عقدہ کشائی نہ جا ہے اور دلی صدق سے حاضر ندہوتو ہماری طرف ہے اس پر اتمام ججت ہے۔جس کا خدا تعالیٰ کے روبرواس کو جواب دینا پڑے

البعدو والحرمان يعنى من رحمة الرحمن و دلائل هذه الدغاوى نظهر بتلاوة كتابه البراهين الذى طبع خمس و ثلثون جزء امنه يعنى الحصص الاربعة التى ادنى قيمتها خمس و عشرون ربية ثم قال وان احملمن الناس لا محضر عند نا لحل عقده بصدق طلبه و قلبه بعد هذا الاشتهار فاتممنا الحجة عليه هو عند الله مسئول منه هذه ترجمة عبارات ذلك الاشتهار وكتب فى احره المشته خاكسار مرزا غلام احمد از قاديان ضلع گورداسپور ملك پنجاب مطبوعه رياض هند پريس امرتسر پنجاب انتهى فبسيمه هذا الترغيب اشترى كتابه كثير من الناسب و شاع و اشتهر فى اكناف الفنجاب الهند شيوعاً كثيراً وهوادعى فى ذلك الكتاب انه يلهم عليه ايات القرآن كثيرة ومتواترة من الله تعالى والبعارات العربية ايضا كما صرح به فى ص ٣٨٥ و صرح بان اكثرايات فضائل الانبياء اترك عليه مخاطبه الله تعالى بها و هو المراد منها و غالب المات هما براجع مايوحى اليه غاية نعتد التى تازشخ منها وسوله الى درجة الانبياء والمرسلين بل نعهم و يلزم ترقيه فى بعض ماانزل اليه من النبين فنعوذ منه برب العلمين كما ستذكرنبذ امن ههنا هدية للناظرين مايوحى البه غاية نمرهات ملك يوم الدين وارضاء لجناب سيد المرسلين صلوات الله عليه و وتردهما ابتغاء لمرهات ملك يوم الدين وارضاء لجناب سيد المرسلين طوات الله عليه و عليهم اجمعين ابا نموزج القسم الاول من الالهامات التى يزعمها مولف البراهني الهامات كاملة و عليهم اجمعين ابا نموزج القسم الاول من الالهامات التى يزعمها مولف البراهني الله رمى التذووما ما مثل وحى الرسالة فهل يا احمد بارك الله فيك مازميت اذرميت ولكن الله رمى التذووما ما

گا\_' الخ المشتېر مرز اغلام احمد از قاديان ضلع گور داسپور ملک پنجاب مطبوعه رياض مند پرليس امرتسر پنجاب انتها مخص (مجموعه اشته رات جام ۲۵ تا ۲۵ تا

پس اس اشتہاری ترغیب کے سب صد ہاائل اسلام نے اس کی کتاب ٹریدی۔ چنانچہ پنجاب وہندوستان وغیر
ہما میں وہ کتاب بہت مشہور ہوئی۔ اس کے تیسر کے چوشے حصہ میں مصنف نے دعوی کیا ہے کہ بہت کی آیات قرآنی
وعبارات عربیاس پر الہام ہوتی ہیں۔ جیسا کہ صغی ۸۸٪ نزائن جام ۵۵۷ میں لکھا ہے۔ اور یہ بھی صاف دعوی کیا ہے کہ اکثر
آیات فضائل انبیاء اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اور ان آیات سے اللہ تعالی نے اس کو ناطب کیا ہے۔ اور ان خطابات سے وہ بی
مراد ہے۔ اور اکثر الہامی باتیں بلکہ سب کی سب جو اس پر وہی ہوتی ہے۔ پر لے درجہ کی اس کی تعریف ہے۔ جے نبیوں
کے مرتبہ کو اس کا پہنچ جانا لگاتے۔ بلکہ بعض ملہمات سے اس کی انبیاء سے تی اور تب علی سمجھ میں آتی ہے۔ والم عیاد

جیدا کہ دونوں قتم کے ملبمات کا ہم نمونہ ناظرین کے ملاحظہ کے واسطے ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور جناب رسول خدا کی کی اس کی نیت سے ہم ان کارد کھتے ہیں۔ پہلے قتم کے الہامات کا نمونہ جس کو ہرا ہین احمدید کامئولف (مرزا قادیانی) کامل الہام اور دحی رسالت کی مانند جانتا ہے یہ سے ان آیات اور عربی فقرات کا ترجمہ

ا .... اے احمد! اللہ نے تجھ میں برکت دی۔ اسستم نے کنگرنہیں چھنگے۔ جب چھنگے سے لیکن خدانے چھنگے سے سے سیکن خدانے چھنگے سے ۔ ساتو تھے۔ سا .... تو ڈراوے ان لوگوں کوجن کے باپ دادانہیں ڈرائے گئے ۔ اسستورتا کہ ظاہر ہو گنہگاروں کاراستہ ۔ ۵ .... تو کہد دے میں مامور ہوں اور اول ایمان لاتا ہوں ان الہاموں پر۔ ۲ ..... تو کہدت آگیا اور جموث نا بود ہوا۔ جموت نا بود ہونے والا ہے۔ ۷ .... تو کہدا گرمیں افتر اءکر تا ہوں لیعنی خدا پر پس جمھ برگناہ ہے۔ ۸ ..... اور توایخ رب کی نعمت سے

انذر اباؤهم والتستبين سبيل الحرمين قل اني امرت وانا اول المومنين قل جاء الحق ونحق الباطل ان الباطل كان وهو قافل ان فتيرته فعلى اجرامي وما انت بنعمة ربك بمجنون قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ص ٣٣٨ و ٣٣) انا كفيناك المستهزئين و قل اعملوا على مكانتكم اني عام فسوق تعلمون يريدون ان يطفوا نور الله بافواههم والله صلم نوره ولو كن الكافرون اذا جاء قصر اللَّه والفتح هذا تاويل روياى من قبل قد جعلها ربى حقاص ٢٣٠ قل اللَّه ثم ذرهم في خوضهم ملعبون ولن ترضي عنک اليهو د ولا النصاري و قل رب ادخخلني مدخل صدق انا فتحنا لک فتحا مبينا و وجدک ضالا فهدي ص ٢٣١ قلنا يا نار كوني بردا وسلاماً على ابراهيم يايها المدثر قم فانذر فربك فكبر و امر بالمعروف و انه عن المنكر ص ٣٣٢) ثم قال في صفحة ٣٨٦) نزك على هذا الالهامات بي ركت يا احمد وكان طبارك الله فيك حقافيك و في ص ٩٨٩ اخمني بمنزلة توحيدي و تفيدم وقال في ترجمة ان الله تعالى قال له هذا وقال المولوي فيض النجسن الهارنفوري احد مشاهبه علماء الهندات مولف البراهين ادعى ان منكره منكر التوحيد انتهى في ص ١ ٣٩ اخباجاء نة الله والفتح و تمت كلمة ربك هذا الذي كنتم به تستعجلوك و قال في ترجمة خدخلني الله تعالى بانداذ ايجيى المدد دفتر الله تعالى و يتم كلام ربك يخاطب الكفار بهذا الخطاب اي هذا الذي كنتم به تستعجلون بترجمة كلامه في ص ٣٩٣ ادعى انه الهم اليه دني فتدلى فكان قاب قومين او ادنى وفي ص ٣٩٢ صرح بانه خولجب هذه الفقرات يا ادم اسكن انت وزوجك بختيه يا مريم اسكن انت و زوجك الجنة يا احمد اسكن ؛ يوانتيس - ٩ ... . تو كهدد ، أكرتم خدا ، محبت ركھتے بوتو ميري اتباع كرو۔ خداتم ے محبت كرے گا۔ (براين احد يہ ص ۲۳۸ '۲۳۹ نیزائن ج اص۲۶۳ '۲۷۳) سے بانوالہام منقول ہوئے ہیں۔

پرص ٢٠٠٠ نزائن جاص ٢١٥ ميل يدياني الهام درج بين -جن كاتر جمديد ب

۱۰ ...... محزی کرنے والوں سے تیری لئے کافی ہیں۔ اا ..... اور تو کہدو ہے تم اپنی جگہ مل کروہیں بھی عمل کرتا ہوں ۔ اللہ معلوم کرلو گے۔ ۱۲ .... وہ چاہے ہیں کہ خدا کے نورکو اپورا کرنے والا ہوں ۔ جبار چہکافر نہ پیند کریں۔ ۱۳ .... جب آگئی نفرت اور فتح خدا کی ۔ ۱۴ ..... یہ میری پہلی خواب کی تاویل ہے جس کوخدا نے چے کروہا ہے۔

يعرص ٢٣١ نزائن ج اص ٢٦٦ مين يه يائج الهام كك مين:

۱۵..... تو خدا کانام لے۔ پھران کوچھوڑ دےان کواپٹی بک بک میں کھیلا کریں۔ ۱۱ ... اور ہرگز نداضی ہول تجوے سے ببود اور نصاریٰ۔ اور تو کہدخدا دندا مجھے راستی کی جگہ داخل کر۔ ۱۸... ہم نے تیری فتح کردی ہے۔ ظاہر فتح۔ ۱۹. ۔۔ ادر تجھے گمراہ یا کرراستہ دکھلایا۔

يحرص ٢٣٢ خزائن جاص ٢٦٥ من بيتين الهام ين.

۲۰. ہم نے کہااے آگ تو ٹھنڈی ادر سلامتی والی ہوجاا براھیم پر۔۲۱. ...اے لحاف ہوٹ کھڑا ہوجااور ڈرا اینے رب کی تکبیر کہد۔۲۳.....اورنیکی کا حکم کراور گناہ ہے روک۔ بحرص ۲۸۱ فزائن ج اص ۵ ۵ رکبا ہے کہ جھے پر بیالبام بھی نازل ہوئے ہیں:

۲۳ ... اے احد! تجھ كوخداوند كريم نے بركت دى جوتيرات تھا۔

پرص ۲۸۹ فزائن جام ۱۸۵ پر کہا ہے کہ:

٣٧ ... الو جھے سے ميرى توحيداورتفريد كے مرتب ميل ہے۔

مولانا فیض کھن مرحوم سہار نپوری نے اپنے عربی اخبار شفاء الصدور میں لکھا ہے کندمؤلف براہین (حرفرا قادیانی) نے اس الہام میں دعویٰ کیا ہے کہ میرامنکر خدا کی تو حید کامنکر ہے۔

پھر برابن احدیص ۲۹۱ خزائن ص۸۸ میں بیالہام لکھا ہے کہ:

۲۵ ۔۔۔۔ ''جب خداکی مدد آگی اور فتح اور تیرے رب کی بات پوری ہوگی۔۔یدہ چیز ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے۔'' اور ان فقرات آیات کا ترجمہ براہین کے صابح کی سطر ۱۹۰۸ میں مول کھا ہے کہ '' جب مدداور فتح اللی آئے گی اور تیرے رب کی بات بوری ہوجائے گی تو کفار اس خطاب کے لائق نظریں گے کہ بیوبی بات ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے۔'' انتہاء بلفظ!

پھر براہین احمدیص ۴۹۳ نزائن م ۲۸۸ میں اینے لئے بیالہام لکھاہے:

۲۷ سندنی فتدلی "پگرزدیک بوااورلاگ آیا" فسکان قاب قوسبین او ادنی "پس بواقدر دو کمانوں کا پاس سے بہت نزدیک "

مرص ٣٩٦ نزائن ص ٥٩٠ ش ايخ لئ ان الهامات كادعوى كيا بي كد:

الالهية والاسرار الغيبية والاعلام على الوقائع الاتية قبل وقوعها واجابة الادعية والالهام في الالسنة المختلفتله فان كل هذه شهادة الله في حقه فتجب على المومنين قبوله و تصديق انتهى بترجمة كلام و في صد ٤٢١ و ٥٦٢) قل جاء كم نور من اللَّه فلاتكن وان كنتم مومنين و عني ان طهماته نور من اللَّه ففي انكارها زوال الايمان انتهى وايضا في هذين الصفتحين فقهمناها سليمان فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلر و عني من سليمان و ابراهيم في هذين الايتين نفسه كما صرح بان اللَّه تعالَىٰ امر الناس باتباع الر قدم ابراهيم يعني مولف البراهين لان الطريقه المحمدية في هذه الامام اشتبه على اكثر الناس و بعضهم يتبعون محض الظاهر مثل اليقوم وبعضهم صلوا الى عبادة المخلوق مثل المشركين فعليهم ان يعلموا الظرايقة الحقنه منه اي من مؤلف البراهين و ينخذوه سبيلا هن ترجمة كلام و اخركتابه ملحض موافظهر من هذه سبع و اربعين الايات القرانية والفقرات العربية التي ادعى صاحب البراهين انها الهمت عليه و اوحيت اليه ان هذا المدعى اثبت لوازم الرسالة و خرا من النبوة لنفسه لا ايقن اولا بخلاف اهل السنة ان الهام الاولياء و وحى الرسالة مترادفان و الالهام يكون قطعيا و انقن ثانياً بان المضامين التر تجب تبليغها انزلت عليه وهو ما مود بالا نذارو الابشار للناس بان من كان يحب الله فيبتعه يجبه الله وان قبول علهمانه فرض عليهم و انكارها منهى عنه فمن من به فمان من الكافر من كما هو مفاد الالهام الاربع والاربعين و الخامس والاربعين اعنى قل عندح شهادة عن الله فهل انتم مومنون و قل جاء كم نور من الله فلا تكفر وإن كنتم مومنين وما معنى الرسالة والنبوة الا الاتصاف بهذه الفضيلة العظيمة وما مفاد

ے کا ۔۔۔''اے آ دم! تواپی زوجہ سمیت بہشت میں رہ۔اے احمد! تواپی زوجہ کے ساتھ بہشت میں مکان کپڑ۔ پھر مراداس کی یول لکھتا ہے۔اے آ دم اے مریم اے احمد تواور جو شخص تیرا تا بع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں واغل ہو جاؤ''انتہاء بلفظہ!

چرص٥٠٥ فزائن ص٥٩٥ بس اين لئ بيالهام درج ك يس

۲۸... '' بے شک تو صراط منتقم پر ہے۔ ۲۹.....خدا کے حکم کوظا ہر پہنچا اور جاہلوں سے روگر دانی کر۔'' پھر ص۶۰۵ نز ائن ص۲۰۰ میں آیت کا الہام لکھا ہے اور تر جمہ اس کا خود کیا ہے:

سس ، ' جمیں اپنی ذات کی تم ہے کہ ہم نے تھے ہے کہ بلے امت محدید میں کئی اولیاء کامل بھیجے۔ پر شیطان نے ان کی توابع کی راہ کو بگاڑ ویا ۔۔۔۔۔ الحجے ، 'انتہاء بلفظہ!

اب ظاہر ہے کہ کاف خطاب جو آنخضرت کیا ہے۔ کی طرف راجع تھا۔ای براہین والے نے اپنانفس مراد رکھا ہےادر رسولوں سے اولیاءامت ارادہ کئے ہیں۔اوراس صفحہ میں اپنے لئے آیت کا الہام بھی لکھا ہے جس کا ترجمہ پیکرتا ہے کہ:

پھر صفحہ نمبر ۲۰۵ فزائن ص ۲۰۳ میں ان دونوں آیتوں کا اپنی طرف البام ہونا ظاہر کرتا ہے۔ جن کا ترجمہ خود میہ

الشركة بالانبياء في خصائصهم الا اتشرف بهذه العزية الكرعبة على اندراد نفسه من الخطابات التى خاطب لها لله صبحانه في القرآن المبين انبياء من سيد المرسلين سائر النبيين صلوة الله عليهم اجمعين فليس هذا ان الالحادا في ايات الله بل هة والتحريف المعنوى لكلام الله صرعة افانقت انه يعد نفسه من تابعي الرسول الكريم عليه الصلوة والتسليم و مثبت هذه الفضائل النفسه ببرم تلك المنابعة بالظلية كما صوح به في الاشتهار المذكور نقله بهما سبق و ايضاً اقرفي عدة مواضع من كتابه انه مودد حديث علماء امتى كانبياء بني اسرائيل فكيف يظن في حقدانه يثبت الملقة ساو النبوة لنفسه الاترى انديدعي بفضيلة على الاولياء وما قال قطانه من الانبياء قلت من المعلوم ان صاحب البراهين الف كتابه في مقابلة النصارى واليهود و غيرهما من عبدة الاصنام يعظهر عليهم صداقت الدين الاسلام فماذكر فيه من انه منعوت بنوت الانبياء في ايات القرآن و الحكايات لان من لم يومن القرآن فكيث يصدق هذا البيان و يعده من عظيم الشان فعلم ان غرضه الحكايات لان من لم يومن القرآن فكيث يصدق هذا البيان و يعده من عظيم الشان فعلم ان غرضه الاصلح من هذا الطبياء و ان قاديانه مهلالوحي كبيت العنيق والله تعالى اموالنا من بان يقصدده من كل فج عميق ولم من يحضره بعد من الاشتهار المبين فيسئل يوم القيمة اسماع الحاسبين كما مر نقله وامتال هذه الدعاوى ما صدرت من اكابر الصبين فيسئل يوم القيمة اسماع الحاسبين كما مر نقله وامتال هذه الدعاوى ما صدرت من اكابر

۳۲ ..... اور جب بتھ سے میر ہے بندے میر ہے بارے میں سوال کریں تو میں نزد یک ہوں دعا کرنے والے کے دعا قبول کرتا ہوں۔ "۳۳ ....." اور میں نے مجھے اس لئے بھیجا ہے تا کہ سنب لوگوں کے لئے رحمت کا سامان پیش کروں۔''ا نتباء بلفظ۔

بھر صفیہ ۵۱ 'نزائن ۱۰۸ میں چندآیات قرآنی اپنے تق میں نازل کر کے ان کا خود ترجمہ یوں لکھتا ہے:

۱۰ سر ۱۰ سے بین توالی میں میں اپنے تنکی ہلاک کردے گا کہ پیلوگ کیوں نہیں ایمان لاتے ۔۳۵ سے ساوران لوگوں کے بارے میں جو ظالم میں میرے ساتھ مخاطبت مت کر۔ وہ غرق کئے جا کیں گے۔ ۳۲ سے سااے ابراھیم اس سے کنارا کر۔ پیصالح آدمی نہیں ۔۳۲ سے جندآیات جو بطور الہام کر۔ پیصالح آدمی نہیں ۔۳۲ سے جندآیات جو بطور الہام القاء ہوئی ہیں بعض خاص لوگوں کے تی میں ہیں۔ یعنی مرادغرق کئے گئے اور غیرصالح ہے جض خاص لوگ ہیں۔''

پھر صفیہ ۱۵ نزائن ص ۱۱۷ میں بعض آیات قرآنی کا پنے لئے نازل ہونا قرار دے کرتر جمدان کا یوں لکھا ہے: ۱۳۹ ...... اسے احمد! تیر بے لیوں پر رحمت جاری ہوئی۔ ۴۰ ..... ہم نے تجھ کو معارف کثیرہ عطا فرمائے ہیں۔ ۱۳ .....اس کے شکر میں نماز پڑھا در قربانی دے۔ ۳۲ ... .. اور ہم نے تیرا بوجھا تار دیا۔ جو تیری کمرتو ڑدے اور تیرے ذکر کو اونچا کردیا ہے۔''انہتا ء بلفظ!

پر صغیه ۵۵ نزائن ص۱۹۲ میں ایک آیت اپنے لئے وار د کر کے صفیہ ۵۵۷ نزائن س۱۹۳ میں اس کا بول ترجمہ

اثبات مساواة صاحب البراهين بالانبياء والمرسلين وان لم يقل بلسانه انه من المرسلين خوفا من بلوح المسلمين نكوز تراب اهلم قاصدع بحاتش هروا عرض عن الجاهلين لعلك باخع نفسك ان لايكونوا مؤمنين اقل اني امرت وانا اولالمؤمنين. قل جاء كم نور من اللَّه فلا تكفر وان كنتم مؤمنين و معهذ اقد صرح في فِلك الاشتهار انفوزج الانبياء والرسل كما نقل سابقاً من اشتهاره والظاهران نمودج الشئي يكون عين ذلك الشيء لانه معرب نموته ويقال في الفارسينه مشتى نموند خروار يعني ان قليلُ من البر مثلا نموذج الكرفثبت من هذا الدعوي كون صاحب البراهين من الرسل والانبياء باقداره في اشتهاره فليس هذا الا المثيلة لا الظلية وايضاً قال ص ٥٠) من براهينه انه الهم اليه هذه افقرة جرى اللّه في حلل الانبياء و فسرها بان منصب الارشاد والهداية وكون مورد وحي الالهية بكون في الاصل حلة الانبياء و يحصل لغير هم بالطريق المستعاب انتهى فتحقق ببتصريحه ان ورود الوحي من الله تعالى من خواص الانبياء فلما اثبت هذه الخاصة لنفسه فقد اثبت النبوة لَها بوصفه واما قوله و هذه الحلة يستعار لغير هم فباطل لان منصيت و دود وحي الرسالة لا يحصل بغير الرسل والانبياء والهام لا ولياء لايكون تراد فابوحي الرسالة فانه يكون محفوظا بحفاظة الملائكة بحيث يحصل منه الاطلاع الذي لا يجرى فيه الالتباس والاشتباه قطعا ولا يكون فيما حتمال الخطاء اصلاً فمن ثم يحب على المكلفين قبوله والايمان به ومن انكره فقل كفر بخلاف الهار الاولياء فانه وانكان بحصل منه العلم .....حقائق الذات والصفات او الوقائع الكونية ولكن لا يرتفع منه الالتباس والاشتباه يجميع الوجوه بيقي اخماك الخطاء فيه ولهذا لا

۳۳ سن' اے بیسی ابیس تجھے کامل اجر بخشوں گا۔ یاوفات دول گا اورا پی طرف اٹھاؤں گا۔ اور تیرے تابعین کوان پر جومئر بیں قیامت تک فاکن رکھول گا۔اس جگہیسی کے نام سے بھی عاجز مراد ہے' ۔انتہاء ملخصا۔ نیز صلحہ۵۵۵ میں فقر ہ عربیہ کا الہام لکھ کراس کا ترجمہ صلحہ ۵۵ نزائن ص ۲۹۳ میں یول کرتا ہے کہ:

۳۳ " "میرے پاس خداکی گواہی ہے۔ پس کیاتم ایمان نہیں لاتے یعنی خدا تعالیٰ کا تائیدات کر نااوراسرار غیبیہ پرمطلع فرما نااور پیش از وقوع پوشیدہ خبریں ہتلا نااور دعاؤں کو قبول کر نااور مختلف زبانوں میں البام دینااور معارف اور حقائق البیہ سے اطلاع بخشا پیسب خدا کی شہادت ہے۔ جس کو قبول کر ناایمان داروں کا فرض ہے۔ "انتہا و بلفظ! پھرصفی الام بیس آیت قرآنی اینے نازل کر کے ترجمہ اس کا صفح نمبر ۲۷ میں تامی کو لکھتا ہے کہ:

میں میں آیت قرآنی اپنے لئے نازل کر کے ترجمہ اس کا صفح نمبر ۲۵ میں نوں لکھتا ہے کہ:

میں میں میں آیت قرآنی اپنے لئے نازل کر کے ترجمہ اس کا صفح نمبر ۲۵ میں نوں لکھتا ہے کہ:

 بتحقيق التكليف العام عليه كما صرح به في تفسير فتح العزيز وغيره تحت قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غييه احدا الامن ارتضى من رسول فانه يسلك من بين تديه ومن خلفه رصداً على ماهو اعتقاد اهل فلسنة والجماعة ومنشاء غلط صاحب البراهين و غيره من غير المقلدين في جعل الالهام حجة قطيعة مثل الرسالة قصة الهام خضر مع موسى و واقعة الهام ام موسى على نبينا و عليهم السلام بابقائه في اليم كما هو منصوص القران الكريم وقو ان خضرلم يكن نبينا كما في ص هره السلام بابقائه في اليم كما هو منصوص القران الكريم وقو ان خضرلم يكن نبينا كما في ص الجمهور من لعلماء الرباينين والقران ينطق باختلاف حال و مال وحى موسى والهام ام فان ام موسى مع كونها المهلة من الله تعالى بسلامة ولدها ورده اليها كما قال عن من قائل فاذا خفت على فالقيم في اليم و لا تخافي و لا تخرني انارا. دوه اليكوجا علوه من اهل سلين لم تكن طمئنة على ذلى الالهام و الا لما كلت حالتها مثل لحالة المنصوصة في كلام الملك العلام كما قال تعالى على ذلى الالهام و الا لما كلت حالتها مثل لحالة المنصوصة في كلام الملك العلام كما قال تعالى سيدنا موسى كان مطمئنا و مو قنا بوحيه تعالى لا تخاف دركا و لا تخشى فمن ثم لما تحير اصحاب سيدنا موسى كان مطمئنا و مو قنا بوحيه تعالى لا تخاف دركا و لا تخشى فمن ثم لما تحير اصحاب موسى وقالوا وقت روية قوم فرعون كما اخبرعنهم الله تعالى اقنا لمدركون قال في جوابهم ماحكا الله سبحان عتكلا ان معى بطاسيهد بن فاتضح الفرق بينهما باليقين بشهادة القران المبين مالقوك متراد فهما باطل عند المسلمين راما حديث علمائي امتى كانبياء نبى اسرائيل لا اصل له

سے خاتمہ آل کی کتاب یعنی چوتھے جے کا ہے۔ پس ان سنتالیس البامات سے جواکثر آیات قرآنی اور بعض فقرات عربیہ ہیں جن کومؤلف براہین احمد بیے نے البام اور دحی قرار دیا ہے۔ بخوبی ظاہر ہے کہ اس شخص نے لواز م رسالت اور خواص نبوت اپنے گئے تابت کئے ہیں۔ چنا نجہ انبیاء سے اپنا مراد ہونا اور اپنی تھدین کو ایمیان اور اپنے انکار کو کفر سے تعبیر کرنا وغیرہ ذالک جوان البامات سے صراحنا ظاہر ہے۔ کیونکہ اول اس نے بر ظلاف اہل سنت اس پریفین کیا ہوئے کہ اور البام بھی قطعی ویقینی ہوتا ہے۔ پھر اس نے بروے ہے کہ اولیاء کا البام اور وحی رسالت دونوں ایک معنے رکھتے ہیں۔ اور البام بھی قطعی ویقینی ہوتا ہے۔ پھر اس نے بروے استحکام سے ثابت کیا ہے کہ جومضامین اس پرناز ل ہوتے ہیں ان کی تبلیغ واجب ہے۔ اور وہ ڈرانے 'خوشخری سانے پر مامور ہے کہ جس نے خدا کا دوست بنتا ہواس کی متابعت کرے۔ خدا اس سے مجت کرے گا۔ اور یہ کہ اس کے ملبمات کا مور ہے کہ جس نے خدا کا دوست بنتا ہواس کی متابعت کرے۔ خدا اس سے مجت کرے گا۔ اور یہ کہ اس کے ملبمات کا انگار کیاوہ کا فروں سے ہوت ہے اور جس نے اس کا انگار کیاوہ کا فروں سے ہے۔

جیدا کہ ۱۳۳ اور ۲۵ ویں الہام کے ترجمہ اردومیں اس نے خود تصریح کی ہے اور رسالت و نبوت کے معنی یہی ہیں کہ ایک نضیلت عظمیٰ حاصل ہواور نبیول کے ساتھ شرکت کا مطلب سے ہے کہ ایسے بڑے رہبہ پرشرف ہو علاوہ ازیں جن خطابات سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سرور عالم المسلطیۃ اور دوسرے انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کا طب کیا ہے۔ صاحب براتین اب ان خطابات سے اپنفس کو مرادر کھتا ہے تو بیصراحثا الحاد فی الایات نہیں تو اور کیا ہے؟ اور قرآن شریف کی تحریف کو کریف کے کو بیف معنوی میں کون ساوقیقہ فروع گزار چھوڑا ہے۔ اگر کسی کو شبہ گزرے کہ مؤلف برایین کا اپنے آپ کو آنحضرت الله اللہ کا تابع جانا ہے اور اللہ عائل حظیمہ کا عاصل ہونا آپ آپنے کی مطابعت سے بطور ظلیت یا نتا ہے۔ جیسا کہ اس

كما قاله الدمارئے والزركشي والعقلاني كذافيٰ الْمَضوع في احاديث الموضوع لمو لانا القاري عليه رحمة الباري و دعوى صاحب البراهين باتباع سيد المرسلين صلوات الله عليه اخوانه و مترمته اجمعين مع انه بمحض اللسان وما صدر من الجهان كما بشرعد جلد كتاب و سيجئ و معرض البيان لا يناني النبوة والرسالت لانه قال في ص ٩٩) من كتابه ان المسيح كان تابعاً و خادماً لدين نبي كامل و عظيم الشان يعني موسى وكان انجيله فرع التورية انتهى ترجماً نكما زعم صاحب البراهين ان المسيح مع متباعة موسى على نبينا و عليهما السلام كان بنيا فكذلك يعد نفسه موصوقاً بخصائص الرسالة والنبوة مع ادعاء الاتباع و ايضا الانبياء وان كانو ايتفاضلون فيما ينهم لقوله فعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الايته لكن يتوون في الايمان بهم كما قال تعالى لا نفرق بين احد من رسله الاية فبالجملة اوليا مساوات صاحب البراهين بالنبيين يعلم باليقين لمن تديرو تعمق في طرممانه المندرجة في البراهين الاترى اندادعي في ص ٥١١) بنزولاية قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهلكم اله واحد في حقه وقال في ص ٢٣٢) انه الهم اليه واتل عليهم يا اوحى اليك من ربك انتهى فهذا صريح مقابلة صاحب البراهين بافصل النبيين صلوات الله وسلام عليه و عليهم اجمعين فالحاصل ان مؤلف البراهين وان كان لا يدعى بلسان انه نبي و رموک خدفا من لموى المؤمنين لكنه ما ترك خاصف من خواص الرسل والنبيين الاوقد اثبتها لنفسه باليقين فمشله مكتل احمد خان ينجري العلى كدي فانه بدك شعائر نے اشتہار منقولہ بالا میں تصریح کی ہاور نیز کئی جگہ براہین میں اقر ارکرتا ہے کہ وہ مور دحدیث: 'علماء امتی کا انبياء بنی اسرائيل ، "كا باقواس حالت ميل كوكرمتصور بوكدوه رسالت اور نبوت كوايخ لئے ثابت كرتا تے؟ -ر کھودہ اپنی فضیلت اولیاء بر ابت کرد ہا ہے اور بیاس نے ہرگز نہیں کہا کہ میں انبیاء سے ہول تو اس اعتراض کا جواب سے ے کصریح ثابت ہے کہ مؤلف براہین نے اپنی کتاب نصاری اور یمبوداور بت برستوں کے مقابلہ میں واسطے ظاہر کرنے حقیقت دین اسلام کے تالیف کی ہے۔ تو اس کتاب میں بدورج کرنا کہ میں نبیوں کی صفتوں ہے جوقر آن میں مذکور ہیں موصوف ہوں اور آیات قر آنی جن میں رسولوں کے خاص متطور ہیں۔ مجھ پر نازل ہوئی ہیں۔ان کامور نہیں ہوں۔ کیا فائدہ رکھتا ہے؟ ۔ کیونکہ جن کوقر آن پرایمان ہی نہیں وہ ان باتوں پر کیونگرتصدیق کریں گےادرمؤلف برامین کی عظمت شان پرائمان لائمیں گے۔

پی معلوم ہوا کہ اصلی غرض براہین والے کی ان الہامات کے بیان اور وتی کے عیان ہے مسمانوں ہے باور کرانا ہے کہ میں سب ولیوں سے افضل ہوں اور نہیوں کا نمو نہ ہوں اور اس کے قادیان میں مکہ معظمہ کی طرح وجی اترتی ہے اور اب خدا کا عکم ہے کہ سب لوگ قریب و یعید ہر طرف سے قاویان میں آئیں اور ہوایت یا ئیں اور جو نہ حاضر ہوگا خدا تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ جبیبا کہ اشتہار سے نقل اس کی او پر منقول ہو چکی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے وجو سے اکا بر معلوں کا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے وجو سے اکا بر معلیہ کرائم خصوصاً خلفائے راشد میں والمان اہل بیت و تابعین سے جوافضل ہیں ساری امت سے صادر نہیں ہوئے۔

ایس صاحب براہین کے یہ وجو سے صرح مساوات کا اظہار ہے انبیاء و مرسلین سے ۔ اً سرچہ وہ اہل اسلام کے بین صاحب براہیں کرتا کہ میں رسول ہوں ۔ لیکن یہ تو اس پرناز ل ہور بائے ۔ ''قبل انسی امیرت و انا

الاسلام تبديلا واحل كبائر الدين تحليلا كما يشهد عليه تفسيره الهدية للقران و اخباره النهذيب للانسان والفقير الداقم لهذا التسطير ودهفوايته بعون للك النصير في رساله مستقلة مسماة بالجواهر المضية في رد عقائد اليجرية فالحمد لله القدير فالينجري مع ذالك التنسخ لاحكام الشرع المتبر والخلاف مع جميع العلماء النفين يزعم انه من خواص الاولياء والصلحين ممن اجل مويدي الذين فكذلك حال صاحب البراهين عذر العلماء الراسخين تحما قال في حقد المولوي فيض الحسن منهار نفودي في اختياره شفاء الصدور فانباي صاحب البراهين كمثل اي مثل احمد خان الينجري يعني في اختلال الدين الاسلام و تضليل الخواص والعوام واما ادعائد باند اعطى علماء بفضيلة على اكابر الاولياء فضل ايضا مثل دعورح الموذ جنيبا لانبياء باطل لان فضيلة الصحابة والتابعين على سائر الاعتا لمرحومة ثابة بالقران البيان و الاحاديث الصحيحة عند المحدثين كما حقق في موضعه و باقي حال فضيلة هذا المدعى سنبية فيما بعد باعلام الحق المبين هذا ومن عائب طهمات صاحب البراهين ماذكر ٥ في ٣٩٤) من اوزلهم اليه انا انزلناه قريباً من القاديان وبالحق انزلناه وبالحق نزا صدق الله ورسوله وكان امر الله مفعولا و فسرها بما ترجمتها هذه قال تعالى انا انزلتا هذه الخوارق والامود المعجة والالهام المملومن المعارف والحقائق قريبا من القاديان وبالضرورق الحقة انزلنا وبالضرورة الحقه نزك وما اخبره الله ورسوله ظهر صدقه في وقت وما شاء الله فهو كائن لا محالة فهذه الفقرة الاخيرة (اي صدق الله ورسوله الخ) قشيرالي النبي صلى اللَّه عليه وسلم اشاد بظؤ نفسي في الحدييث المذكور في الصدور) أي في السفحة

أول المؤمنين · فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين · لعلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين · "جن كاتر جماء يراكما كيا بـــــ

پس بدوعوی نبوت نبیس تو اور کیا ہے؟ ۔ مع ہذااس نے اشتہار میں صراحناً لکھا ہے کہ میں انہیاءورسل کانمونہ ہوں ۔ جس کی نقل او پرہو پھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نمونہ شے کاعین وہ شے ہوتی ہے جیسا کہ فاری کی نثر مشہور ہے ۔ ہشتے نمونہ از خروار ہے ۔ یعنی گیہوں کے انبار ہے ۔ مثلاً ایک مشی اس کانمونہ ہے تواس اقر اراشتہار سے فاہت ہے کہ صاحب براہین (مرزا قادیانی) اپنے آپ کو انہیاء ومرسلین سے جانتا ہے ۔ پس صاف بیمشیت ہے کہ نہ ظلیت اور نیز اس نے براہین کے سفی ہ دنزائن میں اور اس کا ترجمہ اور تعربی اللّه فسی حلل الا نبیاء ، ''اوراس کا ترجمہ اور تفیر یوں کرتا ہے کہ اس فقرہ البامی کے بیم عنی میں کہ:'' منصب ارشاد و ہدایت اور مورد و جی الٰہی ہونے کا دراصل حلم انہیاء میں اور ان کے غیر کو لیطور مستعار ماتا ہے اور بیر حلم آنہیاء امت محد سے کیعض افراد کو بغرض تکمیل ناقصین عطا ہوتا ہے۔''انتھاء بقدر الحاجة!

پس براہین والے کی خود تصریح سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وقی کا مورد ہونا نبیوں کا خاصہ ہے تو اس کواپنے لئے ثابت کرنا نبوت کا اثبات ہے اور یہ کہنا کہ غیر انبیاء کو بطور مستعار بیصلہ ملتا ہے باطل ہے۔ کیونکہ منصب ورود وحی رسالت غیر انبیاء کو ہرگز نہیں ملتا اور ولیوں کے الہام اور رسالت سے متر اوف نہیں۔ ابن لئے کہ وحی دسالت ملائکہ کی حفاظت سے محفوظ ہوتی ہے اور اس کی اطلاع میں ہرگز کسی طرح کا شک وشہنیں ہوتا اور نہاس میں احتمال خطاکا ہوتا ہے۔ اس واسطے

السابقة والحدى لوكان الايمان معلقا بالثريا لنالُه) والله تعالى ايثار الى في الاية التي ادرجتها في الحصة الثالثة و تلك الاشارة في هذه الاية هو الذي ارسل وهو له بالهدى ودين الحق ليضهره على الدينه كله فهذه الاية اخبار بالغيب في حق المسيح يحسب يحسبانية والسيانية والسيامة الماكة فالغية الكاملة الموعودة اللذين الا سلام تظهر فاذا جاء المسيح عليه السلام مولانا نية فينشر الذين الاسلام في مجيع الافاق والاقطار ولكني اظهرت باني في غربتي وانكساري و توكلي وايثارى واياتي وانوارى نموذج المسيح في جوته الاولى و فطرني و خطرة المسيح متشابهتان تشابها ما ما كاننا نصفان من جوهر واحد اوثمرتان من شجرة والاتحاد دبيننا يحدلا تكاد تمتازني النظر الكشفي والمشابهة الظاهرية بيسا ثابتة ايضابان المسيح تابع و خادم لدين بني كامل عظيم الشان يعني موسى و انجيله فرع لتورة وهذا العاجز ايضا من احقر خادمي سيد الرسل وافضل الانبياء فانكان اسمه حامداً فهوا احمد وان كان محمود الهو محمد صلى الله عليه وسلم فلثبوت المشابهة التاة لي بالمسيح اشر كني اللُّه تعالى في الاخيار بالغيب عن المسيح من ابتداء الامر يعني ان المسيح مصداق الاية لجسب الظاهر وبالطور لجسماني وهذا العاجز موردتلك الاية ومحلها على طبق المعقد والروحاني نغلبة الدين الاسلام با فاسة الصحيح القاطعة والبراهين الساطعة مقدرة بوسيلتني سراء كانت في حيوتي او بعد مماتي انتهى ص ٩٩٨ و ٩٩٩ يقول العبد الضعيف ان الانزال والتنزيل في اصطلاح القران مستعمل في الكتب السماية والمنزلة من الله م کلفین براس کا قبول واجب ہے۔جس نے اس کو مانا وہ مومن ہے جس نے اس کا انکار کیا وہ کا فر ہے۔ برخلاف الہام ادلیاء کے کیونکہ الہام ہے اگر چیلعض حقا کُل ذات وصفات الٰہی کاعلم حاصل ہوتا ہے۔ یا بعض و قاکع دنیا کا بھی یقین ہوجا تا ہے گرجمیج الوجوہ شک وشبہ سے زاکل نہیں ہوتا اور احمال خطااس میں باتی رہتا ہے۔ اسی لئے لوگوں پراس کا ماننالا زم نہیں ہوتا رجبیها كتفيير فتح العزيز مين آيت: "عالم الغيب · "كے ينچاس رِتصريح سےاور يھى اعتقادا بلسنت ہے۔ لہذانبیوں کے اخبارغیب پرایمان واجب ہے اور کا بن ونجومی وغیرہ جوغیب کی خبردیں۔اس کی تصدیق کفر ہے اور على بندارى الهام جوبعد الانبياء اسين الهامات كى خبرد ، اس كى تقيد يق بھى ناجائز ہے۔ جبيا كدماعلى قار كَ في و کبر کی شرح کی ملحقات میں تصریح کی ہے۔ اکا براہل سنت کا اتفاق تو اسی پر ہے اور غیر مقلدین اور ان کا امام صاحب براہین جوالہام ا**ولیا وکو جست قطعی وحی رسالت کی طرح ب**تاتے ہیں۔ان کی غلط**ی کا منشا وحضرت خصر کے الہ**ام کا ذکرا درواقعہ البهام امه موی علی مبیناء ولیهم السلام ہے۔ جومنصوص قرآنی ہے۔ جیسا کہ براہین کے صفحہ ۵۲۸ خزائن ص ۲۵۴ میں لکھا ہے۔ اور نیز '' خطر جن میں سے کوئی نبی نہ تھا۔'' انتہاء۔ بیان صحححُ اس کا جہل عظیم ہے۔ کیونکہ علمائے عقا ند حقد وغیرہ نے تصریح ک ہے کہ حضرت خضرعلیہ السلام جمہورعلاء کے نز دیک نبی ہیں اور قر آن مجید صاف ناطق ہے۔ اختلاف حال و مال وحی موی

اورالبام ما درمویٰ ہیں کیونکہ ہر چندان کوالہام منجانب اللہ تعالیٰ ہوا تھا کہ اپنے فرزند کو دریا میں ڈال دے۔وہ سلامتی سے

تیرے پاس آ جائے گا۔

تعالى الى رسله كما قال تعالى في ابتداء سورة البقرة والذين يومنون بما انزل اليك وما نزل من قبلك الاية وايضاً في ابتداء سورة ال عمران نزل عليك الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه بان اللَّه تعالَى قال في محقها انزلناه قريبا من القاديان فوصفها بالايات القرانية الني انزلت في وصف القران الكريم اعنى بالحق انزلناه و بالحق نزل تصريح بان ملهماته مثل الفرقان العظيم ثم في ترجمة لفظ الحق الواقع في الموضعين بالضرون الحقة تنصيص بان الله تعالى وجب عليه انزال هذه اللهمادت وهذا مخالف لعقيدة اهلالسنت لتصريحهم بان الله سبحانه لا يجب عليه شئ كما في شرح الفقه الاكبر و شرح العقادء للنسفي و غيرهما و ايضا في هذا الكلام اشارة الى ان الذين فقد عن اكناف العالم واطراف الدنيا غرباً عجماً فلهذا اختار الله تعالى للقام القاديان لانزال الملهمات كما صرح به في اخرلحصة الرابعة من كتابه بان الدين اشتبه على الاكثر والبعض صاردا كاليهود والبعض كالمشركين فارشدان التاس بهذا الارشاد فاتخذو امن مقام ابراهيم مصلي عامر على الصدر مرض ٢٦١ و ٥٦٢ مع تصريح صاحب البراهين بان المراد من ابراهيم نفسه والناس مامورون باتباعه فلا خفاء في اندعين قرية قاديان مثل ام القرى في نزعه الوحي كما قال تعالى و كذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها الاية و الحال انه لاحاجة الى نزول شَيّ بعد تنزيل القران المجيد للمؤمنين كنه هدى التقين والشرء المجيد كاف للامة المرحومة الى يوما الدين قايقول بان اللَّهِ عزوجل انزل المهمات والمعارف على القاديان للصرورية الحقة افتراء على رب العلمين ومن الاولة الدالة عليه انه صرح في ترجمة هذا الكلام

چنانچةر آن مجيد ميں فرمان ہے كہ جب تو موئى كے معاطع ميں خاكف ہوتو ات دريا ميں ؤال دينا اور خوف فيم نہ كرنا ہم تيرى طرف اس كولٹاديں گے اوراس كورسول بناديں گے ۔ بير جمہ ہے آيات كا تواس البهام پر مادر موئى كوخود بھى اطمينان نہيں ہواتھا۔ ورنداس كى الي حالت نہ ہوتى ۔ جس كا قر آن شريف ميں ذكر ہے: ' واصب فو ادام موسى فارغا، ''يعنی اور ہو گيادل مال موئى كا خال صبر ہے ۔ تحقیق نزد يک تھ كدالبت ظاہر كرد ہاس كو اگر بائد هندر كھتے ہم او پر دل اس كے تو كہ ہوا ايمان والول ميں ہوا ور بے شك حضرت موى على نبينا ء ومليد السلام اس وى ميں مطمئن تھے كہ: ' لا تسخياف دركيا و لا تسخيشى ' يعنی فرعونيوں كے پکر لينے ہمت ڈراى كئے جب اس وى ميں مطمئن تھے كہ: ' لا تسخياف دركيا و لا تسخيشى ' يعنی فرعونيوں كے پکر لينے ہمت ڈراى كئے جب آب ہوا ہو گيا در كارو كي كور ہو لے ۔ جيسا كر آن ميں خردى گئى ہے كہ بے شك پکر ہے آب ہو سے اصحاب متي ہو ہو اب كور آن نے يوں دكايت كيا كہ ہر گر نہيں پکر ہے جانے مير سے متاقی ۔ مير ارب ہے خصر است د كھا و گا۔

نیں بشہاوت قرآن مین وجی رسالت باالہ م اولیاء میں فرق آسان وزمین پیدا ہوگیا اور جوان دونوں کوایک بی جانتے ہوں ناتے ہوں ہونا ہے۔ بی جانتے ہیں اور صدیث: 'علماء امتی کا انبیاء بنی اسر ائیل '' باصل ہے۔ چننی دمیری اور زرتنی اور عسقلانی تینول نے کہا ہے۔ علامہ قاری نے رسالہ المصوع فی احادیث الموضوع میں اس پر چننی ہوں آئے خضرت الله کی کتاب اس پر شاہد ہوں آئے خضرت الله کی کتاب اس پر شاہد ہے اور عنقریب اس کا بیان مشریعت کا۔ سو ہر چند یہ دعوی محض زبانی ہے دل میں نہیں۔ جیسا کہ اس کی کتاب اس پر شاہد ہے اور عنقریب اس کا بیان

بارجاع ضمير انزلناه ..... الى المرجع المؤنث الح الخوادق والامود المعجبة بتاويل الجماعة ولا شك ان ضميرا الواحد المذكوره موجع الى الجمع فالكلام الصحيح على هذا التفسير انا نزلنا ها فاسناد هذا الكلام الغلط والالهام المحبط الى الله سبحان كذب باليقين ثم انزل ايات القران المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مما لا طائل تحته وهو تحصيل الحاصل فانقيل قال اللَّه تعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وايضا ولقد انزلنا البكم ايت مبينت الاية فثبت ان القران انزل الى المسلمين فلم لا يجوز ان ينزك الحق ارق وغيرها متوسل ايات القران وغيره على صاحب البراهين قلت القران العظيم مانزل الاعلى الرسول الكريم لكن بلاكان مشتملا على الاحكام التي امر بتبليغها النبي صلى لملَّه عليه وسلم الى المؤمنين بل الى كافة الناس وغيرها اجمعين مح ان يقال مجازاً انه انزل اليهم وهو كما قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين اليهم و لعلهم يتفكرون على ان اسناذ نزول القرآن للبين الى المؤمنين وقت نزوله الى سيّد للمرسلين صلى اللّه عليه وعلى اخوانه و عترته اجمعين مع لقطع بانه صلى اللّه عليه وسلم خاتم النبيين و كتابه و دين ناسخ الكتب والاديان الى يوم الدين لا بستلزم ان يكون صاحب البراهين منزلا مستقلا في هذا الحين ويقال له انا انزلناه قريبا من القاديان فما هذا الابهتان وهذيان واما ادعاء صاحب البراهين بان اللَّه تعالَى اخبر بوجوده في القران وكذا النبي صلى اللَّه عليه وسلم في الحديث صحيح العنوان فباطل قطعا لان المشار اليه من ذلك الحديث للذكور فيما سبق الامام الاعظم والهمام الاقدم رضى اللَّه كما صريح به غير واحد من المحدثين و الفقهاء بالاتفاق و بينت طرفا منه في رسالتي.

ہوگا۔ تا ہم دعوی اتباع فنافی النبوت ورسالت سے نہیں ہے۔ کیونکہ براہین کے صفحہ ۴۹۹ نزائن ص۵۹۸ میں ہے کہ '' دمسیح ایک کامل اور عظیم الشان ہی لیعنی موک کا تابع اور خادم دین تھا۔اوراس کی انجیل توریت کی فرع ہے۔''انتہاء!

پس جیسا کہ بموجب زعم براہین والے کے اتباع اور خادمیت حفزت مویٰ نے حفزت کی نبوت میں کچھ خلل اندازی نہیں کی۔ ویسا ہی شخص باوجود اتباع آنخضرت اللہ کے اپنے آپ کو خصالک نبوت ورسالت ہے موصوف کرر ہاہے اور نیز انبیاءاگرچہ بحسب مراتب وقرب عنداللہ ایک دوسرے پرفضیلت رکھتے ہیں۔

چنانچ تیسرے سپارہ کا ابتدائے آیت کا بیر جمہ ہے کہ وہ رسول ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضلیت دی ہے گر موں بہ ہونے بیل سب انبیاء برابر ہیں۔ جیسا کہ قرآن جمید میں مؤمنین سے حکایت فرمائی ہے کہ ہم انہیں فرق کرتے ہیں۔ یعنی ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان۔ اٹحاصل خور کرنے والا عالم جب ملہمات صاحب براہین میں تد براور تعمل فرما تا ہے تو یقینا معلوم کرجاتا ہے کہ براہین والے نے صاف وعویٰ برابری کا انبیاء سے کیا ہے۔ ویکھو براین احدید میں ان کر کے صفح تا انہ مناس کا ترجمہ میں ان کر کے صفح تا انہ خرائن میں انہ میں اس کا ترجمہ یوں باکھ نے کہ بیل صرف تمہارے جیسا ایک آدی بوں۔ جھکو بیدی ہوتی ہوتی ہے کہ بیل صرف تمہارے جیسا ایک آدی بوں۔ جھکو بیدی ہوتی ہوتی ہے کہ بجز القد تعالی کے اور کوئی تمہار امعبود نہیں۔ وہی اکمیا معبود ہے۔ جس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک کرنائیس جائے۔ 'انتہاء بلفظہ

اور برابین کے م ۲۸۲ خزائن ص ۲۷۷ ش آیت. ' واقل علیهم ، ''کواسیخ فق میں نازل کر بیا ہے۔ جس کا

توضيح الدلائل و عمدة البيان في اعلان شاقت النعمان رداً على اهل الطغيان من غير للقلدين في هذا الزمان و كذا ايته هو الذي ارسل رسوله الاية ليست في ق المسيح و صاحب البراهين بل هي شان امام الانبياء و سيّد المرسلين باليقين باتفاق جميع المفسرين اشهادة القران المبين الايدى اخرهذه الاية قول الله سبحانه و كفي بالله شهيداً محمد رسول الله وقد قال محى السنة في تفسيره تحت هذه الاية يعنى قوله تعالى محمد رسول الله تم الكلام هها قال انب عباس شهدله بالرسالة ثم قال مبتدياً والذين معه انتهى فالقول بان هذه الاية في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم مخالف للقران ومنافى لبيان جميع مفسيرى الفرقان ليت شعرى مااجهل هذا القائل في ادعائه بان هذه الاية اخبار عن الغيب في حق المسيح فلاهل و في حقه معنى وما يشعربان هذا الخبر بصيغتا الماضح فكيف برادبه الاستقبال فنعوذ بالله من هذه التحريفات في الاياتا البنيات لما اراد نفيسه من لفظ رسوله الواقع في هذه الاية مصرح بشركت مع المسيح في انواره واياته و غير ذلك من ابتداء الا مرثبت اناء يدعى برسائته وما ببالي من اطلاق كله رسول الله على نفسه ولومع غير ه فهذا صريح ضيره واما تصريحه بان الغلبة الموعودة) اى في هذه الاية) تظهر بوسيلة للسيح فعلى القول القوى لجمهور المفسيرين باطل لان هذه الغلبة حصلت بظهولينا حبيب اله المسيح فعلى القول القوى لجمهور المفسيرين باطل لان هذه الغلبة حصلت بظهولينا حبيب اله العلمين صلى الله عليه وعلى عترته اجمعين و اتمام النعمة عليه كما في القران المبين اليوم العلمين صلى الله عليه وعلى عترته اجمعين و اتمام النعمة عليه كما في القران المبين اليوم المهلت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى الاية لما في التفسير الكبير و غيره و يقول الفقير الكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى الاية لما في التفسير الكبير و غيره و يقول الفقير الكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى الاية لما في التفسير الكبير و غيره و يقول الفقير الكملة لكم دينكم وزيره و يقول الفقير

ترجمہ یہ ہے اور پڑھان پرجودی کی جاتی ہے تیری طرف تیرے رہ ہے۔''پس بیصری مقابلہ ہے ساحب براہین کا سیدالم سلین اللے ہے۔ انفرض براہین کا مؤلف ہر چندا پی زبان سے صریح دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نبی ہوں۔ تا کہ اہل اسلام خواص وعوام ہو ہے نہ کردیں ۔لیکن اس میں شکہ نہیں کہ وئی خاص الخاص انہیاء سے باتی نہیں چھوڑا۔ جس کواس نے اسلام خواص وعوام ہو ہے نہ کردیں ۔لیکن اس میں شکہ نہیں کہ وئی خاص الخاص انہیاء سے بال شہر ہو اس نہیں ہو گرائض کو نے اپنے لئے ثابت نہ کرلیا ہو۔ بلا شبراس کی مثال میں بڑھ والے نیچری کی ہے جس طرح اس نے اسلام کے فرائض کو اضاد یا اور کبیر و گنا ہوں کو حلال بنادیا ۔جس پراس کی تفیر قرآن اور اخبار تہذیب الاخلاق شامہ ہے اور فقیر راقم الحروف کیا ہے۔ کا الله کیا ہے۔ خاص کے مثال کیا ہے۔ کا اللہ کیا ہے۔ خاص کے دولیں ایک رسالہ مستقلہ جس کا نام ''جواہر مضیہ ردنیچر ہی' ہے شائع کیا ہے۔ فالحمد لله علی ذالك!

پس یہ نیچری بادصف منیخ اپ آپ کوخواص اولیاء اور دین کے تا کید کرنے والوں سے جان رہا ہے۔ ایسا ہی حل ہے صاحب براہین کا علماء رائخین کی نظروں ہیں۔ چنا نچہ مولا تا فیض الحسن مرحوم سہار نیوری نے اپ اخبار شقاء الصدور میں صاف لکھودیا ہے کہ مرزا قادیائی مثل علی گڑھی نیچری کے ہے۔ بعنی اختلال دین اسلام واصلال خواص وعوام میں رہا۔ بیا تھا براہین والے کا کہ میں اکثر اکا براولیاء ما تقدم سے افضل ہوں۔ سو بیھی مثل وعوی نموند انبیاء کے سراسر یاطل ہے۔ کیونکہ صحابہ اور تا بعین کی فضیلت ساری امت بر بھی مقر آن شریف اور سے طاحت کی سات ہے۔ جیسا کہ دینی کتابوں میں مرقوم ہے اور باقی حال فضیلت اس مدی کا آئندہ ظاہر ہوجائے گا۔ اس تحریکو یا در کھر سنے کہ جائب ملہمات مرزا قادیا نی سے وہ بھی جیں جوس ۱۹۹۸ خزائن می ۵۹۳ میں انے اندز لغام قریباً من القادیان کی کھراس کا ترجہ خودیوں

الراقم اي غلبة تقابل فتح مكة التي بكت رقار الجبائر من وضعها الى يوم ذلك الفتح واي ظهور الدين توازي تطهير اول بيت وضع للناس من الارجاس الادناس واما يقول الضعيف بان هذه البغلة تحصل وقت نزول المسيح من السماء فلا يقوم منه ان هذه الاية بشارة في حق المسيح وغيره وان المواد من قواله تعالى ارسل رسوله غير النبي الامي صلى الله عليه وسلم بل المواد منه ان المسيح على نبينا و عليه السلام لما بنزل من السماء يكون تابعاً للشرع المحمدي و يؤيد هذا الدين فهو ايضا فرع غبة سيَّد المرسلين صلى اللَّه عليه وسلم و اخوانه و عترته اجمعين قال مولانا القاري في شرح الفقه الاكبر فجتمع عيسي بالمهدى على نبينا و عليهما السلام وقد اقيمت الصلوة فيشير المهدى لعيسى بالتقدم فيمتنع معللاً بان هذه الصلوة اقيمت لك فانت اولى بان تكون الامام في هذا للقام و يقتدي به ينظر ابعة لنبينا عليهم السلام كما اشارصلي الله عليه وسلم الي هذا المعني يقوله لوكان موسى حيالما وسعه الا انباعي و قد بينت و جد ذلك عتد قوله تعالى واذ اخذ اللّه ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتب و حكمة ثم جاء كم رسول الاية في شرح الشفاء و غيره انتهى وما افاده مولانا القارى عليه رحمة البارى هو المذكور في حاصت التفاسير فالحاصل ان تلك الاية الشريفة اغاهي في حق النبي صلى الله عليه وسلم بحكم القران فدعوى صاحب البراهين بديهي البطلان واما قوله ولكني في الايات والانوار وغير ذلك غوزج المسيح في حيوانه الدولي و فطرتي و فطرة للمسيح متشابهان تشَّابها نا ما كاننا بصفان من جواهرة او ثمرتان من شجرة انتهى فيشعر بدعوى مساواته بالمسيح على ماهي مفاد لفظ نموذج و فقرة كاننا نصفان من جوهرة

کرتا ہے کہ لین ہم نے ( این خدافرہا تا ہے ) ان نشانوں اور کا بہات کو اور نیز اس البام کو پر از معارف و حقائی کو قادیان کے قریب اتارا ہے۔ اور ضرورت حقہ کے ساتھ اتارا ہے۔ اور بھر ورت حقہ الرا ہے۔ فدا اور اس کے رسول نے خبر دی تھی کہ جوابیخ وقت پر پوری ہوئی اور جو کچھ خدانے چاہا تھا وہ ہونا ہی تھا۔ ''نیز اس کا دعویٰ کہ' بیآ خری نقرات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس خص کے ظہور کے لئے حضرت ہی کر پر ہوئی تھا۔ ''نیز اس کا دعویٰ کہ' بیآ خری نقرات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس خص کے طہور کے لئے حضرت ہی کر پر ہوئی تھا۔ اللہ یا لفالہ ، ''کا اشارہ فرما چھے ہیں۔ ( ایسی صحب سے ۔ ) اور خدا تعالی اپنے کلام مقدس میں اشارہ فرما چکا ہے۔ چنا نچوہ ہاشارہ حصرہ م کے البامات میں ورج ہو چکا ہوا و فرقانی اشارہ اس آب نے کلام مقدس میں اشارہ فرما چکا ہے۔ چنا نچوہ ہاشارہ حصرہ م کے البامات میں ورج ہو چکا ہوا و فرقانی اشارہ اس آب ہے۔ کہ مقدس میں اشارہ فرما چکا ہے۔ چنا نچوہ ہاشارہ حصرہ م کے البامات میں ورج ہو چکا ہوا و فرقانی اشارہ اس آب تھی خرب اس کے دین کو سب دنیوں پر غالب کردے۔ ) بیآ ہے۔ جسمانی اور سیاست مکلی کے طور پر حضرت میں جسم سے جسم کے قراب میں ہوئی کے اس دنیا میں تشریف لا کیں اسلام جسم کے ذریعہ سے خوابرہ اس دنیا میں تشریف لا کیں گونان کے ہاتھ سے دین اسلام جسم آب فاق اور اقطار میں تھیل ہو ہو ہوئی ہوئی کے کہ میر فاکسارا پی غربت اور انکساراور تو کل اور ایگراور آبات اور انواری رو سے مسل کی کہ بینی ذری کی کہنی در شدے کے دو تھل ہیں۔ اور انکسار انور کی کی کہنی ذری کی کہنی در شدے کے دو تھل ہیں۔ اور انکسار کی انتیاز ہو اور نیز ظاہری کے دو تھر سے کی کہنی ذری ہوئی ہیں۔ اور انکسار ان کی انس کے دو تھل ہیں۔ اور انکسار کی انس کی دو تھل ہیں۔ اور انکسار کی انس کے دو تھل ہیں۔ اور انکسار کی انس کے دو تھل ہیں۔ اور انکسار کی دو تھل ہیں۔ اور انکسار کی دو تھل ہیں۔ اور انکسار کی کو شرب کے دو تھر سے یا ایک در خت کے دو تھل ہیں۔ اور انکسار کی کو شرب کو دو تو کی کے دو تھل ہیں۔ اور انکسار کی دو تھر ہے ان کی کو شرب کو دو تو کی کے دو تھل ہیں۔ اور انکسار کی دو تھر کی کیا کی کو دو تو کی کے دو تھل ہیں۔ اور انکسار کی دو تھر کی کو دو تو کورت کو دو تو کی کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کی کی ک

النع في الاتقان في علوم القران قال حازم و انما تستعمل اى كان حيث يقوى الشبه حتى يكاد الرائى يشك في ان المشبه به هو المشبه وغيره ولذلك قالت بلقيس اى كما اخبر الله سبحانه به كانه هو انتهى و صاحب البراهين في هذا القول كاذب البته اما اولا فلان دعوى المساواة بالانبياء باطل لما تقرر من عقيدة اهل السنة بان الولى لا يبلغ درجة النبي كما في شرح الفقه الاكبر و شرح العقائد للنسفي وغيرهما واما ثانيا فلان المسيح على نبينا و عليه السلامكان من آياته ان يبرء المكه وللابرص ديحي المولتي باذن الله واذا قال من انصارى الى الله قال الحواريون نعن انصار الله كما هو منصوص القران الكريم وهذا القائل ماظهر شئ من هذء المخوارق منه وما امن به احد من النصارى والهنود الذين صنف كتابه في مقابلتهم سيتما النصراني الذي طبع ثلث حصص كتابه في مطيعه مع انه تددعي الله سبحانه بخلوص قلبه وكمال تضرعه و ابتهاله لايمان حصص كتابه في مطيعه مع انه تددعي الله سبحانه بخلوص قلبه وكمال تضرعه و ابتهاله لايمان منه فيما قبل والدعاء هذا اللهم اهد للمستعدين من جميع لا قوام سيما الحكام من النصارى فانهم منه فيما قبل والدعاء هذا اللهم اهد للمستعدين من جميع لا قوام سيما الحكام من النصارى فانهم يرحمهم واحسانهم البنا و امتنانهم علينا بلبلونا بلبالا كتارعو بخلوص القلب و خضوع الباطن لخير منه في الدنيا والاخرة اللهم اهدهم وايدهم بروح مناوك ديناهم و دينهم و دسئل الله تعالى خير هم في الدنيا والاخرة اللهم اهدهم وايدهم مروح مناوك احتال هم حظا كثيرا في دين الله افراجا امين ثم امين والحمد لله رب العلمين المشتهر مرزا غلام احمد يدخلوا في دين الله افواجا امين ثم امين والحمد لله رب العلمين المشتهر مرزا غلام احمد

طور پر بھی ایک مشابہت ہے اور دہ ایول کمت ایک کامل اور عظیم الشان نی لیعنی مویٰ کا تابع اور خادم دین تھا اور اس کی انجیل توریت کی فرع ہے۔ اور بیما بر بھی اس جلیل الشان نی کے احقر خادمین میں سے ہے کہ جوسید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔ اگر وہ حامد ہے تو وہ احمد ہے اور اگر وہ محمود ہیں تو وہ محمد ہے۔ سوچونکہ اس عاجز کو حضرت سے ہشاب تامہ ہا اس لئے خدا وند کر یم نے سے کی پیشگوئی میں ابتداء سے اس عاجز کو بھی شریک کردکھا ہے۔ لیعنی حضرت سے پیشگوئی میں ابتداء سے اس عاجز کو بھی شریک کردکھا ہے۔ لیعنی حضرت سے پیشگوئی متذکرہ بالا کے ظاہری اور جسمانی طور پر مصدات ہے اور بیما جزرہ وہ فی اور معقولی طور پر اس کامل اور مورد ہے۔ لیعنی روحانی طور پر وین اسلام کا غلبہ جو بھی قاطعہ اور براہین ساطعہ پر موقوف ہے۔ اس عاجز کے ذریعہ سے مقدر ہے۔ گواس کی ذندگی میں یا بعد وفات ہو۔''انتہاء بلفظ !

فقیرکسان الله که کہتا ہے کہ از ال اور تنزیل قرآن کی اصطلاح میں آسانی کتابوں کے اتار نے میں مستعمل ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے رسولوں پر نازل کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ابتدائے سورۃ بقرہ میں قرآن اور اس سے پہلے آسانی کتابوں کے انزال کے لفظ سے اوافر مایا ہے۔ پھر سورۃ آل عمران میں قرآن مجید کے اتار نے کو تنزیل اور انزال اور انجیل توریت کے بیسجے کو انزال کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور علیٰ ہذا لقیاس بہت کی آیات قرآن بیدے ایسا ہی ثابت انزال اور انجیل توریت کے بیسے کہ ماہمات کو ''انسالہ نالہ انسان کی مفت قرار دیا تو یہ تصریح ہو ان کی ماہمات کی مفت قرار دیا تو یہ تصریح ہوں رہے جمہر کہ انتہ سجانہ مثل قرآن جانا ہے۔ پھر لفظ حق جو دونوں جگہ قرآن کی رائتی کے بیان میں تھا اس کو ضرورت حقہ سے ترجمہ کر نالئہ سجانہ

القادياني فهذا الدعاء الذي دعا بكل خضوع قلبه و هلوع باطنه رسئل الله تعالى ان يجذبهم بحوله وقوته ليدخلوا في دين اللّه افواجا فما امن رجل واحد من النصاري على يده الى الان فضلاً عن ان يؤمنوا جميعا و بدخلوا في دين الله افواجا لظهر عدم المشافة بين ويان صاحب البراهين في الايات والانوار وغير ذلك و كذلك ليست المشابهة ينهما في الفطرة لان المسيح و لد بغيراب من تفحة روح رسول كريم كما يشهد به القرآن والحديث و اجماع الامة وصاحب البراهين و لد من نطفة غلام مرتضى القادياني الحكيم كما يعلم الا نام من الخواص والعوام بل صترح هو في كتابه ان والده هذا ايد الحكام وقت بلوي عساكر هم في سو الف الايام فكيف بشبه من خلق من مآء مهين بمن قال الله سبحانه في شانه و جعلناها و انبها اية للمسلمين وقوله والمشابهة الظاهر يته بينا ثابتة ايضا بان المسيح تابع لدين موسى وانجيله قرع لتورية رهذا العاجز الى صاحب البراهين من احقر خادمي سيِّد المسلمين صلى اللَّه عليه وسلم الخ هذا ايضاً باطل باليقين اما اوّلاً فلان المسيح ماكان تابعا لذين موسى بل كان من اولى العزم من الرسل اي صاحب بالشريعة مستقلة وانجيله ما كان فرعا التورية بل الانجيل ينسخ التورية في بعض الاحكام كلما سنبين دليله من كلام الملك العلام قال عز من قائل فاصبر كما صبراولوالعزم من الرسل قال ابن اسير رضي الله عنهما اولوالعزم ذو والحزم وقال الضحاك ذو و الجعد والصبر قلل ابن عباس وقتادة هم نوح ابراهيم وموسى وعيسى اصحاب شرائع فهم مع محمد صلى اللَّه عليه و احق انه و اله وسُلم خمسة قلت ذكر هم الله على التحضيص في قوله واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك وتعالى بران ملهمات كالزال واجب تضبرانا ہے۔ حالاتك بيخالف صرح ہے عقائد اہل سنت ہے۔ كه شرح فقدا كبروشرح عقائد مفی وغیر ہما جمیع کتب عقائد میں درج ہے کہ اللہ تعالی پر کچھ بھی داجب نہیں ہے اور نیز اس کلام ہے اشار د ہے اس پر كددين سارى دنيا بي كياعرب كياعجم كم هو كيا ب-اس لئ الله تعالى في مقام قاديان كوانز ال ملهمات كه داسطها ختيار فرالا - چنانچہ چوتھے جھے کتاب کے اخبراس نے تصریح کی ہے کہ طریقہ حقہ جوحال کے زمانہ میں اکثر لوگوں پرمشتہ ہوگی ۔ ہےاور بعض یہود یوں کی طرح صرف طواہر پرست اور بعض مشرکوں کی طرح مخلوق پری تک پہنچ گئے ہیں۔ پیطر یقہ خدا دند كريم كاس عاجز بنره ہے دريافت كرليں اوراس پرچليں \_

اوراس او پر بلکھتا ہے کہ: '' فساتہ خذی من مقام ابر اھیم مصلیٰ ، '' ھیں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ابراھیم بنایا ہے اور ساری خلقت کو میری اتباع کے واسطے فرمایا ہے۔ جیسا کہ او پرص ۲۱ ۵ ۲۲ ان ص ۲۲۹ منقول ہو چکا ہے۔ بیس بے لیس بیس کے اس نے اپنے قادیان کو مکم معظمہ کی مثال نزول وی میں بتایا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آنخضرت کے لیے کو ارشاد ہوا تھا: ''وک خالات او حیانا ''یعنی اور ایسا ہی وی جیسی ہم نے تیری طرف قرآن عربی تاکہ تو ڈرائے مکہ والوں کو جو اس کے گرواگر و بیں اور اصل قرآن مجید کے نزول کی چھ بھی صاحب نہیں ہے۔ کیونکہ متقبوں کے لئے ہدایت ہے اور شرع محمدی میں قیامت تک امت مرحومہ کے واسطے کھایت ہے۔ پس بیا تو عاکم تن تعالیٰ نے ضرورت حقہ کے واسطے کا دیان پر معارف والہامات نازل کئے ہیں۔ حق سجانہ پر محض افتراء اور خبالکل تقول فی دین اللہ ہے اور اس

ومن نوح وابراهيم و موسى و عيسى ابن مريم و في قوله تعالى شرع لكم من اللين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا بهابراهيم و موسى و عيسى قاله البغوى في معالم التنزيل وهكذا في عامة التفاسير وفي شرح الفقه الاكبر لمولانا القارى عليه و على المفسرين رحمة البارى وقولهم تعالى انا انزلنا التوراة فيها هدى و الوريحكم بها النبيون اللين اسلموا للذين هادوا والرب نبون والاحبار بما استحفظوا من كتب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس و اخشون ولا تشتروا بايتي تثمنا قليلاً ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون وقوله معالى بعد هذه الاية باية واحدة وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم مصد قالما بين يديه من التورية وايتنه الانجيل فيه هدى و توور و مصدقا لما بين يديه من التورته و هدى و موعظة للمتقين وليحكم اهل الانجيل فيه هدى وتور و مصدقا لما بين يديه من التورته و هدى و موعظة للمتقين وليحكم اهل الايتين ان الشريعة الموسوية والعيسوية شريعتان مستقلتان ومن قال ان الانجيل فرع التورة يكذب القران و قولهم تعالى حكاية عن عيسى على نبينا و عليه صلوة و الرحمن ومصدقا لما بين يدى من التورته والاحل لكم بعض الذى حم عليكم اى في شريعة موسى من الشحوم واليك ولحوم الابل والعمل في السبت وهو يدل على ان شرعه كان ناسخا الشرع موسى قاله القاضى بيضا في تفسيره والعمل في المدارك والجلالين والبغوى و غيرها فتحقق من القران المبين تكذيب صاحب المواهين في المحد لله رب العلمين واما ثانيا فلان قول صاحب البراهين بانه من احقر خادمي سيّد

خواہ مونین کوخواہ جیج بی آ دم کوتواس نظر سے باز أیوں بھی کہنا میج ہوگیا کہ قرآن لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے۔
اوراصل میں سعاملہ یہ ہے جوارشاد ہوا ہے: 'وانسز لینا الیک الذکر ، ''یعنی اور ہم نے تیری طرف نصیحت اتاری ہے
تاکرتو لوگوں سے بیان کردے اور وہ فکر کریں۔ ملاوہ ازیں وقت نزول قرآن کے مونین کی طرف قرآن کا نزول کی اسناد
باوصف اس یقین کے کہ آخضرت نظام کہ کہ اب تیرہ سوہرس کے بعد صاحب براجین آیات قرآنی کا منزل علیہ بن جائے اور

الرسل صلى الله عليهم اجمعين صريح البطلان لا نه يدعى مساواته في كمالاته و ينسب خصوصاته المنصوصة به صلى الله عليه وسلم الى غير لاكيف لاو أن هذا المدعى صرف عنه صلى اللَّه عليه وسلم فضيلة الرسالة المشهورة عليها من اللَّه تعالَى في اياة هو الذي ارسل رسوله الايه واثبت تلك الفضيلة اولا في حق المسيح لعله لتاليف قلوب حكام هذا الديار واظهار للجته معهم لجلب المنافع و دفع المضار وثانياً لنفسه ليظنه الجهال رئيس الاولياء و نموذج الانبياء و غبنون غبنا فاحشا باشتراء كتابه بالثمن الغالي ليحصل اله الداراهم والدينار زائد العددوالنحصار قائمدار عليجب الدنيا كما لا يخفح عند اولى الابصار و سنبين هذا الامر بزيادة الاظهار فثبت من " اللنفولات السابقة والاحقت ان مؤلف البراهين محترف لايات القران المبين فليس ان مشاهة ولا مماثلة باحد من المومنين المخلصين فضلاً من الفضيل على الاولياء الكاملين و كوثر نموذج الانبياء والمرسلين فنعود من هذه الدعاوي الباطلة برب العلمين ولا نجفر ان تحريفه القران ليس منحصرا في التحريف المعنوى بل حرف كثيرا من الايات تحريفا لفظيا ايضاً الاترى في ملهماته المذبون على الصدرانه حرف ايته قل اني امرت ان اكون اوّل من اسلم وايته تبت اليك وانا اوّل المؤمنين وركب منهما ايته ثالثة هذه قل اني امرت و انا اوّل المؤمنين وبدل ايته انه عمل غير صالح وزاد في اوّل ايته ما انت بنعمة ربك بجنون حرف الوا و كتب الحاء بدل الهاء في اية وزهق الباطل وغير و اوو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلر بالفاء وترك فقره و مطهرك من الدين كفرو امن بين اية يا عيسي اني متوفيك ورافعك الاية كما نقلناه من صفحة ٥٥٢ وكذلك في

افسوس اس شخص کی سخت نادانی پر جواس آیت کوبطور جسمانی حضرت سے علیہ السلام کے حق میں اور بطور روحانی اسپنے لئے پیشین گوئی بنار ہا ہے اور اتنا بھی نہیں جانتا کہ اس کی ابتداء میں لفظ ماضی ہے جس سے صریح نابت ہے کہ وہ

ص 19 من كتاب سندك تلك الفقرة من هذه الاية وهكذا الحال في كثير من الانبات عما يظهر بالتامل على حافظ القران المبين ومتهذا جعل القران حصين و ذلك كثير جداً في ملهماته ولا يذهب عليك انه من سهوقلم الناسخ ان مولفه صريح في ص 11 من كتابه انه طبع هذا الكتاب بتصحيحه و تتقيحه و مع ذلك ترجم ذلك الايات المحرفت حسب تحريف هذا وقد قال انه الهم اليسونا كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون ص 10) وفي القران بعد ماكان الله الثافي كلمة معذبهم فحرفها بلفظة ليعذبهم وقال ص ۵۵۵) انه انزل عليه اية وكذلك مننا على يوسف لتصرف عنه السوء والفحشاء ثم صرح في اخر ترجمتها ان المراد ههنا من يوسف نفسه فحرف اية وكذلك مكما ليوسف بقول و كذلك مننا على يوسف مو غرائب لمهماته المحرفة والمبدت لايات القران ماانزله في وصف نفسه و كتابه في ص المراد ههنا من فرائب لمهماته اللمحرفة والمبدت لايات القران ماانزله في وصف نفسه و كتابه في ص عدم الله مرعن نجل من فارس نفسه لا نبدعي كونه من اولاد قارس فسمي المراهين انتهى و ٢٩٨) وهي هذه ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله رد عليهم رجل من قادس شكر الله المراهين انتهى و كتب بعده هذه الالهام ولوكان الايمان معلقا با لثريا لنا له و صرح في ترجمة ان المراد من هذا الحديث نفسه و بعده هذا الاطعام ميكاد زينه يغني وكم تمسه نارو ترجم هذه الاية المراد من هذا الحديث نفسه و كتب بعده هذا الاطعام ميكاد زينه يغني وكم تمسه نارو ترجم هذه الاية واوردها في وصف كتابه و كتب بعده هذا الهام ام يقولون نحن جميع منتصر سينهم المجمع و

رمول النات بھیجا گیا ہے تواس ہے آئندہ میں رمول کا آنا مرادر کھنا قرآن مجیدی تحریف ہے۔ اور پھراس آیت میں جولفظ رمول کا ہے تواس ہے اپندائی فابت کرنی ہودوکل رمول کا ہے تواس ہے اپندائی فابت کرنی ہودوکل رمول کا ہے تواس ہے اپندائی فابت کرنی ہودوکو بوسید حضرت سے ظہور میں آنے کا دعوئی کرنا بموجب تول جمہور میں اسے کا بخیل ہے۔ کونکہ بیفلیہ موجوکو کو بوسید حضرت سے ظہور میں آنے کا دعوئی کرنا بموجب تول جمہور میں کہ آیت ''المیں مالم المحالیہ ہور عالم المحالیہ ہور عالم المحالیہ ہور عالم المحالیہ ہور عالم ہوگئی۔ مضر میں کہ آئی ترائی ہو جب کے المحالیہ ہور عالم ہوگئی۔ کون ساغلہ دین اسلام کے دور ہور افول خواس کی بلیدیوں ہو کہ کہ تا کہ دور ہور افول ضعیف کہ غلبہ وقت نزول حضرت سے علیہ المحالیہ ہور کی بلیدیوں ہور کرنے ہوگا۔ اور بیت اللہ کو بحق میں بیٹ گوئی ہو کا کہ اور مرا تول ضعیف کہ غلبہ وقت نزول حضرت سے علیہ المحال ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو سے پاک کرنے ہوگا۔ اور بیت اللہ کو بحق میں بیٹ گوئی ہوگئی ہور کے آباد ہور کا اسلام کے آسان ہوگا۔ اس پر ہرگز دلیل نہیں بن سکتا کہ ہم آیت حضرت سے علیہ السلام وغیرہ کی میں بیٹ گوئی ہوگئی ہوگئی۔ حضرت مہدی ان کوامات کے لئے اشارہ کریں گے۔ تب حضرت سے مقتدی جب انز کر ملا قاتی ہوں گے۔ تا کہان کی مثابت سر مرما کہ میں گوئی ہوگئی ہوگئ

يولون الدبر و ان يرو اية يعرضوا و يقولوا يحرمتم و استيقنتها انفسهم وقالوا لات حين مناص فبما رحمة من اللَّه لنت عليهم ولوكنت فظا غليظ القلب. لا نفضوا من حولك ولو ان القرنن سيربه الجبال انتهى و صرح في ترجمة هذه الايات انها في بيان ان المخالفين يعجزون عن جواب ذلك الكتاب والقبت على هذه الايات في حق القوم الذين خيالهم و حالهم هكذا يعني انهم مع روية الايات والخوارق بنكرونها باللسان و يتفنون بالجنان ولعل الناس ياتون بعدهم على صفتهم هذه ترجمة عبادة ملخصة فيقول العبد الضعيف انه حرف ههنا تحريفا لفظيأ كثيراً و بهت بهنانا كبيراً لان الحديث الصحيح المتفق عليه الفاظه لوكان الايمان معلقابا لثريالتنا وله رجال اورجل من قارس فزاد في اوله الواو وبدل لتناولم بلفظ لناله و حذف فاعله براسه وهذا غير جائز ثم حرف لفظة زيتها الواقعة في القران بكلمة زيته لرعاية المرجع المذكرو هو كتابه و حرف اية فزاد والات حين مناص بقوله وقالو الات حين مناص في تبديل الواو بالفاء وناد و ابقالوا و حذف و او ولات في لثل مواضع من كتابه احدها في هذا الاطعام و في ص ٠ ٩ ٣ و ٣٩٧ و تب حل ايضاً بحسب هذا التحريف و بدل اية والوان قراناً سيرت به الجبال بقوله ولو ان القران سيربه الجبال باردياد اللام على قرانا و حذف تاء سيرت و معهذ ابدل ترتيب ايات سور القمر اعنى كتب ايتين من اخرهذه السورة وحماام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر في ابتداء الالهام و سطراية ابتداء تلك السورة بعدهما و ترجم على هذا التركيب فهذا تبديل في ترتيب ايات سورة واحذ و قد قرو في الشرع ان ترتيب ايات السود توفيفي يامر الشارع بدلا لتالا حاديث

نے حدیث: 'لوکان موسی حیا ''میں ای کی طرف اثارہ فرمایا ہے۔ یعنی اب اگرموی زندہ ہوتا تو اس کو بجر میر ے متابعت کے کوئی اور چارہ نہ ہوتا۔ پھر ملاعلی قاری لکھتے ہیں کہ اس اتباع کی وجہ ہے ہم نے شرح شفاء وغیرہ میں آیت: ' واذ اخذ اللّه میشاق النبیین '' کے نیج بیان کی ہے۔ بیر جمہ ہے عبارت شرح فقد اکبرکا۔ اور ایبا ہی عام تفاسیر میں درت ہے کہ آئے خضرت میلینی متبوع جمیح انبیاء ہیں۔ بلکہ مواہب لدنیہ ودیگر کتب سیر میں تصریح ہے کہ آپ النبیاء ہیں۔ النبیاء ہیں۔ النبیاء ہیں۔ الغرض آیت: '' هو المدی ارسل رسوله '' سرورعالم اللہ کے حق میں ہے۔ کوئی دوسرااس کا موروثیس ہے۔ براہین والے کا دعوی سراپیا طل اور جموث ہے۔ پھر بیدوگئ اس کا کہ میں آیات وانواروتو کل وایٹار کے رو ہے سے کہ پہلی زندگی کا نمونہ ہوں اور فطرت میں باہم نہایت متشابہ گویا ایک جو ہرکے دوگلاے یا ایک ورخت کے دوپھل :''کہ ما مس نقل میں نمونہ ہوں اور فطرت میں باہم نہایت متشابہ گویا ایک جو ہرکے دوگلاے یا ایک ورخت کے دوپھل :''کہ ما مس نقل ہے میں ایس مناوات کا ہے۔ سے علی انبینا وعلیہ السلام ہے۔ جیسا کہ نمونہ کا فظ اور گویا کلم تشیسکا مفاد ہے تعنی المسدر '' موید وی کی میں بہت ہو ۔ بہال تک مفاد ہے تغیر انقان میں منقول ہے کہ گویا یعنی ترجمہ کا ن کا وہال منتعمل ہوتا ہے جہال بہت تو می میں بہت ہو۔ بہال تک کدد کھنے والامشہد اور مشہد ہیں فرق نہ کر سکماس لئے بلقیس کے قول سے اللہ تعالی نے خبر دی کہ گویا یہ تخت وہی ہے۔ یہ کو المشہد اور مشہد ہیں فرق نہ کر سکماس لئے بلقیس کے قول سے اللہ تعالی نے خبر دی کہ گویا یہ تخت وہی ہے۔ یہ کر تک میں اس کے عبارت انقاق کا۔

اب فقیر کہتا ہے کہ برا بین والا اس دعویٰ میں بے شک کا ذب ہے۔اولاً اس لئے کہ حضرت سے تو مادرزاد اندھے' کوڑھی کوئندرست اور مردہ کو بھکم خدازندہ کر دیتے تخصاور جب انہوں نے کہا کہتا ئیددین میں میر اکون مدد گار ہے؟ الصحيحة واجماع العلماء الاسلامية كما انعقد العلامة السيوطى فصلا مستقلا في بيان هذه المسئلة في تفسيرة الاتضان في علوم القران بالبسط الوسيع و ذكر ها مبسوط الحدث المهلوى في شرحيه المشكوة المصابيح و نص صاحب تضمير فسخ العزيز في ابتداء و سورة البقرة بعد تحقيق هذه المسئل على حرمة مخالفة هذه الترتيب و كونها بدعة شتيعة من شاء الاطلاع على اصل العبارات لتكميل الاعتبار فلينظر في هذه الا سفارفتين ان هذه الا لهيان فالمحرفة لايات القران البين والعبدل ترتيبها المتين والجاعلة القران عضيان ليست من القاء رب العلمين بل هي تسويلات نفسانية و تليادم شيطاتية عندالحق واليقين فاتقبل هذه التحريفات و التبديلات وغيرها انكانت من عند الله كي حرمتها وكونها بدعة شنيعة واما اذا كانت من عند الله كما بدعيه صاحب البراهين فلا جناح عليه والله يفعل مايشاء و يحكم مام بد اقول قال الله في سورة الانعام ولا مبدك لكلت الله وايضاً فيها و تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمة اى لا احدببدل شيئا منها بما هو اصدق واعدل اولا احديف ان يحرفها تحريفا شائعا ذائعاً كما فعل بالتورة اولا نبي وكتاب بعدها ينسخها و يبدل احكامهاق له القاضي بيضا وغيره من المفسير من وقال تعالى و اه لكتب غرين كثير النفع عديم النظر او مليع لا بتاتي. ابطاله و تحريف. لايات. الباطل من بين يديه ولا من خلفه من طهم من القران الله تعالى لم يشاء تبديل القران بل اتمه بالصدق. كذافي انوار التنزيل و غيرهما فعلم من القران الله تعالى لم يشاء تبديل القران بل اتمه بالصدق. كذافي انوار التنزيل و غيرهما فعلم من القران الله تعالى لم يشاء تبديل القران بل اتمه بالصدق.

تو تواری بول این که مدا که بن که دگاری بی به بیا کرفرآن مجیدین کررارشاد باور برابین والے باب تک کوئی الیا خارق نہیں ہوا۔ اور نظر انی وہ نود سے کی نے اس پر ایمان قبول کیا ہے۔ بلکہ وہ نفر انی جس کے مطبع میں اس نے شن جھا پی کتاب چھوائی ہے وہ بھی سلمان نہ ہوا اور اس کی مددین اس نے معروفیت نہ کی۔ باوصفیکہ برابین والے نے کمال نفر عاور خلوص قلب سے جمیع نصار کی کے ایمان کے واسطے دعا نہیں ہا تھی جیں اور وہ وعا اخیر میں اس اشتہار کے مدت الرحائی برس سے جمیع نصار کی ہے۔ وہو ہذا! بالاخر اس اشتہار کواس دعا پرختم کیا جاتا ہے۔ 'اے خدا وند کریم تمام قوموں کی برس سے جھپ کرشائع ہوئی ہے۔ وہو ہذا! بالاخر اس اشتہار کواس دعا پرختم کیا جاتا ہے۔ 'اے خدا وند کریم تمام قوموں کے مستعد دلوں کو ہوا ہت بخش۔ باخصوص قوم اگریز جن کی شائستہ اور فد جب اور بارتم گورنمنٹ نے ہم کواپ احسان سے معنون کر کے اس بات کے لئے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کی و نیا وورین کے لئے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کی و نیا وورین کے لئے دلی جوش سے بہودی وسلامی چاہیں۔ بس ہم اللہ تعالی سے ان کی دنیاوی اور اخروی بھلائی کا موال کرتے ہیں۔ بارخدایا ان کو ہوا ہے دین جس وافی خوری میں اور فوق خدا کے دین جس وافی ہوں۔ آمین شم میں تک اس کی دنیا ورقوت سے اپنی طرف میں کہ تعربی کراور ان کوا سے اسلام پر ایمان لائیں اور فوق خدا کے دین جس واضل ہوں۔ آمین شم میں فائست کے اس کی دیوں کی مسلم کورواسیوں مجموع شمی اس کی دیا میں داخل میں کا کہ تیری کتاب اور تیر سے رسول علیہ السلام پر ایمان لائیں اور فوق خدا کے دین جس داخل ہوں۔ آمین شم کی میں والمحمد للله دیں العلم میں ان کہ میں والمحمد للله دیں العلم میں ان کو میان کی میان کی دیا میں کورواسیوں مجموع شمیارات جاس کا کھوں کا کھوں کیا کہ کورواسیوں میں مواسلم کیا کھوں کے دوروں کو کہ کورواسیوں مجموع کیا کہ کورواسیوں میں کورواسیوں کورواسیوں کورواسیوں میں کورواسیوں کور

پس بید عاجو بکمال صنور باطن براہین والے نے انصاری قوم کے واسطے کی ہے کہ اللہ تعالی اپن قوت اور طاقت سے ان کودین اسلام میں تھینچے اور وہ فوج در فوج مسلمان ہول۔اس رسالہ کی تالیف تک ان سے مرز اقادیانی کے ہاتھ پر کوئی بھی الیان بھی لایا۔ چہ جائیکہ سب انگریز ایمان لاتے اور فوج در فوج مسلمان ہوتے۔پس صرح کابت ہوا کہ براہین

والعدل ويحفظه من التحريف والتبديل ونظمه ورهبه في اعلى درجان من البلاغت والفصاحة وغيرهما فلا يتصور كلام احسن منه بالنظم والترتيب و غيرهما و لا يكن تحريفه و تبديله لا من جهة بني و كتاب من اللَّه تعالَى لانه خلاف الوعد واللَّه لا يخلف الميعاد ولا من جهة غيرهما فتحقق ان هذه اللهمات المحرفة والمبدلة لايات القران المبين ليست من الله المعين بل من نفسانية صاحب البراهين ومن شيطانه الذي هو لي فرين فنعوذ باللَّه من الالحاد في ايات الفرقان المتين قال عزمن قائل ان الذين يلحدون يمعلون عن الاستقامة في اياتنا بالطعن والتحريف والتاويل الباطل والاشاء فيها لا يخفون علينا فنجاز لهم على الحاذ هم فمن يلفي في النار خير ام من ياتي يوما القيمة اعملوا ماشئتم تهديد شديد انه بما تعملون بصير و عيد بالمجازاة كذافي انوار التنزيل و مدارك التنزيل و غيرهما وقال تعالى و من اظلم ممن افترى على الله كذبا اوقال اوحى الى ولم يوح اليه شئ الاية وقوله تعالى ومن اظلم ممن افترى على لله كذبا كان استد اليه مالم ينزله او نفي عنه ما انزله اولئك يعرضون على ربهم في الموقف بان يجييوا او تعرض اعمالهم و يقول الاشهد من الملائكة و النبين او من يواريهم هولاء الذين كذبو على ربهم الالعنة الله على الظلمين تهوميل عظيم مما يحيق بهم يظلمهم بالكذب على الله كذافي انوار التنزيل و غيره ومن اقسام الكذب على اللَّه الغلط في تقل العلم والدعيناه الكاذبة والحكم في الدين بمقتضح العقل يعني خلاق الشرع والادعاء بالكشف او القرب من الله تعالى قاله الشيخ عبدالقادر الدهلوي في ترجمة المسماة بموضح القران قال عبدالاقاهري عليه رحمة الباري في شرح الفقه الاكبر وهولاء الذين

والے کو حضرت میں علی نبینا وعلیہ السلام اور علی بندا القیاس فطرتی مشابہت کا دعویٰ بھی جھوٹ ہے۔ کیونکہ حضرت میں علی بینا وعلیہ السلام تو بن باپ روح کے چھو کئنے سے پیدا ہوئے تھے جس پر قرآن می مجید شاہد ہے اور برامین وا ایحکیم خلام مرتضی قادیانی کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے خود والد سے ایام بلوہ میں حکام وقت کی امداد کا تذکرہ لکھا ہے۔

(برامین حصه موم ش الف مخز ائن ص ۱۳۸)

پس کیوں کرمشابہ ہو وہ تخص جس کی خلقت ما مصین ہے ہو۔ اس ذات پاک ہے جس کو اللہ تعالیٰ آیت للعالمیں فرمائے؟ اور یہ جو براہین والے نے اپنی مشابہت کی ویل میں حضرت سے علی نینا وعلیہ السلام ہے یوں لکھا ہے کہ وہ تابع دین موسوی ہے اور ان کی انجیل توریت کی شرح تھی اور میں احقر خادمین سید المرسلین ہے ہوں۔ سویہ جی بالیقین بطل ہے۔ اولا اس لئے کہ حضرت میں علی نینا وعلیہ السلام جنا ہموٹ علی نینا وعلیہ السلام کے تابع دین نہ تھے۔ بلکہ وہ تو اولوالعزم رسولوں سے تھے جن کی شریعت مستقلہ ہوتی ہے اور آپ کی انجیل تو ریت کی فرع نہ تھی۔ بلکہ انجیل بعض احکام توریت کی نائخ ہے۔ پہلے وعویٰ کی ولیل یہ ہے جو اخیر سورہ احقاف میں ارش دہے کہ ''صبر کر جیسے اولوالعزم سولوں نے صبر کیا۔'' حضرت ابن عباس اولوالعزم کے معنی صاحب حزم لکھتے ہیں اور ضحاک نے صاحب جدو صبر لکھ کر چر دونوں اولوالعزم کے شار میں حضرت ابن عباس اولوالعزم کے میں عیان عباس اولوالعزم کے شار میں حضرت نوح وابراھیم وموی وہیٹی علی نہینا وہیم السلام چاروں اسی بشرائع کا ذکر کرکے پانچو یں اولوالعزم کے شار میں حضرت نوح وابراھیم وموی وہیٹی علی نہینا وہیم السلام چاروں اسی بشرائع کا ذکر کرکے پانچو یں آئے خضرت عبالیہ کوشامل ان کے جانتے ہیں۔ پھر صاحب معالم کہتا ہے کہ اند تعالیٰ نے خاص کر کے اس آیت میں پانچو ک

يفعلون هذه الإفعال التحارجة عن الكتاب والسنة اقواع نوع منهم اهل تلبيس وكذب و خداع الذين يظهر احدهم طاعة الجن له اويدعى الحال من اهل المحال كالمشائخ النصابين و الفقراء الكذابين والطرقية المكارين فهولاء يستحقون العقوبة البليغة التى تردعهم وامثالهم من الكذب والتلبيس وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كن يدعى النبوة بمثل هذه الخز عبيلات او يطلب تغير شئ من الشريعة و نحوذلك انتهى و ليعلم ههنا ان صاحب البراهين كتب في ص ٥٢٠ و احتلافية بترغيب بعض الناس فلما سمعت تقريره اعلمة غير قابل الاعتراض و البحث معه لله فاذا اختلافية بترغيب بعض الناس فلما سمعت تقريره اعلمة غير قابل الاعتراض و البحث معه لله فاذا جن على الليل الهمنى الله بالمخاطبة بهذه الكلمات الهك رضى عن فعلك هذا) مشيرا الى ترك البحث مع ذلك للولوى وهو يعطيك بركة كثيرة الى ان السلاطين ياخذون البركه كثيرة الى ان السلاطين ياخذون البركه كثيرة خلولهم في ذلك الحين انتهى بترجمة كلامه فهذ المولوى الممدوح بتهاية درجه الكمال و سبب حصول البركة من الله ذى الجلال الصاحب البراهين هو الذى رئيس غير المقلدين و تلميذ سبب حصول البركة من الله ذى الجلال الصاحب البراهين هو الذى رئيس غير المقلدين و تلميذ المولوى نذير حسين الدهلوى وقد كان هذا المولوى محمد حسين في ابتدا الامير بحث بالمكابرة مع المقلدين و يعل هم من المشركين و يسمى تقليد ائمة المجتهدين شركا و كفرا كما طبع في هذا الباب الشتهارات و اخبارات و غيرها فلما ردا قواله بجهد العلماء المقلدين اعانهم طبع في هذا الباب الشتهارات و اخبارات و غيرها فلما ردا قواله بجهد العلماء المقلدين اعانهم طبع في هذا الباب الشتهارات و اخبارات و غيرها فلما ردا قواله بجهد العلماء المقلدين اعانهم

کاذکرکیا ہے۔ جوسورۃ احزاب کے ابتداء میں ہے اوراس کا ترجمہ ہے ہے۔ "اور اس آیت سورۃ شوری کی ابتداء میں جھی ان اور تھے ہے اوراس آیت سورۃ شوری کی ابتداء میں جھی ان اور تھے ہے اوراس آیت سورۃ شوری کی ابتداء میں جھی ان پانچوں کا ذکر ہے۔ جس کا ترجمہ ہے ہے۔ "(اوراس آیت سورۃ شوری کی ابتداء میں جھی ان پانچوں کا ذکر ہے۔ جس کا ترجمہ ہے ہے۔ "(اوراس آیت سورہ کی جھودی تھی نوح کے وادر جو تھم بھیجا ہم نے تیری طرف اوروہ جو بچھودی ہم نے ابراہیم کو اورموی اور عیدی کو 'ن یہ بغوی نے تغییر معالم التز بل میں لکھا ہے اورائیا ہی لکھا ہے۔ اب دوسرے دعوے کی دلیل سنو کہ سورۃ بائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے ہے کہ "'ہم نے اتاری تو ریت اس میں ہدایت اور دوشی اس پھیم کے خور مائیرہ داری تھے۔ یہود کو اور در دلیش اور علم اس واسطے کہ تنہیاں تھر اے اللہ کی کتاب پر اور اس کی خبر داری پر تھے سوتم نہ ڈرولوگوں سے اور جھے نے ڈرواور در دلیش اور جو تھی نہ کی بابت ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے ہے: "اور پھیاڑی میں بھیجا ہم نے انہیں کے قدمول پھیلی مربح کا بین بھی تا تا تو ریت کو بابت ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے ہے: "اور پھیاڑی میں بھیجا ہم نے انہیں کے قدمول پھیلی مربح کا بابت کی قوریت کو اور داہ تا تا وریت کو اور داہ تا تا ہوں کو گوئی تا تا تو ریت کو درواوں کو اور ہو گوئی تھی اور اس کو دونوں علیمہ میں ہوا تا ہوں تا ہوں تھی اور اس کو تی کو ایسوی وہیسوی وہونوں علیمہ میں خوالی تا تا ہوں تھیں جین جو تیجیل کو تو ریت کی فرع بتا تا ہے قرآئی جیداس کو جھلاتا ہے۔

پھر سورة آل عمران میں حضرت مست سے حکایت ہے جس کا ترجمہ بیہ ہے:"اور پچ بتا تا بول توریت کوجو مجھ سے

الله المعين رجع من تلك الشدة فليلاً و عاد من ذلك الجدال ذليلا و الان يشنهر اهل الحرمين ظالمين باتباع استاذه نذير حسين بسبب حبس استاذه في مكة المحمية سنه ١٣٠١ من المسنين المجرية يشكوعنهم عند حكام هذه الديار من النصرانيين كما يظهر من هامش رسالة المسماة ِ باشاعة السنة نمبر ٩ جلد ٧ ص ٢٥٦) وغيرها والله خير الناصرين والحافظين والعاقبة للمتقين فهذا محمد حسين يصف الكتاب البراهين اداء لشكر مؤلفه في رسائله المجرية على راس الشهور المسماة باشاعة السنة و بالغ في وصفه كثيراً كبيراً الى ان قال يجب على جميع المؤمنين من الشيعة و اهل السنة والمقلدين واهل الحديث انه يشتروا الكتاب البراهين باد في قيمة روهي خمس و عشرون ربية) و يقرؤن في شكر حصوله هذا البيعت الفارسية جمادي چندوادم جان خويدم+ بحد الله عجب ارزان قريوم + ووعي الله سبحانه بان يشرفه و جميع المسلمين بفيوض هذا الكتاب المستطاب كما في ص ٣٣٨ نمبر ١١ جلد ٤ من اشاعة السنة شهر ذي العقدة و ذي الحج سنه ١٣٠٢ وفي هذه الرسائل ايد كلام صاحب البراهين بتاويلات سدة و تسويلات كامدة حاصلها ان ابات القران اذا انزلت في خطاب نبينا او سائر الانبياء سميت قرانا و اذا خاطب بها الله تعالى غير الانبياء مثل صاحب البراهين لم تسم قرانا و انكانت بعينها ايات القران و غرضه من هذا الهذيان ان يخلص صاحب البراهين من تحريف القران والحاد ايات الفرقان ثم صرح بالتصريح التام بهذا المطلب القاسد النظام في صفحات ٢٦٣ و ٢٦٣ و ٢٢٥ و ٢٢٦ من رسائله المسطورة فالعبد الضعيف بتائيد العليم اللطيف ينقل اقواله بترجمة عباراة الهندية في العربية مع ابطالهايا القران

پہلے کی ہے اور اس واسطے کہ طال کردوں تم کو بعض چیز جوحرام تھی تم پر۔' یعنی شریعت موسوی میں جو ج بی اور چھلی اور ان کا گوشت اور شنبہ کے دن میں کام کاج کرنا حرام تھا۔ اس کوشرع عیسوی نے طال کردیا۔ بیر آیت دلیل ہے اس پر کہ شرع عیسوی نائے شرع موسوی ہے۔ بی تغییر بیناوی کی عبارت کا ترجمہ ہے اور تغییر مدارک وجلا لین ومعالم وغیر ہا میں بھی ایسا ہی تخیر ہے۔ تو تغییر میں آئے شرع موسوی ہے۔ بی تغییر میں اور آئے ہیں کے احتر خاد میں اپنی مساوات کر رہا ہے اور آئے ہیں کے احتر خاد میں اپنی مساوات کر رہا ہے اور آئے ہیں کے خصوصیات کو جومنصوص قرآن ہیں۔ آئے ہیں گئے کے کمالات میں اپنی مساوات کر رہا ہے اور آئے ہیں کہ خصوصیات کو جومنصوص قرآن ہیں۔ آئے ہیں گئے کے غیر کی طرف منسوب کرتا ہے۔

دیکھونسیلت رسالت جواللہ تعالی نے آیت: ''ھواللہ ی ارسل دسولہ ، ''یں آپ اللہ کے اللہ علیہ استان میں آپ اللہ کے اللہ علیہ استان مائی ہے۔ براجین والے نے اولا اس کو حضرت سے کے حق میں حقق کیا ہے۔ شاید تالیف قلوب حکام وقت اور ان سے اظہار محبت کے واسطے ایسا کیا ہوگا؟۔ ثانیا اس رسالت کواپنے لئے ثابت کرلیا کہ روحانی اور باطنی طور ہے مورداس آیت کا خود بن بیضا۔ تاکہ عوام اہل اسلام اس کورکس اولیا ء اور نموند انبیاء جان کر اس کی کتاب کوگر اس قیمت ہے تربیہ یں اور نمین فاحش میں پڑیں اور اس کو بہت سے دراجم و دینار حاصل ہوں۔ پس سارا مدار دینار پر ہے۔ جیسا کہ واشمندوں بر گفی نہیں اور ہم اس امر کوزیا وہ تر دضاحت سے ثابت کرویں گے۔ الحاصل آگل جیلی تحریروں سے تحقق ہے کہ براجین والا قرآن مجیدی آیات میں تحریف معنوی کر رہا ہے اور اس کو کسی کے موس سے بھی مشاہبت نہیں چہ جائیکہ و لیوں پر اس کو قرآن مجیدی آیات میں تحریف معنوی کر رہا ہے اور اس کو کسی کی موس سے بھی مشاہبت نہیں چہ جائیکہ و لیوں پر اس کو

والحديث والاجماع حسبنا الله و نعم والويل وهو الهادى الى سواء السبيل قوله تسمية اكلام الواحد في الوقت الواحد بسبب اختلاف المخاطب والتكلم قدانا و غير قران لا يتسبعد عند اهل العلم ولا برداه اعتراض عليه اقول اوللتكم في كلام واحد في زمان واحد لا ن المتكلم الاوّل اذا تكلم بكلام هجرد تكلم ينقض ذلك الزمان فكيف يتصور تكلم المتكلم الاخر بذلك الكلام في ذلك الزمان وكذلك محال باعتبار اختلاف المخاطب عند اهل العلم من الاعيان والثانى وان سحنا اختلاف المتكلم والمخاطب في الكلام الواحد في الزمان الواحد فتسمية الكلام الواحد في الوقت للواحد قرانا و غير قران غير ممكن لان اثبات الشي و نفيه في الوقت الواحد غير جائز عقلاً و الثالث ان القران قران من الازل الى الابد فلا يجوز ان يقال له غير قران شرعافان الله تعالى سمى الايات البينات قرانا كما قال عزمن قائل قرانًا عربياً غير ذي عوج الاية فمن سمى الكات بعيتها غير قران فقد خالفه الفرقان قوله والكلم يختلف اسمه دائما باختلاف المخاطب او المتكلم مع كونه بعينه فالكلام الواحد اذا اضيف تكلمه الى الله مثلاً فهو الكلام المنقول من ابليس في القران انا خير منه خلقتني من نار وخلقة من طين والكلام الثاني نقل من فرعون وهو اناربكم الاعلى فان اعتبرنا ان هذين الكلامين فالهما الليس و فرعون في لساينها فيقال لهما الكلام الشيطاني والكلام الشيطاني والكلام الشيطاني والكلام الشيطاني والكلام الشيطاني وقال في هامش هذه الصبقحة اذا جعل انا فيقال لهما الكلام الشيطاني والكلام الشيطانية الكلام الشيطانية والكلام الشيطانية والكلا

ربكم الاعلى كلام مرفعون في اي لسان في له لايسمي قرانا انتهى اقول الكلام لا يختلف باختلاف المتكلم فان الكلام كلام من قاله اولاً لابري ان من قرء الحمد لله رب العلمين وقل هو الله احد فلا يقال الغما كلام هذا القاري بل يقول كل مؤمن هاتان ايتان من كلام الباري ومن قال انما الاعمال بالنيات فيقال انما هو حديث الرسول عليه الصلوة ومن قال قفا بنك من ذكري حبيب و منزل+ قيقال هذا المصرع من شعراموء القيس كذا في شوح الفضه الاكبر لمولانا القارى عليه رحمة الباري ثم اغنافة ايات القران العظيم الى غير الله الكريم وجعلها كلام الشيطان الرجيم و فرعون اوليم ليست من داب المؤمن الحكيم بل يقول المؤمن في مقابلة هذا المقال سبحانه هذا بهتان عظيم لان مافي الدفتين من الحمد للَّه رب العلمين الى من الجنة والناس ليس الاكلام رب يسلم وقد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق الارض والسماء والارواح وانما انزل هذا جبرائيل على الرسول الرؤف الرحيم عليهما الصلوة والتسليم كما قال تعالى بل هو قران مجيد في لوح محفوظ قال في تفسير فتح العزيز بل هو قصة القران القديم التي كتب قبل و قوعها في لوح محفوظ من الشياطين والبجن والانس واخرج البقوي في المعالم باسفادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اللوح لوح من ذرة بيضاء طوله مابين السماء والارض وعرضه مابين اللشرق الي المغرب و حافتاه اله رواليا قوت وفتاه ياقوتة حمراء و قلمه نور و كتاب معقود بالعرش و اصله في حجر ملك انتهى كذافي المدارك و الجلدليل وغيرهما لكن اخرج هذا الحديث في الاتقان عن الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً بتفاوت يسيو وايضا قال تعالى لا تحرك به اى بالقران لسانك لتعجل به

پھرآ یت: 'نیکاد زیته ''کواپی کتاب کی تعریف میں وارد کر کے ترجمہ یوں لکھتا ہے کہ: ' عقریب ہے کہ

بالقران و كان عليه السلام يا خلا في القراء ة قبل ذراغ جبريل كراهة ان ينفلت منك والقران النهى عن العجلة بقوله ان علينا جمعه في صدرك و قرانه واثبات قراء ة في لسانك والقران القراء ة و نحوه ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه فاذا قراناه اى قره عليك جبرائيل فجعل قوائة تعالى فاتيع قرانه اى قراء ة ثم ان علينا بيانه اذا اشكل عليك شئ من معانيه قاله في مدارك التنزيل وهكذافي عامة التفاسير ثم اول ايات نزلت عليه صلى الله عليه وسلم من القران بالاجماع قوله تعالى اقرء باسم ربك الذى خلق الى مالم يعلم وقال في تفسير فتح العزيز انه صلى الله عليه وسلم شيح من .... للغسل وقام على شط الماء اذاناداه جبرئيل من الهواء ان يا وسلم ينظر الى اليمى و الشمال فاذا اشخص نوراني مثل الشمس و على راسه تاج عن نور و لبس حلمة خضراء على صورة انسان جاء اليه صلى الله عليه وسلم وقال له اقرء و في بعض الروايات ان جبريل جاء بقطعة حريرا خضرون كتب فيها شئ فراة صلى الله عليه وسلم تلك القطعة وقال اقرء جبريل جاء بقطعة حريرا خضرون كتب فيها شئ فراة صلى الله عليه وسلم تلك القطعة وقال اقرء في شرح الفقه الاكبر في الملحقات وملها ما ذكره شارح عقيدة الطحاوية عن الشيخ حافظ الدين في شرح الفقه الاكبر في الملحقات وملها ما ذكره شارح عقيدة الطحاوية عن الشيخ حافظ الدين النسفي في المناران القران اسم النظم والمعني جميعا و كذا قال غيره من اهل الاصول وما ينسب اليسب حنيفة رضى الله عنه ان من قراء في الصلوة بالنار سية اجزاء فقد رجع عنه وقال لا يجوز مع الى الي بعروة مع

اس کا تیل خود بخو دروش ہوجائے۔'اگر چا نہتاء بلفظ ! پھر ہے آ ہے سورۃ قمر وسورۃ صورۃ آل عمران وسورۃ رعدا ہے اور
اپنی کتاب کے حق میں نازل کر کے ان کا ترجمہ یوں تحریکیا ہے کہ:'' کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک تو ی جماعت ہیں جو جواب
و یہ نے پر قادر ہیں عنقریب بیساری جماعت بھاگ جائے گی اور یہ پیٹھ پھیرلیں گاور جب بیلوگ کوئی نشان و یکھتے
ہیں تو کہتے ہیں کہا یک معمولی اور قد بھی تحر ہے ۔ حالا نکہ ان کے دل ان نشانوں پر یقین کر گئے ہیں اور دلوں میں انہوں
نے سجھ لیا ہے کہ اب گریز کی جگہ نہیں اور یہ فداکی رحمت ہے کہ تو ان پر نرم ہوا اور اگر تو سخت دل ہوتا تو یہ لوگ تیر بے
نزد یک نہ آتے اور تھ سے الگ ہوجاتے۔ اگر چو تر آئی معجزات ایسے دیکھتے جن سے بہر ڈجنبش میں آ جاتے ۔ یہ
تریک نہ آتے ان بعض لوگوں کے حق میں بطور الہم مالقاء ہو کیں جن کا ایسا ہی خیال اور حال تھا اور شاید ایسے ہی اور لوگ بھی
نکل آت کیں ''انتہاء بلفظ !

اب فقير كاتب الحروف كان الله له كهتا ب كدان مين برابين وائے نے تح يف لفظى بھى بدرجه كمال كى باور بہتان عظيم كواى ميں شامل كرديا ب \_ كونكه حديث يح متفق عليه كالفاظ يه بين: 'لوكان الايمان معلقاً بالثريا لتنا الله رجال اور جل من فارس ''پس اى حديث كابتداء ميں برابين والے نے حرف واؤزا كدكرويا باورلتنا وله كولناله بيدل ديا باوراس كوناك و بالكل حذف كيا ب جوكش ناروا ب ي برقر آن مجيد ك نفظ زيته اكوكلمه زيت مناص ''كو نف كيا ہے جوكش ناروا ب ي برقر آن مجيد ك نفظ زيته اكوكلمه زيت مناص ''كو و قالوا لات حين مناص ''كو

القدن بغير العربية وقال لوقرء بغير العربية قامآ أن يكون مجنونا فيداوى اورزنديقا فيقتل لان الله تعالى تكلم بهذه اللغة والاعجاز حصل بنظمه و معناه انتهى فثبت بالقران والحديث و تصريح علماء عقائد اهل السنة ان هذه الايات البينات المسجدة انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحروف والكلمات كانت مكتوبة في اللوخ المحفوظ هذا وقد قال الامام الاعظم في الفقه الاكبر والقارى في شرحه و باذكره الله تعالى في القران اي المنزل والفرقان المكمل عن موسى و غيره من الانبياء عليهم السلام اي اخيار منهم احكاية عنهم و عن فرعون و ابليس اي و نحوهما من الاعداء والمغبياء فان ذلك اي باذكر من النوعين كا اعلى مافي نسخنه جميعه كلام اللُّه تعالٰي اي القديم اخبارا عنهم اي وفق ما قد كتب الكلمات الدائة عليه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماء والارض فلاوح بكلام حادث عند سمعه من موسى و عيسي و غيرهما من الانبياء ومن فرعون و ابليس وهافان و قارون و سائراه عداء فاشيا لا ترق بين الاخبار من الله تعالى عن اخبارهم واحوالهم و اسرارهم كسورة ملت القتال و نحو عما و بين ظهاد الله تعالي من صفات شانه و افعاله و خلق حضورته كايته الكرسي سورة الاخلاص اشاهما و بين الايات الافاقيه والاانسبته في كون كلها دنها كلامه و صفة الا الانفسية و مجمل الكلام قوله على مافي استخذو كلام الله تعالى اي بابنسب اليه خيرم نوق اي ولاحادث وكلام موسى على نبينا و عليه السلة ولوكان معم ربدو غير اي وانا كلهم غيره من المخلوقين اي سائر الانبياء والمرسلين والملاكمة المقربين مخلوق كونهم مخلوقين والقوان كلام الله تعالى اي بالحقيقة تكا قال الطحاوم الحمد باور لات کے سرے واؤ حذف کردی ہیں۔ پھراس کوتین جگہائ تحریف سے لکھا ہے۔ ایک توبیہ مقام دوسرام ۴۹۰ کی سطر ۱۸ خزائن ص۵۸۳ میں تیسراص ۴۹۷ کی سطر۱۴ خزائن ص۵۹۳ میں اوران تینوں ہی جگدیش ہموجب اس تحریف کے ترجمہ کیا ب- يجرآ يت: 'ولو ان قرآناً سيّر به الجبال "كو: 'ولوان القرآن سيّرت به الجبال "عاكرقرآ كي الفلام بڑھادیا ہے اورسیر ت کی تا کوحذف کر دیا ہے اور معہذ اسورۃ قمر کی آیات میں ترتیب بدل دی ہے۔ کیامعنی کہ دو آيت اخير سورة يعنى: "ام يقولون سے الدبر" كابتداء على الكهدى بين ادرآيت ابتداء سورة قريعن: "وان ير وا آیة ''کوان کے اخیر میں تحریر کردیا ہے اور اس ترتیب پر جمد کیا ہے۔ پس بدایک سورة کی آیات میں تبدیل ترتیب ہےاور شرع میں مقدر ہے کہ ہرسورة کی آیات میں ترتیب بامر شارع توفیق ہے۔ بدلیل احادیث صححہ واجماع امت مرحومہ چنا نچیه علامه سیوطیؓ نے تفسیر اتفان میں اس مسئلہ کے بیان میں ایک مستقل بسط مناسب کر کے ساتھ ذکر کیا ہے اور شیخ محدث دھلوگ نے بھی فاری اور عربی دونوں شرح مشکو ۃ میں اس امر کو تفصیل وار لکھا ہے اور مولا نا شاہ عبدالعزیزَّ نے یہی تفسیر فتح

چنن نچی علام سیوطیؒ نے نظیر انقان میں اس مسئلہ کے بیان میں ایک مستقل بسط مناسب کر کے ساتھ فرکر کیا ہے اور سے محدث دھلویؒ نے بھی فاری اور عربی دونوں شرح مشکو ق میں اس امر کو تفصیل وار لکھا ہے اور مولا نا شاہ عبد العزیزؒ نے بہی تفسیر فتح العزیزؒ کے ابتداء سور ق بقرہ میں اس مسئلہ کی تحقیق کے بعد ترتیب آیت کی مخالفت کو حرام اور بدعت شنیعہ کہا ہے جس نے اصل عبارات دیکھنی ہوں تو ان کتابوں میں و کچھے۔ الغرض بیا لہا بات جن میں آیات قرآنی کی تحریف اور نیز آیات کی ترتیب کی تبدیل اور نیز ان کا پارہ پارہ کرنا شائع ہے القد تعالی کی طرف سے ہرگز القاء نہیں ہیں اور بالیقین تکیس الجیس اور مکا کہ نفس خبیث ہے۔ اللہ ا

لله تعالى لا بالمجازنك قال غير وماكان مجازاً يصح نفسدوهها لا يصح الشرع اذا ورد باطلاقه فيما يحب اعتقاد لا يعلم نفيه هو قد كذانه لا كستلا مهم فانه حادث متلهم اذا النعت تابع بمنعوته وانما يقال المنظوم العبراني الذي هو التورة والنظوم العربي الذي هو القران كلامه سبحانه كان كلماتهما واياتهما اذله كلامه و علامات مرامه ولان مبدو نظمهما من الله تعالى الا ترى انك اذ قران حديثا من الاحاديث قلت هو الذي قرء ته و ذكر تدليس قولي بل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لان مبد نظم ذلك القول من الرسول عليه الصلوة والسلام و منه قوله تعالى افتطمعون ان يومنوا لكم و قد كان فريق عنهم يسمعون كلام الله و قوله عز و جل و ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منه انتهى وفي المشكوة عن نعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى كتب كتابا قبل ان يخلق السموات و الارض بالتي عام انزل منه ايتين حتم بهما سورة البقرة رواه الدارمي والترمذي و عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قرء طه و يس قبل ان يختق السموات والارض باات عام الحديث رواه الدارمي انتهى بقدر الحاجة فلما تبين من القران والحديث و عقائد اهل السنة ان ايات القران باسمعها انما هي كلام الله تعالى لا كلام غيره من المخلوقين فمافيه من قصص عام الزار الاصدقاء واحوال الاعداء و مقال الاشقياء انما هي كلام الله تعالى قالها الله سجانه اخباراً منهم قبل خلقهم و وجودهم في دارالغناء فقول هذا الميتدع اصاحب صاولة سا

اشاعة النسة يان اية اناخير منه خلقتني من نارو و حُلَّقة من حين كلام شيطاني واية انار بكم الاعلى كلام فرعون يو ليست بقران انكار بمات ايات الفرقان وجعل جميع قصص القران و حكايات الفرقان من كلام المخلوق نعوذ بالله من هذا منطوق قال مولانا القارى في المنح الازهر شرح الفقه الاكبر تحت قول الامام الهمام وكلام الله تعالى غير مخلوق بل قديم بالذات قال الطخاوي فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر و قد ذمه الله واوعده بسقه حيث قال الله تعالى ساصليبه اسقر فلما اوعده امه بسقر لمن قال ان هذا الاقوال البشر علمنا و ايقتا انه قول خالق البشر والا يشبه قول البشر انتهي وايضا في ذلك الكتاب فانقيل قال الله تعالى انه اقول رسول كريم وهذا يدك على ان الرسول احدثه اما جبريل او محمد صلى اللَّه عليه وسلم فقيل ذكر الرسول عترف انه مبلخ عن مرسله لانه لم يقل انه قول ملك او نبي فعلم انه بلغه عمن ارسله به لا انه انشاء ه من جهة نفسه و ايضا فالرسول في اندي ابتين جبريل و في اخرى محمد صلى الله عليه وسلم فاضا فته الى كل منهما بتين ان الاضافة التبيغ اذلو احدث احدهما امتنع ان يحدثه الاخر و ايضا فان اللَّه تعالى قد كفر من جعله قول البشر فمن جعله قول محمد صلى اللَّه عليه وسلم بمعنى انا نشاء ه فقد كفروه فرق بين ان يقول انه قول البشر فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى انه انشاء فقد كفروه فرق بين ان يقول انه قول ابشر اوجن اوملك اذا الكلام كلام من قاله مبتليالاً من قاله مبلغاً انتهى وانعم ما قيل كرچة قرآن ازلب يتيبرست+ بركه كويد في تكفت او كافرست+ فان لم يطمئن قلب صاحب الاستلخه بهذه النقول لا نها من زبر العلماء المقلدين و لعل قولهم عنده ليس بمقبول

والے حق ہوان کی جانب سے نہیں ہیں۔ بلک نفسانیت صاحب برا مین یا اس کے شیطان قرین کی طرف سے ہیں۔ ایسے الحاد فی القرآن سے بناہ بخدا! لایزال سورۃ فصلت میں ارشاد ہے: ''ان الذین یلحدون ''یعنی بولوگ استفامت سے برطرف ہوکر ہاری آئیوں میں طعن اور تح بیف اور تا ویل وغیرہ سے پیش آئے وہ ہم پر پوشیدہ نہیں۔ لینی ان کواس الحاد کا بدلہ دیں گے۔ کیا پس جو خص آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا جو قیامت کے دن امن سے آئے جو چا ہوکر لو۔ یہ بہدید بدشد بدہ ہے۔ بشک خدا تمہار عملوں کو دکھ رہا ہے۔ یعنی ان کی سزاد ہوگا۔ یہ بیضاوی و مدارک وغیر ہما کی عبارت کا ترجمہ ہے۔ اور قرآن جید کی سورۃ انعام میں ارشاد ہے: ''و من اظلم ممن افقدی '' بیعنی اور اس سے ظالم کون جو باند سے اللہ پہنے اور تا نام جید کی اور اس کو دی چھٹییں آئی اور سورۃ ہود میں یوں فرمان ہے۔ جس کا ترجمہ اور مراد ہیے کہ: ''کون بہت ظالم ہے خدا پر جھوٹا افتراء کرنے والے ہے۔ '' بیعنی قیامت کے دن رو ہو کھڑے کی اتاری بنا دیا یا اللہ کی اتاری بنا دیا یا اللہ کی اتاری کا انکار کیا وہ لوگ رو ہروآ کیں گے اور کہیں گے گوائی دینے والے یعنی فرشتوں اور نبیوں اور اعضاء کی اتاری بنا دیا یا اللہ کی اتاری کا انکار کیا وہ لوگ رو ہروآ کیں گے گوائی دینے والے یعنی فرشتوں اور نبیوں اور اعضاء کے جا کیں گیا ہیں ہے تھوٹ ہیں کہ: ''جوٹ کولا اپنے رب برین لو پھٹکار ہے اللہ کی ہوائی کی جون کی اور کی کرنا وین کی بات کی کا دور ہوگی آس کے قائم وہ بیش کولیت ہیں کہ: ''خور کی ان کی کی بات کی کیارتوں کا اور شاہ عبر القال ہوگئی اس کے قائم وہ میں کلاتے ہیں کہ: ''خور کی نوانا کی طرح ہے علم میں غلط تھی کہ بی خواب بنالینا یا عقل سے تھم کرنا وین کی بات طب کول کی کی بی کہ دور کولوں کی کول کی کیارتوں کی کا دور کی کی بات کی کی بات کی کیارتوں کی اور کیارتوں کی بات کیل کی بات کی کیارتوں کی بات کی کیارتوں کی بات کی بات کی کیارتوں کی بات کی کیارتوں کی بات کی کی کی کیارتوں کی بات کی کیارتوں کی بات کی کیارتوں کی بات کی کیارتوں کی بات کی کیارتوں کیا کول کی بات کیا کہ کی کرنا وین کی بات کیار کیارتوں کی کیارتوں کیارتوں کیارتوں کیا کیار کیارتوں کیا کیار کیارتوں کیارتوں کیارتوں کیارتوں کیا کیارتوں کیار

فاقول نقل هو ايضاً من صولانا شاه عبدالعزيز الدهلوى بوصف كثير في حقد و معهذا انقل هذا المعطلب بعينه من صفار غير المقلدين ليكون لقطع حجة اوّل دليل و يعلم انه اى صاحب الاشعة عند قومه ايضا ضل عن سواء السبيل قال في هج مقبول من شرائع الرسول الذى صححه و امر عند قومه ايضا ضل عن سواء السبيل قال في هج مقبول من شرائع الرسول الذى صححه و امر بطبعه في بلدة بهوبال المولوى صديق حسن الفتوجى ثم البهوبالي احد مشاهير علماء غير المقلدين مانصه القران الكريم كلام تعالى منه بدء واليه يعود و لفظه ومعناه كلاما من الله تعالى ليس جبرئيل لا ناقل وما محمد صلى الله عليه وسلم الامبلغه وما قرء منه النحلق و يقرؤن كل كلام الله تعالى كلم الله صبحانه به و سمع منه جبرئيل صدقاً او انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا من قال انه كلام ملك او بشر فمسكنه سقر انتهى بترجمة عبارة الفارسية وهذه الرسالة تأليف الولد الاكبر ملويو صديق حسن ابهوبالي وما نقل منه هو في ص ۵ المطبوع في مطبع بهوبال فما ذا بعد المحق الاله في صمين كان اعتبرنا ان هذا اكلامين بعينيهما في ضمن حكاية مطبع بهوبال فما ذا بعد المحق الاله في سميان كلاماً رحمانياً و جزاً من القران اقول لا حاجة معبر معبر في جعل اية انا خير منه الاية و ايت انارنكم الاعلى من الكلام الرحماني و جزء من الموران المبين بل هما في الحقيقة والاصل كلام اور صبحانه فالها الله تعالى و كتبنا في اللوج قبل على الميس و فرعون بالاف سنين كما مرسنده من القران المبين و احاديث سيّد المرسلين و على الميس و فرعون بالاف سنين كما مرسنده من القران المبين و احاديث سيّد المرسلين و

مين يعني شريعت كي خالف يادعوى كرنا كشف ركمتا مون ياالله كامقرب مون كانتهاء بلفظ!

۵۵ معتقدات العلماء الربانيين فجعل هذا الكلام العربي المعجز العظيم الشان كلام ابليس و فرعون ثم اعتبار النقل منهما في القران ليس الا الهذيان والبهتان ابعد الله عزوجل من هذه العقيدة والقول بها جميع اهل الايمان و ليعلم ان هذه الاقوال التي مبناهاً على اختلاف المتكلم قالها صاحب الاشعة في تمهيدنا سيد صاحب البراهين و فدى في جمه دينه بشهادة الشرء المتين والان انفل الواله التي مدارها على اختلاف المخاطب وهي في الاصل امداد محبه ارادها بادلة الدين المتين بمدد الملك المعين قوله وكذلك يختلف الكلام بسبب اختلاف المخاطب اقول قد مرالكلام فيه وايضاً قد صرح علماء الفنون ان الكلام اما حبر او انشاء وما اعتبروا في مفهو ميهما هذا الاختلاف فليثت شعرى من اى ماخذ اخذ هذا المبتدع ذلك القول بخلاف الاسلاف قوله والكلام للذي قاله الله تعالى في خطاب رسوله و اندج في كتاب معروف يقرء ه المسلمون فنظلك يسمى قرانا اقول الخطاب في الكلام انما يكون بصيغة الحاضر قال في تلخيص المفتاح مثال الإتفات من التكلم الى خطاب ومالى لا اعبد الذي الاية ومثال الالتفات من الخطاب الى · العَيبة حتى اذا كنتم في الفلك الآية ومثال الالتفات من الغيبة الى الخطاب ملك يوم الدين اياك نعبد انتهى فاذا تمهد هذا فليعلم ان حد القران الذي عرفيه صاحب الاشاعة غير جامع الخروج الاف ايات القران بحسب هذا التعريف من الفرقان لا نه صلى اللَّه عليه وسلم ليس مخاطبا بجميع ايات القرآن والقرآن كله ليس خطابا لسيد الانس والجان عليه صلوات الرحمٰن بل ايات الخطاب مثل و علمك ما لم تكن تعلم الاية وقل ان كنتم تحبون اللَّه الاية وانا فتحنا لك، فتحا ميزا

تک کہ بادشاہ تیرے کیڑوں ہے برکت ڈھونڈیں گے۔ پھر بعداس کے عالم کشف میں وہ بادشاہ دکھلائے گئے جو گھوڑوں يرسوار تقي"انتها وبلفظه!

ادر بیمولوی محمد سین شاگر دمولوی نذ برحسین دہلوی کے بیں جوغیر مقلدوں کے رئیس اور ابتداء میں مقلدین ہے تخت مکابرہ سے پیش آ کران کومشرک جانتے تھے اور آئمہ جمتہدین دین کی تقلید کوشرک وکفر مانتے تھے۔ جنانجہ اس بارو میں رسا لے واشتہار چھواتے رہے۔ پھر جب علاء مقلدین نے ان کے خیالات کی بواقعی تر دید کی تو اس شدت مجادلہ سے سمسی قدرلوٹے اور جب ان کے استاذ مولوی نذیر حسین دہلوگ بسبب ظاہر ہونے ان کی سخت مخالفت شرع کے واقعہ ۱۳۰۱ ہجری مکہ معظمہ میں قید ہوئے تو اسپنے استاذ کی نصرت کے واسطے یہ مولوی محمد حسین الل حرمین محتر مین کوظالم مشہور کرنے کے اور حکام دفت اس دیار کے پاس ان کاشکوہ شکایت کرنی شروع کردی جبیبا کہ رسالہ اشاعۃ النة نمبرہ جلدے ہے ہے؟ ۲۵٪ وغیرها سے ظاہر ہے۔ پس ان مولوی محمد حسین صاحب نے بھی مویا صاحب براہین کی تعریف کے شکریہ میں اپنے رسالہ اشاعت السنة میں ان کی ادران کی براہین کی کمال تعریق کر ٹی شروع کر کے اخیر میں بیلکھودیا ہے۔مؤلف براہین احمد بیر نے بیمنادی اکثر زمین پردی ہے کہ جس شخص کو اسلام کی حقانیت میں شک ہووہ ہمار سے پاس آ سے اور اس کی صداقت ہمارےالہامات دخوارق ہے بچشم خود دیکھے۔ پھر کیااس احسان کے بدلےمسلمانوں پریہ جی نہیں ہے کہ فی کس نہ نہی فی محمر ایک ایک نبخه کتاب اس کی اد نی قیمت دے کرخرپد کریں اور اس پر بیشع پڑھیں:

يغفرنك الله ما تقدم من دينكم وما تاخرو انا اعطينك الكوثر و امتالها حصه فليلة من القران و خوطب غيره صلى الله عليه وسلم كنبى اسرائيل و مومنى هذه الامة والكفار والجن وغيرهم فى ايات كثيرة و كثيرة من الايات ليس فيها خطاب لا حدا صلاً فعلى هذا التفسير خرج هذا المقد ارا الكثير من القران عن كونه الفرقان فيا اسفى على هذا المويد لصاحب البراهين فانه فى وده و شكروصفه يخرج الاف ايات القران من كلام رب العلمين فكفي به منتقماً العظمة لله يقول العوام الامثال باتهم علماء الدين وهو سيمى رسالته باشاعة السنة و يزعم نفسه من اكابر المصنفين و يشتهم صاحب البراهين الكاملين المكملين والحال انهما مع جميع غير المقلدين يحبون المال جامين والتحصيل الدنيا من الحدام والحلال من المحتالين كما يبيعون حق تصانى فرسالنلهم بكثير من الدراهم الدنيا من الحدام والحلال من المحتالين كما يبيعون حق تصانى فرسالنلهم بكثير من الدراهم الدنيا فيرو يجمعون بنحو هذا الوجد المال الكثير وهذا صاحب الاشعة حجم رسائله فى تمام النتاريع و حشرون جزاء و فى ثمنه تكفى ربية او ربيان وهو ياخذ من النوابين ونصف ربية ومن المقلين ثلث و ثلث ربع ربية و ذلك صاحب البراهين ضخم كتابه المطبوع ونصف ربية ومن المقلين ثلث و ثلث ربع ربية و ذلك صاحب البراهين ضخم كتابه المطبوع وبية واعلى قيمة صامة ربية ومن اشترى كتابه قبالغ فى وصفه وانكان رافضيا اوكان من عبدة الدنيا و انكان ربية و انكان رافضيا اوكان من عبدة الدنيا و انكان الاصنام و من لم يشة فعلى فى توهينه و ذمه غلواً حتى شبهه بقارون وجعله من عبدة الدنيا و انكان الاصنام و من لم يشة فعلى فى توهينه و ذمه غلواً حتى شبهه بقارون وجعله من عبدة الدنيا و انكان المكان الميان المكان الكان من عبدة الدنيا و انكان المحادي المكان المكان المكان المكان المكان الكان الكان المكان الكان الكان

جمادی چند دام جان خریدم بحمالتد! عجب ارزان خریدم

انتهاء عاشیہ میں ادنی قیمت ۲۵ روپ درج ہیں۔جیما کہ ۲۳۸ نبراا جلدے اثامة النه ذی تعدہ دذی الحجہ ۱۳۰۱ ھاور محرم ۱۳۰۱ ھے۔ میرعبارت منقول ہوئی ہے اور ان رسائل میں صاحب اشاعت السند نے براہین والے کے کلام کی تاویلات فاسدہ سے بہت ہی تائید کی ہے جس کا حاصل ہے کہ آیات قرآنی جب آخضرت بیات کے انہاء علیم السلام کے خطاب میں نازل ہوئی تھیں تو ان کا نام قرآن تفاور جب انہیں بعینہ آیات سے اللہ نے غیرا نبیاء کوشل صاحب براہین کے خطاب فرمایا تو اس کا نام قرآن نہیں رکھا جا تا اور غرض اس ہذیان سے صاحب براہین کا تحریف قرآن اور الحاد آیات فرقان سے بہت بچانا ہے۔ بھرصاف صاف اس فتیج صفحون کو اشاعت السند ندکورہ بالا کے ۲۲۲٬۲۲۵٬۲۲۳٬۲۲۳٬۲۲۵٬۲۲۳٬ میں لکھا ہے جس کے قول کو فقیر راقم الحروف نقل کر کے قرآن وحدیث واجماع کی سند سے تر دید کرتا ہے۔ تا کہ قرآن میں اور دین میں ک

''اورایک ہی کلام کوایک ہی وقت میں مخاطب یا متعلم کے لحاظ سے قرآن اور غیر قرآن کہنا اہل علم کے نزد یک مستجداور کل اعتراض نہیں ہے۔'' انتہاء بلفظ! فقیر کہتا ہے کہ اس پر تین اعتراض وارد ہیں۔ پہلا یہ کہ مخاطب یا متعلم کا اختلاف ایک ہی کلام میں ایک ہی وقت میں غیر متصور ہے۔ اس لئے کہ پہلے متعلم نے جب پچھ کلام کی تو صرف اس کے بولنے سے وہ وقت گزرگیا پھر دوسرے متعلم کا اس کا م کوای وقت بولنا کی وکر متصور ہوا؟۔ اور ایسا ہی حال ہے

من رؤساء اهل الاسلام كما يظهر من مطالعة كتابه لاولى الا فهلم ايضاً و اذا الهم عليه من خبر حصول المال الكثير فرح فرحا شديد او اذا اخبرها نه المال القليل فخن حزنا كبيراء مافي ص ٥٣٢ هـ ٢٣١ من كتابه فليس ذلك الا المدار على حب هذا الدار و عاية الجهد في جمع الداراهم والديتارفاعتبروا يا اولى الابصار والله سبحان اعلم بالظواهر الاسرار و ملخص الكلام في هذا المقام ان التعريف الجامع المانع للقران المكرم والفرقان العظم ماذكره عطاء الاسلام سيما الامام الاعظم والهمام المفحم على ما في الفقه الاكبر و شرحه والقران منزل بالنشديد اي نزل منجمک على رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في ثلثة و عشرين علما وهو في الصحف راي مي جنسه وقي نسخة في المصاحف مكتوب اي مزبور و مسطور و فيه ايماء الي ان مابين الموضين كلام اللَّه على ما هو المشهور انتهى و في مقام اخر من ذلك الكتاب والقران في المصاحف مكتوب في القلوب محفوظ وعلى الالس مفرو و علىٰ النبي صلى اللَّه عليه و سلم منزل بالتخفيف والتشديد وهو الاولى لنزوله مدرجا و مكررا والمعنى انه نزل عليه عليه السلام بواسطة الحروف المفردات والمركبات في الحالات المختلفانه انتهى فانظرو ايا اولى الالباب الى هذا الرجل العجاب آلذى لا يمتازبين التنزيل والخطاب و يقول الايات القرآن انها كلام فرعون والشيطان اللعين ومعهذا يدعى انه يظهر اغلاط المجتهدين ويويد الذين المتين فليس ذلك الا الرعونة والجهل المركب باليقين قوله وذلك الكلام اي المسمى بالقران ان فاله تعالى في خطاب غير النبي وفي كَتاب متقدم من التورة والانجيل و غيرهما ادني الهام ولي فلايسمي قرانا وان كان

باعتباراختلاف فاطب کے جیسا کہ اہل علم پر ظاہر ہے۔ دوسرایہ کہ اختلاف منتکلم بامخاطب کا کلام واحد (وقت واحد) میں اگر مانا جائے تو ایک ہی کلام کا ایک ہی وقت میں قرآن اور غیر قرآن نام رکھنا غیر ممکن ہے۔ اس لئے کہ اثبات شے اور پھر نفی اس کی ایک ہی وقت میں عقلاً نا جائز ہے۔ تیسرا میہ کرقرآن مجیدازل سے ابدتک قرآن ہے۔ پس اس کو غیر قرآن کہنا شرعاً ناروا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات فرقانی کا نام قرآن رکھا ہے۔ جیسا کہ سور قزم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی طرف اشارہ فرما کے قرآن کو بی اس کا نام رکھا۔ پس جس نے ان آیات بعینھا کو غیر قرآن کہا ہے شک قرآن کا خالف ہوا۔

قوك! كبه اتا ہے كبى وى كلام جبداس كامتكلم مثلاً خدائے تعالى تھرايا جائے كلام رحمانى كہلاتا ہے كبى وى كلام جبداس كامتكلم مثلا خدائے تعالى تھرايا جائے دوكل مقر آن ہے پیش جبداس كامتكلم شيطان يا فرعون تھر ايا جائے ۔ شيطانى يا فرعونى كلام كہلاتا ہے ۔ اس كى تمثيل ميں ہم دوكل مقر آن ہے پیش كرتے ہیں ۔ قر آن میں ایک كلام البیس ہے منقول ہے: 'انسا خيد مسله خلقتنى من ندار و خلقته من طين '' ادراكيت يہ كلام فرعون ہى ہوكى ہوكى ہيں ادراكيت يہ كلام فرعون كى ہى ہوكى ہيں خواہ كى زبان ميں انہوں نے ہى ہول ۔ تو يہ كلام شيطانى وفرعونى كہلاتے ہیں ۔ 'انہاء بلفظ ! ادراك صفحہ كے حاشيہ میں درنے ہے: 'انسا ربكم الاعلى ''جبكہ كلام فرعون تھر ايا جائے ۔ خواہ وہ كسى زبان ميں ہوقر آن نہيں كہلاتا ۔ 'انہاء بلفظ ! ورنے ہے دواہ وہ كسى زبان ميں ہوقر آن نہيں كہلاتا ۔ 'انہاء بلفظ ! ورنے ہے دواہ وہ كى كہلاتى ہے جس نے اول ہولى ہو ۔ كھوجو وقير كہتا ہے كہتكام كے اختلاف ہے كلام مختلف نہيں ہوتی ہے ۔ كونكہ كلام اس كى كہلاتى ہے جس نے اول ہولى ہو ۔ ديكھوجو

ذلك اى ماالهم من القران بعينه افورانفى هذا الكلام اغلوطات كثيرة و بكفى باظهارما نحن فيه وهو هذا قد مرالكلام فى ان الخطاب لا دخل له فى كون ايات القران قرانا انما القران ما انزل عليه و اوحى الله صلى الله عليه ومن كلامه تعالى والقران كان قرانا قبل التنزيل و يكون قرانا بعا الانزال الى يوم القيمة وان الهمت اية من القران على احد من الاولياء فلا يخرجها عن كونها اية من القران بل القران فرقان من الازك الى الابلا معناه هو الكلام النفسى القديم و نظمه ايضاً من الله الكريم المقلدين اصلا الاصول مانصه ولا يجرى تصوران يكون القران غير قران و تقرر في عقائد اهل السنة انه لا تغير على صفاة كما لا تغير على التغير على ذاته ولا على صفاته ص ١٠ س ١٢١) انتهى بترجمة ثم العجب ان صاحب البراهين المنفير على ذاته ولا على صفاته ص ١٠ س ١٢١) انتهى بترجمة ثم العجب ان صاحب البراهين الاشاعة بل الشناعة يلغوبابها غير قران و ليست بفرقان ويتغوه في ق الايات البينات الي اكلمات شيطانية و فرعونية وليت شعرى به ن هذا الرجل ان لم يباك عن غضب الرحمٰن بسوء الادب في حق القران فلا يعلم ان هذا توجيه القول بما لا يرضى به صاحبه فنعوذ بالله المعين من هذا الجهل حق المبين ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين اما ما قال صاحب الاشاعة في ص المبين ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين اما ما قال صاحب الاشاعة في ص

 والفحشاء واية الشيطان يعدكم الفقر و الفحشاء لان تلك الالهامات غير مشتملة على السوء والفحشاء فاقول و بحوك الله النصيز احول قدمر على الصدران صاحب البراهين قد ارتكب الكذب على الله الكريم والتحريف المعنوي واللفظي في ايات القران العظيم و تزكية النفس الي حد يترقى به الني درجة الانبياء عليهم الصلواة والثناء فهذا اسوء سوء وافحش الفحشاء وان لم يبصريه من على عيينه غشاء و على قلبه عماء نعم كبفت مصر من يخرج من سواد الاعظم شينه و في ذلك الكتاب مدحه و زينه فذلك و بدرجه في الكاملين الحكملين بادغاء الهام رب العلمين لاظهار كمال حالمه وقال على غير المقلدين ومن دونهم من الجاهلين و يويد هذا اقواله لباطلة بغلية اهانة القران المبين فالله خير حافظا و هو ارحم الرحمين بقي ههنا شئ وهو ان صاحب الاشاعة قال في ص ٢٥٩) انه ان اشتبه على اهد من لفظ النزول في الهام صاحب اللبراهين بانا انزلناه قريبا من القاديان دبالحق انزلنه و بالحق نزل بنزول الظرن اور وحى الرمالة فدفعه ان هذا اللفظ ليس مخصوصاً بنزول وحي الرسالة او والقران بل يستعمل بمعنى الكرم واعطاء كما في قوله نقاني وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج اي اعطى لكم فكذالك عطلوا الهام المفارق لصاحب القاديان محبوبا لنزول فلا يشتبه بنزول القران و وحي الايات اقوك هذاباطل بوجوه احدهما ان صاحب البراهين الذي انزل اليه انا انزلناه لما ترجمه لفظ الانزال والنزول بالمعنى الحقيقي لهماد وقل نقل هذه الترجمة صاحب اشاعة السنة في هذه الصفي في السطوالنا من فتاويل على خلاف جراد المنزل عليه ليس الا توجيه القائل بما لا يرضي قائله و ثانيها ان انزال المعارف والالهام المعطوف

نے تغیر اتقان میں بسند طبرانی حضرت ابن عباس صدیث کو مرفوع روایت کیا ہے۔ تھوڑے ہے تقاوت کے ساتھ اور نیز حق تعالی نے فرمایا ہے۔ یا محقیقیہ قرآن کے ساتھ اپنی زبان مت بلا۔ تا کہ جلدی ہے اسے یا دکر لے اور سے اور نیخ مخترت عبرائیل علیہ السلام کی قراغت ہے پہلے اس لئے کہ پھو جھول نہ جائے۔ پس آ ہے تھی ہے کہ کہ بھول نہ جائے۔ پس آ ہے تھی ہے کہ کہ کو کہا گیا کہ مت بلا اپنی زبان کو وی کے پڑھنے میں۔ جب تک جرائیل پڑھتا رہے۔ تا کہ تو جلدی ہے اسے یادکر لے اور کچے فروگذاشت نہ ہوجائے۔ پھراس جلدی ہے دو کئی یہ وجہ بیان فر مائی کہ بہت تا کہ تو جلدی ہے اسے یادکر لے اور کچے فروگذاشت نہ ہوجائے۔ پھراس جلدی سے دو کئی یہ وجہ بیان فر مائی کہ بہت تا کہ تو جائے ہی تا کہ ہوگئات ہے کہ بہت ہوائی کہ بہت کہ جاراؤ مہ ہے قرآن کا جمع کرنا۔ تیرے سینہ میں اور اس کا یادکر انا تیری زبان پر اور مت جلدی کرقرآن کے پڑھنے کی بہت میں اس کی وی کے ختم ہوئے ہے کہا کہ بہت ہوائی کہ بہت ہوائی کہ بہت کہ ہوائی کہ بہت ہوائی کہت ہوائی کہ بہت ہوائی کہت ہوائی کہت ہوائی کہت ہوئے کہت ہوائی ہوئی قرآن مجید ہو و بالا تفاق ابتداء سوری میں ایک کو احتراز میں بائیں و کھوڑے ہوائی امین علیہ السلام ایک دن شمل کے واسطے عار رائے ہوئی ہوئی تھر سے کہ تو خضرت علیہ السلام نے ہواسے پارا کہ یا محقوق ہوئی کو کہتا ہوئی قرآن ہوئی قرآن ہوئی قرآن کی دن شمل کے مقبلیت کو کہا رااور آ ہوئی قرآئی ہوئی ہوئی کہت ہوئی ہی کہتی ہوئی کہتی کہتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو کہتی کہتی ہوئی کہتی ہوئی کہتی ہوئی کہتی ہوئی کو کران کی کو کسید کی دی کھی ہوئی کے کہتی ہوئی کو کران کو کسید کرانے کو کسید کی کھی ہوئی کے کہتی ہوئی کو کرانے کو کسید کے کہتی ہوئی کو کسید کرائی کی کو کسید کی کھی کو کرائی کے کہتی ہوئی کے کہتی ہوئی کے کہتی کو کسید کرائی کو کسید کرائی کی کو کسید کی کو کسید کرائی کی کو کسید کرائی کے کہتی کو کسید کرائی کو کسید کرا

باية و بالحق انزلنا و بالحق نزل التي ليست هي الا في بيان انزال القران و نزوله ينكر هذا التاويل و ببطل بالف لسان و ثالثها ان لفظ الانزال في اية وانزل لكم من الانعام الاية محمول على مضاه الحقيقي عند اكثر المضربتيان الله تعالى انزل الانعام من الجنة آدم بني النبيين صلوات الله عليهم اجمعين كما في المدارك والكبير والنسا بورم والمخازن والحسيني واللسباب و غيرها ايقو فروهابان الانعام لا تعيش الابالنبات والنبات لا تقوم الا بالماء وقد انزل الماء فكانه انزله كذافي المدارك والمعالم والكبير والنيسابوري وابي السعود والبيضاوي و غيرها فعلى هذين القولين لا يعرز تفسير الانزال في الاية الشريفة اى و انزل لكم من الانعام لاية بالعطاء وجهود المفسرين فسر والنزول في الاية الشريفة بالمخلق فالاية مثل اية والانعام خلفها لكم و مثل افاخلقنا لهم مما اعملت ايدينا انعاماً زعم بعض المفسرين باده انزال الانعام غير ظاهر المراد فعبره بالعطاء فلا يلزم منه ان يفسر انزال القران و نزوله بالعطاء لانه لا يصار الى المجاز الاعند تعذر الحقيقة فقياسه على انزال الانعام قياس مع الفارق فالحاصل ان صاحب الاشاعة في الحقيقة بصدد شناعة صاحب البراهين فانه يمده في الاصلال و يمده في الضلال المهين و فاعلينا الا البلاغ المبين والله مسبحانه هو الموفق والمعين واما ما قال صاحب الاشعة في توجيه الهام يامريم اسكن انت و زوجك الجنت ان صاحب البراهين شبه بمريم لمتاسبة روحانيت بنيهياوهي ان مريم كما حملت بلا زوج كذالك صاحب البراهين بغير تربية الشيخ الكامل والولي المكمل صار موردا لا

ہے۔ آپ اللہ کے کہ اللہ اللہ کہ اللہ بڑھ اور بعض روا توں میں ہے کہ جرائیل امین علی نہیں وعلیہ السلام نے سبز دریائی کے قطعہ میں کچھ کھا اس اس کے کہ اللہ کہ بڑھو آپ آلیہ نے اس کود کھے کرفر مایا جھے حرفوں کی شناس نہیں اور ان پڑھ ہوں۔ اخیر صدیث تک بیتر جمہ ہے۔ عبارت تغییر عزیزی کا۔ اور ملاعلی قاری شرح فقدا کبر کے ملحقات میں لکھتے ہیں کہ شارح عقیدہ ملحا و بیے نے فاظ اللہ بن شمی کی منارسے ذکر کیا ہے کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی دونوں کا اور ایسا ہی دوسر سے اصول والوں نے کہا ہے اور امام اعظم کی کے منارسے ذکر کیا ہے کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی دونوں کا اور ایسا ہی دوسر سے ہو آپ کا اس سے رجوع ہات ہے۔ چنا نچہ آپ نے فرایا ہے کہ باوجود قدرت عربی فرآن کا ترجمہ فاری پڑھا تو روا بھی آپ کے اس سے رجوع ہات ہے۔ چنا نچہ آپ نے فرایا ہے کہ باوجود قدرت عربی کے غیرع بی روانہیں ہے اور یہ بھی آپ کے اس کے کہا ہے کہ جو شحف بغیر عربی کے قرآن کا تعربی اور والی سے نے کہا ہے کہ جو شحف بغیر عربی کے قرآن کو معنی ہوا کہ بنا ہو گئی کیا جائے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی نے عربی میں کام کی ہے اور مجزہ و ہونا قرآن کا نظم اور معنی دونوں سے حاصل ہے۔ بیتر جمہ ہونا قرآن کی نظم اور معنی دونوں سے حاصل ہے۔ بیتر جمہ ہوبارت میں کیا ہو کہ اور کہ بھونا میں اور کھونا میں کتھی ہوئی تھیں۔ حضرت امام اعظم فقدا کر میں اور انہیں حروف و کھیات سے لوح محفوظ میں کتھی ہوئی تھیں۔ حضرت امام اعظم فقدا کر میں اور اخبار یا حکایت کے جو ذکر کیا۔ اور فرعوں وشیطان وغیر ھاسے بھی جو بیان کیا ہے بیشک بید دونوں شم و علیہ السلام ہے بطورا خبار یا حکایت کے جو ذکر کیا۔ اور فرعون وشیطان وغیر ھاسے بھی جو بیان کیا ہے بیشک بید دونوں تم کے سے اس اللہ اس کے جو کھیات معانی پر دلالت کرنے والیوں حضوظ میں کھونے میں کے جس اللہ تو میں جو بی ہوں نے بین کیا مقد میم ہیں جو ان سے خبر دی گئی ہے۔ لیعنی موافق اس کے جو کھیات معانی پر دلالت کرنے والیوں حضوظ میں کھونے علی ہوئی تعرب مولی جو بی مولی جو بی ہوئی تھیں۔ اس کی حفوظ میں کھونے کی موافق اس کے جو کھیات مولی عبر بی وغیر موافق اس کے جو کھیات مولی عبر بی وغیر موافق اس کے جو کھی ہوئی وغیر موافق اس کے حضوت مولی عبر بی وغیر موافق کے موافق کی مو

لهاماتِ غيبية ومهبطا لعلوم لدنية بمحض ربوبية من الغيب وادنى مثال هذا التشبيه شعر نظائ ضميرم ندزن بلکہ آ تشرنست کہ مریم صغت بکہ آبستن ست ہے انتھی فباطل لان ارکان التشبیه اربعة المشبد والمشباهي و جالسبه واتاة التشبيه لفظ اوتقديراً كما في المطول وغيره في فقرة يامريم الخ بدون ذكر المشبه كيف تيصور التشبيه بل خوطب صاحب البراهين ببا ادم و يا عيسى و يامريم و بغير عم من اسماء الانبياء فمن المحال ان يكون الشخص الواحد ابا واما و ابنا واما الربوبية الغيبة فلا يفيض تحريك القران و دعوىٰ المساواة بالانبياء وغيره مما من الامور الخارجة عن الشرع بالايقان فما ذلك الا الطغيان والعصيان والتعدى عن حدود الرحمن بما حصل الفراغ من بيان بعض الهامات القسم الاوك وما يتعلق بها من جواب تاويلات مويد فلتذكر شيئا من القسم الثاني وهي التي تفهم منها فضيل صاحب البراهين على الانبياء والمرسلين صلوات اللَّه تعالى و سلام عليهم اجمعين فنموذ جها هذا كتب صاحب البراهين في ص ٢٣ كان اللّه تعالى الهم اليه بحمد ک الله من عرشاء نحمد افافه نصلے و فی ص ۵۰۳) يحمدک الله و بمشي اليک ترجم هذا بان اللُّه سبحانه قال له يحمدك اللُّه و يمشى اليك شيئا استموا ريا انتهى يقول الفقير كان له الحمد لايكون الا بعد الاحسان كما في التفسير الكبير و النسا بوارم و فتح العذين وغيرها و في مجمع البحار ج والحمد راس لشكر من فيه اظهار النعمة ولانه اعم فهو شكر و زيادة انتهي في ردالمختار على الدار المختار في تعريف .....و عرفا فعل نبي عن تعظيم المتعم بسبب انعامه الى قوله الى قوله والحمد حيث اطلق ينصرف الى العرفي لما قال السيد في حواشي المطانع انتهى

انبیا علی نبیناء علیهم السلام سے اور فرعون و شیطان اور دوسرے کفارے من کر اللہ تعالیٰ نے ان نے قل کی ہے۔

بی اب کچرفرق نہیں ہے درمیان خرد یے حق تعالی کے ان کے اخبار داحوال دا سرار سے جیب کہ سور قن تنہیں ہے درمیان ظاہر فرمانے باری تعالی کے اپنی صفات دا فعال وظلی مصنوعات میں جیسا کہ آیت قال وغیر ہا میں ہے اور ند درمیان قاہر فرمانے باری تعالی کے اپنی صفات دا فعال وظلی مصنوعات میں جیسا کہ آیت الکری سور قافلاص وغیر ہا میں ہے اور ند درمیان آیات افا تیا ور انفسیہ کے ۔ کہ بیسب کے سب باری تعالی کی کلام ہے اور اس کی صفت پاک عاصل الکلام کلام الشر نیف حادث نہیں غیر مخلوق ہا ورموک علی نینا وعلیہ السلام کی کلام اگر چرحی تعالی کے ساتھ ہوا ور ایسا ہی کلام دوسر انجیاء و مرسلین صلوا قالت علیم اجمعین وطائکہ مقرین کی مخلوق ہے جوان کی بیدائش کے بعد حادث ہوئی اور قرآن حقیقتا اللہ تعالیٰ کی کلام ہے نہ مجاز اور اللہ تعالیٰ کی کلام ہے نہ مجاز اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح قدیم ہے جوات کی کلام کی طرح نہیں ۔ کیونکہ ان کی ذات اور کلام دونوں حادث جیں ۔ اس لئے کہ ان کی کلام ہے اور بول ہی کہا جائے گا کنظم عبر انی جوتوریت ہا وراس کئے کہ ان کنظم کا اللہ تعالیٰ کی کلام ہے ۔ اس لئے کہ ان کلام تو کہ بید جو میں نے ابتداء اللہ تعالیٰ سے ہی ہے ۔ کیائم نہیں و کیسے کہ جب کوئی حدیث حدیثوں سے پڑھو گے تو بہ جو میں نے ابتداء اللہ تعالیٰ ہے ہی ہے ۔ کیائم نہیں بلکہ آئے خضرت میں ہے کوئی حدیث میں نے اور ذکر کیا ہے میری کلام نہیں بلکہ آئے خضرت میں ہے کیونکہ ابتداء اس کلام کنظم کا رسول اکر میں نے بین ہے اور ذکر کیا ہے میری کلام نے جو خود اللہ تعالیٰ نے آیت: ''افتہ طمعون ان یو منڈ الکم ''اور آیت: ''وان

فمن المحال أن يحمد الله أحمد أمن مخلوقًات و معهذا اليو جدفر القرآن ولا في الحديث الصحيح التصريح بما حاصله يحمد اللَّه جليبه محمد او احدم من الانبياء صلى اللَّه عليه وسلم بل قال تعالى لجميع عباده قولو الحمد الله رب العلمين فكيف يتصور ن يقول الله سبحان في حق صاحب البراهين يحمدك الله من عرشه الا اي يفضلك على جميع عباده الصالحين و الشهداء والصدقين والانبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم اجمعين ليت شعرى ما انعام صاحب البراهين على الله رب العلمين حتى استحق بهحمد محمود الخامدين هل هذا الابهتان عظيم نشاء من غاية الكبر والحمق والغرور وغاية الكذب والزور على ان ركاكة هذا الكلام المنسوب الى الله العلام ليس بمخفى على العلماء العلوم وما جاء في القران مجيد من لفظ الحميد في و صفه تعالى فقد قرن الغني و العزين وغيرهما ليدل على انه عزو جل محمود لا حامد وكما في التفاسير والتراجم وان فرض ان الحميد بمعنى الحامد فهو سبحانه حامد لذات و صفاته و في مجمع البحارفه فيه الحميد تعالى المحمود على كل حال انتهى وما نطق القران بانه تعالى شاكر و شكور فالمواد منه انه تعالى يجازي القليل من العمل بالكثير من الثواب كما في عامة التفاسير وقال محى السنة في المعالم والشكر من اللَّه تعالٰي ان يعطر فوق ما يستحق انتهي و في المجمع انه شكور تعالى من يزكو عند العمل القليل فيضاعف جزاء ه فشكره لعباده مغفرته لهم انتهي و في القياموس الشكر من اللّه تعالى المجازاة والثناء الجميل انتهى والفرق بين الحمد المدح اي اثناء الجميل

آحید مین الیمشر کین "شیل آیت قرآن مجید کوکلام الله فرمایا ہے بیتر جمہ ہے عبارت شرح فقد اکبرکا' اور مشکو قامیل سنن دارمی و جامع ترندی ہے بردایت نعمان بن بشرٌلایا ہے کہ آنخضرت اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ز مین وآ سان کی پیدائش سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب تکھوائی جس میں سے دوآ بیتی خاتمہ سورۃ بقرہ کی نازل فر ما ئیں اور سنن داری ہے بردایت ابو ہربرہٌ لایا ہے کہ سرور عالم اللہ نے فرمایا کہ بے شک القد تعالیٰ نے آسان وزمین کی پیدائش سے ایک ہزار برس پہلے سورۃ طلہ ولیسین کی تلاوت فرما کی تھی۔ میتر جمہ ہے مشکلوۃ کی حدیثوں کا۔اب قرآن مجیداور حدیث اورعقا ئداہل سنت کی کتابوں سے بخو بی ظاہر ہوگیا کہ قرآن مجید کی ساری آیتیں اللہ تعالٰی کی ہی کلام ہے۔ کسی مخلوق کی کلام کواس میں دخل نہیں ہے اور جو کچھاس میں نبیوں کے قصے اور صدیقوں کی باتیں اور کا فروں کے والہ ت اور بدبختوں کے مقالات ہیں وہ سب کے سب التد تعالیٰ کی ہی کلام ہے جواس یاک ذات نے ان لوگوں ا کے پیدا ہونے سے پہلے بموجب اپنے علم ازلی کے ان سے خبروی ہے۔

پس صاحب دسالدا شاعة السنكاميقول كدآيت: ' إنيا خير مغه '' كلام شيطا في بياورآيت: ' انيا ربكم الإ على "كامفرعونى ہاورقر آن نہيں كہلاتا جبيا كه اشاعة السنہ او پر منقول ہو چكا ہے۔قر آن مجيد كى صدها آيات كا ا كارنيس تواوركياب؟ اورجميع فصص قرآنى اور حكايات فرقانى كوكلام خلوق بنادينانيس تواوركياب؟ "اعداد فالله سبحانه وجميع المسلمين عن ذالك ''ملاعلى قاركُ الم اعظمُ كي فقدا كبركاس قول كه ينيِّج كمكام اللَّه شريف غير مخلول ب لکھتے ہیں کہ کلام اللہ بالذات قدیم ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ جس فے قرآن مجیدکوین کر خیال کیا کہ میآوی

بين وثم من البين ان النبي صلى الله عليه و سلم صرم وارتقى الى الله سبحانه ليلة المعراج كما في القران والحديث وههنا يمشر و ينزل بالله سبحانه الى صاحب القاديان فسبحان الذي ليس كمثله شئ ثم في ص ٥٥٨) ادعى صاحب البراهين بانه الهم اليه هذا الألهام الم نشرح لك صدرك الم نجعل لك سهولة في كل امريت الفكر وبيت الذكر ومن دخل كان امنا و صرح في ترجمة ان الله اعطاني بيت الفكر و بيت الذكر والمراد من بيت الفكو علو بيتي الذي اشتغلت فيها بتاليف البراهين و اشتغل والمراد من بيت الذكر المسجد الذي بينت في جنب تلك العلود وصف الله ذلك المسجد بالفقرة الاخيرة اي ومن دخله كا ن امتنا انتهى بترجمة عبارته يقول الفقير كان اللُّه له ان هذه الاية الح ومن دخله الاية نزلت في شان بيت اللُّ هالمبارك كما قال تعالَى اوّل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدي للعلمين في سليت بينت مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا وما مدح الله الكريم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والا المسجد الاقضى الذي هو قبلة الانبياء بهذا النعت العظيم المختصر بالبيت الكريم فادعاء صاحب البراهين بان هذه الامت انزلها الله سبحان عليه ففي وصف مسجده اقرار بفضله عليهما ظهر من هنا شي وهوان صاحب البراهين اشتهر: في ابتداء كتابه انه يملك العقار وغيرها التي قيمتها عتم الاف ربة وادعى انه صاحب الالهام والمخاطبة الالهية فمع هذا القرب الاتم والعلول المعظم ماحج الى اليوم بيت الله المكرم لان الحج. لتحصيل تكفير الخطيات وامن يوم المجارات وهذا ان الاحران فاصلن له فان اللَّه تعالى قال لها عمل ماشئت فاني قد غفرت لك ص ٥٧٥) والامن المطلوب قد حصلي لمصلح

کی کلام ہے قو ضروروہ کافر ہوا۔ بے شک اللہ تعالی نے اس کی فدمت فر مائی ہے اور اس کوعذ اب دوز ن سے ڈرایا ہے۔ یہ ترجمہ ہے عبارت شرح فقد اکبرکا اور یہ بھی اس کتاب میں ہے اگر کوئی اعتراض کرے کمتن تعالی نے فر مایا ہے کہ قرآن رسول کریم کی کلام جرائیل یا جھ اللہ ہے گئے گئے گئے اواس کا جواب یہ ہے کہ لفظ رسول بتار ہا ہے کہ اس نے ولالت کی کہ قرآن رسول کریم کی کلام جرائیل یا جھ اللہ کے کہ کام فرشتہ یا نبی کی لفظ رسول بتار ہا ہے کہ اس نے قرآن کو اپنے بھینے والے سے پہنچایا ہے۔ اس لئے یوں نہیں فر مایا کہ یہ کلام فرشتہ یا نبی کی ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ درسول نے اپنے بھینے والے یعنی حق تعالی سے پہنچایا نہ یہ کہ مراد رسول نے اپنے بھینے والے یعنی حق تعالی سے پہنچایا نہ یہ میں محمد اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ میں ہوائیل ہے اور دوسری آبیت میں میں میں میں میں اس کے دوسرا جواب میہ ہوگیا کہ یہ نبیا نے جو اسلام کی نبیت کرنے سے ظاہر ہوگیا کہ یہ نبیست صرف پہنچانے کے واسطے ہے۔ کیونکہ ایک شخص نے جس کلام بنانے والے کی تعلی کے قرآن کو آور کی کی کلام بنانے والے کی تعلیم کی ہے۔

پس جس نے قرآن کوآ مخضرت آلیات کی کلام بنایا کہ آپ آلیات نے ازخود پیکلام بنائی ہے تو وہ کافر ہوا۔اوراس میں کچھ فرق نہیں کے قرآن کوآ دمی کی یا جن کی یا فرشتہ کی کلام کے۔(بینی ان متیوں صورتوں میں سزااس کی دوزخ ہے)اس لئے کہ کلام اس کی ہوتی ہے جس نے اول کہی ہو۔ نہ اس کی جس نے پیغام پہنچایا ہو۔ (بیز جمہ ہے عبارت فقد اکبر کا۔ کیا خوش کہا ہے کئے والے نے کہ: مسجده وهو مع الخيرا ماصه و بانيه و سبق من ص ٥٣٢) ان الدين المتياس اثبت على جميع الانام والله تعالى امرالناس بان ياخذو الطريقة الحقة من صاحب القاديان انتهى فما الحاجت الى اداء الحج بل يحسب ادعائه قاديانته اليوم مكة المحيمة فنعوذ بالله من شر شر البيرينة فالانبياء و سيد المرسلين كانو العجون ويطوفون البيت و لم يحج من يمشى اليه و يحمده رب البيت ثم قال في ص ٢٠٥) انه الهم الله سبحانه اليه هذا الكلام انت معي وانا معك خلقت لك ليادونها يا سانت منى بمنزلت لا يعلمها الخلق انتهى يقول الففير كان الله له قال الله تعالى وما محمده رسول الآية وايضاً محمد رسول الله الاية فعلم منزلت جبيب الرحمن من القرآن صلى الله عليه واله قدر غره و كمال و لنعم ماقيل بمبلغ العلم فيه انه بشر و انه خير خلق الله كلهم فيعلم هذه المتزلة الخلق و يشهدون انه رسول الخلق و بدعى صاحب البراهين انه يقول الحق في شانه انت منى بمنزلت لا يعلمها الخلق فثبت من ظاهر هذا الكلام فضيلة عليه و على سائز النبين صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين وهو كاذب فيه باليقين ثم كتب صاحب البراهين في ضميمة اخبار رياضي الهتد المجربة في بلدة امر تسر الغرة مارج الشهراه بخيزى ٢٨ء المطبوعة في بلدة هوشيار بودان الله تعالى قال في حصه انت منى وانا منك ص ١٣٨ ا ص ٣ من كالم الثاني وقال تعالى في حتى والى للبشر ومصظهر الاول والاخر مظهر الحق والعلا كان فله نزل من السماء ص ١٣٠ من كالم الثاني يقول الفقير كان الله له الالهام الاول هو فقرة الحديث الصحيح المتفق عليه قال صلى كالم الثاني يقول الفقير كان الله له الالهام الاول هو فقرة الحديث الصحيح المتفق عليه قال صلى كالم الثاني يقول الفقير كان الله له الالهام الاول هو فقرة الحديث الصحيح المتفق عليه قال صلى

اگرچه قرآن از لب پینغمبر است هرکه گوید حق نه گفته اوکافر است

الله عليه وسلم لعلى انت مني وانا منك اي انت متصل بي في النبب و للصص والسابقة والمحتدو غيرها كذافي القسط لاني والكؤماني شرخي البحار يعنى في الاخوة والقرب وكمال التصال والاتحاد كذا في المرقات واشعة اللمعات شرحي المشكوة وقال الكرمالي ومن هذه " تسمى اتصالية انتهى فعلم منه ان صدورهذا الكلام بين القريبين من النسب والمهد وغيرهما صحيح لاشك فيه واما الله المنعوته بنعت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والموصوف بصفة. لا يتصل بشئ ولا يخدو لا يشيه مع شئ كما صوح به علماء العقائد فكيف يقول اللَّه سبحانه لا حد من عباده انت منى وانا منك ماشاه فتحقق ان هذا بهتان بهة صاحب البراهين لغرض اثبات فضيلة من الانبياء والمرسلين صلوات الله عليهم اجمعين واما الالهام الثاني فهو ايضاً كذب محض و بهتان عظيم لان المشابهة المعيرة بلفظة كان اشد مشابهة من غيرها كما مومن الاتقان فلما آشتبه والاصاحب البراهين اشد مشابهة به سبحانه و تعالى عما يقول الظلمون ملواً كبيرا فوالده في اعلى العلى معنى يعادل الالبلا اشتباه فسبحان من تازه عما يصفه الملحدون و نعوذ بالله من غضبه و عقايد و شي عباده ومن همزاه الشياطين وانا يحضرون وليكن هذا احر ايتالة المهاة برجم الشياطين برحا غلوطات البراهين والحمد لله رب العلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه و حبيب محمد و عترته كلما ذكره الذاكرون وكلما فضل من ذكره الغاقلون و يعد ختم هذه الرسلة يعرض الشتاق الى وفوور كرم الخلاق القصوديح كان الله له لساد اثا وموالينا حضوات علماء الحرمين الشريفين زادهم الله الكريم حرمة وكرامة في الدارين و عزة و شرافة في السلوين

بیکلام رضانی اور جزوقر آن کہلاتے ہیں۔ انتہاء بلفظہ! فقیر کہتا ہے کہ آیت: ''انسا خیس منه ''اور آیت: ''انسار بکم الاعملیٰ ''کواللہ تعالیٰ کی کلام اور جزوقر آن بنانے ہیں کی کے خیال کرنے کی کیا حاجت؟ ۔ یدونوں آیتیں فی الحقیقت اور دراصل حق تعالیٰ کی کلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوفر مایا ہے اور شیطان فرعون کے پیدا ہونے سے ہزار ہا برس پہلے حق تعالیٰ نے ان کولوح محفوظ میں کھوایا جیسا کرقر آن وحدیث وعقائد اہل سنت سے او پرمبر بن ہوچکا ہے۔

پس اس کلام عربی مجر نظام کوشیطان وفرعون کی کلام بنانا اور قرآن میں ان نے نقل کا اعتبار وخیال کرنامحض بندیان اور بہتان ہے۔ خدائے ہجا نہ اللی ایمان کواس اعتقاد وخیال ہے بچائے اور عاقب بخیر فرمائے۔ واضح رہے کہ یہ اقوال صاحب اشاعة الند کے جن کا مبنائے اختلاف منظم پر ہے صاحب براین احمد یہ کی تا ئید کی تنہید میں سے جس میں صاحب اشاعة الند نے اس کی محبت میں اپنا ایمان قربان کردیا جیسا کہ شرعا محقق ہو چکا ہے۔ اب فقیر کا تب المحردف اس کے وہ اقوال جو اصل تا ئید صاحب براین میں ہیں جن کا مداد اختلاف خاطب پر ہے قتل کر کے اولہ شرعیہ سے ان کی تر دید کھمتا ہے۔ والله هو المعین!

قول الله المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنافي المناف المناف المنافي المناف المنافي المناف الم

بانى عثرت فى الصفر المظفر ص ٢٠٠٣ من هجرة سيد المرسلين صلوات الله و سلامه عليه و على سائر االانبياء اجمعين على اشتهار صاحب البراهين الذى هو تقل فى ابتداء هذا التحرير و اشتهر بطبعه عشرين الفا فى اقطار الارض غايت التشهير فسلما رأت فيمان مشتهره ادعى بتاليف كتابه بامره والهامه تعالى ووصف بنفسه فيه باوصاق يتعدم بها حدود الله عزوجل كرهت ذالك وما طب نفسى عما هنالك ثم رائت كابه لكشف حقيقة الحال بالكمال فوجدت الها ماته مخالفة اللسرع الشريف بتحريف كلام الله الالطيف و غير ذلك هما صرحة فى هذه الاوراق بعون الملك الخلاق فكتبت الى مؤلف البراهين بنية اداء حق اخوة الاسلام ان يرجع من هذه الدعاوى الكاذبة المرام و يبيع كتابه ببسان ردالاديان الباطلة النظام فما جابنى بذلك وماتاب عما هنالك فذكرت بعد ذلك فى بعض مجالس تذكير المسلمين ان الهامات كيا يه حرفت و بدلت كلام وب العلمين و شلاك من لفه نفسه فى فضائل النبيين جعل القران عضين فطلب منى مويده صاحب الاشياعة المخلوة للكلام فى امرا لالهام فلعلم بان صاحب البراهين و مؤلف الاشاعة و صاحب المواصفة والممارحة امن بحتية صاحب البراهين اكثر العلماء و جميع العوام من غير المقلدين و سافماء و كثير العوام من المقلدين وصارقاديانه مرجعا لحق اص و العوام مثل بيت الحرام بعض العلماء و كثير العوام من المقلدين وصارقاديانه مرجعا لحق اص و العوام مثل بيت الحرام ما مناحب بالمحفه من العلماء و الهداء و الهداء و كثير العلماء و كثير العلماء و الهداء و الهداء و كثير العوام من المقلدين وصارقاديانه مرجعا لحق اص و العوام مثل بيت الحرام ما درضيت بالكاملة فى الخلق بل طلبت البحث معه لاظهار الحق بمحضه من العلماء و الادكبا فها

قوله! ''جوكلام خدائے تعالی نے آنخضرت اللہ کے خطاب میں فرمایا ہے اور وہ ایک کتاب معروف میں درج ہو کرمسلمانوں میں پڑھاجا تا ہے۔وہ قرآن کہلاتا ہے۔''انتہاء بلفظ!

فقير كبتا م كه خطاب كلام مين بعيغه حاضر بوتا م تنخيص المقاح مطول كمتن مين كلها به كتكلم م خطاب كل طرف آيت: "ومالى لا اعبدالذى "مين اورخطاب عين من المرف آيت: "حتى اذا كنتم" فظاب كاطرف آيت: "مين ادرغيب عظاب كاطرف آيت: "ملك يوم الدين واياك نعبد "مين النفات م سير جمه العلك "مين اورغيب عثابت بواكه خطاب كاطب كرك بات كرن كانام ب -

پی معلوم رہے کہ یہ تعریف قرآن مجید کی جوصا حب اشاعة النہ نے بیان کی ہے اس سے بزار ہا آیات قرآن کی قرآن مجید کی تمام آیات سے خاطب نہیں قرآن کی قرآن مجید کی تمام آیات سے خاطب نہیں ہیں ۔ یعنی سارے قرآن مجید میں آپ آپ آپ کے کہ آنخضرت آپ کی گئی ہے۔ بلکہ وہ آپین جن میں آپ آپ کے کہ فرطاب ہوا ہے مثل اور علم دیا آپ آپ آپ کواس کا جوآپ آپ آپ کو خطاب نہیں کیا گیا۔ بلکہ وہ آپین جن میں آپ آپ کو خطاب ہوت میں میان کر جاور میری ہیں وی کر داور بیات کی جائے گئی جھی تقصیر میں معاف کر ساور میری ہیں وی کر داور بیات و بیات کی تعریف کی ان میں معاف کر ساور بیات کی تعریف کی ان میں جن میں جائے گئی تعریف کی ان مجید کی اور نیز غیر آئی جو آن شریف کی بہت کی آیات خطاب جی جیسا کہ بی اسرائیل اور اس است مرحومہ کے مومن اور کھار اور جن وغیر بھم' اور نیز صد ہا آیات قرآنی ایس جیں جیسا کہ بی اسرائیل اور اس است مرحومہ کے مومن اور کھار اور جن وغیر بھم' اور نیز صد ہا آیات قرآنی ایس جن میں کی کوخطاب نہیں کیا گیا۔ ایس اس

قبل صاحب الاشاعة هذا للدعا بل ما اجا بني في هذا الدعافيعد ذلك في شهر الجمادي الاخرى اعلت بطبع الاشتهار أن أكثر الها مان صاحب البراهين مخالفه لاصول الدين الاسلام فأني أطلب عنه ومن مؤيناه صاحب الاشاعة المناظرة في مجلس العلماء الاعلام حتى يظهر الحق و لا يختل عفانه الخواص والعوام فما اجابا بذلك ايضاً لم كتبت في شهر رمضان المبارك رميالة عندية لرد هفوانهما نصرة الدين وعرضتها على علماء الضجاب والهند قوافقوابي في اعبار محالفة صاحبي البراهين والاشاعة الشرع المتين فبعد ذلك قال لي بعض رؤساء بلدة امرت اسربان المسلحة في المناظرة الاظهار الحق اولا و باشتهار ماظهر من الحق ثانياً فقبلة و قلت لداني سعيت لهذا الامر متذ ثمانية عشر شهراً لكن لا يقبله صاحب اليراهين ففال لي اني اسعى للمناظرة وكتب الى صاحب البراهين ثم كتب الى ذلك الياس ان صاحب البراهين يقول في كتابي تصوف فانا طرعجضه من العلماء الصوفية و سماثلثة رجال فقبلتهم طلبت منه ان يجمع معهم العلماء الثلثة الا خرين و يعين اليوم للمناظرة عند القوم فما اجاباني الى الان وما لنطبعت تلك الرمىالة الهندية الى هذا الزمان رجاء ان تُترين متصحيح حضرات علماء الحرمين المتحده ليظهر لهاية اعتمادها عند المسلمين و ينشدا ختلال الدين المتين و يرجع الى الحق بعض العلماء من المقلدين المصدق لصاحب البراهين فترجمتها في العربية في شهر شوال ١٣٠٣ وما فعلت ماذكرت الاحماية للقران للبين ورعاية لحفون حضرات الانبياء والمرسلين صلوة الله و سلامه عليهم اجمعين وصيانة لعقائد المسلمين و ارسلها الى جنابكم المحيى لمراسم الدين والمعاذ والملجاء للمؤمنين

تغیری رو سے صد ہا آیات قرآن مجید ہونے سے خارج ہوگئیں۔ مرزا قادیانی کے اس مؤید پر تخت افسوس ہے جس نے تقاضائے محبت اوران کائلی دوتی ہیں ہزار ہا آیات قرآنی کو کلام اللہ شریف سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا ہنتم کائی ہے۔ سجان اللہ اعوام اہل اسلام البے لوگوں کو علاء دین سے جانتے ہیں اور وہ اپنے رسالہ کا نام اشاعة السنہ شہور کر کے آپ کو اکا ہر مصنفین سے اور صاحب ہرا ہین احمد یہ کو کا ملین مکملین سے مانتے ہیں اور فی الاصل ہد دونوں صاحب سرار ہے غیر مقلد مین کی طرح دنیا کی تخت محبت میں گرفتار ہیں اور مال حرام وطال کے جمع کرنے کی کوشش میں سرشار ہیں۔ چنا نچے اپنے رسالوں کے جمع کر بے تابی کو مشغب سے مروبے جمع کر لیتے ہیں اور خود رسالہ اشاعة السنہ جو سرالہ تابی ہو میں ہو بیسی ہزوہ ہوتا ہے ایک یا دور و پیاس کی قبیت میں عمر و منفعت ہے اور صاحب اشاعة النہ نو ابول سے سال تمام میں چوہیں ہزوہ ہوتا ہے ایک یا دور و پیاور محب ہو تینتیں ہز کی کتاب ہے۔ بازار کی قبیت دویا تین رو پر رکھتی تین رو پر رکھتی تین رو پر رکھتی ہوں اور ہرا ہین احمد یہ جو تینتیں ہر کی کتاب ہے۔ بازار کی قبیت دویا تین رو پر رکھتی کتاب خرید کے خواہ دو ، افضی ہو یا بت پر ست ہی ہوان کی بہت مبالغہ اور غلو سے تعریف کرتا ہے اور جو اس کی کتاب خوبی خور ہر کی تاب دینوں سے اس کو تئید دیتا اور دنیا پر ستوں سے بنادیتا ہے۔ جبیا کہ اس کی کتاب کے پہلے اور دوس سے اور چو تھے حصہ کے ابتدائی اوراق ملا حظہ کرنے سے یہ بین دیتا ہے۔ جبیا کہ اس کی کتاب کے پہلے اور دوس سے اور چو تھے حصہ کے ابتدائی اوراق ملا حظہ کرنے سے یہ بین دیتا ہے۔ جبیا کہ اس کی کتاب کے پہلے اور دوس سے اور چو تھے حصہ کے ابتدائی اوراق ملا حظہ کرنے سے یہ بینادیتا ہے۔ جبیا کہ اس کی کتاب کے پہلے اور دوسرے اور چو تھے حصہ کے ابتدائی اور دوسرے سے یہ بینادیتا ہے۔ جبیا کہ اس کی کتاب کے پہلے اور دوسرے اور چو تھے حصہ کے ابتدائی اوراق ملاحظہ کرنے سے یہ بینادیتا ہے۔ جبیا کہ اس کی کتاب کے پہلے اور دوسرے اور چو تھے حصہ کے ابتدائی اور دوسرے سے یہ بینادیتا ہے۔ جبیا کہ اس کی کتاب کے پہلے اور دوسرے اور چو تھے حصہ کے ابتدائی اور دوسرے سے دوسر کے اس کو تعرف کے اس کی کتاب کے پہلے اور دوسرے اور چو تھے حصہ کے ابتدائی کی دوسرے کی کتاب کی کتاب کے دوسر کے دوسر کے اس کو کو تعرف کے دوسر کے دوسر کے اور دوسرے کی دوسر کے دوسر کی دوسرے کی دوسر کے د

مع الكتاب البراهين ورسالة الاشاعة المشتملة على وصفه تاويل اقواله ومع اشتهارى صاحب البراهين لطلب التوجه من حضرتكم الى ملاحطه هذه الرسالةوتوافق التقل بالاصل وان كان ماكتبة حقاموا فقا بالكتاب والسنة واجماع الامة قرينوها بتصحيحم الشريف ومكان فيها من الخطاء والسهوفاصلحوها باصلاحكم التطيف وبينوا بالبيان الشافى والشرح الكافى طلباً للاجرالعافى حكم صاحبى البراهين والاشاعة معتقد يهما وحكم كتابيهما شريعة و طريقة حتى يطمئن المسلمون و يرجعون الى الحق كلهم اجمعون فجزاكم الله الشكور خير الجزافي اللها والعقبى وسلمكم وابقاكم لتابيل دينه سيد الانبياء عليهم الصلوة والثنا وزادكم الله تعالى بسطة فى العلم والجسم لاحقاق الحق وابطال الباطل عند الكرام وعليكم مدار الاسلام الى يوم القيام والسلام خير والبركات الكرى بالامن والإمان والسلامة والاسلام والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام والبركات الكبرى بالامن والامان والسلامة والاسلام والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على مظهر جماله و نور و كماله و اله و صحبه قد وجوده و نواله عدد جميع معلومات العليم العلام رحمة الله الهندى المهاجر الذى اعزه حضرت سيد العلما سيد الاتقيا مولانا مولوى محمد رحمة الله الهندى المهاجر الذى اعزه حضرت سلطان الروم بتجويز شيخ الاسلام فى الروم بخطال بايه حرمين شريفين و كتب له فى منشون بالقاب عالية. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فانى سمعت هذه الرسالة من اولها الى اخرها فوجدتها صحيحة العبارة والمضمون والعقول التى فانى سمعت هذه الرسالة من اولها الى اخرها فوجدتها صحيحة العبارة والمضمون والعقول التى فانى سمعت هذه الرسالة من اولها الى اخرها فوجدتها صحيحة العبارة والمضمون والعقول التى

حال معلوم ہوجاتا ہے اور نیز جب بہت ہے روپیآنے کا اس کو الہام ہوتا ہے تو کمال ہی خوشحال ہوتا ہے اور جب معلوم ہو کہ وہ تھوڑا سا روپیہ ہے تو سخت غم کا پامال ہوتا ہے۔ جیسا کہ براہین کے ص۵۲۲ ہے ۵۲۴ خزائن ص ۲۲۲٬۷۲۵ تک کے مطالعہ کرنے سے فاہر ہے۔

پس بیسارا مدارد نیا کی سخت محبت اوررو بید پیید جمع کرنے پر ہے جس کو دانشمند بخو بی جانے ہیں اور پوراعلم حق تعالی کو ہے ۔ الحاصل قرآن مجید کی جامع مانع تعریف وہ ہے جوعلاء اسلام کی کتابوں میں درج ہے ۔ چنانچ حضرت امام اعظم کی فقد اکبراور ملاعلی قاری کی شرح میں لکھا ہے قرآن مجید حضرت بیائی پر تئیس برس کی مدت میں آیت آیت اتارا گیا ہے اور مصحفوں میں لکھا ہوا ہے ۔ یعنی جو ذختین میں کمتوب ہے وہ سب کلام اللہ ہے پر دوسری جگہ فقد اکبراور اس کی شرح میں لکھتا ہے کہ قرآن مجید صحفوں میں لکھا ہوا اور دلوں میں یا داور زبانوں پر پڑھا گیا اور آخضرت بیائی اس کی شرح میں لکھتا ہے کہ قرآن مجید صحفوں میں لکھا ہوا اور دلوں میں یا داور زبانوں پر پڑھا گیا اور آخضرت بیائی پر باللہ رہے اتارا گیا ہے ۔ بواسط محروف مفروات ومرکبات مختلف حالتوں میں بیر جمہ ہے عبارت عربی کا ۔ اب رانشمندلوگ اس نہا ہے جیب وغریب آدمی کو دیکھیں جو تنزیل اور خطاب میں امتیا زنہیں رکھتا اور قرآن مجید کی آیات کو واثنوں وشیطان کی کلام بنادیتا ہے اور اس مایے علی پر اس کو بیا دیا ہے کہ جمہتدین دین دین غلطی پر سے اور میں دین میں میں تا کیدکرر ہا ہوں۔ ۔

پس يقيينا پيدعونت اورجهل مركب كاشعبه ہے پھراشاعة السنوميں لكھتے ہيں -

قوله! ''وی کلام (یعنی جس کانام قرآن ہے) اگر کسی غیرنی کے خطاب میں اور پہلے توریت انجیل

تقلها حضرت مؤلف هذه الرسالة جزاه الله خيرا مطابقة للاصل وقد سمعت قبل هذا ايضاً من التقات المعتبرين حال صاحب البراهين الاحمدية فهو عندى خارج من دائرة للاسلام لايجوز لاحد اطاعت وجزى الله مؤلف هذه الرسالة عسى ان ينجو عطالعتها كثير من الناس من ان يتبعوا صاحب البراهين الاحمدية عصمنا الله و جميع المسلمين من اغواء الشياطين ومكرهم و خديعتهم وانا الفقير انراهى ثقة الله ابن خليل الرحمن غفر الله لهما ولجميع المسلمين اجمعين. تقر يظ حشرت مفتى مكة المكرمة الاحزاف

الحمد لمن هو به حقيق و منه استمداد الفون والتوفيق الحمد الله الذي تنزهت ذاته العلية عن الغفلة و اللسيان وتقدست اسماء ه و صفاة عن ان يعتريها زوال او نقصان و جعل العلماء في كل عصر و زمان قاثمين بحفظ الشريعة و قواهم على اظهار الحق واسماد الباطل بلا مداهنة شنيعة واجرالهم بذلك اجراً و افراً وخيرات بديفه حيث بيتواما هو صواب وما هو خطاء كسراب بقيعة والصلوة والسلام على سيدنا محمدته الذي جمع فيه مولاه الفضل جميعه و على اله و اصحابه و النفس من السميعة المعليعة امابعد فقد الهعت على هذه الرسالة الشريفة والنقول اللطيفة فراقيها النفس من السميعة المعليعة امابعد فقد الهعت على هذه الرسالة الشريفة والنقول اللطيفة فراقيها هي التي تقربها العيستان وان غلام احمد القاديان قدهوى به الشيطان في اربعة الهلاك والمخسران فجزى الله جامع هذه الرسالة خير الجزاء و اجزل ثوبه واحسن يوم القيامة حابنا ومابه امين و صلى الله تعالى على سيدنا محمد و على اله و صحبه امر يرقمه خادم الشريعة راجى اللطف المين و صلى الله تعالى على سيدنا محمد و على اله و صحبه امر يرقمه خادم الشريعة راجى اللطف المن محمد صالح ابن المرحوم صديق كمال الحنفي مفتى مكة المكرمة الاكان الله لهما حامداً

مصلياً مسلماً تقريظ حضرت شيخ العلماء مفتى الشافعية بمكة الحمية الحمد لله الذى يسربها الذين من يقوم بحقه من خفض كل زنديق ضال معنل وردى وقمة نصر كل عالم هاد مهتدد اعانة و رفعه و بعد فقد نظر دى فيما نسب لغلام احمد القادياني الفنجابي نان صح مانسب اليه عنه كان من العنالين المعنلين ومن الزيادقة للحدين ومثله فيمادكر محمد حسين المويدله برسالة المسلماة بالمناعة السقة فكل منهما يجب على ولى الامروفقه الله لما يحبه و يرضه ان يعزرهما التعزير البليغ الذى يحصل ير دههما و ردع امثالهما واما ما الفاء الامام الفاضل والهمام الكامل الشيخ محمد ابو عبدالرحمن غلام دستگير الهاشمى الحنفي القصوري في بيان ضلال المذكورين و ابطال اقوالهما وسماه برجم الشياطين بردا غلوطات البراهين فتاليفه المذكور هو الحق الذي لاشك فيه فجزلهم الله عن الاسلام والمسلمين الجزاء الجميل و احله في القلوب المحل الجليل والله مسحانه و تعالى اعلم قاله بقمه و رقمه بقلمه المرتجي من ربه كما لائبل محمد سعيد بن محمد بابعيل مفتى الشافعية بحكمة غفر الله له ولوالديه والجميع المسلمين تقريظ حضرت مفتى بابعيل مفتى الشافعية بحكمة غفر الله له ولوالديه والجميع المسلمين تقريظ حضرت مفتى الماكية بمكة الحمية الحمدالله ومن يصل فلا هادى له اما صاحب هذا المقال فقد انعمس في الجرالخواطر الشيانية فلا مضل له ومن يصل فلا هادى له اما صاحب هذا المقال فقد انعمس في الجرالخواطر الشيانية الهراجس النفسانية فما اكذبه واشقاه حيث ادعى ما ادعاه من الدجل المنصوص عليه يكون في اخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم الحديث واما اخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم الحديث واما

قول کی توجیه کررہا ہے۔ اللی الی نادانی سے پناہ دے۔ ہمارے اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر۔ پھر اشاعة السنہ کے مس مسم ۲۰۰۹ میں جولکھا ہے کہ:

قوله! "شیطان بجز برائی گرای کاور بجهالقانبین کرتا ہے اوران الہامات میں سراسر ہدایت شلیم کی علی ہے۔ گرائی کی کوئی ہات ان میں مانی نہیں گئی بھر بیالقاء شیطانی کیوں کر ہوسکتا ہے " .....الخ انتہا بلفظ!

فقیر کہتا ہے کہ اور چھت ہو چکا ہے کہ مرزا قادیائی نے براہین کے الہامات میں جن تعالی پرافتراء کیا ہے اور قرآن مجیدی آیات میں لفظی معنوی تحریف کی ہے اورا پی خودستائی بہاں تک بیان کی ہے کہ انبیاء سے برابری کردی ہے تو بیسب برائیوں سے بڑھ کر برائی اور بخت ہے جیائی ہے جس کو دید وحق بیں اور دل حقیقت گزیں عطاء نہ ہوتو وہ ان باتوں کی جوخود سواداعظم سے نکل جائے اور صاحب براہیں احمد سے ان باتوں کی محوفود سواداعظم سے نکل جائے اور صاحب براہیں احمد سے اس کی کمال مدرح کرے۔ یہاں تک کہ باتھاء الہام رب العالمین اس کو کا ملین مکملین میں واخل کردے اور غیر مقلدین وغیرهم کو اس کے کمال حال و مآل پرآگائی تخشے تو بیرصاحب اشاعة السنداس کے اقوال باطلہ کونہا بیت ابانت قرآن کریم سے کیوں نہ تا ئیر کرے ۔ خدا بی اسپنے دین کا حافظ ہور ہا یہ کہ اشاعة السند کے ص ۲۵۹ میں تحریر ہے عربی فقرہ انسانا انداز لفاہ قریباً من القادیان!

قوله! " وبالحق انزلناه وبالحق نزل"اسيس كى كولفظ زول سے زول قرآن يا وي رسالت كاشبرگزر معتواس كويوں دفع كرسكتا ہے كہ بيلفظ (نزول) وي رسالت يا قرآن سے مخصوص نہيں

المؤيدله بالرسالة المسخاة باشاعة السنة فهو اشقى منه نقوله تعالى ولاتعاونوا على الاثم والعدون الاية فكل منهما يجب على ولى الاطر تعزيرهما التعزير البليغ واماما الفه الفاضل العلامة الشيخ محمد ابو عبدالرحمٰن غلام دستگير الهاشمي الحنفي القصوري في بيان ضلال المذكورين وابطال قوالهما ففداجاد فيه بماذكره من الحث البليغ على اتباع الدين الحق القوام والله اعلم اللهم لاتجعلنا ممن اتباع هواه و سلك طريق الشيطان فاغواه وحسن له سؤ المقال فارواه امين بجاه الايمان كتبه ماجي الم قومن واهب العطية محمد ابن المرحوم الشيخ حسين مفتي المالكية ببلد الله الحمية مصليا و مسلما تقريظ حضرة مفتى لحنابلة بمكة المعظمة الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب الصادق في قيله القائل فيه وان هذا مراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله والصلوة والسلام على سيدنا محمد نبيه و حبيبه و خليله و على اله و اصحابه وانصاره وتابعي سبيل امابعد فقد اطلعت على هذه الرسالة الشريفة المشتمله عد النقول الصحيحة الصريحة المنيفة فرانيتها محكمة موئدة شمافية كافية مفيدة تقربها اعين الموحدين اهل السنة والجماعة و تعمى بها امين المعتزلة والخوارج و اللمحدين والبتدعة المارفين من الدين كما يمرق السهم من الرميتكلا خبر بذلك خير البرية وهي التي اظهرت زيغ احمد القادياني وانه مسيلمة الكذاب الثاني واظهرت بلين ايلسه الشيطاني فجزي الله مؤلفها عن المسلمين خبيراً كثيراً واجراً جزياداً جميلاً كبيراً و صلى الله على سيّدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين و على اله و صحبه اجمعين امر برقمه الحقير خلف بن ابراهيم خادم افتاء الحنابلة يمكت المشرفة حملاً

ہے بلکہ یہ لفظ بخشش وعطا کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ آیت زمر میں فرمایا ہے خدا نے تمہارے لئے آتھ جوڑی مواثق اتاری \_ لیعنی عطافر مائی ہیں \_ پس ایسا ہی عطاء الہام معارف صاحب قادیان کے نزول سے تعبیر فرمایا ہے ۔''انتہاء بلفظہ!

فقر کہتا ہے کہ یہ تا ویل کی وجہ ہے باطل ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ خودصا حب براہین نے اس الہام کے بیان میں لفظ نزول کا اتار نے سے تینوں جگہ میں ترجمہ کیا ہے اورصا حب اشاعة السنہ نے اس ص ۲۵۹ کی آٹھو یں سطر میں اس کو نقل کیا ہے تو اب برخلاف مراد قائل اس کے قول کی تاویل کرنی سراسر بے جا ہے۔ دوسری وجہ قادیان کے قریب انزال معارف والہام کو جب آیت: '' و بالحق انزل نماہ و بالحق نزل '' سے جو صرف قرآن مجید کے اتار نے اور اتر نے کے بیان میں ہے۔ ملا کر لکھا ہے تو یہ طرز کلام اور مقتضا کے مقام اس تاویل کو ہزار زبان باطل کر رہا ہے۔ تیسری وجہ آیت: '' و اندزل لکم من الانعام '' میں لفظ انزال بھی اکثر مفسرین کے نزویک اپنے حقیقی معنوں لیمنی اتار نے میں مستعمل ہے کہ الند تعالی نے حضرت آ دم علی نہیا وعلیہ السلام کے ساتھ بہشتوں سے یہ مواثی اتار سے حیا کہ تفسیر مدارک و تفسیر کیر و فیاز ن وسینی ولباب وغیر ھا میں درج ہیں اور نیز انہیں تفاسیر میں ہے کہ مواثی کی زندگی نبا تا ہے ۔ پس گویا مواثی میں نبی کے اتار اجا تا ہے۔ پس گویا مواثی میں نبی تا تار ہے اتار اجا تا ہے۔ پس گویا مواثی میں نبی تا تار ہے اتار ہا تا ہے۔ پس ان و ونول میں نبی تا تار ہے گئے۔ علاوہ نہ کورہ بالا تفاسیر کے تفسیر ابوسعود و بیضاوی میں نبی کا ایسا لکھا ہے۔ پس ان و ونول

حاملتاً مصلياً مسلماً تقريظ حضرت مغيى الحنيقة في المدينة النبوية على صاحبه الصلوة السرمدينة بسم الله الرحمن الرحيم اسال الله منبحانه المولى الكريم ذالجلال التدفيق والاعانة في الفعل والقول الحمد لله الواحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد الذي بعث الرسل الكرام بالصحيح الواضحا والايات البينات وايلهم بالارهاصات الخارقت بالحجرات المازك على خاتم انبيائه و سيدا صفيائه كتابا معجز امبينا القائل فيه جلشانه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام كتابا هاديا الى الله المستقيم ونالمقابلك امر رشيد لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد واصلوة الدائمة والسلام التام على النبي الداعي الى سبيل النجاح والاسقامة البني عن كل كذاب و مبير الى يوم القيمة القائل فيما رواه مسلم عن ابي هويرة رضي الله عنه يكون في اخر الزمان دجالون كذابون ياتولكم من الاحاديث بما لم تسمعوا اتم ولا ابائكم فاياكم واباهم لا يضلونكم ولا يغفتنونكم والله فيما رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئاً ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبه لا ينقص ذلك من اثامهم شيبًا والقائل فيما رواه احمد والنسائي والمدارمي عن عبداللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه خط النار رسول اللُّه صلى اللُّه عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل اللَّه ثم خط خطوطلمين يمنه وعن شماله و قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه وقراء هذا صراطر مستقيما فاتبعوه وجہوں میں انزال کے معنی عطا کے نہ ہوئے اور جمہورمفسرین نے آیات شریفہ کے معنی یوں کئے ہیں کہ خدا نے ، تمهارے لئے مواثی پیدا کئے توبیآ یہ مثل آیت سورة النمل اور سورة کلین کے ہوئی جن میں مواثی کے پیدا کرنے کا ذکر ہے تو ان معنوں کی رو ہے بھی انزال کوعطا پرصل کرنا ناروائٹہرا اور یہ جوکسی مفسر نے اس آیت میں مواثق کے ا تارنے کوغیر طاہر المراد خیال کر کے عطا کے معنی بھی لیس نواس سے بیہ ہرگز لاز منہیں آتا کہ قر آن مجید کے اتار نے اور اترنے کو عطا کے ساتھ تغییر کیا جائے۔ کیونکہ وقت معدر ہونے حقیقت کے مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس

الغرض صاحب اشاعة النة صاحب براجين كى تائيذ بيس كرد بالمكساس كى صلال واصلال كوبرها كردر بياس كى توجي الله كالمتراس كالمتراس كالمتراس المتروبي المتر

: ' وبالحق انزلناه' ' كوانزال انعام رِتاس كرنا قياس مع الفارق مه-

قوله ! جوماحب اشاعت الندن: "يا مديم اسكن انت و ذوجك الجنة ، " كى تاويل ص ٢٨٠ من المريم اسكن انت و ذوجك الجنة ، " كى تاويل ص ٢٨٠ من المريم الم

ضمیدرم نده زن بلکیه آتیش زنست کیه صریم صفت بکیروآبستن ست

انتهاء بلغظم! بقدر الحاجة!

الاية والقائل فبما رواه اجب فاحة عن انس رضى الله عنه اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذشذفي النار والدلائل فيما رواه احمد عن معاذبن جبل رضى اللَّه تعالى عنه ان الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم يا خذالشاة القاصيفه والناصيه واياكم والشكاده وعليه كم والعامة والقائل فبما رواه ذلك في الموطاعن مالك بزانس تركت فيكم امرين ان تصلل المسكتم بهما كتاب الله و مسنة رسوله والقائل فيما رواه مسلم عن محمود بن لبيد رضي الله عنه ايلعب بكذاب الله وانابين اظهر كم والقائل فيما رواه ابو يعلى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان احبكم الي واقربكم مني الذين يلحفني على العهد الذي فارقتي عليه و القائل فيما رواه البيهقي في الشحب عن جابر لنهوكون كما تهوكت اليهود والنصاري لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حياما وسعه الا اتباعي والقائل فيما اتفق عليه الشيخان ورواه ابو داؤد والترمذي عن عائشة من احدث في امرنا هذاما ليس منهورد والقائل فيما رواه احمد و مسلم والاربعة عن ابي سعيد من راي منكم منكراً فليغيره بيده فانلم يستطع فبلسانه فانلم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وعلى اله واصحابه نجوم الحق و عزة والحزابه هلاة الخلق اما بعد فقد سرحت طرف الطرف في جنات طروس هذا التاليف الشائق و ارتعت شدينة الفكر الفاتر في اريش روض سطور هذا المصنف القائق فوجدته متكفلاً للرديالادلة القاطعة المزهقة لباطل هذا المارق من الدين الشقى النحب الليم كافيا تزييف اقواله الباعثه لا ضلال كل ذي فهم سقيم فلقد اجاد حتى بلغ غاية الرمي والمرام من الاجاده وافاد اتا به الله الاجر الجزيل وانا له الحسني وزياده و صلى الله على مهدناً متحمد النبي الامي واله ز صحبه و

نقیرکہتا ہے کہ بیتاویل باطل ہے کہ ارکان تصبیہ چار ہیں۔ مصبہ مصبہ بروجشہ خرف تجید لفظی ہویا تقریری جیسا کہ مطول وغیرہ میں ہے۔ اب طاہرہ کفقرہ: 'یہا مریم اسکن .....الغ '' ہیں مصبہ کا تو ذکر ہے نہیں تشید کیوکر پائی گئی؟ بلکہ صاحب براہین کا ادّعا ہے کہ اس کویا آ دم یاعیسی یا مریم وغیرهم اساء انبیاء سے خطاب ہور ہے ہیں۔ پس صرح کال ہے کہ ایک ہووہ قرآن میں تحریف کال ہے کہ ایک ہووہ قرآن میں تحریف کال ہے کہ ایک ہووہ قرآن میں تحریف کال ہے کہ ایک کا دعوی کرے اور دغیرہ امور سخت خالف شرع عمل میں لائے۔ پس یقیناً صاحب براہین صدود شرع میں کہ میں کہ کہا ہم کے الہامات مع جواب تاویلات شرع ہو اب تاویلات صاحب المان تاویلات میں کہا تھا کہ کہا تھا کہ الہامات مع جواب تاویلات صاحب اشاعة الدرک ذکر سے فراغت حاصل ہوئی ہے۔

اب دوسری قتم کے الہامات کا لینی جن میں صاحب براہین نے انہیاء پراپی فضیلت جتائی ہے بطور نموند ذکر کیا جاتا ہے اور وہ دیہ ہے کہ براہین کے سمائن اس ۲۹۲ میں عربی الہام حمد کا دعوی کر کے اس کا ترجمہ بیلکھا ہے کہ: ' خداتیری تحریف کرتا ہے اور تیری طرف چلاآتا ہے۔''انہتاء بلفظہ!

فقیرکان الله له کہتا ہے کہ' حصد''احسان کے بعد ہوا کرتی ہے۔جیسا کی تغییر کمیروغیثا پوری وفتح العزیز وغیر هامیں درج ہے اور مجمع البحار میں حدیث کھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حمد شکر کاسرتہے۔اس لئے کہ اس سلم نمقه الفقير الى عفو ربه القدير عثمان بن عبدالسلام داخستانى مفتى المدينة المنورة الحنفى عفى عنه ذيقعده ٣٠٠١ تقريظ حضرت مفتى الشافعية فى المدينة المتورة ووكيله المدرسه بالحرم الشريف النبوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى ارسل رسوله محمداً بالهدى ودين الحق وانزل عليه الكتاب معجزة باهرة واية مستمرة على تعاقب العصود دالة على كمال الصدق وجعله خاتم النبيين و سيّد المرسلين و رحمة العلمين عم بغتة الى الثقلين الى يوم الدين و نسخ شرعه بهيع الشرائع الراضية و شرعه لا ينسخ و حكمه لا يفسخ و سد بانتقاله صلى الله عليه ومبلم الى الرفيق الاعلى باب الرسالة والنبوة الى اخر الزمان فليس لاحد بعده الا اتباع شريضه الغراذات النور و البرهان صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اثمة الهدى و مصابيح الدجى والتابعين لهم باحسان ماكر الحدامدن اما بعد فائنا قدنا منا هذه الرسالة فوجدنا ها واضتحت الدلالة براهينها قاطعة الرقاب شبه الملحدين وانوارها صاطعة ماحية لظلمات وساوس الشياطين قد انت بالقول الفصل الذى ليس بالهزل وارضحت طريق الحق و منهاج الصدق والشتملت على النصوص الموافقة لما هو معلوم من الدين بالضرون وفصحت تلبيسات احمد الشادياني وزون والاريب ان احمد المذكور ليس احمد الاعند اخذنه الشياطين بل هو اجدك تان القادياني وزون والاريب ان احمد المذكور ليس احمد الاعند اخذنه الشياطين بل هو اجدك تان يسمى اذم عند آهي الايمان واليقين وان مااتي به من الاباطيل فهو ضلال مبين والوحي الذي اهزاء وح يالشياطين لا وحي الانبياء والمرسلين وعند التاصل في زخرفه و ضلاله تجده مصداق قوله

میں نعت کا اظہار ہے اور عام تر ہے۔ پس جمیع شکر اور زیادتی ہے۔ انتہا اور دالخار میں ہے کہ عرفا حصد و فعل ہے۔ جو منعم کے انعام دینے کی تعظیم ہے جر دار کرے۔ الی قو له اور حصد جہاں مطلق ہوتو عرف ہی مرا وہوتی ہے۔ سیر شریف نے حواثی مطالع میں بیکھا ہے۔ بیر جمہ ہے عبارت روالخار کا۔ پس محال ہے کہ اللہ تعالی کی بندے کی حمد کرے۔ اس لئے کہ منعم حقیق تو حق تعالی ہی ہے اور باوصف اس کے قر آن اور جمیح احادیث میں کہی صراحة نہیں آیا کہ حق تعالی آئے کہ منعم حقیق تو حق تعالی ہی ہے اور باوصف اس کے قر آن اور جمیح احادیث میں کہیں بھی صراحة نہیں آیا کہ حق تعالی آئے کہ منعم حقیق تو حق تعالی ہے میں اور نبی کی انبیا حقیق ہے جمد کر رہا ہو۔ بلکہ حق تعالی مرزا تا دیانی کی وعوام کوار شاد کیا ہے کہ تم سب کہو: ''المحمد للله رب العالمين '' پس کیو کرمتھور ہو کہ باری تعالی مرزا تا دیانی کی عرش سے حمد کر رہا ہے ؟۔ یعنی اس کو سب اپنے مقبول بندوں پر جن میں انبیاء بھی داخل ہیں نصیلت دے رہا ہے۔ خدا عباد مار ہیں انبیاء بھی داخل ہیں نصیلت دے رہا ہے۔ خدا جائے۔ بہرا بہتان عظیم' نہایت تکہر اور حتی ورعون و فریب سے پیدا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں اس نقرہ البہ میں عربی کی دکا کہ تفعی علاء اسلام سے شخی ٹیس ہو افقا حمید کا اری تعالی کی صفت میں واقع ہوا ہے مشہور تفامیر اور ترجوں میں ورج ہے۔ اور آر آن مجد میں جو لفظ عمید کیا اور ترجوں میں ورج ہے۔ اور آر آن جمید ہمتی حامد ہوتو وہ ہر حال محمود ہو انہا جیسا کہ مشہور تفائی ورز یہ خوال میں نہایہ ہے کہ ایک اللہ تعالی جو تید ہوتو وہ ہر حال محمود ہے۔ انہاء ! اور قر آن میں حرج تو تعالی کا شاکر و شکور ہونا نہ کور ہو اس ہے بھی بہی مراد ہے کہ باری تعالی کا شاکر و شکور ہونا نہ کور ہوتا اس ہے بھی بہی مراد ہے کہ باری تعالی کھوڑ کے انہی پر بہت آؤ اب عط فراتا تہ جوتی تعالی کا شاکر و شکور ہونا نہ کور ب تو اس ہے بھی بہی مراد ہے کہ باری تعالی تحور کے کہ پر بہت آؤ اب عط فراتا تہ جوتی تعالی کا شاکر و شکور ہونا نہ کور ب تو اس ہے بھی بہی مراد ہے کہ باری تعالی کور پر ہوں پر بہت آؤ اب عط فراتا

تعالى كذلك وجعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول فردوأ ولو شاء ربك مافعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغر اليه فندة الذين لايؤمنون بالاخر وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون الى قوله لا مبد الكلمات الله وهو السميه العليم وفي الحقيقة شانه كشان مسيلمة الكذاب ذى الضلال والارتياب هل هو اضوكيد امن ابليس في التدريس والتلبيس لان امر ابليس قد ظهروا نذر الله بني آدم كيده و حذره وهذا قد لبس الباطل بصورة الحق وموه الكذب والاونواء على الله في مثال الصدق فاراح الله منه البلاد والعباد بتدميره و محو ماثبه في الارض من القسادفوجب على كل مؤمن التمسك بمادل عليه مضمون هذه الرسالة والتجنب من مزخرفات براهين احمد القادياني واوتراه من السفاحة والضلالة وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين المنزل عليه الكتاب المبين المحفوظ من القاعات الشياطن وعلى اله و صحبه وسلم اجمعين والله اعلم بالصواب امر برقمه السياه اسمعيل البرزنجي مفتي الشافعية بالمدينة المنورة وكيل مفتى الشاعفة المدرس بالحرم الشريف النبوى السيد احمد البرزنجي تقريط حضرت مدرس المسجد النبوى على صاحب السلام السرمدم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي حلق جميع عبيده لاجل معرفة وتوحيده و ليفرقوا بين وجود هم و وجوده و يعلموا مزية انعامه وجوده احمده ان اقام لنا الذين واوضح طريقه للمهتدين واشكره ان ارسل الينا رسولًا ختم به النبوة والمرسالة و حم به ابواب الشبه والضلال ايذ بالمعجزات الباهرات والايات البينات و نسنخ بشريعة جميع الشرائع والاحكام و جعلها باقية الى يوم البعث وايضاً وانزل عليه

ہے جیسا کہ اکثر تفاسیر میں لکھا ہے اور کی السند معالم میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاشکریہ ہے کہ استحقاق سے زائد عطا کرتا ہے۔ انتہاء! اور مجمع البحارمیں ہے کہ حق تعالیٰ شکوروہ ہے جو تھوڑ یے مل کو بڑھا کرمضاعف بدلا ویتا ہے۔

پس اس کا شکر بندوں کا بخش ہے۔ انتہاء! اور قاموں میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر بدلہ دینا اور ثاء نیک کرتا ہے۔ انتہاء! اور حمد و مدح لیعنی ثناء جمیل میں فرق ظاہر ہے۔ پھر بہت ظاہر ہے کہ آنخضرت سیا ہے۔ معراج میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں خود حاضر ہوئے تھے۔ جبیبا کہ قرآن و صدیث میں آیا ہے اور یہاں حق تعالیٰ مرزا قادیانی کے پاس خود چل کرآر ہا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کی صفت لیسس کم شله شد می وارد ہے۔ مرزا قادیانی کے پاس خود چل کرآر ہا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کی صفت لیسس کم شله شد می وارد ہے۔ پھر براہین کے صمرائ من ۲۹۲۹ پر البام عربی درج ہے جس میں مرزا قادیانی کے بیت الفکر اور بیت الذکر کے حق میں کولا ہے۔ ہم نے تیرا سید نہیں کھولا ہے۔ ہم نے تیرا کی بات میں تیرے لئے آسانی نہیں کی کہ تھم کو بیت الفکر اور بیت الذکر عطا کیا۔ بیت الفکر سے مراداس جگہ وہ چو بارہ ہے جس میں سے عاجز کتا ہی تالیف کے لئے مشغول رہا ہے اور بیت الذکر سے مرادوہ مسجد ہے جواس چو بارہ کے پہلومیں بنائی گئی ہے اور: 'و من د خله کان آمنا ''اس مجد کی الذکر سے مرادوہ مسجد ہے جواس چو بارہ کے پہلومیں بنائی گئی ہے اور: 'و من د خله کان آمنا ''اس مجد کی مفت بیان فر مائی ہے۔ ''انتہاء بلفظ!

فقيركهّا بكرة يت: "و من دخله كان آمنا" قرآ ن شريف من بيت التشريف كاى حق من

الذكر الحكيم والصراط المستقيم والنور المبين والحبل المتين وتكفل حبل و علا بحفظه على مصر السنين من تغير المبصلين والحاد اللحدين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين من اقتدى بهم فبهداه اقتبدى ومن حاد عن طريقهم فقد جاروا عتدى و بعد فلما اجلت طرف الطرف في فيافي هذه الرسالة الفرالمشتملة على الحث البالغ على اقتفاء الدين الحق واتداب اليه والولوع به والاغراء وكان ذلك في حال استعجال مع غال من كثرة الاشتغال و هجوم البليال على البال الفيت انوار التحقيق عليها رائحة و دلايلا بنية محكمة واضحة حافلة لما هو معلوم بالضرورة من الدين كافلة بردشبه الملحدين المضلين فافتحه عوارهذا الدعى الزنديق المدعو باحمد القادياني حفيد ابى مرة الذي ناف على جده ابليس في الضلال والاغواء بالف مرة فاتاب الله مؤلفها الثواب المجريل حيث حمى حمى هذا الدين المتين بابطال ما لمسه المبير الكذاب من البراهين و ادخل به المجريل حيث حمى حمى هذا الدين المتين بابطال ما لمسه المبير الكذاب من البراهين و ادخل به الشك على قلوب جهلة العوام والمغفلين فيجب على كل مؤمن يؤمن بالله و يصدق بكتبه و رسهل ان يعتقد و يجزم بان ماردبه صاحب هذه الرسالة هو الحق الموافق القواعد الايمان وان ماقاله صاحب البراهين الاحمدية والاشاعة زور و بهنان فما ذا بعد الحق الا الضلال ومن يتبغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الاخرة من الخاسرين ان ربك هو يعلم من يضل عن سبيله وهو المسلمين بطريق الاستقامة والهداية و جنبنا اجمعين طرق الضلالة والفواية انه على مايشا الله والمسلمين بطريق الاستقامة والهداية و جنبنا اجمعين طرق الضلالة والفواية انه على مايشا قلر و

وارد ہے۔ مسجد نبوی اللہ کے اور ندمجد الفٹی (جس کی تعریف سورة بنی اسرائیل کے ابتداء میں ہے اور وہ قبلہ انہیاء
ہے) کے تن میں وارد ہے۔ پس یہ اقدعا صاحب براہین کا کہ اس کی خاگی مجد کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے: ''و مسن دخله کیان آ مفنا '' نازل کیا ہے۔ یہاں اپٹی مجد کو ان دونوں مجدوں پرفضیات دی ہے۔ ان منا قب ہے ایک اور امر ظاہر ہوگیا اور وہ یہ ہے کہ مرزا قاویا نی نے ابتداء براہین احمد یہ کے اشتہار میں درج کیا ہے کہ ان کی جا نیزاد دس ہزاررو پیلی ہے۔ پھرا قاکیا ہے کہ ہم کو ایک الہام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خاطب یعنی ہمکا می کا جا نیزاد دس ہزاررو پیلی ہے۔ پھرا قاکیا ہے کہ ہم کو ایک الہام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خاطب یعنی ہمکا می کا منصب حاصل ہے۔ پس باو جوداس کے اب تک وہ ح کوئیں گئے۔ اس لئے کہ جی گئاہ کے بھو تی چاہیہ کہ جو تی چاہیہ کے اس کے کہ تان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تی چاہیہ کہ اس کے اس کے کہ تان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تی چاہیہ کر بے شک ہم نے تھے بخش چھوڑا ہے جیسا کہ براہین کے ص ۲۰ کا خزائن می ۱۲۸ میں درج ہے اور اس تو اس کے امام اور بانی ہیں اور نیز او پر براہین کے ص کی مجد کے نماز یوں کو حاصل ہے۔ مرزا قادیانی تو خود اس کے امام اور بانی ہیں اور نیز او پر براہین کے ص کی مجد کے نماز یوں کو حاصل ہے۔ مرزا قادیانی تو خود اس کے امام اور بانی ہیں اور نیز او پر براہین کے ص کی کہ کہ خزائن میں ۱۵ کے اور اللہ تعالی نے سب کو تھا ا

پس اب بحسب اقراران کے قادیان خود مکہ معظمہ ہوگئی اوران کو جج کرنے کی کیا حاجت رہی ؟۔اس شرارت سے بناہ بخدا۔جمیع انبیاءاورسیدالمرسلین اللہ بست اللہ کا حج اورطواف کرتے گئے۔البتہ جس کے پاس رب البیت خودتشریف لائے اوراس کی حمد کرے تو وہ حج کو کیوں جائے ؟۔ پھر براہین ص ۲۰ ۵ نزائن ص ۲۲۸ بالاجابة جديد و صلى الله على سيدنا و مولانا محمّد القاتل من يهده الله فلامضل له ومن يضلل فلاهادم وعلى الله و صحبة التابعين له و علينا معهم رحمة اللعالمين قاله بفمه ورقمه بقلمه العبد الاحقر محمد على برطاهر العتر الحسيني الحنفي المدنى خادم العلم والحديث بللبحدا الشريف النبوى وذلك في اليوم الحادى والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة اربع بعد التلثمائة والالف تقريظ احد

الشاهير علماء آبسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله الذي انزل الفرقان على سيد الانس والجان و احمديه الباطل والشرك والطغيان والصلوة والسلام على رسوله محمد واله و صحبه والتابعين لهم باحسان مدالدهور والازمان و بعد قد طالعت بعض هفوات غلام احمد مقيم القاديان في كتابه البراهين الاحمدية و في الاعلان فوجدته من تبليسات الشيطان و ليس من الهامات الرحمن بل ماذلك الابهتان و هذيان فمن ابتعه عد من اهل الخسران وهذه الرسالة حضرت ايضاً في لطائف ردها فاطمئن بها الخيان فص ان ينجوبط لعتها كثير من الاخوان من اهل السنة والجماعة و غيرهم بفضل الكريم المنان فجزى الله المؤلف الفتني الحنفي عفى الله عنه و عن والديه واحسن اليهما و اليه.

میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقرات عربی مرزا قادیانی کوالہام کی ہیں جن کا ترجمہ وہ خودیوں کرتے ہیں کہ '' تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیرے لئے میں نے رات دن پیدا کیا۔ تو مجھ سے وہ منزلت رکھتا ہے جس کی لوگوں کو خبرنہیں۔'' انتہاء بلفظہ!

فقیر کہتا ہے کہ قرآن میں فرمان ہے کہ جھاتھ اللہ تعالیٰ کارسول ہے۔ پس آنخضرت کے استہ قرآن مجید کارتبہ قرآن مجید کارتبہ قرآن میں فرمان ہے کہ جھاتھ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ادرساری خدائی سے افعال اور ساحب براہین کا ادّعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرزا قادیا فی کی منزلت کی لوگوں کو فیرنہیں ۔ پس اس کلام سے مرزا قادیا فی کی جمیع انہیاء پرفضیلت کا ثابت کرنائیس تو اور کیا ہے؟ ۔ اور یقینا ان دعووں میں صاحب براہین کا ذب ہے۔ پھر مرزا قادیا فی کی جمیع انہیاء پرفضیلت کا ثابت کرنائیس تو اور کیا ہے؟ ۔ اور یقینا ان دعووں میں صاحب براہین کا ذب ہے۔ پھر مرزا قادیا فی ضمیم اخبار ریاض ہند مجر سامر ترکی مارچ ۱۸۸۱ء مطبوعہ ہوشیار پور میں لکھتے ہیں کہ اللہ تحال کے قت میں جس کی میں فرمایا ہے کہ: ''انت منہ و انسا منائی فرما تا ہے کہ وہ اول آخر کے ظاہر کرنے والاحق اور بلندی کو ظاہر کرنے والاک آن اللہ خزل من السماء ص سے اللہ قول کا میں 18 میں 19 انہاء!

 ایمان ومحبت وغیرها میں مجھ ہے متصل ہے۔جیسا کی قسطانا ٹی اور کر مانی دونوں شرح بخاری میں درج ہے۔ یعنی فیما میں میری اور تیری براوری اور قرابت اور اتحاد اور کمال اتصال ہے۔جیسا کیمر قات اور لمعات دونوں شرح مشکو ۃ میں لکھ ہے اور کر مانی شرح بخاری میں ہے کہ اس من کو اتصالیہ کہتے ہیں۔انتہاء! متر جما

پس یہ یقین ثابت ہوا کہ ایسی کام دو قریبوں میں جن کونیٹا داخوۃ وغیرہا اتصال ہو واقع ہوئی۔لیکن خدائے تبارک دتعالی جس کا نہ کوئی دلد ہے نہ کوئی والداور نہ اس کا کوئی کفواور جس کی پیصفت ہے کہ کی ہے متعلیٰ نہیں ہوتا اور نہ کی ہے متعلہ ہوئی والداور نہ اس کا کوئی کفواور جس کی پیصفت ہے کہ کی ہے متعل نہیں کہ ہوتا اور دنہ کی ہے متعلہ ہوا ہے بنا کی کا بول میں اس پر تقریح ہے متعل ہول ۔ پس بالیقین پیصاحب براہین نے انبیاءاور مرلین پر اپنی فضیلت ثابت کرنے کوئی تعالی پر یہ بہتان با ندھا ہے اور دوسرا الہام جس میں اس کے دئی میٹے کو :'کہ آن الله خزل من السماء ''کہا ہے وہ بھی صرف فتر اءاور بہتان ہی ہے۔ الله خزل من السماء ''کہا ہے وہ بھی صرف فتر اءاور بہتان ہی ہے۔ اس کے تو بی بیان کی جائی ہوئی ہے دوہ ہی سے بالی کی باتوں ہے بیان کی جائی ہے وہ بی سار کے تو بیا کہ نیسی انتقان ہے اور درام کوئی باتوں ہے بیت تو سام ہے تو در درام کوئی باتوں ہے برتر بیان کیا گیا ہے ہو خود مرز اتا دیائی باتد تعالی کے غضب اور عذاللہ احتی ہرا برہو گیا اور درام کوئی باتوں ہی اپنوں سے باتوں ہے ۔ الله تعالی کے غضب اور عذاب اور برے بندوں کی شرارت اور شیط نوں کی ایڈ اءاور عاص خدا ہے بالی باتوں کے واسط ہیں اور درود ہواللہ تعالی کا مزار ہو گیا تھا ہی بہت ہی مذاب کے برا برہو گیا تھا تہ ہی ہوا ہی ہی اور درود ہواللہ تعالی کا مزار ہو گیا ہو تھی ہوا ہی اور درود ہواللہ تعالی کا ماری گلوقات البراہیں'' ہے اور جبیح جمہ میں خاص خدا ہے بیاں کی ایڈ اءاور ہے عظات کریں اور جب بحد عافل اس کی یاد کرنے والے یاد کریں اور جب بحد عافل اس کی یاد کرنے والے یاد کریں اور جب بحد عافل اس کی یاد کہ تعالی ہی کہ دہیں ہو۔

مرزا قادیانی کے تعاقب میں مساعی

حضرات علماء حق ملت شریفین کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ فقیر نے صفر ۱۳۰۴ بجری میں صاحب براہین کا وہ اشتہار دیکھا جس کا ذکر ابتداء اس رسالہ میں درج ہوا ہے اور اس کومشتہر (مرزا قادیانی) نے بیس ہزار قطعہ چھپوا کر دور دراز ملکوں میں شائع کیا ہے۔ جب فقیر نے اس میں دیکھا کہ مرزا قادیانی نے کتاب براہین احمد رہ کا بنانا اللہ تعالیٰ کے عکم اور الہام سے دعویٰ کیا ہے اور اپنی تعریفوں میں حدود الہٰی سے تجاوز کر گیا ہے۔ ان باتوں سے دل بہت ناخوش ہوا۔ پھراس کی کتاب براہین احمد رہ کیکھی تو تیسر سے چو تھے حصہ کے حاشیہ درحاشیہ میں جواس نے اپنی الہا بات درج کئے میں وہ اکثر مخالف شرع پائے اور آیات قرآن کی تحریف فغی ومعنوی وغیرہ قب حتی جن کا ذکر او پر ہو چکا ہے ان میں دیکھیں تو حق براوری اسلام کے اداکر نے کے داسطے مرزا قادیانی کولکھا کہ ان مخالف شرع باتوں سے باز آؤ واور غیر دین والوں کے مقابلہ میں کتاب کھو چھپواؤ فروخت کرو پچھ مضا کھے نہیں تو اس کو نہ بانا اور تا ئب نہ

ہوئے بعدازاں نقیر نے بعض مجالس وعظ میں ذکر کیا کہ مرزا قادیانی کے الہامات میں قرآن مجید کی تحریف ہوگئی ہے۔ ادرانہوں نے انبیاء کی برابری کے مدعی موکر قرآن شریف کو یارہ یارہ بھی کردیا۔اس بران کے مؤید مؤلف رسالہ اشاعة الندنے خلوت میں درباب الہامات مرزا کے فقیرے مناظرہ کرنا چاہا۔ جب کہ فقیر کومعلوم تھا کہ صاحب براہین اور مؤلف اشاعة النه باہم ایک دوسرے کے کمال ثناء خواں ہیں اور اپنی تالیفات میں ایک دوسرے کی حقانیت کو کماحقہ ظاہر کیا ہے۔اس پر اکثر علماء اور سب عوام مقلدین سے اور بعض علماء اورعوام غیر مقلدین کے صاحب برا بین کی حقیقت کو مان گئے ہیں۔اور قادیان مثل بیت اللہ کے مرجع انام ہوگئی ہے تو فقیر نے خلوت میں مناظرہ کو پیند نہ کیا بلکے علماء دین کے روبر د گفتگو واسطے کہا تو اس کے قبول سے درگز رصاحب اشاعة السنہ نے کیا۔اس کا جواب تک نہ دیا تو بعداز ال فقیر نے جمادی الا ولی سندرواں میں بذر بعداشتہاراعلان کیا کہ صاحب برا ہین کے اکثر الہامات اصول دین اسلام کے مخالف ہیں ۔اس پرفقیر مرزا قادیا ٹی اوران کے مؤیدا شاعۃ النہ سے علاء اسلام کے روبر و یہ کلام کرنے کا خواستگار ہے تا کہ حق ظاہر ہوجائے اورخواص عوام الل اسلام کے عقائد میں خلل نہ آئے تو اس کا جواب بھی ان کی طرف سے کچھ نہ ملائے پھر فقیر نے اس سال کے رمضان المبارک میں صاحب براہین کے الہامات اور صاحب اشاعۃ السند کی تاویلات کے رد میں ار دو میں رسالہ لکھ کر گئی علاء ہند دستان و پنجاب کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے بھی اس یار و میں کہصا حب برا بین وا شاعۃ السند دونو ں مخالفت شرع کررہے ہیں فقیر ہے۔ موافقت فر مائی ۔امرتسر کےعلاء کی تصدیق کے بعدوہاں کےایک رئیس نے نقیر سے کہا کہ مصلحت یہ ہے کہ آپ اول مرزا قادیانی ہے اظہار حق کے لئے مناظرہ کرو۔ پھر جوحق ظاہر ہواس کواشتہار دو۔اس کوفقیر نے قبول کیا اور ان ہے کہا کہ ڈیڑھ سال اس انتظار میں بسر کیا ہے کہ مرزا قادیا نی مناظرہ کو قبول نہیں کرتے ۔اس رئیس نے جواب دیا کہ ہم اس میں ساعی ہوکر مرزا قادیانی کو لکھتے ہیں۔ پھر چند ماہ کے بعدان کا خطافقیر کے نام آیا کہ صاحب برا ہین کھتے ہیں کہ میری کتاب میں تصوف ہے۔ تین علماء صوفیہ کے نام کھے کدان کے روبرومنا ظرہ کرنا میا ہتا ہوں۔ فقیر نے اس کے جواب میں اس امرکو مان لیا اور لکھا کہ تین خاندانی علماء ہوں جووہ لا ہور سے ان کے ساتھ شامل کرکے تاریخ مناظر همتعین کرواورفقیر کوا ملاع د و که تاریخ مقرره پرجا ضربو جاؤل به

علمائے حرمین شریفین سے فتو کی

پس اب کے ان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور نہ وہ رسالہ شائع ہوا۔ اب اس امید پر فقیر نے شوال ۱۳۰۳ء میں اس رسالہ کوعر بی میں ترجمہ کیا کہ حضرات علاء حرمین محتر مین کی تھیجے سے بھی مزین ہوجائے تا کہ اہل اسلام کے نزویک نہایت معتد کھیرے اور بعض علاء مقلدین جوصاحب برا بین کے مصدق ہیں وہ بھی حق کی طرف رجوع کریں اور فقیر نے یہ جو بچھ کیا ہے صرف قرآن مجید کی حمایت اور حقوق انبیاء ومسلین صلافی قاللہ علیم الجمعین کی رعایت اور عقا کد مسلمین کی صیانت کے لئے کیا ہے۔ اب اس رسالہ عربیہ مع چاروں حصہ مجلد برا ہیں احجہ بدارسالہ اشاعة السنہ کی جس میں مرزا قاویا فی کی تعریف اور ان کے اقوال کی تاویلیں ہیں مع دونوں اشتہار

صاحب براہین کے جن میں بیٹے کی پیشین کوئی اورا پی تعریف ورج کی ہے آپ صاحبوں کی خدمت مبارک میں بھیج کو بھی ہوں کہ آپ اس عربی اس الہ کو طاحظے فرما کیں اوراس کے حوالوں کی اصل کے ساتھ مطابقت کرا کرفقیر کی تحریر کو قرآن وحدیث واجماع احمت سے موافق پا کیں تو اس کی تھیج فرما کیں اوراگر اس میں کوئی خطاء و مہو ہوتو اس کی اصلاح کریں اور بیان شافی و شرح کافی سے اجروائی حاصل فرمانے کی نیت سے صاحب براہین اوراس کے مؤیداور اس کے معتقدین کا تھم اوران کی کتابوں کے پڑھنے کا تھم ظاہر کریں کہ شریعت وطریقت میں ان کا کیا حال ہے؟۔
تاکہ اہل اسلام کو اطمیمیان ہوا ورسب کا حق کی طرف میلان ہو۔ اللہ تعالی آپ کو و نیا اور عاقب میں جزائے نیر عطا فرمانے اور و بن متین کی تائید کے لئے آپ کو سلامت باعز و کرامت رکھے اور آپ کے علم اور جسم میں بسطینیت فرمانے اور و بن متین کی تائید کے لئے آپ کو سلامت باعز و کرامت رکھے اور آپ کے علم اور جسم میں بسطینیت بخشے ۔ احقاق حق اور ابطال باطل میں قیا مت تک اہل علم حرمین محتر مین پر ہی مدارے جیب الدعوات ہمیں آپ کی ذیارت امن وامان و سلامت و اسلام سے نصیب کرے کہ میں معادت عظی اور برکات کبری کی طرف پہنچانے والی بات ہے۔ سب جمد پرور دگار عالمین کے واسطے خاص ہے۔ اور درود و سلام اس کے مظہر جمال اور نور کا الی پراور اس کی آل واصحاب پر ہو مقدار اس کی بخشش کے اور بے شار معلو مات عالم الغیب والشہا و ت کے بیر سالہ تمام ہوا۔ اور ترقر یظین شروع۔

#### مولانا مولوی مهاجرهاجی محدر حت الله صاحب کی تقریظ

مولانا مولوى مهاجر حاجى محرّجن كوحفرت سلطان روم نے بصوابد يدشّخ الاسلام روم خطاب پايا حريين شريفين عطا كيا درفرمان شابى ميں اقسنسس قسفسات المسلمين واولى ولات الموحديين وارث علوم سيد المرسلين وغيرها القاب سيلقب فرمايا ہے۔

بسم الله السرحمن الدحيم! حمداور صلوة كے بعد بے شك ميں نے اس رسالہ كواول سے آخرتك ساراس كى عبارت اور مضمون دونوں محج پائے حضرت مؤلف اس رسالہ نے خدااس كوا چھا بدلہ دے جونقليس درج كى ہيں دوسب اصل كے مطابق ہيں۔ ميں نے اس سے پہلے بھی معتبروں كى زبانى مرزا قاديانى كا حال سنا ہے ۔ سودہ مير ئزديك دائر واسلام سے خارج ہے۔ اس كى فرما نبردارى كى كو جائز نہيں ہے۔ اللہ تعالى اس رسالہ كے بنانے والوں كو نيك بدلہ دے۔ اميد ہے كہ اس كے مطالعہ سے بہت لوگ صاحب براہين احمد يدى بيروى سے نيج جائميں گے۔ ہم كوا درسب مسلمانوں كو اللہ تعالى شيطانوں كے اغوا در كر دفريب سے محفوظ در كھے۔ بيروى سے نيج جائميں گاميدوار رحمت اللہ بن خليل الرحل ہوں۔ اللہ تعالى ہم كوا درسب مومنوں كو بخشے۔ آمين!

# حنفيول كمفتى مكمعظمدى تقريظ

سب حمداس کے لئے جواس کے لائق ہے اورای سے میں قوفت کی استمداد کرتا ہوں۔سب تعریف اس خدا

کی ہے جس کی بلند ذات خفلت اورنسیان سے پاک ہے اوراس کے نام اور صفیق زوال اور نقصان کے لائق ہونے سے پاک ہیں اور اس نے ہر زمانہ میں ایسے علاء پیدا کئے ہیں جوشرع شریف کی محافظت پر قائم ہیں اور ان کوتن کے خلائم کرنے اور باطل کے نابود کرنے پر طافت دی ہے کہ پچے ستی نہیں کرتے اور اس پر ان کو بہت تو اب اور بہت نیاں دی ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے صواب اور خطاء فاحش کو بیان کر دیا اور ورود و سلام ہمار سے سردار پر ہوں جن کا نام نامی میں ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے صواب اور خطاء فاحش کو بیان کر دیا اور ورود و سلام ہمار سے سردار پر ہوں جن کا نام نامی میں ہوئے تھا گی ہے جن میں حق تعالیٰ نے سب فضیئیں جمع کی ہیں اور ان کی آل واصحاب پر جن کے نفس خدائے تعالیٰ کے فرانبر دار ہیں۔ بعد اس کے بے شک میں مطلع ہوا اس بزرگ رسا لے اور اطیف خوالوں پر ۔ پس میں نے دیکھا ان کوائی کو مان بردار ہیں۔ بیاس میں اور بے شک شیطان نے غلام احمد قادیا نی کو ہلا کت اور نقص ان کی داد یوں میں میں میں ہور و تیا مت کے مؤلف کو ہزائے خیر عطا کر سے اور اس کو زیادہ اجر دے اور تیا مت کے مؤلف کو ہزائے خیر عطا کر سے اور اس کو زیادہ اجر دیا واصحاب سب پر درود میں ہو اور اس کو اچھا مکان عطا کر ہے۔ آس تحریر کے لکھنے کا تھم کیا شریعت کے خادم الطاف اللی ہمار سے سردار مجمد میں میں مرحم صدیق کمال خفی نے جوان نہیں میں ہو میں میں میں میں مرحم صدیق کمال خوں دونوں کی مدد میں ہو۔ وسخط محمد صالح کمال!

#### حضرت شیخ العلماء کی جوشافعیوں کے مکہ معظمہ میں مفتی ہیں تقریظ

#### مالكيول كيمفتي مكه معظمه كي تقريظ

سب تعریفیں پروردگار عالم کوخاص ہیں۔خداوندا مجھے عم و ہاورسید ھے راستہ کی طرف را ہنمائی کر جس کو خدارا ہنمائی کرے کوئی اے گمراونہیں کرسکتا اور جس کو وہ گمراہ کرےاس کی راہنمائی کوئی نہیں کرسکتا۔لیکن ایسی یا نیس کرنے والا بے شک شیطانی خطراوروساوس نفسانی کے دریاؤں میں ڈوب گیا ہے۔ اس کے جھوٹ اور بدیختی سے تعجب ہے۔ اس لئے کہ دعی ہوا ہے اس بغاوت کا جوحدیث میں آیا ہے کہ آخر زمانہ میں سخت جھوٹے دجال ہوں گے۔ تم سے ایسی با تیں کریں گے جوتم نے اور تہمارے باپ دادوں نے نہ تی ہوں گی اور رسالدا شاعة السنہ ہے جس نے اس کی تائید کی ہے وہ خت بد بخت ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گناہ اور حدوں سے درگز رکرنے میں تائید نہ کرو۔ پس حاکم اسلام پر واجب ہے کہ ان دونوں کو سخت تعزیر کرے اور وہ رسالہ جو فاضل علامہ شخ محمد البوعبدالرحن غلام دشگر ہائی حفی تعزیر کر ہے اور وہ رسالہ جو فاضل علامہ شخ محمد البوعبدالرحن غلام دشگر ہوئی تصوری نے ان دونوں کی گراہی کے بیان اور ان کی باتوں کی تر دید میں لکھا ہے۔ بے شک اس میں بہت درست لکھا ہے۔ اس لئے کہ سے دین کی اجاع کی جائے۔ بہت عمدہ ترغیب ذکر کی ہے۔ خدا بہت دانا ہے۔ بار خدایا ہم کو ہوائے نفس کے بیچھے چلنے والوں اور شیطان کی راہ میں گراہ ہونے والوں اور بری باتوں کو اچھا جان کر ہلاک ہونے والوں سے نہر سے دولوں سے نفس کے بیچھے چلنے والوں اور شیطان کی راہ میں گراہ ہونے والوں اور بری باتوں کو اچھا جان کر ہلاک ہونے والوں سے نہر موم نے لکھے ہیں جو نمبر بالکیوں کامفتی ہے۔ دستوظ میں موسید المور سلیدن ! بیچری یاللہ تعالیٰ کی بخشش کے امرید وار محمد بن شخ حسین مرحوم نے لکھے ہیں جو کہ معظمے میں بالکیوں کامفتی ہے۔ دستوظ میں موسید المور سلیدن ! بیچری یاللہ تعالیٰ کی بخشش کے امرید وار محمد بن شخ حسین مرحوم نے لکھے ہیں جو کہ معظمے میں بالکیوں کامفتی ہے۔ دستوظ میں مصرف موسید المور سلیدن المور سلیدن موسید المور سلیدن موسید کر المور موسید کی موسید کی مصرف کے سے موسید المور سلیدن موسید المور سلید کو سلید کی مصرف کی کھور سے موسید کی مصرف کی مصرف کی مصرف کی مصرف کے سلید کی مصرف کی مصرف کے سلید کی مصرف کی مصرف کے سلید کی مصرف کی مصرف کی مصرف کی مصرف کے سلید کی مصرف ک

#### مكه معظمه مخطبليول كے مفتى صاحب كى تقريظ

سب تعریف اس خدا کی ہے جس نے اپ خاص بندے پرقر آن جیدا تارا جوا پی بات میں ہا ہے جس میں خدا تعالی نے فرمایا ہے اور بید میرا راہ سیدھا ہے۔ اس کی چیردی کر واور بہت راستوں کی چیردی نہ کر و جو تہمیں اس کے راہ سے جدا کر دیں گے اور درود و مسلام ہمارے سردار مجھ اللہ پر جو خدا کا نبی اور دوست وظیل ہے اور اس کی آل واصحاب و مددگاروں پر ۔ پھر بعدا زال ہے شک میں نے اس بزرگ رسالہ کا مطالعہ کیا جو سختے صاف محکم روایات پر شمل ہے۔ پس میں نے اس رسالہ کو برؤ سے نے موصدین اہل سنت میں نے اس رسالہ کو برؤ سے دے موصدین اہل سنت و جماعت کی آئیسیں خنک ہوتی ہیں اور معز لہ و خارجیوں و بدخہ ہوں و بدغتیوں کی آئیسیں اندھی ہوتی ہیں۔ وہ بدخہ ہب و جودین سے یوں نکلتے ہیں جوتی ہیں اور معز لہ و خارجیوں و بدخہ ہوں و بدغتیوں کی آئیسیں اندھی ہوتی ہیں۔ وہ بدخہ ہب خودین سے یوں نکلتے ہیں جسے تیر شکار سے نکل جا تا ہے ۔ جیسا کہ صدیث میں وار دہوا ہے۔ اور بیمبارک رسالہ جس نے غلام احمد قاویا نی کی تحق کو ظاہر کیا اور بے شک بہ قاد یا نی مسیلہ کذا ہ بٹانی ہے اور نیز اس کے موید کے دھو کے ظاہر کے ہیں۔ اللہ تعالی اس کے کھونے والی اسلام کی طرف سے بہت نیک بدلہ دے۔ اور بہت سااج عطافر مائے اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے دائے ہوں اور رسولوں کے تم کرنے والے پر جمت بہنچا اور اس کی آل واصحاب سب پا۔ اس تحریم کی کھے کا عاجر خلف بن ابر اھیم نے جو مکہ شریف میں صنبلیوں کے تو گی و سے کا بالفعل خادم ہے۔ حکم کیا۔

#### مدینه منوره میں جوحضرت حنفیوں کے مفتی ہیںان کی تقریظ

بسم الله الرحمن الرحيم! حمد درود وسلام اداكرتے ہوئے ميں ضدائے پاک مولی كريم قاور سے اپنے ہركام اور ہر بات ميں توفيق ومدد كاسائل ہوں۔سب تعریف ضدائے نگاند بے نیاز شریک اور اولا دسے پاک کے لئے خاص ہے جس نے ہزرگ رسولوں كوروش وليلوں اور ظاہر نشانيوں سے بھيجا ہے اور ان كی قبل از نبوت خوارق اور معجز است ے تائید کی ہے۔اپنے خاتم الانبیاءاورسیدالاصفیا پرجس نے قرآن مجزییان اتاراہے اوراس جل وعلیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ آج میں نے پورا کیا تمہارے لئے وین اورتم پراپی نعت تمام کی اور اسلام تہارے لئے وین پند کیا۔وہ کتاب جو سیدھی راہ کی طرف راہنما ہے اور ہراچھا کام فرماتی ہے۔جھوٹ اس کے آ مے پیچھے نے نہیں آتا۔ وانا ستورہ کی اتاری ہوئی ہے اور دائمی درود اور اسلام نبی پر ہو جوخلاصی اور سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہے اور قیامت تک ہرجھوٹے اور ہلاک کرنے والے کا حال بتلانے والا ہے جس کی حدیث صحیح مسلم میں ابو بریرہؓ سے ہے کہ آخر ز مانہ میں دجال سخت جھوٹے ہوں گے۔تم سے ایک باتیں کریں گے جوتم نے اور تمہارے باسے دادوں نے ندی ہوں گی۔ پس ان سے ڈروتم کو گمراہ نہ کریں اور فتنہ میں نہ ڈالیں اور نیز سیجے مسلم میں ابو ہر ریڑ سے ہے کہ جوکوئی ہدایت کی طرف بلائے گا تو اس کے جہتے پیرؤں کا تواب اس کودیا جائے گااوران کے تواب سے بھی پچھ م نہ ہوگا۔اور جوکوئی گراہی کی طرف بلائے گا تواس کو یہی سب پیرؤں کا گناہ اس پر ہوگا اور ان کے بھی گناہ سے کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ اور نیز امام احمد ونسائی و دارمی نے عبدالله بن معودً على روايت كى بكرة مخضرت مالية في ايك خطر على كرفر مايا كريد خدا كاراه ب براس كرداكس بائیں اور خط کھنچے اور فرمایا کیان راستوں سے ہرراہ پرشیطان ہے جواس کی طرف بلاتا ہے اور بیآیت پڑھی:''ھے۔۔ ذا صراط المستقيم فااتبعوه "اورب شك بيميراسيدهاراه ب-اس كى بيروى كرنا-آخرآيت تك اورابن ماجد نے حضرت انس سے حدیث کھی کہ بڑی جماعت کی پیروی کرنا ہے شک جواس سے نکلا دوزخ میں پڑااور نیز امام احمد نے معاذین جبل سے صدیت بیان کی ہے کہ شیطان آ ومی کا بھیر یا ہے۔ بھر بول کے بھیر یے کی طرح الگ ہونے والی كرى كو پكر ايتا ہے۔ يرا گندہ نه جونااس سے بچنا اور جماعت سے ملنا اور نيز بيرحديث امام مالك كے مؤطاميں مالك بن انس ﷺ ہے روایت ہے کہ میں تم لوگوں میں وو کا م چھوڑ تا ہوں۔ جب تک ان کو پکڑے رہو کے گمراہ نہ ہو گے قر آن مجید اورحدیث اور نیز سیح مسلم میں محمودا بن لبیڈ سے حدیث آئی ہے کہ قر آن سے کھیل کئے جاتے ہیں اور میں موجود ہوں اور نیز ابویعلیٰ نے ابوذر سے صدیث بیان کی ہے کہ میرا بہت پیارااورنز دیک تروہ ہے جو جھی سے اس عہد پر میں نے اسے چھوڑا ہے اور نیز بہتی کی شعب الایمان میں جابڑ سے حدیث ہے کہتم اسلام میں حیران ہوتے ہو۔ جیسے یہود ونصاری متحیر ہیں تمہارے لئے شرع روش یا کیزہ لا یا ہوں۔اگر موی زندہ ہوتے تو میری ہی پیروی کرتے اور نیز حدیث متفق علیدا درسنن ابوداؤ داور جامع ترندی کی حضرت عائشہ سے ہے کہ جس نے ہماری شریعت کے برخلاف کوئی کام نکالا وہ مردود ہے اور نیز امام احمد ومسلم اور چارول نے ابوسعید سے حدیث کھی ہے کہ جوکوئی تم ہے برا کام دیکھے تو اس کوا پے ہاتھ سے بدل دے۔ اگریہ طاقت نہ ہوتو اپنی زبان ہے۔ اگریہ طاقت نہ ہوتو اس کواینے دل ہے اوریہ بہت ضعیف ایمان ہے۔اور درود آ پیالیو کی آل واصحاب پر ہو جوسید سے راہ کے ستارے ہیں اور آ پیالیو کے عزیز وا قارب وجماعت پر جو خلقت کے رہنما ہیں۔ بعدازاں بے شک میں نے اس پیارے رسالہ کے کاغذات کے باغوں میں ان کے اصیل گھوڑوں کو چرایا اور اس عمدہ تالیف کی سطروں کے گلز اروں کی یا کیزہ زبین میں اپنی ست فکر کے اونٹ کو دوڑایا۔ پس میں نے اس کویقینی دلوں ہے تر دید کا ذمہ داریا پا جس نے اس دین ہے نکلنے والی بدبخت ناکس فریبی ( مرزا قادیانی )

کے جھوٹ کو نا بود کر دیا۔ اس کی باتوں کے جو ہر ناقص عقل کے گمراہ کرنے کا سبب میں یکھوٹ ظاہر کرنے میں بیر سالہ کا فی ہے۔ پس بے شک اس کے مؤلف نے اچھا لکھا۔

یهال تک که نهایت نشانداور مقصود عمدگی کو پنچااور فائده پنچایا \_خدااس کو بهت ثواب اور بهشت اوراپنادیدار عطاء کر \_اور الند تعالی کا بهار \_ بمردار پنج بر محقطینی اوراس کی آل واصحاب پر درود وسلام پنچ \_استحریر کو پروردگار کی بخشش کے متابع عثان بن عبدالسلام داخستانی جو مدینه منوره میں حنی مفتی بین لکھا۔ خدا اس کو بخشے \_مورخد ۵ ذیقعده میں مسال کے متابع عثان بن عبدالسلام داخستانی!

#### مدینه منوره کے مفتی شافعیہ اوران کے وکیل مدرس حرم شریف نبوی کی تقریظ

بسم الله الرحسن الرحيم! سب تعريف اس خداك ب جس ني است رسول محديك كوبرايت اور دین کے ساتھ بھیجا اوران پراپیا قرآن اتارا جورخمن کامعجزہ ہےاور ہمیشہ کے لئے نثان کمال راستہ کی وکیل ہےاور آ ہے تاہیں کو نبیوں کا ختم کرنے والا اور رسولوں کا سردا راور جہانوں کی رحمت بنایا اور آ ہے آگئے کی نبوت کو قیا مت تک جن اورآ دمیوں کے لئے عام کیاادران کی شرع نے تو سب دینوں کومنسوخ کیاادران کی شرع اور حکم منسوخ نہیں ہوتا کی روثن اورمضبوط شرع کی ہی بیروی ہے۔اللہ تعالیٰ آ ہے قائقہ پراور آ ہے تاہے کی آل واصحاب پر جو ہدایت کے امام اورتار کی کے چراغ میں اوران کے بیروک پر درو د جھیجے جب تک دنیا قائم ہے۔ بعداز اں ہم دونوں نے اس رسالہ میں خوب تا مل کیا تو اس کومقصود پرروش دلیل پایا۔اس کی دلیلیں بدیذ ہبوں کےشبہوں کی کرنیں کا ہے دیتی میں اور اس کے نور شیطانوں کے دھوکوں کے اندھیروں کو نابود کردیتی ہیں۔ اس نے بہت عمدہ فیصلہ کیا اور حق کا راستہ ظاہر کردیا۔اور بدرسالہصراحتۂ دین کی تقینی ولیلول پرشائل ہےاورغلام احمد قادیانی کےفرییوں اورجھوٹ کواس نے رسوا کردیا ہے۔اور بےشک بیقادیانی اینے شیطان بھائیوں کے نزدیک احمد یعنی قابل تعریف ہےادراہل ایمان ویقین کے نز دیک بیآ ذم لیخی لائق بہت ندمت کے ہے اور بے شک اس کی بیہودہ باتیں نا ہر گمرا ہی ہے اور جس الہام کا بیہ مدعی ہے وہ شیطانوں کی وحی ہے۔ نبیوں اور رسولوں کی وحی نہیں ہے اور جب تو اس کی بناوے اور گراہی میں تأمل کرے گا تواس آیت کا مصداق پائے گا جس کا ترجمہ میہ ہےاورای طرح کئے ہیں ہم نے ہرنبی کے دشمن شیطان آ دمی اور جن سکھاتے ہیں ایک دوسر ہے کوظمع بائیں فریب کی اورا گرتیرا رب حیا ہتا تو بیکا م نہ کرتے ۔سوچھوڑ دےوہ جانے اوران کا حبوب اور نہ جھئیں اس کی طرف اول ان کے جوایمان نہیں لائے آخرت سے یوہ اے بیند کریں اور تاکہ مرتکب ہوجا کیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ کوئی بدلنے والانہیں اس کے کلام کواوروہی ہے سننے والا جاننے والا اور دراصل بیرقادیانی مسلمہ کذاب کی طرح گمرا ہی اور شک میں ہے بلکہ بیرقادیانی شیطان ہے اس کا مکر وفریب بہت مصرے ۔اس لئے کہ شیطان کا معامد ظاہر ہے ۔اللہ تعالیٰ نے بی آ دم کواس کے فریب سے ڈ رایا ہےاور بیرقادیانی اس نے جھوٹ کو سچ بنا دکھایا ہےاور القد تعالیٰ پرافتر اء باندھ ریا ہے۔ پس القد تعالی اس کی

ہلاکت سے شہروں اور بندوں کوفساد سے راحت دے ۔ پس ہرمومن پر واجب ہے کہ اس رسالہ کے مضمون سے تمسک کرے اور قادیانی کی براہین احمد سے کے بناوٹوں سے بچیں اور اس کے افتر اوسے جو کمینگی اور گرابی ہے اور اللہ تعالی ہمارے سروار محمد خاتم النہیں مقطقة پر درود بھیج جس پرقر آن مین شیطانوں کی وسواسوں سے محفوظ اتارا گیا ہے اور اس کی آل واصحاب پر اور سلام سب پر ۔ اس تحریر کے لکھنے کا سید جعفر بن سید اساعیل برزنجی مدینہ منورہ میں شافعوں کے جوحم شریف نبوی میں مدرس ہے ۔ سید احمد برزنجی اس نے بھی تحریر کی ۔ مفتی نے حکم کیا ہے اور وکیل مفتی شافعوں کے جوحم شریف نبوی میں مدرس ہے ۔ سید احمد برزنجی اس نے بھی تحریر کی ۔ ۔ دسخط سید جعفر البرزنجی اسید احمد البرزنجی !

#### مدینه منوره کے حفرت مدرس مسجد نبوی کی تقریظ

بسم الله الرحمن الرحيم! سباتع يفي اس فداك لتي بين جم خسار سايخ بندون كوافي بیجان اورتو حید کے لئے پیدا کیا ہے اور تا کہ دہی سب اینے دجود اور خدا کے دجود میں فرق کریں اور اس کے انعام و بخشش کو جانیں ۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں اس پر کہ ہمارے لئے اس نے دین کے نشان قائم کئے اور مدایت بانے والوں کے لئے اس کاراہ روشن کیا اور میں اس کاشکرا دا کرتا ہوں اس پر کہ ہماری طرف ایسا نبی بھیج جس پر پیغیبری ختم کی اورشبہات و گمراہی کے درواز ہےاس کے ساتھ بند کئے روشن معجزول ہےاس کی مدد کی ادراس کے دین ہے سب دین اور حکم منسوخ کئے اور اس کی شرع کو قیامت تک باقی رکھا اور اس پر ایسا قر آن ا تارا جوعدہ نصیحت اور سیدھاراہ ظا ہر کرنے والانورا در محکم عبد ہے اورخود حق تعالی ہمیشہ کے لئے اس کی حفاظت کا ذیمہ دار ہے کہ جمو ثے اس کو بدل نیہ سکیں گے اور دین سے پھرنے والے اس میں کجی نہ کرشیں گے ۔ لیعنی دیندارلوگ ان کی تر دید کرے طاہر کر دیں گے ۔ سوالله تعالیٰ آپ آپیکی پر رحت کرے اور آپ آلیا ہے کی آل داصحاب پر بھی جس نے ان کی بیروی کی خود آپ میلیکیٹے کی پیروی کی اور جوان کی راہ ہے پھرے بے شک اس نے ظلم کیا اور حدے گز را۔ بعدا زاں جب میں نے اپنی آئموں ہے اصیل گھوڑوں کوا بیے روشن رسالے کے میدانول میں جولان دیا جو سیجے دین کی پیروی پرعمدہ برانگیخت پرشامل ہے اوراس کی طرف بلار ہااور حرص دلا رہااوراس پر ترغیب دے رہا ہے اور بیدد یکھنااس کا جلدی کی حالت میں تھا باوصف از حد کشرت اشتخال اور ول پر ججوم غمول کے حال میں تو اس رسالہ پر میں نے تحقیق کی نور ظاہریا کی اور اس کی دلیلیں روشن مضبوط ظاہریا نمیں ۔ بدرسالہ دین کی یقینی باتوں کوجع کرنے والا ہے ۔ بے دینوں گمراہ کرنے والوں کی شبہوں کی تر دید کا ذمہ دار ہے۔ اس بدند بہ جھوٹے وعویٰ کرنے والے کے عیب کورسوا کرنے والا ہے جس کا نام غلام احمد قادیانی ہے شیطان کا بوتا جو گمراہی اور بدراہ کرنے میں اینے دادے شیطان سے ہزار درجہ بروھ گیا ہے۔اللہ تعالیٰ اس رسالہ کے بنانے والے کوعمدہ تواب دے۔اس لئے کہ دین اسلام کی حدول کی محافظت کی ہے۔ یخت جھوٹے گمراہ کنندے کی فریبیوں کی براہین ہے باطل کر کے جس ہے اس نے عوام جاہلوں اور غافلوں کے دلوں میں شک داخل کرد بئے تھے۔ پس ہرمسلمان پر جوخدا پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی کتابوں درسولوں کوسچا چانتا ہے واجب ہے کہ بیہ اعتقاد اوریقین کرے کہ صاحب اس رسالہ نے جور دلکھا ہے وہی بچ اور موافق قواعد ایمان کے ہے اور بے شک جو

براہین احمد بیدوالے اوراشاعة السدوالے نے کہاہے وہ نراجھوٹ اور بہتان ہے۔ پس بچے کے پیچھے گراہی ہی ہوتی ہے اور جومسلمان کے سوادین اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ شخص قیامت میں نقصان والوں سے ہوگا۔ تیرار ب راستہ بھولنے والوں کو جانتا ہے اور ہوایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے۔ بے شک تمہارے رب کی طرف سے شیختیں آئی ہیں جس نے دیکھا اپنا فائدہ کیا اور جواندھا ان سے ہوا اپنا نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب مسلمانوں کو سید سے اور ہدایت کے راستہ پر قادر ہے اور دعا قبول کرتا ہوا در ہدایت کے راستہ پر قائم رکھے اور ہم سب کو گراہی کے راستوں سے بچائے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے اور دعا قبول کرتا ہوا در اداور آقا محمد اللہ تعالیٰ ہمار داراور آقا محمد اللہ تعالیٰ ہمار اور تا بعین اور ہم سب پر رحت کر رہے ہوا ہیں اور اس کی آل واصحاب اور تا بعین اور ہم سب پر رحت کر ۔ آمین ! یہ تو ہر از بان ہے کہ اس کو بد کر ۔ آمین ! یہ تو ہر اور تا بعین اور ہم سب پر رحت کر ۔ آمین ! یہ تو ہر اور تا بعین اور ہم سب پر رحت کر ۔ آمین ! یہ تو ہر اور تا بعین اور ہم سب پر رحت کر ۔ آمین ! یہ تو ہر اور تا بعین اور ہم سب پر رحت کر ۔ آمین ! یہ تو ہر اور تا بعین اور ہم سب پر رحت کر ۔ آمین ! یہ تو ہر اور تا بعین اور ہم سب پر رحت کر ۔ آمین ! یہ تو ہر اور تا بعین اور ہم کا در س ہے۔ مور خدا اذیقعدہ ہم ۱۳۰۰ ہجری میں! وستوط : محمول السید الوتری !

### بيننه ك مشهور علماء سابك عالم كى تقريظ

بسے الله الس حسن الس حیم! سب تعریف اس خدا کے لئے ہے جس نے قرآن مجیدآ دمیوں اور جنوں کے سردار پراتارا اور اس سے جھوٹ اور شرک اور سرکٹی کو ٹابود کیا اور درود وسلام اس کے پیغیمر محمقات پر اور اس کی آل داصحاب اور نیکی سے ان کے پیروَں پر ہمیشہ ہو۔ بعدازاں میں نے غلام احمد قادیانی کی براہین احمہ یہ واشتہار سے اس کی بعض لغز شوں کا مطالعہ کیا۔ پس ان کو شیطانی بناوٹوں سے بایا۔ وہ رحمانی الہام نہیں ہیں بلکہ زا بہتان اور بیہودہ گوئی ہے۔ پس جس نے اس کی پیروی کی وہ نقصان والوں سے ہا وراس رسالہ کی عمدہ تر دیدات کوجی میں نے ویکھا ہے۔ پس جس نے اس کی پیروی کی وہ نقصان والوں سے ہا وراس رسالہ کی عمدہ تر دیدات کوجی میں نے دیکھا ہے۔ پس ان سے دل کوآرام آیا۔ امید ہے کہ اس کے مطالعہ سے بہت برادران اہل سنت وغیرهم اللہ تعالیٰ کے نفتل سے نجات پالیس گے۔ اللہ تعالیٰ اس رسالہ کے مؤلف کواد نجی بہشت بدلہ دے۔ اس تحریرکو عام تعالیٰ اس کوادراس کے والدین کو بخشے اوران سب سے عام جرمی میں عبدالقا در باشہ بیٹنہ کے باشند سے نقط۔ وستخط! محمد ابن عبدالقا در باشہ!

#### تمام ہوئی تقریظات حضرات علاء حرمین محتر مین کی

واضح رہے کہ فقیر کا تب الحروف نے اول جوار دو میں رسالہ بنام تحقیقات دھیمریہ فی رد ہفوات براہین لکھ کر مشامین کو مشاہیر علماء پنجاب وغیرہ کو ملاحظہ کرایا تھا جس پران حضرات نے تقاریظ لکھیں تھیں۔ ہر چند بھراس کے اکثر مضامین کو لباس عربی پہنا کر حرمین شریفین بھیجا گیا تھا جو وہاں کے مفتیان عظام و مدرسان کرام وغیرهم کی تصدیق وتحریف سے مزین ہوا جواو پرتح ریہوچکی ہیں اور بیامرمو جب اس کے زیادہ اعتبار واسنا دکا ہوا۔ گرتا ہم ان تقاریظ علماء پنجاب وغیرہ کا بھی یہاں پر درج کروینا مناسب نظر آیا اور وہ یہ ہیں۔ چونکہ اختتا م اس رسالہ کاشہر امرتسر میں ہوا تھا۔ اس لئے اول ان کے مشاہیرعلاء نے اس کو ملاحظہ کر کے تقریظات کھی تھیں جو پہلے درج ہوتی ہیں۔ مو**لوی غلام رسول ا**مام مسجد میاں محمد جال کی کیس امرتسر کی تقریظ

باسمه العلى الاعلى والصلوة على نبيه المصطفى وآله المجتبى مخفى شرب كداس احقر في نبرب كداس احقر في نبر كدى تحقيقات وتنظير بيجو مفوات صاحب برابين احمد بيك رويس تاليف حفرت بلند بمت شريف النب عالى حسب جناب مولانا مولوى غلام وتنظير صاحب كا بحرف بحرف ابتداء سة فرتك مطالعه كيان خشر يفه فدكوره كومطابق فد بهب ابل سنت وجماعت كے پايا اور جناب مولوى صاحب موصوف في جوالها مات اس كتاب يل برابين احمد بيم ض ماليخو لي نقل كته بين وه بعينه على في برابين احمد بيم من مدن پائي بين احمد بيم ض ماليخو لي من بين احمد بيم ض ماليخو لي من بين رفتار بين - ورند باوجود سلامت عقل وجواس اور باوجود اقعاء اسلام اليالها مات واحمد كم من في موجود كم المناه العلم و نور مناه بين العلم و نور في المناه بين المناه بين المناه الله العنى غلام رسول الحنفي بقلم خود !

## مولوى احر بخش صاحب مدرس مدرسة المسلمين امرتسر كي تقريظ

باسمه سبحانه وتعالى بعده اين كس رساله هذا را از اول تا آخر بلفظ ديده موارد واعتراضات را از براهين هم مشاهده نمود في الحقية بعض مزخرفاتش رابطور نمونه جواب داده آمد تابفحوائے قياس كن زگلستان من بهار مرا اباطيل باقيد برآن قياس نموده شود خدا وند كريم مولانا مصنف را (كه هميشه كمر همت بحمايت دين بسته دارند دراستيصال خلاف مخالفين بمساعى جميله خود مشكور اسلاميان اند وچرا نباشد كه كمالات حسبى ونسبى ضميمه خوبيها كسبى ووهبى از حق سبحانه دارند) جزائے خير دهدكه درچنيس وقت كه باغربت اسلام همقرانست اين چنيس دارند) جزائے خير دهدكه درچنيس وقت كه باغربت اسلام همقرانست اين چنيس عفاء الله احسان برزمره اهل سنت گذاشته اند وقط حرره و ابوعبيدالله احمد بخش عفاء الله عنه والقاه باالبهش بقلم خود!

### مولوی نو رالدین مدرس مدرسته اسلمین امرتسر کی تقریظ

جو کچو مولوی صاحبان مولوی غلام رسول اور مولوی احمد بخش صاحب نے رسالہ ہذا کے بارہ میں تحریر فرمایا ' ہے وہ عین صواب ہے اور اس سے میرا اتفاق رائے ہے۔ فی الواقع رسالہ ہذا جیج متبعین سنت کے لئے وساوس شیطانی وہوا جس تھسائی کے خطرات سے محفوظ رکھنے کی سپر قوس ہے اور سبحانہ تعالی جناب مولوی صاحب مؤلف رسالہ کو جزائے خیر عطافر مائے۔ حدودہ عبداللہ المسکین نور الدین عفی عنه بقلم خود!

#### مولوى غلام محمدامام مسجد شابى لا بهوركي تقريظ مع امام جامع مسجد اناركلي

ظاهراً اقوال الهاميه مؤلف براهين احمديه مع تاويلات فاسده صاحب اشاعة السنه مخالف عقائد اهل السنة والجماعة وغير مستند ست اهل اسلام را لازم كه از اتباع ايس جنيس اشخاص ومطالعه ايس چنيس الهامات واهيات بركنار باشد واين تحقيقات وترديد الهامات مستند اند بكتب مقبوله اهل السنة الحق احق ان يتبع فقير غلام محمد بكى والا عفى عنه بكرمه و منه بقلم خود اصاب من اجاب فقير نور احمد امام مسجد اناركلى بقلم خود!

## مولوی نوراحرصا حب ساکن کھائی کوٹی ضلع جہلم کی تقریظ

الهامات صاحب برامین احمدیه و تاویلات صاحب اشاعة السنه بالکل مخالف شرع اندومضمون وعبارات رساله شریفه بذاصیح بلکه اصح و بدایت کننده گمرامان براه حق جزءالله سبحانه مولف خیرالجزاء په فقیرنوراحمه ساکن کھائی کوٹلی ضلع جہلم بقلم خود!

## مولا نامفتی حافظ محمر عبداللَّدلُّونکی مدرس اعلیٰ مدرسه یو نیورسٹی لا ہور کی تقریظ

الحمد الموليه والصلوة والسلام على نبيه محمد وآله و صحبه اما بعد! نحيف نه اس رساله كواكثر مقامول سے ديكھا۔ جن ميں حضرت مؤلف نے صاحب برابين اوران كے اعوان كوم مقول الزام دين ہيں۔ اللہ تعالى حضرت مؤلف كواس حن كوشش كى جزائے خرد دے۔ حضرت مؤلف سلم اللہ تعالى نے مؤلف برا بين احمد برپر بردى نبوت ہونے كا بھى الزام الگا ہے۔ ميرى رائے ميں بيالزام بھى حجے اور درست ہے۔ اس لئے كه قطى اور يقيني طريق سے من جانب اللہ اليے مضامين كا منزل عليہ ہونا جن كى تبلغ ضرورى ہوعرف شرع ميں خواس رسالت يا نبوت سے ہے اور مؤلف برا بين كواس منصب كے حصول كا دعوى ہے۔ لي اس كے مئى ہونے ميں كيا اشتباه ہے؟۔ يہلے مقد ہے كا جوت بيہ ہے كہ رسالت كے مفہوم لغوى اوران آيات واحاد بيث ميں غور كرنے ہے جن ميں انبيا عليہ مقد ہے كا جوت بيہ بين كواس السام كے اوصاف اور حالات بيان ہوئے ہيں بخو لي معلوم ہوتا ہے اور دوسرا مقدمہ يول \$ابت ہے كہ مؤلف برا بين كومن جانب التبيغ بحى بيں۔ اس بي بيالها كي قرے ( مصنوى ) شاہد ہيں '' واقع عليہ ماللہ من ربك … سنست قل انما الله كم الله واحد سالوحى اليك من ربك … سنست قل انما الله مالله عندى شهادة من الله فهل انقم مو مو مدندى ن الله فهل انقم مو مدندى ن الماله فهل انقم مو مدندون ''اس يجھانقرے ( مصنوى ) كي تشرح ميں مؤلف برا بين نے لكھا ہے كہ '' مير بياس خدا كے تعالى كا تائيدات كرنا اور امرار غيبيہ پر مطلع فرمانا اور جيش از دوع و پوشيده ہے۔ لي كياتم ايمان نبيل لائے يعنی خدائے تعالى كا تائيدات كرنا اور امرار غيبيہ پر مطلع فرمانا اور جيش از دوع و پوشيده ہے۔ لي كياتم ايمان نبيل لائے يعنی خدائے تعالى كا تائيدات كرنا اور امرار غيبيہ پر مطلع فرمانا اور جيش از دوع و پوشيده ہے۔ لي كياتم ايمان نبيل لائے يعنی خدائے تعالى كا تائيدات كرنا اور امرار ارغيبيہ پر مطلع فرمانا اور جيش از دوح و پوشيده ہے۔ لي كياتم اين نبيدات كرنا اور امرار ارغيبيہ پر مطلع فرمانا اور جيش از دوح و پوشيده ہے۔ لي كياتم كرنا اور امرار ارغيبيہ پر مطلع فرمانا اور جيش از دوح و پوشيده ہے۔

خبريں بتلانا اور دعاؤں کو قبول کرنا اور مختلف زبانوں میں الہام دینا اور معارف اور حقائق البیہ ہے اطلاع بخشا۔ یہ سب خداکی شہادت ہے۔ جس کو قبول کرنا ایما نداروں کا فرض ہے۔'' انتہاء! اس بیان میں مؤلف براہین نے اور لوگوں پر بھی اینے البامات کے ججت ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔اس لئے کداگران کا الہام اوروں پر ججت نہ ہوتو ان کو قبول کرنا ایمانداروں پرفرض کیوں ہو۔ کیاغیر جست کا بھی قبول کرنا ایمانداروں کا فرض ہوتا ہے؟۔اس بیان سے مدتی نبوت ہونے کے الزام کی پہلی دلیل تمام ہوئی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مؤلف برا بین نے اپنے بنائے ہوئے الہامی فقر ، جبرى الله في حيل الانبياء كي تشريح مين لكها ب كه: "أس فقره الهامي كي يمعني بين كه منصب ارشاد وہدایت اورمورد دحی اللی ہونے کا دراصل حلتہ انہیاء ہے ادر ان کے غیر کو بطورمستعار ملتا ہے۔'' انتہاء! اس لئے کہ جب منصب ارشاد ومدایت اورمور دوتی الهی ہوناحلہ انبیاء ہوا تو جو مخص اپنے سے اس منصب شریف کے حصول کا مدعی ہواس سے مدمی نبوت ہونے میں کیا کلام ہے۔ رہا پیفقرہ کہ غیرنی کوبطور مستعار ملتا ہے۔ اس کا مطلب کما حقہ ذہمن · نظین نہیں ہوتا۔اس لئے کہا گر اس کا پیمطلب ہے کہ غیر نبی کوکسی دوسرے نبی کی اتباع کے ذریعے ہے بیہ منصب ح صل ہوتا ہے اور نبی کو بلاتو سط ا تباع دوسرے کے باید کہ نبی بعد حصول منصب مذکور دوسرے نبی کا تا بع نہیں رہتا اور غیر نبی بعدحصول منصب ندکور بھی کسی نبی کا تابع رہتا ہے تو بیلفریق غلط ہے۔اس لئے کہ نبی کے نبی ہونے میں نبوت ہے پہلے یا نبوت سے بعد دوسرے نبی کا تابع نہ ہونا لغت یا شرع سے مفہوم نہیں ہوتا بلکہ بہت ہے انہیا ، بنی اسرائیل عليهم السلام موسوى شريعت كے تابع تنھے اورخود جناب رسول مقبول عليه السلام كو جا بجاا تباع ابراهيم عليه السلام كا ارشاد ہوتا ہے بلکہ مؤلف برا مین توعیسیٰ علیہ السلام کوبھی موسوی شریعت کا خادم اور تالع قرار دیتے میں ادر جو بیغرض ہے کہ نی سے سمنوب نہیں ہوسکتا اور غیرنی سے مسلوب ہوسکتا ہے۔ اس سے غلط ہے۔ اس لئے کہ نبوت کی حقیقت میں بیشرط بھی لغتا یا شرعاً مفہوم نہیں ہوتی بلکہ بعض آیا توں ہے مفہوم ہوتا ہے کہ خود انبیا عیسم السلام سے بھی اسمنصب شریف کاملوب بوسکنا مقدور جناب ایزدی ہے۔ گواس امر کا دقوع نہیں ہوتا: "الله اعلم حیست یجعل رسالته ''اورجوبیوض ہے کہ غیرنی وی کی تصدیق یا اس پیمل کرنے میں شریعت پرعوض کرنے کامختاج ہے اور نبی کواس عرض کی حاجت نہیں تو اس ہے کیالا زم آیا کہ غیر نبی کے دحی یا الہام تطعی اور بقینی نہ ہو۔اولا اس لئے کہ شریعت کا اس لئے اتباع ضروری ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے جس کامن جانب اللہ ہونا بھی بالواسطہ علوم ہوتا ہے اور جب اس غیر نبی کوبھی اپنی دحی کے من جانب اللہ ہونے کا بلاتو سط ظاہری قطعی اور یقینی طریق ہے انکشاف تام ہو گیا تو اب اس کوانی وحی کی تقیدیت یااس برعمل کرنے میں عرض شریعت کی حاجت کیا ہے؟ ۔ ٹانیا اس لئے کدا حکام شرعیہ کا جز واعظم احادیث صیحة ظنی الثبوت اور آیات قر آنیظنی الدلالة سے ثابت ہوا ہے۔ پس جاہئے کہ بالخصوص ان احکام رعرض كرن كالمهم غيرنى كواصلاً خرورت نه وكيا بقيني الثبوت الدلالة كاعملاً يا عققا وأنشليم كرناكسي ظني الثبوت ياظني الدلالة كى شہادت يرموقوف ہوسكتا ہے بلكه اورصورت عرض ير تقديم يخالف اس حديث صحيح اوراس آيت كے مدلول ظاہری کوملہم غیر نبی کے حق میں ترک کرنا ضروری ہو۔اس لئے کہ نقین الثبوت والدلالة کے متابل میں ظنی الثبوت یا

ظنی الدلالۃ کوکوئی عاقل تسلیم نہیں کرسکتا۔ اس مقام میں یہ کہنا کہ یہ الہام تطعی شریعت کے خالف ہوتا بی نہیں غلط ہے۔ اس لئے کہ الہام قطعی کا واقع نہ ہوتا تو ہے شک مسلم ہے لیکن فد کورہ بالدا حادیث ہے جن کے موضوع اورخلاف واقع ہونے کا بھی احتمال ہے الہام قطعی کا مخالف نہ ہوسکنا غیر مسلم ومن یہ عی فعلیہ البیان اور جو فد کورۃ الصدورفقرہ سے یہ غرض ہے ہی کہ نبی کو اپنے البہام کے نہم مطلب میں اشتباہ اور التباس نہیں ہوتا۔ برخلاف غیر نبی کے کہ اس کو اپنی وی کی کرض ہے بی کہ فیم مطلب میں اشتباہ اور التباس رہتا ہے تو چیرہ بھی غلط ہے۔ اس لئے کہ جب اس وحی کے معانی خودمنزل علیہ پرمشتہ ہوئے تو اس البہام کے البہام مطالب میں المائت ہونے میں اس کی بھی امتیاز ہوا ور اس کے من جانب اللہ بونے کا کیوکریفین کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذکورہ بالافقرہ نبی اور غیر نبی میں واقعی اور حقیقی امتیاز نبیس پیدا کرتا۔ صرف عوام کی لغزش کھا جانے کے لئے بوحادیا گیا ہے اور اس لئے صرح کے لئے نابت کرنے میں میری دائے میں کوئی فر وگذاشت نبیس کی جہ در نہ خواص نبوت یا رسالت کے اپنے لئے ثابت کرنے میں میری دائے میں کوئی فر وگذاشت نبیس کی ہے۔ ور نہ خواص نبوت یا رسالت کے اپنے لئے ثابت کرنے میں میری دائے میں کوئی فر وگذاشت نبیس کی ہے۔ ور نہ خواص نبوت یا رسالت کے اپنے لئے ثابت کرنے میں میری دائے میں کوئی فر وگذاشت نبیس کی ہے۔ ور نہ خواص نبوت یا رسالت کے اپنے لئے ثابت کرنے میں میری دائے میں کوئی فر وگذاشت نبیس کی جہ داللہ عفاء الله علی اس کے اس کو اس کے اس ک

#### گزارشمؤلف

نے فقیر کے فرار کا اشتہار بنام اتمام الحجہ شائع کردیا۔اس کے جواب میں ایک مدرس مدرس قصور نے اولا اس کی تبکیت میں اشتہارشائع کیا۔ ثانیا فقیر نے ۱۳۱۱ ہجری میں دوسرا اشتہار چھپوا دیا۔ جس کا حاصل بیقھا کہمرزا قادیانی کی تہلی رخنہ اندازی اسلام کے علادہ جس پرحر مین کرمین زاد ہما اللہ تعظیماً ہے ان کے بارہ میں فتو کی آ چکا ہے جوانہوں نے دعویٰ مختر عدمیسجیت میں رسالہ فتح اسلام وتو تشیح المرام از الہادیام شاکع کئے ہیں ان میں نبوت ورسالت کا کھلا کھلا دعویٰ کردیا ہے۔جس سے مولوی محمد حسین بٹالوی جیسے ان کے مؤید اور ثناخواں بھی ان کے بخت مخالف ہو کرواشگاف اور صاف صاف ان کی تکفیر کرر ہے ہیں ادر مرزا قادیانی ادر مجداحس امروہی جیسے ان کے مریدوں کوذرہ بھی غیرت نہیں کہ مجمع علماء میں اپنی ہریت ظاہر و کھا کمیں ۔ صرف دھو کہ بازیوں سے کام چلارہے ہیں۔ ان کی طرف ہے جب اس کا جواب بھی کچھ نہ ملا تو فقیرنے اخیر صفراا ۱۳ ہجری میں اور اشتہار جاری کیا جس کا خلاصہ پینھا کہ اب مرزا قادیانی کے راہ راست پرآ نے سے مایوس ہوکروہ فتو کی حرمین شریقین شائع کیا جاتا ہے جس سے مرزا قادیانی کی ضلالت وبطالت ظاہر ہوجائے گی اور نیز ان کے پچھلے رسالوں کے نمبر صغہ کے حوالوں نے درج کیا گیا۔ چنانچہ ص ۱۸ توضیح المرام' فرائن جسم ١٠ اورصفي ١٩١٥ ١٩٤ مه ٢٠ ٢٩٤ مرساله ازاله اوبام فرائن جسم ١٩٢١٩ ١٩٢ ١٥٨ ١٥٥ ے صاف صاف ان کا دعویٰ نبوت ورسالت محقق ہے۔ پھر حضرت سیج علیہ السلام کی اکثر اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی لبض پیش گوئیوں کوغلط لکھا ہے ک<sup>ہ مصف</sup>حہ از الہ' خز ائن ج ۳ ص ۲ ۱۰ میں دیکھواور حضرت مسیح وسلیمان کے معجز و ل کوشعبدہ یازی اور بےسوداورعوام کوفریفیتہ کرنے والے درج کئے ہیں ۔اس ازالہ کے۳۰ ۴۰۰ فزائن ج ۱۳ میں ۲۵ میں دیکھو اور جیار سونبی کوجھوٹا لکھے دیاا دران کی وحی میں دخل شیطان ٹابت کیا ہے۔ای از الداویام کے ص ٦٢٧ سے ١٢٩ مخزائن ج سم ۲۳۹ تک دیجھواور حضرت مسے کی وفات کے الاعاش قرآن مجید کی آیوں میں تحریف کر کے کمال دھوکہ دہی کی ہے۔جدول مندرجہ صفحہ ۳۳ سے ۳۳۳ میں اس ازالہ ُ خز ائن جسم ۲۷۸٬۲۷۹ کودیکھو۔اس اشتہار پر بھی نہ خود مدعی مسحیت کوئندان کے کسی مربید کوغیرت دامن گیرہو ئی کھمخض علماء میں اپنی ہریت کرتے یا اس کا جواب شانی دیتے ۔ يج ب: المديما من الايمان المحررية آخراا الهجرى مين جومرزا قادياني اين جديد سرال كم بال حِعاوَني فيروز یور میں آئے تو کئی مسلمانوں نے ان سے وعولی میسجیت کا ثبوت طلب کیا۔اس پر مرزا قادیانی 'مخضرتقریر کے بعد جواب دیا کہ کسی عالم کو ہمارے پاس لے آؤ ہم ان کی تملی کردیں گے۔ پھر جلدی سے قادیان کوسد هارے۔ دوسری مرتبہ اجمادی الا دلی ااسا ہو جب وہاں آئے تو فقیر کو وہاں کے بعض اہل اسلام نے تحقیق حق کے لئے بلایا فقیرنے وہاں جاکران کی مذکورہ بالا تصانیف ہے ان کا دعویٰ نبوت تو ہین انہیاء وغیرھا سب کو دکھلایا۔ چنانچہ ان کے بھیجہ میں آیا۔اس پرانہوں نے مرزا قادیانی سے فقیر کے ساتھ تقریر کرنے کی درخواست کی جس پر جواب ملا ہم کوالہام ہوا ہے کہ مواویوں سے مباحثہ نہ کریں تب لوگوں نے کہا کہ آپ کے کہنے سے ہم نے بلوایا تھا۔ آخر بعد محرار بسیار مرزا قادیانی نے بذات خودمناظرہ ہے ادرایتے شاگر دومر پدیکیم نورالدین دمحداحسن امروہی ہے بھی درمیان میں بیٹے کر مباحثہ کرنے ہے انکار کیا۔ اس پر چھاؤنی فیروز پور کے بچپس معتبر اہل اسلام کی شہادت ہے مطبع صدائے فیروز میں

اشتہار شائع ہوا کہ واقعی مرزا قادیانی مدمی نبوت ہیں اور انبیاء کرام کے تو ہین کنندہ اور جواب دیئے سے صرح گریز ہے۔ اس پر جب ان کے سخت مخلص حافظ محمد یوسف ندکور کو بیشکست فاش نا گوار معلوم ہوئی تو پھر وہاں جا کر دوسری مرتبہ مرزا قادیانی کو، ناظرہ ہیں شامل ہونے کے لئے آ مادہ کیا اور امرتسر سے بنام مولوی مجمداحسن امروہی اشتہار جاری کیا کہ مکفرین مرزا قادیانی و تمبر کی تعطیلوں میں لا ہور میں آ کر مناظرہ کریں۔ میں مشتہریا حکیم نو بالدین قادیانی مناظرہ کریں۔ میں مشتہریا حکیم نو بالدین قادیانی مناظرہ کریں گے۔ اس پر فقیر نے مرزا قادیانی سے اقر ارتح میں شمول جلسہ مناظرہ بذر بعد خطر جشری لے کر دوروز قبل از تاریخ مقررہ وارد لا ہور ہوکر دس دن برابر لا ہور میں رہا۔ مرزا قادیانی آئے ندونوں مناظر حاضریا نے ۔ حکیم فضل الدین و بر ہاں الدین مناظرہ کو آئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ مرزا قادیانی کا مختار نامہ لے آ کمیں ۔ فقیر حاضر ہے۔ پھر آج تک ان کی طرف سے صدائے برخاست!

اب القد تعالى سے سرخرو ہوئے كويہ رساله شائع كيا گيا ہے۔ عنقريب اس كا دوسرا حصه فتح اسلام وتو شيح مرام واز الداو ہام كى بعض سخت قباحتوں كى تر ويد جن كاذكراو پر گزرا ہے شائع ہوگا۔ و ماتــو فيـقـى الا بـاالله عليه قوكلت و اليه انديب ..... المرتوم ٨ اصفر ٢٣١١ه

نوٹ مولانا غلام دستگیر قصوری نے صفر ۱۳۰۱ ہیں بیر سالہ تصنیف کیا اور مرزا قادیانی کواس کی نقل کھوائی۔ شوال ۱۳۰۳ ہیں اس کا عربی ترجمہ کرکے حربین شریفین سے تقریفیات منگوا کیں اردو رسالہ کا نام ''قتحقیقات دستگیریہ فی دہ هفوات بو اهینیه ''اور عربی رسالہ کا نام ''دجم الشیاطین بو اغلوطات البوا هین ''جویز کیا۔ ۱۳۰۵ ہیں عرب کے علاء سے تقدیقی فقاو سے ماصل ہوئے۔ مصنف نے اردوع بی رسالہ اور عرب وعجم کے علاء کے تقدیقی فقو کی جات مرزا غلام احمد قادیانی کے مانے والوں کودیکھا ہے۔ اور امر تسر جاکر خود مرزا قادیانی کو اس کے دوستوں کے ذریعہ طلب کیا کہ وہ خود آکر ان فتو کی جات کو دکھی کر توبہ کر لے۔ مرزا قادیانی نے اس زمانہ میں مباہلہ کے لئے علاء کوچیئے دیا تو مولانا نے دودوفعہ پیفلٹ شائع کر کے مرزا قادیانی کو پھر رمضان المبارک ۱۳۱۰ ہیں موزا قادیانی کو پھر رمضان المبارک ۱۳۱۰ ہیں موزا قادیانی کو پھر رمضان المبارک ۱۳۱۰ ہیں موزا قادیانی کے اسلام لانے سے مایوس ہوکران فتو کی جات کوشائع کرنے کا اعلان کیا۔

بالآ خر ۱۸ اصفر ۱۳۱۶ ہے کو بیر بی اردوفتوی شائع فرمایا۔ مصنف کی کمال دیانت واضح ہو کہ ۹ سال تک متواتر مرزا مرزا مرزا غلام احمد قادیانی کو قبول اسلام کرنے کے لئے آ مادہ کرتے رہے۔ اس دوران میں مولانا محمد حسین بٹالوی نے مرزا قادیانی کی تائید سے دشتگش ہوکر مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف فتوکی شائع کردیا تھا تو حضرت مولانا نے اپنے رسالہ کے حاشیہ پر بیٹوٹ لگا کردنیاو آخرت کی سرخروئی حاصل فرمائی:

نوٹ: چونکہ مولوی محم<sup>حسی</sup>ن بٹالوی نے مرزا قادیانی کی تائید چھوڑ دی ہے بلکہ اس کی تکذیب پر کمریا ندھا ہے تو اب رسالہ رجم الشیاطین میں جو بٹالوی صاحب کی تر دید تھی اس سے وہ بری الذمہ ہوگئے ہیں۔خدا کے کلام آیات قرآنی کو کلام غیر ھابنانے کی بھی خودانہوں نے تر دید کردی ہے۔ فلحمد للّه! و ھوالھادی (منعفی عنہ! ایڈیش اول ص • سے)





#### تعارف

مولانا محمد حسین بنالوی نے سوال نامه مرتب کر کے متحدہ ہندوستان کے علاء کرام سے نتوی حاصل کیا۔ اور پھر اپنے رسالہ اشاعة النة ج ۱۳ شارہ ۱۳ ، ۵ ، ۲ ، ۵ ، ۱۱، ۱۱ میں شائع کیا۔ س اشاعت ۸۔ ۵ ، ۱۳۰۱ مطابق ۱۸۹۰ء ہے۔ بعد میں ادارہ سلفیہ لاہور نے '' پاک و ہند کے علاء اسلام کا اولین متفقہ فیصلہ'' کے نام سے محرم ۲۰۰۵ مطابق تمبر ۱۹۸۷ء میں کتابی شکل میں شائع کیا۔ جو پیش خدمت ہے۔ (مرتب)

### فتوے علماء پنجاب و مہندوستان بحق مرزا غلام احمد ساکن قادیان

۔ سوال ..... علمائے دین وحماۃ شرع رسولِ امین، میرزا غلام احمہ قادیانی اور ان کے حواریوں اور ہم مشربوں کے حق میں کیا فرماتے ہیں؟ جن کے عقائد و مقالات یہ ہیں جو ان کی تصنیفات وتحریرات سے نقل کیے جاتے ہیں اور مزید تحقیق وتصدیق کی غرض سے ان کی اصل تصنیفات وتحریرات بھی شامل کے سوال ہیں۔

ا ..... ملائکہ ستاروں میں ارواح ہیں۔ وہ ستاروں کے لیے جان کا تھم رکھتے ہیں۔ لہذا وہ ان ستاروں سے بھی جدا نہیں میں ت

ا جہاں سائل خود پہنچا دہاں اصل تصنیفات قادیائی اور ان کے حواریوں کی ساتھ لے گیا۔ اور ان مضامین کو آصل تصنیفات میں دکھا دیا بعض جگدان سوالات کو بذر بعیہ ڈاک جمیجا تو وہاں بھی اصل تصنیفاتِ قادیا ٹی کو جمیجا گیا۔ جن علماء ک پاس اصل تصانیف نہیں پہنچیں وہ اس شرط سے مطالبہ کریں کہ بعد ملاحظہ ان کو واپس کریں گے تو ان کے پاس اصل تصنیفات ارسال ہوں گی۔

ع بی عقائد از نمبر اول لغایت بفتم آپ کے رسالہ توضیح مرام میں موجود ہیں جو بہ ترتیب رسالہ نہ بہ ترتیب عقائد مندرجہ سوال نقل کیے جاتے ہیں۔ مرزانے لکھا ہے کہ ''اگر یہ استفسار ہو کہ جس خاصیت اور قوت روحانی میں یہ عاجز اور میج بن مریم مشابہت رکھتے ہیں وہ کیا شے ہاں کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک جموی خاصیت ہے جوہم وونوں کے روحانی قوائے میں ایک خاص طور پررکھی گئی ہے۔ جس کے سلسلہ کی ایک طرف نیچ کو اور ایک طرف او پر کو جاتی ہے۔ نیچ کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی ولسوزی اور مختو ارتحاق اللہ ہے جو وائی الی اللہ اور اس کے مستعد شاگر دوں میں ایک نہایت مضبوط تعلق اور جو ڈبخش کر نورانی قوت کو جو داعی اللہ اللہ اور اس کے مستعد شاگر دوں میں کھیلاتی ہے۔ او پر کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی محبت تو کی ایمان سے ملی اللہ کے میں موجود ہے ان تمام سرسبز شاخوں میں پھیلاتی ہے۔ او پر کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی محبت تو کی ایمان سے ملی اللہ کے اور پھر ایک جو دائیں اللہ اور اس ایک بھیلاتی ہے۔ او پر کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی محبت تو کی ایمان سے ملی ہوئی ہے۔ اور پی طرف کے دورائی ایک اس دورائی ایمان سے میں کوئی ہے۔ جو اقل بندہ کے دل میں بادادہ الی پیدا ہو کر رہ قد رہی محبت کو ایمان کے میں حقائیں کر ایمان کی محبت کو ایمان کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی محبت تو کی ایمان سے مورود ہے دورائی ایں بیدہ کے در میں بیارادہ الی پیدا ہو کر رہ کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی محبت تو کی ایمان سے مورود ہے دورائی ایک ہو کی میں کیک کے دور کی محبت کو ایمان کی طرف کی کی ایمان سے کی محبت کو ایک کی طور کی کی میان کے دورائی کی کی کر ایمان کی کی کر دورائی کی کر کی کر کی کر دورائی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائ

اسس جبرائیل جس کا سورج سے تعلق ہے وہ بذات خود اور هیقة زمین پرنہیں اتر تا اس کا نزول جوشرع میں وارد ہے اس سے اس کی تا چرکا نزول مراد ہے اور جوصورت جبرائیل وغیرہ فرشتوں کی انبیاء دیکھتے تھے۔ وہ جبرائیل وغیرہ کی علمی تصویر تھی جو انبیاء دیکھتے تھے۔ وہ جبرائیل وغیرہ کی علمی تصویر تھی جو انبیاء کے خیال میں متمثل ہو جاتی تھی جیسے آئینہ میں دیکھنے والے کی صورت متمثل ہو جاتی ہے۔

(بقیہ حاشیہ سنج گذشتہ) دونوں محبت کی جینے والی آگ سے جو در تھیت نر اور مادہ کا علم رضی جس ایک سخام رشتہ اور شدید مواصلت خال اور گلوت میں پیدا ہو کر الی مجب کی چینے والی آگ سے جو کلوت کی بیزم مثال محبت کو پکڑ لیتی ہے ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کا مردح القدس ہے۔ سواس دوجہ کے انسان کی دوحاتی پیدائش اس وقت سے مجمی جاتی ہے جب کہ خدا تعالی اپنے ارادہ خاص سے موئی روح اس انسانی روح کو جو بارادہ الی اب محبت سے بحرگی ہے۔ ایک نیا تولد بخش ہے۔ ای وجہ سے اس محبت سی بحرگی ہوئی روح اس انسانی روح کو جو بارادہ الی اب محبت سے بحرگی ہے۔ ایک نیا تولد بخش ہے۔ ای وجہ سے اس محبت سی بحرگی ہوئی روح اس انسانی روح کو جو بارادہ الی اب محبت سے بحرگی ہے۔ ایک نیا تولد بخش ہے۔ ای وجہ سے اس محبت سی بحرگی ہوئی روح کو خدا تعالی کی روح سے جو نافی اگر بحب سے استعارہ کے طور پر ابدیت کا علاقہ ہوتا ہے اور چونکہ روح القدس ان دونوں کے طفح روح کو خدا تعالی کی روح سے جو نافی الی دونوں کے طفح روح کو خدا تعالی کی روح سے جو نافی الی دونوں کے طفح روح کو خدا تعالی کی دوح سے جو نافی الی دونوں کے طفح روح کو خدا تعالی ہوئی۔

عبت کے لیے ضروری ہے جس کو نا پاک طبیعتوں نے مشرکا نہ طور پر مجھ لیا ہے۔''

مرزا نے لکھا ہے''اور یہ کیفیت جو ایک آتش فروختہ کی صورت پر دونوں محبتوں کے جوڑ سے پیدا ہو جاتی ہے اس کوروح

امین کے نام سے بولئے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک تار کی سے امن بخشق ہے اور ہر ایک غبار سے خالی ہے اور اس کا نام شدید القو گا مجی

ہے۔ کیونکہ یہ اکملی دردیہ کی طافت وہی ہے جن سے قوی تر وی متصور نہیں اور اس کا نام ذوالافت الماطی مجی ہے کیونکہ یہ وہی اللی کے انتخابی دردیہ کی تحل ہے۔''

(توضیح المرام ص 20 ترزائی جسم 14)

ے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے بطور ابن ہے اور یمی یاک تثلیث ہے جو اس درجہ

"اور مرزانے لکھا ہے و مسیح اور اس عابرتر کا مقام ایہا ہے کہ اس کو استعارہ کے طور پر ہدیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔" (توضیح مرام ص عافزائن ج علم ۱۲۳)

مرزانے لکھا ہے''اس مجکہ اس بات کا بیان کرنا بھی بے موقع نہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے روح القدس اور روح الامین وغیرہ کی تعبیر کی ہے۔ ید در هیقت ان مقائد سے جو الل اسلام ملائک کی نسبت رکھتے ہیں منافی نہیں ہے کو تک محققین الل اسلام ہرگز اس : بات کے قائل نہیں کہ ملائک اپنے تخصی وجود کے ساتھ انسانوں کی طرح ہیروں سے چل کر زمین پر اتر نے ہیں اور یہ خیال بہ ہداہت عقل بالل بھی ہے.....مثلاً فرشتہ ملک الموت جو ایک سکنٹر میں ہزار ہا لوگوں کی جانیں نکالٹا ہے۔ جو مختلف بلا دوا مصار میں ایک دومرے سے بڑاروں کوسوں کے فاصلے پر دہتے ہیں اگر ہر ایک کے لیے اس بات کا متحاج ہو کہ اول پیروں سے چل کر اس کے ملک اور شمر اور کھر میں جائے اور پھر اتنی مشعت کے بعد جان نکالنے کا اس کوموقع لیے تو ایک سیکنڈ کیا اتنی بزی کارگزاری کے لیے تو گئ مہینوں کی مہلت بھی کافی نہیں ہوسکتی۔ کیا بیمکن ہے کہ آیک خض انسانوں کی طرح حرکت کر کے ایک طرفۃ العین میں یا اس کے کم عرصہ یں تمام جہان تھوم کر چاہا آئے ہرگز نہیں۔'' (توخی مرام م ۲۱ خوائن ج س ۲۷ سے) مرزانے لکھا ہے ''لیل اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آ قاب انے مقام پر ہے اور اس کی گری اور روشنی زمین پر پھیل کر اینے خواص کے موافق زمین کی ہر ایک چیز کو فائدہ پہنچاتی ہے ای طرح روحانیات ساویدخواہ ان کو بونانیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں یا دسا نیراور وید کی اصطلاحات کے موافق ارداح کوا کہب ہے ان کو نامزد کریں یا نہایت سید معے اور موحدانہ طریق ہے ملائک اللہ کا ان کولقب دیں در حقیقت یہ مجیب مخلوقات اپنے اپنے نظام میں مشقر اور قرار گیر ہے.... جیسے ہمارے اجسام اور ہماری تمام ظاہری قوتوں پر آفقب اور ماہتاب اور دیگر سیاروں کا اثر ہے۔ ایسا بی ہمارے دل اور دماغ اور تمام روحانی قوتوں پر بیرسب ملاکک جماری مختف استعدادول کے موافق اپنا اپنا اٹر ڈال رہے ہیں۔'' (توضیح مرام سر ۲۳ ۱۳۳۵ فزاک جسس ۲۵۔۱۸۷) مرزا نے مکھا ہے۔''اگر ان نفوں طیبہ کا ان ستاروں ہے الگ ہونا فرض کر لیا جائے تو پھر ان کے تمام قو کی میں فمرق پڑ جائے گا۔ آھیں نفوں کے بیشیدہ ہاتھ کے زور سے تمام ستارے اپنے اپنے کام میں مصروف میں اور جیسے خدا تعالیٰ تمام عالم کے لیے بطور جان کے ہے ایسا ہی (محمر اس جگہ تشبیہ کال مراذ نہیں) وہ نفوی نورانیہ کوا کب اور سیارات کے لیے جان کا حکم رکھتے ہیں اور ان کے

جدا ہو جانے ہے ان کی حالت وجود یہ میں بھی فساد راہ پا جانا لازی وضروری امر ہے اور آج تک کی نے اس امر میں اختلاف نہیں کیا کہ جس قدر آسانوں میں سیارات اور کواکب پائے جاتے ہیں وہ کائنات الارض کی پیمیل و تربیت کے لیے ہمیشہ کام میں مشغول ہیں.....تمام نہاتات و جمادات اور حیوانات، ہر آسانی کواکب کا دن رات اثر پڑ رہا ہے۔' (توشیح مرامس ۸۲ فرائن جسم ۵۰۷۰)

مرزانے لکھا ہے۔'' قرآن شریف سے جہت ہے کہ میسیارات اور کواکب اپنے اپنے قالبوں کے (باقی حاشیہ آئندہ)

س ملک الموت بھی بذات خود زمین پر اُمر کرقبض ارواح نہیں کرتا بلکہ اس کی تاخیر سے قبض ارواح ہوتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ مغی گذشتہ) متعلق ایک ایک روح رکھتے ہیں جن کونفوں کواکب سے بھی نامزد کر سکتے ہیں اور جیسے کواکب اور سیارول میں باعتباران کے قالبوں کے طرح کے خواص پائے جاتے ہیں۔ جوز بین کی ہرایک چیز پر حسب استعداد اثر ڈال رہے ہیں۔

میں باعتباران کے نفوں نورانیہ میں بھی انواع اقسام کے خواص ہیں جو باذن حکیم مطلق کا کنات الارض کے باطن پر اپنا اثر ڈالتے ہیں اور ایسا ہی اور کھائی دیتے ہیں۔'

میں نفوی نورانیہ کائل بندوں پر بشکل جسمانی مقشکل ہو کر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور بشری صورت سے متمثل ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔'

کی نفوی نورانیہ کائل بندوں پر بشکل جسمانی مقشکل ہو کر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور بشری صورت سے متمثل ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔'

( توضیح مرام ص ۴۰ فزائن ج ۳ ص ۱۷-۲۲) مرزا نے لکھا ہے۔''جس قدر ارواح واجہام اپنے کمالات مطلوبہ تک پہنچتے ہیں ان سب پر تاثیرات ساویہ کام کر ر ہی ہیں اور مجمعی ایک ہی فرشتہ مختلف طور کی استعداد وں پر مختلف طور کے اثر ڈالّا ہے۔مثلاً جبرائیل جوایک عظیم الثان فرشتہ ہے ادر آ سان کے ایک نہایت روثن غیر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو کئ قتم کی خدیات سپر دہیں انہی خدیات کے موافق جواس کے نیر ے لیے جاتے ہیں سووہ فرشتہ اگر چہ ہرایک ایسے مخف پر نازل ہوتا ہے جو دحی الہی ہے مشرف کیا گیا ہو ( زول کی اصل کیفیت جو صرف اثر اندازی کے طور پر ہے نہ واقعی طور پر یاد رکھنی جاہیے ) لیکن اس کے نزول کی تاثیرات کا دائرہ مختلف استعدادوں اور مختلف ظروف کے لحاظ سے چھوٹی جیوٹی ، بڑی بڑی شکلوں پرتقتیم ہوجاتا ہے۔'' 💎 (تومنیج مرام ص ۲۸،۶۷ خزائن ج ۳م ۸۲) مرزا نے لکھا ہے۔''اس وقت میں کہ جب انسان بیجہ اقتر ان مسجمین روح القدس کی نالی کے قریب ایخ تیس رکھ ویتا ہے۔معاً اس نالی میں ہے فیفن وحی اس کے اندر گر جاتا ہے یا یوں کہو کہ اس وقت جبرائیل اپنا نورانی سابہ اس مستعددل میں ڈال کر ا یک علمی تقبویر اپنی اس کے اندر لکھ وہتا ہے تب جیسے اس فرشتے کا جوآ سان پرمشقر ہے جبریل نام ہے اس علمی تصویر کا نام بھی جبریل بی ہوجاتا ہے۔ یا مثلاً اس فرشتہ کا نام روح القدی ہے تو تکسی تصویر کا نام بھی روح القدیں ہی رکھا جاتا ہے۔ سویہ بیس کہ فرشتہ انسان کے اندرتھس آتا ہے بلکہ اس کاعکس انسان کے آئینہ قلب میں نمودار ہو جاتا ہے۔مثلاً جب تم نہایت مصفی آئینہ اپنے منہ کے سامنے ر کھ دو گے تو موافق دائر ہ اور مقدار اس آئینہ کے تمہاری شکل کاعکس بلا توقف اس میں پڑے گا بیٹبیں کہ تمہارا منہ اور تمہارا سر گردن ے ٹوٹ کر اور الگ ہوکر آئینہ میں رکھ دیا جائے گا۔ بلکہ اس جگہ رہے گا جہاں رہنا جاہیے۔ صرف اس کا تکس بڑے گا بلکہ جیسی جیسی وسعت آئینه قلب کی ہوگی ای مقدار کے موافق اثر پڑے گا.... مثلاً اگرتم اپنا چرہ آری کے شیشہ ش دیکھنا جاہو کہ جو ایک چھوٹا سا شیشہ ایک تشم کی انگشتری میں نگا ہوتا ہے۔ تو اگر چہ اس میں بھی تمام چرہ نظر آئے گا گھر ہر ایک عضو اپنی اصلی مقدار ہے نہایت چھوٹا ہوکرنظر آئے گالیکن اگرتم اپنے چیرہ کوایک بڑے آئینہ میں و بکنا جاہوجوتمہاری شکل کے پورےانسکاس کے لیے کانی ہے تو تمھارے تمام نفوش اور اعضا چیرے کے اپنے اسلی مقدار پرنظر آ جائیں گے۔'' (توضیح سرام ص م عزائن جسم ٨٨٠٨٧) مرزا نے لکھا ہے۔''جب جبرائیلی نور خدا تعالی کی کشش اورتح یک ادر بخچہ نورانیہ ہے جنبش میں آ جاتا ہے تو معا اس کی ا یک علی تصویر جس کو روح القدس کے ہی نام سے موسوم کرنا جا ہے۔ محت صادق کے دل میں منقش ہو جاتی ہے اور اس کی محبت صادقه کا ایک عرض لازم مفہر جاتی ہے۔ تب یہ قوت خدا تعالی ای آواز سننے کے لیے کان کا فائدہ بھٹتی ہے اور اس کے عائبات کے

صادقہ کا ایک عرص لازم تعمبر جانی ہے۔ تب یہ فوت خدا تعالی ابی آ دانہ سنے لے سے کان کا فاعدہ میں ہے اور اس سے جا نبات سے ویک کے ایک کا میں مقدم کے آئم مقام ہو جاتی ہے اور اس کے البامات زبان پر جاری ہونے کے لیے ایک ایس محرک حرارت کا کام دیتی ہے جوزبان کے پیسے کوزور کے ساتھ البالی خط پر جلاتی ہے۔'' اور مرزا نے لکھا ہے''اس جگہ میں ان لوگوں کا وہم بھی دور کرنا جا بتا ہوں جو ان شکوک اور شبہات میں بتلا ہیں جو اولیاء

بدمعاسیوں میں چھے ہوئے اور سمرہ ۱ فال ہیں ہو جیوں اور ویوں می جا مسینت باق رہی ہو سی اس سے بواب سی ہوں مہ ، ور ورحقیقت بیسوال جس قدرا بی اصل کیفیت رکھتا ہے وہ سب درست اور سی ہے اور چریلی نور کا چھیالیسواں حصہ تمام جہان میں پھیلا تہوا ہے جس سے کوئی فاسق اور فاجر اور پر لے ورجہ کا بدکار بھی یاہر نہیں بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ تجربہ میں آ چکا ہے کہ بعض

اوا سے من سے وق فی سے اور ہی بر اور پر سے ارمیدہ بدوار س وہ ارسان بست کی بہاں سے ۱۵۰۰ سے رہے ہے۔ (وقات ایک نہایت درجہ کی فائقہ عورت جو کنجر یول کے گروہ میں سے ہے۔جس کی تمام جوانی بدکاری میں بی گزری ہے۔ (بقیہ حاشیہ آئندہ) الم .... دنیا میں جو کچھ ہورہا ہے نجوم کی تا شیرات سے ہورہا ہے۔

۵..... روح القدس، روح الاجن، شدید القوی، ذوالافق الاعلی، جن کا ذکر شرع میں دارد ہے وہ انسان ہی کی ایک صغت ہے جو خدا کی محبت اور اس کے محبوب انسان کی محبت کے باہم ملنے سے متولد ہوتی ہے۔

٢.... ان دونول محبول اور ان كے متولد نتيجه (روح القدس) كا مجموعه ياك تثليث ہے۔

۔.....آ پ (مرزا) کواور حفرت سے بن مریم کو استعارہ کے طور پر ابن اللہ کہہ سکتے ہیں۔

۸.... ۱ ب ایک معنی سے نبی میں لیکیونکہ آپ محدث میں ، جن سے خدا تعالی باتیں کرتا ہے اور محدث بھی ایک معنی ے نبی ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا جو قرآن میں ذکر ہے تو اس سے ایسی نبوت مراد ہے جو عامل وحی شریعت اور جمیح

اتسام دحی کی جامع ہونہ مطلق نبوت۔

استام وی ج ب بوری سے بوری ہے۔ (بقیہ حاشیہ سنج گذشتہ) مجمع کی خواب دیکھی لیتی ہے اور زیادہ تر تعجب بیہ ہے کہ ایک عورت بھی ایک رات میں بھی کہ جب وہ بادہ بسر وآشنابہ بر کا مصداق ہوتی ہے کوئی خواب د کھ لیتی ہے اور وہ تی نگلتی ہے گریاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہوتا چاہیے تھا کیونکہ جبریلی نور جو آفٹاپ کی طرح جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔تمام معمورہ عالم پر حسب استعداد ان کے اثر ڈال رہا ہے اور کوئی نفس بشر دنیا میں ایسا جیس کہ بالکل تاریک ہو، کم سے کم ایک درہ ی مجت وطن اصلی اور محبوب اصلی کی اوٹی می اوٹی مرشت میں بھی ہے اس صورت میں نہایت ضروری تھا کہ تمام بنی آ دم پر یہاں تک کہان کے مجانبین پر مجمی کسی قدر جریل کا اثر ہوتا اور فی الواقع ہے بھی۔''

( لو منح مرام ص ۸۸ فزائن ج ۳ ص ۹۵،۹۴)

ان عبارات ہے جیسے عقائد میرزانی کی از نمبر(۱) لغایت (۷) تصدیق ہوئی ولیں ہی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مرزا کے نزد کی نبوت اور وحی کی وئی حقیقت ہے جو نیچر یوں اور برہم ساج والول نے بیان کی ہے کہ نبوت ایک نیچرل امر ہے جس سے کوئی فرد خالی نہیں ہے، یہاں تک کہ تا یخے والی کسبی (رغری) بھی اس مے محروم نہیں اور دی لانے والا فرشتہ باہر سے نہیں آتا بلکہ صاحب وتی کے ذل ور ماغ بی ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور جبریل یا روح القدس ای کی ایک صفت کا نام ہے۔ و علی هذا القیاس.

مرزانے لکھا ہے۔''اس جگہ اگر بیاعتراض پیش کیا جائے کہ سیح کا مثیل بھی نبی جاہیے کیونکہ مسیح نبی تھا تو اس کا اول جواب تو یک ہے کہ آنے والے سیج کے لیے ہارے سید و مولانے نبوت شرط نہیں تھہرائی بلک صاف طور پر یمی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا بابند ہوگا ادر اس سے زیادہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرے گا کہ میں مسلمان ہوں اورمسلمانوں کا امام ہوں۔ ماسوا اس کے اس میں مجھ شک نہیں کہ بیاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کرآیا ب اور محدث بھی ایک معنی سے نبی بی ہوتا ہے۔ گواس کے لیے نبوت تامینیس مرتا ہم جزئی طور پر وہ ایک نبی ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ ہے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور غیبیدال پر ظاہر کیے جاتے ہیں اور رسولول اور نبیول کی وحی کی طرح اس کی وحی کو بھی دخل شیطان سے منزہ کیا جاتا ہے اور مغز شریعت اس بر کھولا جاتا ہے۔ اور بعینہ انبیاء کی طرح مامور ہو کرآتا ہے۔ اور انبیاء کی طرح اس بر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں بآ واز بلند ظاہر کرے اور اس ہے اٹکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سز انتمبرتا ہے اور نبوت کے معنی بچو اس کے اور پکھٹنیں کہ امور متذکرہ بالا اس میں بائے جائیں اور آگر پیشڈر پیش ہو کہ باب نبوت مسدود ہے اور وحی جو انہیاء پر نازل ہوتی ہے اس برمبرنگ چکی ہے۔ بیس کہتا ہول کہ ندمن کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور ند ہر ایک طور سے وحی برمبرلگائی گئی ہے بلکہ جزئی طور پر وی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لیے ہمیشہ وروازہ کھلا ہے مگر اس بات کو بحضورِ ول یاد رکھنا جاہیے کہ سپہ نبوت جس کا ہمیشہ کے لیے سلسلہ جاری رہے گا۔ نبوت تامینہیں ملکہ جیسا کہ میں ابھی ہمیان کر چکا ہوں وہ صرف ایک جزئی نبوت ہے جو دوسر کے لفظوں میں محد شیت کے اسم سے موسوم ہے جو انسان کامل کی اقتداء سے ملتی ہے جو مجمع جمیع کمالات نبوت تامہ سے لینی وات ستوده صفات حغرت سيرتا ومولاتا محمصطفى تلك فاعلم ارشدك الله تعالى ان النبى محدث والمحدث نبى باعتبار حصول نوع من انواع النبوة وقد قال رسول اللَّه ﷺ لم بيق من النبوة الا المبشرات اي لم يبق من انواع النبوة الانوع واحدوهي المبشرات من اقسام الرؤيا الصادقة والمكاشفات الصحيحة والوحى الذي ينزل على خواص الاولياء والنور الذي يتجلى على قلوب قوم موجع فانظر ايها الناقد البصير الفهيم ايفهم من (بتير ماشير آ كنده)

9.... آنے والے میں این مریم جن کی بشارت حدیثوں میں وارد ہے اور اہل اسلام کو ان کا انظار تھا وہ آپ ہی ہیں۔ بن ا بیں لے نیسیٰ بن مریم اسرائیل نبی۔ کیونکہ وہ صلیب پر چڑھایا گیا اور بعد اس کے وہ نوت ہو کر بہشت میں داخل ہوگیا ہے لہٰذا اب وہ دنیا میں نہیں آسکتا۔

السريعة قد انقطعت ولكن النبوة التى ليس فيها الا المبشرات فهى باقية الى يوم القيامة النبوة التامة المحاملة لوحى الشريعة قد انقطعت ولكن النبوة التى ليس فيها الا المبشرات فهى باقية الى يوم القيامة .... و اما النبوة (۱) التى تامة السريعة قد انقطعت ولكن النبوة التى ليس فيها الا المبشرات فهى باقية الى يوم القيامة .... و اما النبوة (۱) التى تامة كاملة جامعة لجميع كمالات الوحى فقد امنا بانقطاعها من يوم نزل فيه ماكان محمدابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين . ( توضيح مرام ص ١ تا ٢٠ تزائن ج ٣ س ١٥ تا ١١) اب اور اس برهر كر سني مرزا افي كتاب الله و خاتم النبيين . ( الموضيح عن الله و خاتم النبيين . و الموضيح عن الله و خاتم النبيين . و الموضيح عن الله و خاتم النبيين على الله و خاتم النبيين على الله و خاتم النبيين على الله و خاتم الله و خاتم النبيين على الله و خاتم النبيين على الله و خاتم الله و خاتم النبي الله و خاتم النبيين على الله على الله و خاتم الله و خاتم النبي الله و خاتم الله

اب اس نے بڑھ کر سنے رسالہ ازالہ آپ نے چھوایا تو ای کے سرورق پرصاف کھوا دیا ہے ''از تصانیف مرسل بردانی مرزا غلام اجد قادیائی '' (ازالہ اوبام باخل فردائن ج س ۱۰۱) اس میں تو آپ نے رسالت کا بھی وعوی کیا ہے اور یہ بتادیا کہ آپ فدا کے رسالت کا بھی وعوی کیا ہے اور یہ بتادیا کہ آپ فدا کے رسالت کا بھی مورت میں آپ کا 'اشعر من نیستم رسول و نیا وروہ ام کتاب۔'' (ازالہ اوبام م ۱۵۸) منقول ہے دعوی رسالت سے انگار کرنا صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے درحقیقت آپ کو رسالت کا بھی دعوی ہے شاید چند مدت کے بعد کی رسالت آپ کا بھی او عام دیا ہے درحقیقت آپ کو رسالت کا بھی دعوی ہے شاید چند مدت کے بعد کی کتاب آسانی کا بھی او عام دیا ہے درسول میشر بزبان معنوں ہو نے کا دعوی کیا ہے اور صاف کھی دیا ہے کہ قرآن کی آیت و مبشو ا بوسول یاتی من بعدی اسمه احمد میں آپ دعورت عینی بونے کا دعوی کیا ہے اور صاف کھی دیا ہے کہ قرآن کی آیت و مبشو ا بوسول یاتی من بعدی اسمه احمد میں آپ تو کی کی بٹارت مراد ہے ندمجہ رسول بھی اللہ کے منقول ہوگ۔

لے مرزانے لکھا ہے۔''مجدات بجالاؤ کہ وہ زبانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمھارے بزرگ آباء گزر کے اور بے ثار روعیں اس کے شوق بی میں سفر کر گئیں۔ وہ وقت تم نے پالیا ... میں وبی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بیجا گیا تاوین کو تازہ طور بر دلوں میں تازہ کر دیا جائے۔''

اور مرزان كالعاب مسيح جوآن والاتعايبي ب عاموتو قبول كروك (فع إسلام م ١٥ عاشية زائن ج م م ١٠)

اور اس کے صفحہ ۲۵ میں لکھا ہے۔ "بلکہ ایک دفعہ اس کو اپنے زعم میں صلیب پر چڑھا کر قبل کر دیا۔ گر چونکہ بغی نہیں تو ژی گئی تھی اس لیے وہ ایک خوش اعتقاد اور نیک آ دی کی حمایت ہے تئے یہ اور بقیہ ایام زندگی بسر کر کے آسان کی طرف اضایا گیا۔" (خ اسلام ص ۲۵ داشیر فزائن ج میں ۱۰) اور سرزا نے رسالہ از الدصفحہ ۲۸ خزائن ج سوس ۲۲ میں میں کی کا سولی پر چڑھایا جانا اس تغصیل و تشریح

ے بیان کیا ہے جوسید احمد خال کی " جلد چہارم کے صفحہ اسم میں موجود ہے۔

(۱) ان دونوں مقام میں آپ نی عربی دائی ثابت ہوئی ہے۔ پہلی جگہ ' خند ' معرفة کی صفت جملہ کرہ (سدباب النبوة) لائے میں اور اگریہ جملہ صلد عداد ہے۔ تق عبارت بیرتھا ''و اھا النبوة النبی هی تامة '' جس شخص کا میں بیرسی میں بیرسی علیہ موسول کا صدر ندارد ہے۔ تق عبارت بیرتھا ''و اھا النبوة النبی هی تامة '' جس شخص کا میر بیت میں بیرسیل علم ہوگا وہ قرآن وحدیث سے کیا استخراج دقائق ومعارف کرے گا۔ اگر کہو کہ البام دعلم لدنی اس کا مددگار مدہوا اور الی فاش غلطیوں سے البام دعلم لدنی اس کا مددگار مذہوا اور الی فاش غلطیوں سے اس کو یوں اس کا مددگار مذہوا اور الی فاش غلطیوں سے اس کو یوں اس کا مددگار مذہوا اور الی فاش غلطیوں سے اس کو یوں نہ بیجاسکا۔

یاس نزول کرے گا اور وہ دو زرد کیڑے بینے ہوئے ہوگا۔ اور وہ دجال یک چٹم کو ہلاک کرے گا۔ اور وہ صلیب کو توڑے گا۔ اور وہ خناز پر کولل کرے گا اور اس کے وقت میں مال کثرت سے ہوگا وہ لوگوں کو مال کی طرف بلائے گا تو کوئی قبول نہ کرے گا۔ کافر اس کی خوشبو سے مر جائے گا اور اس کے وقت میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ان میں بعض صفات صحیح نہیں اور جن احادیث میں ان کا ذکر ہے وہ موضوع کے ہیں اور بہ فرض صحت کل سیہ صفات سب کی سب بحسب تاویل و تفصیل ذیل آپ میں پائے جاتے ہیں۔مثلاً اس کے ابن مریم ہونے ہے یہ مراد ہے کہ وہ ابن مریم کی خاصیت عیر اور اس کامٹیل ہوگا اور اس کے نزول سے روحانی نزول مراد ہے اور وَشْق کے شرق ا عدر الكعة بيل على المناسخ على المناسخ على المناسخ ال '' خیال مذکور ( معنی حضرت مسے کا زندہ آ سان برموجود ہونا ) جو بچھ عرصہ سے مسلمانوں میں چیل کیا ہے۔ مسجح طور بر ہاری کتابوں میں اس کا نام ونشان نہیں بلکہ احادیث نبوید کی غلط بھی کا ایک غلط متیجہ ہے۔جس کے ساتھ کی بے جا حاشیے لگا دیے ہیں اور بے اصل موضوعات ہے ان کو رونق دی گئی ہے۔' (توشیح مرام می ۱۰ نزائن ج سام ۵۷) ادر از اللہ ادبام میں کھیا ہے۔'' اور اس مقام میں زیادہ تر تعجب کی بہ جگہ ہے کہ امام سلم صاحب تو یہ لکھتے ہیں کہ دجال معہود کی پیشانی پرک ف رکھھا ہوگا گرید دجال تو انھیں کی حدیث کی رو ے مشرف باسلام ہو گیا۔' بچرمسلم صاحب لکھتے ہیں کہ آنخضرت ملطافہ نے فرمایا کد دجال معبود بادل کی طرح جس کے پیھیے ہوا ہوتی ے مشرق مغرب میں پھیل جائے گا۔ گریہ دجال جب مکہ سے مدینہ کی طرف گیا تو ابوسعید سے پھے زیادہ نہیں چل سکا جیسا کہ سلم کی حدیث سے ظاہر ہے ایسا ہی کسی نے اس کی چیٹانی برک ف رکھا ہوائبیں ویکھا .... اگریہ حدیث صحیح ہے کہ دجال کی بیٹانی برک ف ر لکھا ہوا ہوگا تو پھر اوائل دنوں میں ابن صاد کی نسبت خود آنخضرت ﷺ کیوں شک اور تر دو میں رہے اور کیوں پیفر مایا (۱) کہ شاید بھی رجال معہود ہواور یا شاید کوئی اور ہو۔ گمان کیا جاتا ہے کہ شایداس وقت تک ک ف راس کی پیشانی پرنہیں ہوگا۔ میں سخت متعجب اور حمران ہوں کہ اگر چ ﴾ وجال معبود آخری زمانہ میں پیدا ہونا تھا بعنی اس زمانہ میں کہ جب سے بن مریم ہی آ سان سے اتریں تو پھر قبل از وقت بہشکوک اور شبہات بیدا ہی کیوں ہوئے اور زیارہ تر عجیب بد کدابن صیاد نے کوئی ایسا کام بھی نہیں دکھایا کہ جو دجال معبود کی نشانیوں میں ہے سمجھا جاتا ہے۔ لیتن مید کہ بہشت اور دوز ش کا ساتھ ہونا اور فزانوں کا پیچیے چیکھیے جلنا اور مردول کا زندہ کرنا اور ابے علم سے مینہ برسانا اور کھیتوں کو اُگانا اور ستر باع کے گدھے پرسوار ہونا۔ اب بزی مشکلات ورپیش آتی ہیں کہ اگر ہم بخاری اور مسلم کی ان حدیثوں کو محیح منجھیں جو دجال کو آخری زمانہ میں اتار رہی ہیں تو بیہ حدیثیں ان کی موضوع مفہر تی ہیں اور اگر ان حدیثوں کو صحح قرار دیں تو پھر ان کا موضوع ہونا ماننا پڑتا ہے۔اگر بیہ متعارض اور متناقض حدیثیں صحیحین میں نہ ہوتیں صرف دوسری صحیحوں میں ہوتیں تو شاید ہم ان دونوں کابوں کی زیادہ تر پاس خاطر کر کے ان دوسری حدیثوں کوموضوع قرار دیتے۔ گر اب مشکل تو بیآ یزی ہے کہ آھیں دونوں کتابوں میں یہ دونوں قسمول کی حدیثین موجود ہیں۔ اب ہم جب ان دونوں قتم کی حدیثیوں پر نظر ڈال کر گرداب جرت میں پر جاتے ہیں کرس کو سی محمیل اورس کو غیر سیح۔ تب عقل خداداد جم کو یاطریق فیصلہ کا بتاتی ہے کہ جن احادیث برعقل اورشرع كالميكم اعتراض نبيس انميس كوميح سمحمة إجابي-" (ازالداد بام ص٢١٣ تا ٢١٤ نزائن ف ٣ ص٢١١ ٢١١)

ع مرزان لکھا ہے "اور وہ مثیل مسیح قوت اور طبع اور خاصیت مسیح ابن مریم کی یا کراس زبانہ کی مانند اور ای مت کے قریب قریب جوکلیم اوّل کے زمانہ سے سیح بن مریم کے زمانہ تک تھی بینی چودھوی**ں صدی می**ں آسان سے اترا اور وہ اتر نا روحانی طور پر تما جيها كر المل لوكول كاصعود كے بعد خلق الله كى اصلاح كے ليے نزول ہوتا ہے۔ " (فتح اسلام ص افزائن ج عص ٨) مرزاكا ايك حوارى اینے رسالے قول تصبح کے صفحہ میں کہتا ہے۔''وہ ای زمین پر چانا پھرتا ہے مگر ظاہر محدود نگاہوں کے نزد یک حقیقت میں وہ معمورہ ا عالم سے باہر آسانوں پر مقیم ہے۔ وہ زمین کی آ تکھ میں چار بائی پر بستر بچھائے سوتا ہے مگر اس کی پاک روح بورے انھارہ سال کا (۲)

دورہ آ سانوں کا کر آتی ہے۔'' (۱) آنخضر ہا ﷺ نے یہ کہیں نہیں فرمایا یہ قادیانی کا محض افتراء ہے۔

<sup>(</sup>۲) جبیا که عام ابل اسلام کا آنخضرت علی کنسبت معراج کی دات ای دوره کرنے کا اعتقاد ہے۔

منارہ سے قادیان کی مجد کا منارہ کے مراد ہے جو دمثق کی جانب مشرق میں داقع ہوا ہے اور زرد کیڑول سے مراد سے اسے مراد سے ہے۔ کہ اس کی حالت صحت کے اچھی نہ ہوگی (جوآپ میں موجود ہے کہ ہمیشہ بیار رہتے ہیں)

ادر دجال ہے دنیا پرست ایک چشم جو دین کی آ تکھیں نہیں رکھتے کے مراد ہیں اور ان کے مل سے ان کا جست و دلیل سے دنیا پرست ایک چشم جو دین کی آ تکھیں نہیں رکھتے کے مراد ہیں اور جست و دلیل سے مغلوب کرنا جو آپ کر رہے ہیں۔ یا دجال سے بااقبال قومیں ( لیعنی انگریز وغیرہ ) مراد ہیں اور اس کے گدھے سے دیل گاڑی مراد ہے۔ سوان لوگوں کو آپ دلائل سے مغلوب کر رہے ہیں۔

اورصلیب تو رئے سے اعتقاد صلیبی کو پاش پاش کرنا مراد ہے۔ سے جو آپ کر رہے ہیں نہ ہاتھ یا ہتھوڑہ سے صلیب کو تو ڑنا اور خناز رہے سے خنز ررصفت کھانسان مراد ہیں اور ان کے قل سے ان کا مغلوب کرنا جو آپ کر رہے ہیں۔ نہ طاہری خنز روں کا جنگلوں میں شکار کرتے پھرنا جو کس نبی کی شان نہیں ہے۔

ا مرزانے ازالہ اوہام میں لکھا ہے۔ 'ایک مرتبہ میں نے اس مجد کی تاریخ جس کے ساتھ میرا مکان المق ہے البامی طور پر معلوم کرنی جابی تو بھے البام ہوا۔ مبارک و مبارک و کل امر مبارک یجعل فیہ یہ وہی مجد ہے جس کی نسبت میں اپنے رسالہ میں لکھ چکا ہول کہ میرا مکان اس قصبہ کی شرقی طرف آبادی کے آخری کنارے پر واقع ہے۔ اس مجد کے قریب اور اس شرقی مزارہ کے بیچ جیسا کہ ہمارے سید ومولی الظامی کی پیشگوئی کا مفہوم ہے۔ صلی القد علیہ وسلم۔'' (ازالہ اوہام ص ۱۸۵ ٹرائن جسم ۱۹۰)

اور از اله میں ہے ہے

از کلمهٔ مناره شرقی عجب مدار چوں خود ز مشرق است عجلی خیرم ایک منم که حسب بثارات آمم عیلی(۱) کجاست تابط پاب منبرم

(ازاله اوبام ص ۱۵۸ نزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

ع از الدر ادبام میں تعصابے۔''اور پھر فر مایا کہ جس وقت وہ اترے گا اس وقت اس کی زرد پوشاک ہوگی یعنی زرد رنگ کے دو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے۔ بیاس بات کی کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی صحت کی حالت اچھی نہیں ہوگی۔'' (ازالہ ادبام ص ۲۵ مزائن ج ۳۳ مرد)

سی فق الاسلام میں لکھا ہے ''اور ہر کیے تی پڑی دجال دنیا پرست کی چٹم جودین کی آ کھٹیس رکھتا جمت قاطعہ کی تلوار سے تل جائے گا۔'' (فخ اسلام میں لکھا ہے ''اور ہر کیے تی دجال دی اور مرزا لکھتے ہیں۔'' گر ہمارے نزد کیے ممکن ہے کہ دجال سے مراد یا اقبال تو جی ہوں اور گدھا ان کا بھی ریل ہو جو مشرق اور مغرب کے ملوں جی ہزار ہا کوسوں تک چلتے دیکھتے ہیں۔'' (ازالہ ادہام میں ۱۳۰ فزائن ج سم ۱۵۷) موجہ فی میں میں میں ہزار ہا کوسوں تک چلتے دیکھتے ہیں۔'' (ازالہ ادہام میں ۱۳ فزائن ج سم ۱۵۷) موجہ فی میں موجہ فی میں اسلام لکھا ہے۔''اور ای فطرتی مشاہبت کی وجہ ہے سے کے نام پر بدعا بز بھیجا گیا تاصلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے سو جس صلیب کے تو ڑنے اور فزر یول کو تل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔'' (فخ اسلام میں کا فزائن ج س ۱۱) اور تو ہی مرام جس کہتا ہے کہ ''صلیب کے تو ڑنے ہو روکوئی فلاہری جنگ نہیں بلکہ ردحانی طور پرصلیبی فدیب کا تو ڈ دیتا اور اس کا بطلان ثابت کر کے دکھا دیا مراد ہے۔ ۔۔۔۔ اور دلیل سے مغلوب کی جائیں گی در دلیا گینے کی خیار کی اور دلیا کی بینے گیا ہوں جن میں دو زور جبت اور دلیل سے مغلوب کی جائیں گئر ہوں کی عادتیں ہیں وہ زور جبت اور دلیل سے مغلوب کی جائیں گئر ہوں کی عادتیں کا شکار کرتا بھرے گا۔''

(توقیح مرام ص ۱۳ فزائن ج ۱۳ ص ۵۷)

<sup>(</sup>۱) اس کلمہ سے جو حضرت عیسیٰ کی تو بین مغیوم ہوتی ہے وہ علماء اہل افقاء کی توجہ کے لائق ہے کیونکہ منبر سے مراد مرتبہ ہے نہ ککڑی یا پھر کا میز، اس لیے کہ بیرمیز آپنمیں رکھتے اور نہ کبھی اس پر بیٹھنا ان کو آج تک نصیب ہوا ہے۔لبذا اس شعر کا مطلب سیر ہے کہ عیسیٰ کہاں بینی کیار تیہ رکھتا ہے؟ کہ دہ میر ہے منبر بینی رتبہ کو بہتنج سکے۔

اور مال کے بہت ہو جانے اور کس کے اس مال کو قبول نہ کرنے سے لیمراد ہے جو آپ سے ہورہا ہے کہ آپ مخالفین اسلام کو مقابلہ اسلام پر اشتہار کے ذریعہ سے روپید دینے کا وعدہ کررہے ہیں اور کوئی شخص وہ روپید نہیں لیتا اور نہ اس کا مقابلہ کرتا ہے یہ ہی مقابلہ سے عاجز کی آنا کفار کی موت ہے جو آنے والے میچ کے خوشبو کے لیے لازمی صفت تھہرائی گئی ہے اور وہ آپ (مرزا) میں موجود ہے اور یا جوج ماجوج سے اگر یز کی اور روس مراد ہیں جو آپ کے وقت میں موجود ہیں۔ اور آنے والے میچ کی بعض صفات آسی بیان ہوئی ہیں کہ وہ حضرت میچ بن مریم اسرائیلی نبی میں پائی نہیں جا تیں۔ وہ صرف آپ ہی میں میں خوبی اسرائیلی نبی۔

مثلاً (۱) ....اس کا گندم رنگ ہونا اور اس کے بالوں کا سیدھا ہونا جو آ ۔ بی سیمیں پایا جاتا ہے کیونکہ حضرت سے بن مریم تو سرخ رنگ کے متھے اور ان کے گھبگر والے بال تھے۔ (۲) ... آنے والے سے کواحادیث میں الکہ مسلم انوں کالمام آنخض میں مطاقت کی امت متا کیا ہے جو آ ہے ہی مسلم انان مسلم انوں کالمام آنخض میں مطاقت کی امت متا گیا ہے جو آ ہے ہی مسلم انان مسلم انوں کالمام آنخض میں مطاقت کی امت متا گیا ہے جو آ ہے ہی مسلم انان مسلم انوں کالمام آنخض میں مطاقت کی امت متا گیا ہے جو آ ہے ہی میں بابیا جاتا ہے

ایک مرده مسلمان، مسلمانوں کالمام آنخضرت عظید کی است بتایا گیا ہے جو آب بی میں پایا جاتا ہے۔

ایک مرده مسلمان، مسلمانوں کالمام آنخضرت عظید کی است بتایا گیا ہے جو آب بی میں پایا جاتا ہے۔

اوی یہ دونوں مرادیں ایک خاص اور خواری محمد احسن امروبی ملازم ریاست بھوپال نے آپ کی ''روح المقدی'' ہے ''دفیقن' پاکر اور قدر قادیاتی ہے مستنیض ہوکر بیان کی ہیں۔ چنانچہاں کے رسالہ اعلام الناس حصداقل میں ہے۔''چھٹی صفت اس کی ہیہ ہے کہ لوگوں کو مال کی طرف بلائے گا اور کوئی تبول نہ کرے گا۔ پڑھواس صدیث کو لَبَدْ عُونَ اللّٰ الْمَعَالِ قلا يَقْبُلُهُ مَدرجہ براہین احمد یہ تم میں کی ہے ہوں ہیں کھے جاتے ہیں۔ اس سے وقت نے اول تو دس برار روپیہ کا اشتہار مندرجہ براہین احمد یہ تم ہوار دیے کا احمد فرماتے ہیں۔'' اور اس کتاب کے موجو کی اشتہار مندرجہ کل الجواہر شائع کیا ہے اور تالنَّ ہرایک پاردی کاال کو دوسورہ پیم ماہوار دیے کا وعدہ فرماتے ہیں۔'' اور اس کتاب کے موجو کہ ہو مقابلے کے لیے آؤ کیکن کوئی مخالف بالک کا یہ ہے کہ کوئی مقالف اس کے مقابلے برنہیں آتا اس کے مقابلے ہی مقابلے ہے ہو خالف اس کے مقابلے کے لیے آؤ کیکن کوئی مخالف برحوت بی آجائی ہے۔ صدق دسولہ الکریم فلا بعدل لکافر یجد من دیے نفسه مقابلے پرنہیں آتا اس کے مقابلے سے ہرخالف پرحوت بی آجائی ہے۔ صدق دسولہ الکریم فلا بعدل لکافر یجد من دیے نفسه منا ہے مین بنبھی طوفہ دواہ مسلم."

سے پیمراد پہلے تو آپ نے مسیح موجود بننے سے پیشتر ایک حواری تھیم نور الدین جمونی بھیروی کے ذریعہ ہے اس کے رسائل ''فصل الخطاب' و'' تصدیق براچین احمد یہ' میں مشتمر کرائے اور اس سے گویا آپ نے مسیح موجود بننے کی پیڑی جمائی تھی۔ پھر جب دیکھا کہ بیمراد ان کے حواریوں میں شلیم کی گئی ہے اور اس سے ان کو وحشت نہیں ہوئی تو خود اس مراد کا اظہار کر دیا اور اپنی کتاب از الدمیں لکھ رہا ہے۔''ان دونوں قوموں سے مراد انگریز وروس جیں۔'' (ازالداد ہام میہ۔خوائن ج سم سے سے

ازالہ میں لگے رہا ہے۔ ''ان دونوں تو موں ہے مراد انگریز وروس ہیں۔''
اور سیس کی رہا ہے۔ ''ان دونوں تو موں ہے مراد انگریز وروس ہیں۔''
اور سیس کی رہا ہے۔ ''فرانے کلما ہے۔ ''ختم الرسلین نے سیے اول اور سیس کا بہ الانتیاز قائم کرنے کے لیے صرف یمی نہیں الربایا کہ سی خانی ایک مرد مسلمانوں میں پیدا ہوگا اور آل ہے موافق عمل کرے گا اور مسلمانوں کی طرح صوم و صلوق وغیرہ احکام فرقائی کا بہ ہوگا اور مسلمانوں میں پیدا ہوگا اور ان کا امام ہوگا اور کوئی جداگانہ دین نہ لائے گا اور کی جداگانہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ یہ بھی خابر فر مایا ہے کہ میج اول اور سیح خانی کے حلیہ میں بھی فران چنا نہیں ہوگا۔ چنا نچہ سی خابر فر مایا ہے کہ درمیانہ قد اور سرخ رنگ گوگریا لے بال اور سینہ کشادہ ہے و یکھو سیح بخاری صفح ہم ایک تاب میں سی خانی کو صلاح کی دات کا صلیہ جناب ممروح نے یہ فرمایا ہے کہ ''وہ گئر کا جا ب اور اس کے بال گھوگریا لے نہیں جو بیس اور کا نوں تک لئلتے ہیں۔ اب ہم سوچے ہیں کہ کیا یہ دونوں میٹر علامیں جو سیح اول اور خانی میں آنخضرت تھی نے بیان فرمائی کافی طور پریقین نہیں دلاتیں کہ سیح اول اور خانی میں آنخضرت تھی نے نیان فرمائی کافی طور پریقین نہیں دلاتیں کہ سے اول اور خانی میں آنخضرت تھی نے بیان فرمائی کافی طور پریقین نہیں دلاتیں کہ سے پارٹا ایک لطیف استعارہ ہے جو باشبار مشابہت طبح اور روحائی خاصیت کی مشابہت کی رو سے دو نیک آدی ایک بی نام کے متحق ہو کہتے ہیں۔''

اورایخ کتاب ازالہ میں لکھا ہے

المواودم و بحلي الثور آهم حيف است گريديده نه بينند منظم منظم و گندم است و بمو فرق بين است ز انسال كه آهست در اخبار مرودم اين مقدم نه جائ څكوكست والتباس سيد جد؛ كند ز سيجائ احمئ

(ازاله اوبام ص ۱۵۵ فزائن ج سم ۱۸۰)

مرزائے تو فیتے مرام میں تکھا ہے۔ "اس بارہ میں نہایت صاف اور واضح حدیث نبوی وہ ہے جو امام محمد اسلمیل بخاری رحمته الته علیہ نے ابی سیحی میں بردایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تکھی ہے اور وہ بیہ ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مویم فیکم و الملسکم منکم لینی اس دن تمبارا کیا حال ہوگا جو تم ہی این مریم تم میں اترے گا وہ کون ہے وہ تمہارا ہی ایک امام ہوگا جو تم بی میں سے بیدا ہوگا ہی اس حدیث میں آ تخضرت منتظ نے صاف فرما دیا کہ ابن مریم سے بیدا ہوگا ہی اس حدیث میں آ تخضرت منتظ نے صاف فرما دیا کہ ابن مریم سے تمہاری ہی قوم میں سے تمہارا ایک امام ہوگا جو ابن مریم کی سیرت مام استعارہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے ورنہ در حقیقت وہ تم میں سے تمہاری ہی قوم میں سے تمہارا ایک امام ہوگا جو ابن مریم کی سیرت بر بیدا کیا جا ہے گا۔ "

اور مرزانے ازالہ ش کہا ہے کہ''آ تخضرت ﷺ لفظ این مریم کی تصریح میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک تمہارا امام ہوگا جوتم میں سے بی ہوگا اور تم ہے بی پیدا ہوگا۔ گویا آ تخضرت ﷺ نے اس وہم کو رفع کرنے کے لیے جو این مریم کے لفظ ہے دلوں ہیں گررسکا تھا مابعد کے لفظ سے بی بیدا ہوگا۔ گویا آ تخضرت ﷺ نے اس وہم کو رفع کرنے کے لیے جو این مریم (ازالہ اوہام مسمنزائن جسم ساتا) اور ای ازالہ میں اس حدیث کا ترجمہ بایں الفاظ کیا ہے۔'' تبہارا اس دن کیا حال ہوگا جس دن این مریم تم میں نازل ہوگا اور تم جا سے تی (اے اس لوگا ہوگا۔'' (ازالہ اوہام میں اس موگا اور تم جا سے تی (اے اس لوگا ) پیدا ہوگا۔'' (ازالہ اوہام میں اس خوائن جسم میں اس اور ای این مریم کون ہے دہ تمہارا ہی ایک ایا ہوگا اور تم میں جسم میں اس اور ای این احد کام لیا ہے اس کا بیان جسم میں آتے گا۔ انشاء اللہ تعالی ۔

ل مرزائے تکھا ہے" تب فارس کی اصل میں سے ایک ایمان کی تعلیم دینے والا پیدا ہوگا۔ اگر ایمان ثریا میں معلق ہوتا تو وہ اسے اس جگہ سے بھی یالیتا۔" ( فی اسلام سام ماشی بزائن ج سم ۱۰)

آپ کا اپنے تیں اپنے اس حدیث کا معدال تھہرانا اور فاری الاصل قرار وینا اور اس کے ساتھ سے موجود ہونے کا دوئی رہا۔ ساف بناتا ہے کہ آنے والے سے کا آپ کے نزدیک فاری الاصل ہونا آنخضرت ﷺ کی زبان سے بیان ہوا ہے ایبا بی آپ کے بحو پائی حواری نے آپ کے کلام سے بچھا۔' چنانچہ اپنے رسالہ اعلام الناس نے اقل ص ۵۳ میں کہا ہے'' نسب اس کا شجے مسلم وغیرہ میں بیا کھا اور شریعت قرآئی کے موافق عمل کرے میں بیاکھا ہے تو کان العلم معلقا بالنویا لنالہ رجل من ابناء فارس ایک سرد مسلمان ہوگا اور شریعت قرآئی کے موافق عمل کرے گا اور مسلمانوں کی طرح صوم وصلو قو وغیرہ احکام فرقائی کا پابند ہوگا اور مسلمانوں کی طرح صوم وصلو قو وغیرہ احکام فرقائی کا پابند ہوگا اور مسلمانوں میں بیدا ہوگا اور ان کا امام ہوگا اور کوئی جداگانہ دین نہدائے گا اور کس جداگانہ نبوت کا وکوئی جداگانہ دین نہدائے گا اور کس جداگانہ نبوت کا وکوئی نہر کا کہ سرے صوات اس سے الزمان میں موجود ہیں۔''

مرزا نے لکھا ہے" جب ہم ان دوسری حدیثوں کو دیکھتے ہیں جو دجال معبود کے ظاہر ہونے کا وقت اس دنیا کا آخری زمانہ ہتاتی ہیں تو دو مراسر ایسے مضامین سے مجری ہوئی معلوم ہوتی ہیں کہ جو نہ عندالعقل درست وصح مخبر سکتی ہیں اور نہ عندالشر ع اسلامی توحید کے موافق ہیں۔ چنانچہ ہم نے تتم ٹائی کے ظہور دجال کی نسبت ایک لمی حدیث مسلم کی لکھ کر معداس کے ترجمہ کے ناظرین کے سامنے دکھ دی ہے۔ ناظرین خود پڑھ کر سوچ سکتے ہیں کہ کہاں تک بیدادصاف جو دجال معبود کی نسبت لکھے ہیں۔ عقل اور شرع کے خالف پڑے ہوئے ہیں۔ بیات بہت صاف اور روشن ہے کہا گر ہم اس وشقی حدیث کواس کے ظاہری معنوں پرحمل کر اور شرع کے خالف پڑے ہوئے ہیں۔ بیات بہت صاف اور روشن ہے کہا گر ہم اس وشقی حدیث کواس کے ظاہری معنوں پرحمل کر کے اس کھی جو کے اس کے طاہری معنوں ہے۔ اس کو سے اس وکھی اور قرمود کی خدا اور رسول مان لیس تو جمیں اس بات پر ایجان لانا ہوگا کہ فی الحقیقت دجال کو ایک

اا..... دجال موقود کے حق میں جواحادیث میں آیا ہے کہ وہ مردہ کوزندہ کرے گا ادر اس کے ساتھ بہشت اور دوزخ ہوگا وغیرہ وغیرہ بیمشر کا نداعتقاد ہے ادر توحید قر آئی کے مخالف۔

الما .....حضرت مسيح كي نسبت مسلمانون كابيراعتقاد كه وه له زنده آسانون براغمائ گئے جين اور اب تك دہان زنده موجود ہیں اور وہ این ونیاوی زندگی ہیں مردول کو زندہ کرتے اور مادرزاد اندھوں کو اور کوڑھی کو اچھا کرتے اور مٹی سے حانور کی شکل بناتے تو وہ برند بن جاتا احتقانہ اورمشر کانہ <sup>ع</sup>اعتقاد ہے اور درحقیقت حضرت سیح کی صرف روح (بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ ) قسم کی توت خدائی دی جائے گی اور زمین وآ سان اس کا کہا یا نیس کے اور خدا تعالٰی کی طرح فقط اس کے ارادہ ہے سب کچھ ہوتا جائے گا۔ بارش کو کیے گا''ہو' تو ہو جائے گ۔ بادلوں کو تھم دے گا کہ فلاں ملک کی طرف یطے جاؤ تو ٹی الفور ہطے جاتیں گے۔ زمین کے بخارات اس کے علم ہے آسان کی طرف آتھیں کے اور زمین کوئیس ہی کلروشور ہو فقط اس کے اشارہ سے عمدہ ادر اول درجه كي زراعت پيدا كرے گي غرض جيسا كەخدا تعالى كى بەشان بىك إنَّىما أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ هَيْمُنَا انْ يَقُولْ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. ای طرح وہ بھی کن فیکون سے سب کچھ کر دکھائے گا، مارہا، زندہ کرنا اس کے اختیار میں ہوگا۔ بہشت اور دوزخ اس کے ساتھ ہوں گے۔غرض زمین د آ سان دونوں اس کی متھی میں آ جا ئیں گے اور ایک عرصہ تک جو حاکیس برس یا حالیس دن ہیں بخو بی خدائی کا کام چلائے گا اور الوہیت کے تمام اختیار و اقتدار اس سے ظاہر ہول گے۔ اب میں یو چھتا ہوں کہ کیا یہ مضمون جو اس حدیث کے ظاہر لنظوں سے نکلتا ہے اس موحدانہ تعلیم کے موافق ومطابق ہے جو قرآن شریف ہمیں دیتا ہے۔ کیا صد با آیات قرآن ہمیشہ کے لیے سے فیصلہ ناطق نہیں سنا تھی کر کسی زمانہ میں بھی خدائی کے اختیارات انسمان ھالکة اللذات باطلة الحقیقت كوحاصل نہیں ہو سكتے۔ كيا يہ مضمون اگر فاہر برحمل کیا جائے تو قرآنی توحید پر ایک سیاہ دھبہ جمیں لگا تا۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۲۹٬۲۲۸ خزائن ج ۳ ص ۳۱۵٬۲۱۳) اور ازالہ اوہام میں اس خیال کے شریک ہونے پر ایک نظیر نقل کر کے لکھتے ہیں۔'' سوچنا جاہیے کہ یہ کتنا بڑا شرک ہے بچھ انتہا بھی ہے۔انسوس کہ ان لوگوں کے دلوں پر کیمے بردے بڑ گئے کہ انھوں نے استعارات کو حقیقت برحمل کر کے ایک طوفان شرک کا ہر یا کر دیا ہے اور باد جود قرائن توبیہ کے ان استعارات کو قبول کرنا نہ جاہا جن کی حمایت میں قرآن کریم شمشیر برہنے تو حید کی لے کر کھڑا ہے۔''

(ازالهم ۲۱۱ فزائن ج ۲۳ (۲۱۱)

لے اشتہار ۲۰ مئی ۱۸۹۱ء میں آپ نے حضرت مسیح کی زندگی کے اعتقاد کوشرک کا ستون قرار دیا اور بدلکھا ہے کہ ہمارے گذشتہ علاء نے اس طرف نبیں خیال کیا اور یہ اعتقاد مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں نے برخلاف کتاب اللہ کے تغیرا لیا ہے اس میں فرماتے ہیں۔

"النیمن افسوں کہ ہمارے گزشتہ علیاء نے عیمائیوں کے مقابل پر بھی اس طرف توجہ نہ کی حاانکہ اس ایک ہی بحث میں متام بحثوں کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ عیمائی خرب کا ستون جس کی پناہ میں انگستاں اور جر من اور فرانس اور امریکہ اور روس وغیرہ کے عیمائی ۔ رہنا المحسیح پکار رہ جیں۔ صرف ایک یکی بات ہے اور وہ بہے کہ بذشمتی ہے مسلمانوں اور عیمائیوں نے برخلاف ایس بہ خیال کرلیا ہے کہ ستون ٹوٹ جائے تو اس ستون ٹوٹ واس کے اور ہو حانے سوفرہ ونیا لیکن متاب کی خریب تو حید خیال باطل کے دور ہو حانے سے مور والے ستون ٹوٹ کے باک ہوجائے اور تمام پورپ اور ایشیا اور امریکہ ایک بی غرب تو حید عیل باطل کے دور ہوائی ہو کہ بھائیں کی طرح زعری میں گئی میں نے حال کے مسلمان مولویوں کو خوب آنرا لیا ہے وہ اس ستون کے ٹوٹ جائے سے خت ناداض بیں اور در پردہ محلوق پری کے مؤید ہیں۔"
جانے سے خت ناداض بیں اور در پردہ محلوق پری کے مؤید ہیں۔"

ع اور ازالہ بی مرزا نے تکھا ہے۔ '' انجیل کو پڑھ کر و کھ لوکہ یمی اعتراض ہمیشہ سے پر رہا کہ اس نے کوئی معجزہ تو دکھایا ی نہیں یہ کیما سے کہ کہ اس نے کوئی معجزہ تو دکھایا ی نہیں یہ کیما سے کہ کہ ایس اور اپنے دارتوں کو تھیجت کرتا کہ بی تو درز ن سے آیا ہوں تم جلد ایمان لے آؤر اگر سے صاف طور پر یہود یوں کے باپ داوے زندہ کر کے دکھا دیتا اور ان سے گوائی دلوا تا تو بھلا کس کو انکار کی بجال تھی غرض پیٹمبروں نے نشان تو دکھائے گر پھر بھی ہے ایمانوں سے تنی رہے۔ ایسا ہی یہ عاجز بھی خالی نہیں آیا گھرمردوں کے زندہ ہونے کے لئے بہت سا آب حیات خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو بھی دیا ہے۔ بہت کہ جو تحص اس بی سے بھے گا زندہ ہو جائے گا۔ بلاشیہ بیس اتراد کرتا ہوں کہ آگر میرے کلام سے مردے زندہ نہ ہوں اور اندھے آ کھیں نہ کھولیں اور مجذوم صاف نہوں تو جائے گا۔ بلاشیہ بیس اتراد کرتا ہوں کہ آگر میرے کلام سے مردے زندہ نہ ہوں اور اندھے آ کھیں نہ کھولیں اور مجذوم صاف نہوں تو جائے گا۔ بلاشیہ بیس اتراد کرتا ہوں کہ آبا۔ '(ازاد اوبام میں ۲۰۰۳ میں تاری دیا تو اندھے آ کھیں نہ کھولیں اور میں اور اندھیں ہے۔ (بقید حاشد آئیدہ) از الدیس ہے۔ (بقید حاشد آئیدہ)

آ سان پر اٹھائی گئی ہے جبیبا کہ اور انبیاء کی۔ اور ان کے مردوں کو زندہ کرنے اور اندھے کوڑھی کو اچھا کرنے سے گمراہوں کو ہدایت کرنا مراد ہے۔

ر الله عاشد صفى گذشته ) " بعض لوگ موحدين ك فرقد من سے بحوالد آيت قرآني بيد اعتقاد ركھتے ہيں كد حضرت من الظاملا بن مريم انواع واقسام کے بیندے بنا کراور ان میں چھونک مار کر زندہ کر دیا کرتے تھے چنانچہ اس بنا پر اس عاجز پر اعتراض کیا ہے کہ جس حالت میں مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر آ ہے بھی کوئی مٹی کا پرندہ بنا کر پھر اس کو زندہ کر کے دکھلا ہے … ان تمام او ہام باطلہ کا جواب یہ ہے کہ وہ آیات جس میں ایسا لکھا ہے متظامہات میں سے ہیں ادر ان کے سیمتن کرنا کہ گویا خدا تعالی نے اسپنے ارادہ اور اؤن ے حضرت عیسیٰ کو صفات خالقیت میں شریک کر رکھا تھا صرح الحاد اور سخت بے ایمانی ہے کیونکہ اگر خدا تعالی اپنی صفات خاصہ الوہیت بھی دوسروں کو دے سکتا ہے تو اس ہے اس کی خدائی باطل ہوتی ہے۔'' (ازالہ ص ۲۹۲ ماشیر خزائن ج ۳مس ۲۵۱) مرزا نے لکھا ہے۔''اب جاننا جاہے کہ بظاہر ایہا معلوم ہوتا ہے کہ بیرحضرت کے کامعجزہ حضرت سلیمان کے معجزہ کی طرح صرف عقلی تھا، تاریخ سے ثابت ہے كدان دنول ميں ايسے امور كى طرف لوگول كے خيالات تھے ہوئے تھے كہ جوشعبدہ بازى كى فتم ميں سے اور دراصل بےسود اورعوام كو فریفتہ کرنے والے تھے وہ لوگ جوفرعون کے وقت میں مصر میں ایسے ایسے کام کرنے تھے جوسانپ بنا کر دکھلا دیتے تھے اور کی قتم کے جانور تیار کر کے ان کوزندہ جانوروں کی طرح چلا دیتے تھے۔ وہ حضرت سیح کے وقت میں عام طور پریہودیوں کے ملکوں میں پھیل گئے تھے اور یہودیوں نے ان کے بہت ہے ساحرانہ کام سکھ لیے تھے جیہا کہ قرآن کریم بھی اس بات کا شاہر ہے سو کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالٰی نے حضرت مسے کوعقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا تھلونا کسی کل کے دیانے یا کسی چھونک مارنے کے طور پر ایبا پر داز کرتا ہو جیسے پرندہ پر واز کرتا ہے یا اگر پر داز نہیں تو پیروں سے چاتا ہو کیونکہ حضرت مسیح این مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ باکیس برس کی مت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور فاہر ہے کہ بڑھی کا کام در هیقت ایک ایا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہوجاتی ہے۔ '' (ازارم ۲۰۳۳ ۱۳۰۳ عاشینزائن جساس ۲۵۵،۲۵۲) مردان الکسا ہے۔" اسواس کے بیمی قرین قیاس ہے کہ ایسے ایے اعجاز طریق عمل الرب یعنی مسریزی طریق سے بطور ابوداعب ند بطورِ حقیقت ظہور میں آ سکیں کیونکہ عمل الترب میں جس کو زمانہ حال میں مسمریزم کہتے ہیں ایسے ایسے عجائبات ہیں کہ اس میں یوری بوری مثق کرنے والے اپنی روح کی گرمی ووسری چیزوں پر ڈال کر ان چیزوں کو زندہ کے موافق کر دکھاتے ہیں۔انسان کی روح میں مچھ الی خاصیت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گری ایک جماد پر جو بالکل بے جان ہو ڈال سکتی ہے تب جماد سے وہ بعض حرکات صادر ہوتے ہیں جو زندوں سے صادر ہوا کرتے ہیں۔'' (ازار مل ۳۰۵ حاشہ خزائن ج ۳ ص ۲۵۶،۲۵۵) اور مرزا نے لکھا ہے۔''گمریاو رکھنا حاہیے کہ ایسا جانور جومٹی یا ککڑی وغیرہ سے بنایا جائے اور عمل الترب سے اپنے روح کی گرمی اس کو پہنچائی جائے وہ ورحقیقت زندہ نہیں ہوتا بلکہ بدستور بے جان اور جماد ہوتا ہے۔ صرف عامل کی روح کی گرمی بارود کی طرح اس کوجنش میں لاتی ہے۔' (ازاله ص ۲۰۶۱ حاشیه فزائن ج ۳ م ۲۵۷)

(۱۳) .... حضرت عیسی النبی کا یا آنخضرت عظی کا این جنم کے ساتھ آسان لیر جانا قانون قدرت (بعنی نیچر) کے برخلاف ہے اور خدا تعالیٰ کا ایسے خوارق دنیا میں دکھانا اپنی حکمت اور ایمان بالغیب کوتلف کرتا ہے۔

(۱۳) .... لیلة القدر الله عجس كا ذكر قرآن من بهرات مرادنهین بلكه وه زمانه مراد ب جو بوجه ظلمت رات كا

ہمرنگ ہے اور نبی یا اس کے قائم مقام مجدو کے گزرجانے سے ایک ہزارمہینہ کے بعد آتا ہے۔

(۱۵)..... آیات ذکر سجده آدم میں باوا آدم کی طرف سجده کرنا سلم رادنہیں بلکہ طائکہ کا خدمت انسان کامل بجالانا۔ (بقیہ حاثیہ سخی گذشتہ) میں مرجاتے تھے کیونکہ بذریع تمل الترب دوح کی گری اور زندگی مرف عارض طور پر ان میں پیدا ہوجاتی تھی۔''

(ازاله ص ۲۵۹ تا ۱۱۱۳ ترزائن ج سم ۲۵۷ تا ۲۵۹)

ادر از الہ میں ہے۔''غرض یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور شرکا نہ اعتقاد ہے کہ شتے مٹی کے پرند بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انھیں بچ کچے کے جانو رینا ویٹا تھا،نہیں بلکہ صرف عمل الترب تھاجو روح کی قوت سے تر قی پذیر ہو گیا تھا،…. بہر حال یہ مججز ہ صرف اَیک کھیل کی تشم میں ہے تھا اور وہ مٹی درحقیقت ایک مٹی رہتی تھی۔'' (ازالہ ۴۲۰ تزائن ج ۳۲ س۲۹۳)

ا توضیح میں لکھتے ہیں '' کفار مکہ نے ہمارے سید و مولی حضرت خاتم الانبیاء ﷺ سے مانگا تھا کہ آسان پر ہمارے رو برو چرفیس اور وہ رو برو بی اتریں اور آخیس جواب ملا تھا۔ فُلُ سُبُحَانَ رَبِّی لینی خدا تعالیٰ کی حکیمانہ شان اس سے پاک ہے کہ ایسے کھلے خوارق اس دارالا بتلا میں دکھائے اور ایمان بالغیب کی حکمت کو تلف کرے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جوامر آنخضرت ﷺ کے لیے جُوافِعٰل الانبیاء شے جائز نہیں اور سنت اللہ سے باہر سمجھا گیا وہ حضرت سمج کے لیے کونکہ جائز ہو سکتا ہے۔'

(توضيح مرام ص ١٠٠١ فزائن ج٣ ص ٥٥)

ادر الکھتے ہیں۔ ''قانون قدرت بھی ای کو چاہتا ہے اور ای کو مانتا ہے۔''

ادر ازالہ اوہام میں لکھتے ہیں۔ ''ماسواے اس کے ادر کئی طریق ہے ان پرانے خیالات پر بخت خت اعتراض عشل کے داد ہوتے ہیں جن سے مجلعی حاصل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی... ... از انجملہ ایک بیاعتراض کہ نیا اور پرانا فلفہ بالا تفاق اس بات کو محال ثابت کر رہا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ کرہ زمیر پر تک پہنچ سکے بلکہ علم طبعی کی تی تحقیقا تیں اس بات کو عال ثابت کر رہا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ کرہ دوالی معزصت معلوم ہوتی ہے کہ جس میں زندہ رہنا ممکن نہیں ثابت کر اس جدی ہوالی معزصت معلوم ہوتی ہے کہ جس میں زندہ رہنا ممکن نہیں بات محال کرہ آ قاب تک پہنچنا کس قدر لغو خیال ہے۔۔۔۔۔ اس جگہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر جسم خاکی کا آ سان پر جانا محالات میں ہے ہوتی ہے کہ سیر معراج اس جسم کے ساتھ کوئر جائز ہوگا تو اس کا جواب سے ہے کہ سیر معراج اس جسم کے ساتھ کے بارے ہیں بیجی سوچن چا ہے کہ کیا طبعی اور فلنی لوگ اس خیال پر نہیں بنسیں سے کہ جب کہ میں چالیس ہزاد فٹ تک ز بین مسیح کے دب کہ میں موجن چا ہے کہ کیا طبعی اور فلنی لوگ اس خیال پر نہیں بنسیں سے کہ جب کہ میں چالیس ہزاد فٹ تک ز بین سے بی سوچن چا ہے کہ کیا طبعی اور فلنی لوگ اس خیال پر نہیں بنسیں سے کہ جب کہ میں چالیس ہزاد فٹ تک ز بین سے بی سوچن چا ہے کہ کیا طبعی اور فلنی لوگ اس خیال پر نہیں بنسیں سے کہ جب کہ میں چالیس ہزاد فٹ تک ز بین سے بی سوچن جا ہو جب ہے تو معزرت سے تا کہ عضری کے ساتھ آسان تک کوئر گنج گئے گئے۔''

(ازالهم ۱۳۶۱، ۱۳۵ فزائن ج ۳ م ۱۷۵،۱۵۲)

ع مرزا فتح الاسلام میں نکھتے ہیں۔''تم سجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر اس ظلماتی زمانہ کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی عد تک پہنچ جاتی ہے اس لیے وہ زمانہ بالطبع تقاضا کرتا ہے کہ ایک نور نازل ہو جو اس ظلمت کو دور کرے۔ اس زمانہ کا نام بطور استعارہ کے لیلۃ القدر کہا گیا ہے گر در حقیقت پیرات نہیں ہے۔ پیزمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہمرنگ ہے۔''

( فخ الاسلام ص ۱۵ فزائن ج ۲ ص ۲۲)

ع توضیح مرام میں لکھا ہے۔" کہ جاننا چاہیے کہ بینجدہ کا حکم اس وقت سے متعلق نہیں ہے کہ جب حضرت آ دم پیدا کیے گئے بلکہ یہ پیچدہ ملاکک کو حکم کیا گیا کہ جب کوئی انسان ابنی حقیق انسانیت کے مرتبہ تک پنچے اور اعتدال انسانی اس کو حاصل ہو جائے اور خدائے تعالیٰ کی روح اس میں سکونت اختیار کرے تو تم اس کامل کے آ کے بحدہ میں گرا کردیعنی آسانی انوار کے ساتھ اس پر اتر و اور اس برصلو قر بھیجوسو یہ قدیم قانون کی طرف اشارہ ہے جو خدائے تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ بھیشہ جاری رکھتا ہے۔"

(توضيح مرام ص ٢٩ فزائن ج ١٣ ص ٢١)

(۱۲)....معیمین (صیح بخاری ومسلم) کی احادیث سب کی سب میجونهیں بلکہ بعض ان میں غیر میچ وموضوع بھی ہیں۔ (١٤) ..... آپ اپنے کشف والہام کے ذرایعہ سے محمح بخاری وضح مسلم کی احادیث کوموضوع مظہرا لیسستے ہین۔

(۱۸)..... حدیث سیح کی (بخاری دمسلم کی کیوں نہ ہو) ہیرشان و دقعت نہیں کہ وہ قر آن کریم کی مفسر ومبین <sup>عل</sup> ہو

سکے اور تقصص و اخبار و واقعات ماضیہ کے بیان میں بیان قر آن پر زیاد تی سے کر سکے۔ (۱۹).....نصوص قر آن و حدیث کوان کے ظاہری معانی ہے بھیرنا ادر اس سے استعارات مراد تھہرانا جائز ہے۔<sup>گ</sup>

بلکہ مغز شریعت ہے جومجدد وقت کا کام ہے اور وہ ظاہری علوم سے نہیں ہوسکتا۔

(۲۰)..... جو تخص آپ کو ( قادیانی صاحب کو ) باین کمالات مسیحائیت ومجددیت نه مانے گا وہ ہلاک ہوگا اور آ گ

من ڈالا جائے گا اورجس نے آپ کو مانا وہ ناجی ہوا۔ هے مباحثہ لودھیانہ کی تحریمبری میں آپ فرماتے ہیں۔''اب جب کہ بیاصال ہے کہ کوئی حدیث بخاری یامسکم کی بزریعہ کشف کے موضوع تھبر سکتی ہے تو بھر کیوں کر ہم ایسی حدیثوں کوہم پالیقرآن کریم جان لیس گے۔ ہاں نکنی طور پر بخاری ومسلم کی حدیثیں بوے

اہتمام كالمعى كى جين اور غالبًا اكثر ان ميں ميح مول كى ليكن كوئكر بم حلف اٹھا كتے بين كه بلاشيدوه سارى مديثين محج بين ي (الحق مباحثه لدهباندص الفزائن جهم ۱۵)

مباحشالودھیانہ کی تحریر نمبری ۷ میں آپ فرماتے ہیں وہ (یعنی قرآن) اپنے مقاصد کی آپ تغییر فرما تا ہے ادر اس كى بعض آيات بعض كى تفيير واقع بين بيتبين كدوه افي تغيير بين حديثول كامتاج بـ " (الينااشلة السدم نبر ٥ ملد ١١ (ع-ر)

یہ بات آپ کی آخری تحریر مباحثہ لودھیانہ میں جا بجا یائی جاتی ہے جس کی تفصیل تقل مباحثہ میں ہے۔ بیعقیدہ آپ کے ندہب جدید کا اصل اصول ہے آپ ای اصول سے ہر ایک آست ہر ایک حدیث میں تاویل و تحریف ľ

کرتے ہیں۔ منتج اسلام میں آپ لکھتے ہیں کہ'' خدا تعالی ہمیشہ استعاروں سے کام لیتا ہے ادر طبع اور خاصیت اور استعداد کے لحاظ سے ایک کا نام دوسرے پروارد کر دیتا ہے۔" ( فُخُ اسلام من 10 حاشية فزائن ج سمن ١١)

اور تو ملیج مرام میں حدیث قتل خنازیر اور قطع صلیب اور زر جزید کی تاویل اور تحریف کر کے آپ لکھتے ہیں۔" یہ سب استعارے ہیں جن کو خدا تعالی کی طرف سے مہم دیا گیا۔ وہ نہ صرف آ سائی سے بلکہ ایک قسم کی ذوق ہے ان کو سمجھ جا کیں گے ایسے عمرہ اور بلیغ مجازی کلمات کو حقیقت پر اتارہ کو یا ایک خوبصورت معثوق کا ایک دایا کی شکل میں خا کہ تھینچنا ہے۔ بلاغت کا تمام مدار استعادات لطیفہ یر ہوتا ہے ای وجہ سے خدائے تعالی کے کلام نے مجی جوابلغ الكلام ہے۔جس قدر استعاروں كو استعال كيا ہے اور سى

کے کلام میں بیطرز لطیف تبیں ہے۔" (توضیح مرام ص۱۱ فزائن ج سم ۵۸) اور فتح الاسلام میں آپ لکھتے ہیں۔" صرف رکی اور خاہری طور پرقرآن شریف کے تراجم بھیلانا یا فقط کتب دیدیہ اور احادیث نبویہ کو اردو یا فاری میں ترجمہ کر کے رواج وینا ..... یہ ایسے امورنہیں ہیں جن کو کال اور واقعی طور پرتجد بدوین کہا جائے .....ایس طاہری اور بےمغز خدشیں ہر ایک باعلم آ دی کرسک ہے اور ہمیشہ جاری ہیں۔ ان کومجدویت ہے کچھ علاقہ نہیں۔' (فتح اسلام ص ۸ حاثیہ ٹزائن ج سم ۷۰۷) اور اس کتاب میں لکھا ہے۔''لیس کمال افسوس کی جگہ ہے کہ جس قدرتم رسی باتوں اور رسی علوم کی اشاعت کے لیے جوش رکھتے اور اس کےعشر عشیر بھی آ سانی سلسلہ کی طرف تمہارا خیال نہیں۔'' ( فتح اسلام من المخزائن ج ٣ من ٣٣)

فتح اسلام میں لکھتے ہیں۔''اس نے (لیعنی خدانے) اس سلسلہ کے قائم کرنے کے دقت مجھے فرمایا کہ زمین میں طوفان ضلالت بریا ہےتو اس طوفان کے وقت میں میکشتی تیار کر جو تھی اس کشتی میں سوار ہوگا وہ غرق ہونے سے تجات یا جائے گا اور جو ا تکاریس رے گا اس کے لیے موت در پیش ہے۔" (فتح اسلام مس ۲۳ فزائن ج سام ۲۵،۲۴)

اور ای کتاب میں فرمائے ہیں۔'' اس زمانہ میں حصن حمین میں ہوں جو مجھ میں داغل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندول سے اپنی جان بیائے گا مگر جو تخص میری دیوارول سے دور رہنا جا ہتا ہے ہر طرف سے اس کوموت در پیش ہے اور اس کی لاش ہمی ملامت نہیں دے گی۔'' (فق املام ص ٥٥ خزائن ج ٣٩ ص٣٣)

ای کتاب میں لکھتے ہیں۔" بلک بعض ختک ثبنیوں کی طرح نظر آتے ہیں جن کو بیرا خداد ند جو بیرامتولی ہے جھ سے کاث كر حلنے والى لكزيوں ميں مچينك وے گا۔''

( فقح اسلام ص ١٤ فزائن ج ١١ مس ١٠)

یہ قادیانی اور آپ کے حوار بول اور ہم مشربول کے عقائد و مقالات کی چند تمثیلات ہیں بطور مشتے نمونہ خروار واند کے از بسیار؟ کیونکہ مزید تفصیل کی اس مقام میں گنجائش نہیں۔

اب ان کے طریق عملی کو جس میں وہ عقائد و مقالات مذکورہ بالا کی تائید کرتے ہیں اور اس ہے وہ برعم خود اصول و مسائل اسلام کی بیخ کنی کر رہے ہیں بیان کیا جاتا ہے۔

عقائد و مقالات مذکورہ کی تائید و ترویج کی غرض سے وہ احادیث صححہ کو بلاتر در رد کرتے و غیر صحح و موضوع قرار دیتے ہیں اور کی احادیث و آثار و اقوال از خود وضع کر کے آنخضرت علیہ اور آپ کے اصحاب اور علی کے اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور آیات و احادیث نبویہ علیہ کی (جس کو مجبوراً صحح مانتے ہیں) الیم تاویل اور تح یف کرتے ہیں کہ اس میں نیچر یوں اور باطع و لکو بھی انھوں نے مات کیا ہے۔

ان کے اس عمل کی شمثیلات و شواہد ان کی عبارات منقولہ سابق میں موجود ہیں اور علاوہ براں چند شمثیلات و شواہد ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں۔

(۱) ۔ آپ نے احادیث متضمہ ذکر دجال موجود کو غیرضیح وموضوع بنانے کی غرض ہے آنخضرت علیہ پر بیا افتراء کیا ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں اس کے (بین این صیاد کے) حال میں ابھی تک اشتباہ ہے (بید فقرہ بقلم جلی آپ کے رسالہ (ازالہ کے صفہ ۲۲۵ خزائن ج ۳ ص ۲۱۳،۲۱۲) میں بعینہ موجود ہے اور مباحثہ لودھیانہ کی تحریم فقرہ بقلی جلی آپ کے رسالہ (ازالہ کے صفہ ۲۲۵ خزائن ج ۳ ص ۲۲۵ خورت علیہ نے آپ بھی فرمایا ہے کہ میں نمبر ۲ (مباحثہ لدھیانہ میں ۲۲ خزائن ج ۳ ص ۲۸) میں آپ نے لکھا ہے کہ آ خضرت علیہ نے آپ بھی فرمایا ہے کہ میں اپنی امت پر ابن صیاد کے دجال معبود ہونے کی نسبت ڈرتا ہوں (بیہ بھی آپ بی کے الفاظ میں) حالانکہ کی حدیث صحیح یا ضعیف میں بیہ قول آخضرت علیہ سے منقول نہیں اور جب آپ سے مباحثہ لودھیانہ میں آخضرت علیہ کا شہوت طلب کیا گیا تو آپ نے جابر ابن عبداللہ کا بہ قول کہ آخضرت علیہ کا شہوت طلب کیا گیا تو آپ نے جابر ابن عبداللہ کا بہ قول کہ آخضرت علیہ کا اور آخر مباحثہ تک آخضرت علیہ سے اس قول کا شوت نہ دیا۔

(۲) ۔۔ اس حدیث کوموضوع تفہرانے کی غرض ہے آپ نے ایک حدیث کو وضع کیا اور اس میں صحابہ پر افترا کیا اور طرفہ بیہ ہے کہ اس حدیث کو حصے مسلم میں موجود تایا۔ چنانچہ مباحثہ لودھیانہ کی تحریز نمبر ۱۳ (مباحثہ الحق الدھیانہ سی المحابہ کا اس پر اتفاق ہو خزائن جسم میں ہے جس میں لکھا ہے کہ صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ وجال معہود ابن صیاد ہی ہے۔

مالانکہ صحیح سلم میں اس حدیث کا نام ونشان نہیں جس میں اجماع صحابہ کا ذکر ہویا اشارہ ہو۔ مباحثہ لودھیانہ میں آپ ہے اس حدیث اور اجماع کی سند پوچھی گئی تو آپ نے حضرت ابوسعید خدری کے اس قول کی کہ این صیاد نے ان کے پاس شکایت کی کہ لوگ اس کو دجال معہود سجھتے میں نشان وہی کی ۔ جس میں نہاس اجماع کا صریح ذکر پایا جاتا ہے نہ اس کی طرف وہال کوئی اشارہ ہے صرف غیر معین لوگوں کا ابن صیاد کو دجال کہنا مفہوم ہوتا ہے جس کے مقابلہ میں بہت سے صحابہ کا جن میں خود ابوسعید خدری داخل میں ابن صیاد کو دجال موجود نہ سجھنا بلکہ اور شخص کو دجال موجود نہ سجھنا بلکہ اور

(٣) . صحیح مسلم کی اس حدیث کو (جس میں حضرت مسیح کا دمشق کے قریب انز نا بیان ہوا ہے) موضوع قرار وینے کی غرض ہے آپ نے ایک افتراء بعض علاء امت پر کیا اور (ازالہ کے صفحہ ۲۱۸ فزائن ج سم ۲۰۹) میں لکھا ہے کہ ''بعض علاء کہتے ہیں کہ حضرت میں نہ بیت المقدی میں اترے گا اور نہ دمشق میں بلکہ وہ مسلمانوں کے لشکر گاہ میں اترے گا جہاں حضرت مہدی ہوں گے۔'' حالا تکہ علاء اسلام سے ایسا کوئی معلوم نہیں ہوا جس نے بیہ بات کہی ہوکہ حضرت میں اترے گا اور نہ دمشق میں بلکہ علمائے اسلام نے ان بھی مقامات کو ایک مقام قرار دیا ہے اور بید کہا ہے کہ حضرت میں بیت المقدی میں اتریں گے۔

ابن البرك ماشير ش الكما به قال الحافظ ابن كثير وقد ورد في بعض الاحاديث ان عيسى عليه السلام ينزل بيت المقدس وفي رواية بالاردن وفي رواية بمعسكر المسلمين فالله اعلم قلت حديث النزول ببيت المقدس عند المصنف وهو عندى ارجح ولاينا في سائر الروايات لان بيت المقدس هو شرقى دمشق وهو معسكر المسلمين اذ ذاك والاردن اسم الكورة كذافي الصحاح و بيت المقدس داخل له فاتفقت الروايات فان لم يكن في بيت المقدس الان منارة بيضاء فلا بد ان تحدث قبل نزوله. (عاشيران برم ٢٩٧ باب فته الدبال وفروق عنى بن مريم)

بیت المقدس دمش سے مشرق میں ہے وہیں مسلمانوں کا لشکر ہوگا اور وہ اُردن ہی کے علاقہ میں ہوگا۔ اس جگہ خدا تعالیٰ منارہ سفید بنا دے گا۔' ( المخص )

لودھیانہ کے مباحثہ میں آپ سے اس قول' بعض علماءُ' کا ثبوت طلب کیا گیا تو آپ نے ایسا جواب دیا جس سے آپ کے اس افتراء کا اور یقین ہوا۔

(٣) .... اس حدیث صحیح مسلم اور دیگر احادیث نزول حضرت می اللیلی میں تحریف و تادیل کرنے کی غرض سے ایک افتر اء مرزانے آنخضرت علی پر یہ کیا اور کہا ہے کہ ''آنخضرت علی نے اس حدیث کی نبیت جس میں دجال کو کعب کا طواف کرتے دیکھا اور اس میں (اس کو این قطن کے مشابہ کہا) صاف اور صریح طور پر فرما دیا ہے کہ یہ میرا ایک مکافقہ یا ایک خواب ہے۔'' (ازالہ ص ۲۰ تزائن ج ۲۳ ص ۲۰۳) اور کہا ہے کہ ''آنخضرت علی صاف اور صریح طور پر فرماتے ہیں کہ میرا یہ ایک کشف یا خواب ہے۔''

اور کہا ہے' آنخضرت اللہ خود اس بات کا اقرار فرماتے ہیں کہ' نیہ سب بیانات میرے مکاشفات میں ۔ ' رازالہ م ۲۳۲ فزائن ج ۳ م ۲۱۱) حالانکہ کسی حدیث میں آنخضرت علیہ سے یہ اقوال مروی نہیں۔ حدیث میں آنخضرت علیہ کا دجال کو طواف کرتے و کھنا اور ابن قطن سے تشبیہ دینا مروی ہے اس کوتسلیم کر لیا جائے کہ وہ آیک خواب یا کشف کا واقعہ ہے تو کوئی شخص (جس کو دین سے تعلق ہواور کذب سے احرّ از) اس کو آخضرت علیہ کا قول اور صاف وصری اقرار نہیں تضہرا سکتا۔

اس افتراء ہے آپ کی غرض (جس کو مرزا نے ازالہ کے صفحہ ۲۳۲ میں ظاہر کیا ہے) یہ ہے کہ اس پر صدیث دشقی دغیرہ کو قیاس کریں اور ان کو بھی ایک خواب یا مکاشفہ قرار دے کرتعبیر اور تاویل کامختاج بنا دیں اور ان کے ظاہری معنی ہے ان کو چھیر سکیں۔ لیجو کمال جرأت و محض افتراء ہے۔

(۵) … ان احادیث نزول حضرت مین اللیلا میں تحریف اور تاویل کی غرض سے آپ نے اس حدیث کے ترجمہ میں جس میں بیان ہے کہ خفرت میں این مریم عالم عادل ہو کر نزول کریں گے آنخضرت میں ہی سوال و جواب کا افتراء کیا۔ اور ازالہ میں آنخضرت میں سے نقل کیا ہے۔ '' تمہارا اس دن کیا حال ہوگا جس دن این مریم تم میں نازل ہوگا اور تم جائے ہوکہ ابن مریم کون ہے وہ تمہارا ہی امام ہوگا اور تم ہی میں سے (اے امتی لوگو) پیدا

جواب میں از الدص ۱۰۱ فرنائ ج سم ۱۹۸) اور (ازالہ کے صفہ ۱۹۱ فرنائ ج سم ۱۲۰ میں لفظ "بیل ہو" اپنے مجوزہ جواب میں از فود ملا کر وضع لفظ صدیث کا بھی ارتکاب کیا اور لکھ دیا کہ آخضرت بھی نے فر ملا کہ اس کو تی تی این مریم ہی نہ بھو " اہم محم منکم حالانکہ اس صدیث کے کی طریق میں آخضرت بھی ہے۔ اور نہ لفظ "بیل ہو" اس صدیث میں آخضرت بھی ہے مردی ہے۔ اس سوال و جواب منقول نہیں ہے۔ اور نہ لفظ "بیل ہو" اس صدیث میں آخضرت بھی ہے کہ جو طاہر صدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عینی الفیلا آئیں گو تو اس وقت مسلمانوں کا امام موجود ہوگا۔ (جس سے عام اہل اسلام کے اعتقاد میں حضرت امام مہدی مراد ہیں) اور وو آپ کے خیال اور دعووں کی جڑ کاٹ رہا ہے کیونکہ اس وقت امام مہدی موجود نہیں تو آپ میچ موجود کو کر بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب اوا ہو۔ یہ سوچ کر آپ نے چاہا کہ چلو امام مہدی ہم خود بی بن جا کیں اور صدیث کے میٹ یہ می خود بی بن جا کیں اور صدیث کے دور رسول اللہ میٹ کے فرین المی یوم القیمة قال اور رسول اللہ میٹ کے بین المن میدی موجود کی میٹ وقول لاتز ال طائفة من امنی یقاتلون علی المحق ظاہرین المی یوم القیمة قال فینول صدیت النبی کے فیقول امیر ہم تعال صل لنا فیقول لا ان بعض کم علی بعض امواء تکرمة فینزل عیسی ابن مویم کے فیقول امیر ہم تعال صل لنا فیقول لا ان بعض کم علی بعض امواء تکرمة فینزل عیسی ابن مویم کے فیقول امیر ہم تعال صل لنا فیقول لا ان بعض کم علی بعض امواء تکرمة فینزل عیسی ابن مویم کے فیقول امیر ہم تعال صل لنا فیقول لا ان بعض کم علی بعض امواء تکرمة فینزل عیسی ابن مویم کے فیقول امیر ہم تعال صل لنا فیقول لا ان بعض کم علی بعض امواء تکرمة اللہ ہدہ الامة.

كتاب الأيمان، باب نزول عيسى حاكماً بشريعة نبينا.

' دعیسی بن مریم علیہ اتر آئیں گے تو ان کا (بعنی مسلمانوں کا) امیر (بعنی امام) ان کو کے گا کہ آپ آئیس نماز پڑھائیں وہ (اس امام کو) یہ جواب دیں گے نہیں۔امیر (بعنی امام) تم بی میں سے ہوتا چاہیے۔ یہ کہنا اس امت محدید کے اعزاز واکرام کے لیے ہوگا جو خداکی طرف سے اس کو حاصل ہے۔''

اس قتم کی تاویلات و تح یفات اور رونصوص و وضع احادیث و اقوال آپ کے طریق عملی میں اور بھی بکٹرت پائی جاتی ہیں اور آپ کی تصنیفات کے صدبا صفحات میں موجود ہیں ان چند امثلہ وعقائد و مقالات و طریق عملی میرزا قادیائی کو پیش کر کے علائے اسلام سے بیسوال کیا جاتا ہے کہ آیا وہ ان عقائد و مقالات وطریق عملی میں اسلام خصوصاً ند ب اہل سنت کا پابند و پیرو ہے۔ یا اس سے خارج، بعث اوّل علائے ربانی نصوص کتاب وسنت و اقوال سلف امت اہل قرون شاشہ اس کی تائید میں نقل کریں۔ قرونِ شاشہ کے مابعد کے علاء یا صوفیوں کے اقوال بلادلیل کتاب اللہ و سنت معرض نقل میں نہ لائیں و بعث تائی وہ علائے ربانی بیر فرمائیں کہ ان عقائد و مقالات اور طریق عملی خصوصاً اس کے دعویٰ نبوت و اشاعت اکاذیب و وضع احادیث کاذبہ وردِ احادیث صحیحہ و تحریف معانی نصوص کی نظر سے اس کو مخبلہ ان تعین دجالوں کے جن کے خارج ہونے کی آئخضرت ساتھ نے خبر دی ہوائی اور اس کے ان عقائد و خیالات وطریق عملی میں اس کے پیرو ان وہم مشر ہوں کو ذریات وجال دی ہوسکتا ہو محدث ومجدد کری ہوسکتا ہے بانہیں۔ بیتوا تو جروا .

ان عقائد و مقالات اور اس طریق عملی میں مرزا قادیانی پابندی اسلام خصوصاً ندجب اہل سنت ، سے خارج ہے کیونکہ بیعقائد و مقالات وطریق عملی اسلامی وسی نہیں بلکہ ازاں جملہ بعض عقائد و مقالات یونانی فلاسفہ کے ہیں۔ بعض ہندوؤں پیروان وید کے بعض نیچریوں کے بعض نصاری کے بعض اہل بدعت و صلالت کے

اور اس کا طریق عملی طحدین باطنیہ فیرہ اہل مثلال کا طریق ہے۔ اور اس کے دعوائے نبوت اور اشاعت اکا ذیب اور اس طحدانہ طریق کی فیر صدیث میں وارد ہے ایک اکا ذیب اور اس طحدانہ طریق کی نظر سے بقینا اس کو ان تمیں دجالوں میں سے جن کی خبر حدیث میں وارد ہے ایک دجال کہہ سکتے ہیں اور اس کے پیروان وہم مشر بوں کو ذریاتِ دجال۔ یہ لوگ دجال نہ ہوں تو پھر احادیث نبویہ علی کا جن میں تمیں دجالوں کذابوں کی خبر دی گئ ہے کوئی مصداتی نہیں ہوسکتا اور اس اعتقاد وعمل کے ساتھ کوئی محض شرعاً وعقلاً ولی وملم و محدث نہیں ہوسکتا۔ اس عمل و اعتقاد کا محض خدا کا ملم و مخاطب ہوتو انبیاء وملم سے سابقین کا الہام بے اعتبار ہو جاتا ہے اس اجمال کی تفصیل بطور تمثیل ذیل میں معروض ہے۔

قادیانی کا کواکب و سیارات و افلاک کے لیے نفوس و ارواح تجویز کرنا بونانیوں کے فلاسف اشرائیین و ہندوان پیروان وید کا فدہب ہے (چنانچہ قادیانی اس امر کا توضیح المرام صسط خزائن ج ساص ۲۸ میں خود معترف ہوا ہے) اسلام نے یہ اعتقاد سلمانوں کوئیس سکھایا۔ اور قرآن و حدیث میں جو اسلام کے اصل اصول ہیں اس کا کہیں ذکر پایا نہیں گیا اور جوبعض متاخرین صوفیہ نے بہتھلید فلاسفہ یا اپنے مشاہدہ و مکاهفہ ہے ان ارواح کوشلیم کیا ہے وہ فدہب اسلام نہیں ہوسکتا کیونکہ کتاب و سنت میں اس اعتقاد کا شوت پایا نہیں جاتا اور ان صوفیوں نے خود بھی اس اعتقاد کو اعتقاد یا فدہب اسلام قرار نہیں دیا۔ صرف اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے۔ لہذا ان صوفیوں کا مکاشفہ ہے وجود ان ارواحوں کوشلیم کرنا اس اعتقاد کو داخل اسلام نہیں بنا سکتا اور اگر کوئی ناواقف اس فدہب و اعتقاد کو جزو اسلام قرار دے تو وہ بحکم حدیث من احدث فی امر نا ہذا مالیس فیہ فہو د ڈ (لینی جوشف ہارے دین میں اسلام قرار دے تو وہ بحکم حدیث من احدث فی امر نا ہذا مالیس فیہ فہو د ڈ (لینی جوشف ہارے دین میں وہ مگل یا اعتقاد از خود پیدا کرے جو بحکم قرآن و حدیث اس میں سے نہ ہوتو دہ لائق رد ہے قابل قبول نہیں ہے) قادیانی کے اس خیال کا ابطال ان نصوص و اقوال سے بھی ہوگا جو اس کے اقوال آئندہ کے ابطال کے لیے پیش قادیانی کے اس خیال کا ابطال ان نصوص و اقوال سے بھی ہوگا جو اس کے اقوال آئندہ کے ابطال کے لیے پیش کے۔

اور قادیانی کا نفوں فلکیہ و ارواح کواکٹ کو ملائکہ کہنا بھی ان فلاسفہ کا احداث ہے۔ جو فلفہ کے ساتھ اسلام کے قائل ہیں انھوں نے فلفہ کو اسلام سے ملایا ہے اور تن زیب میں گاڑھے کا ہوند لگانا چاہا ہے۔ کتاب الله وسنت میں کہیں اس ندہب کا شبوت پایانہیں جاتا۔

امام رازی نے تفیر کیر میں طائلہ کے متعلق لوگوں کے ندا بہب بیان کیے ہیں تو ان میں فلاسفہ کا بید فرہب بیان کیا ہے کہ وہ ارواح کواکب ہیں چنانچے فرمایا ہے۔ ثانیہ ما اقول الفلاسفة و هی انهاجو اهر قائمة فرہب بیان کیا ہے کہ وہ ارواح کواکب ہیں چنانچے فرمایا ہے۔ ثانیہ ما اقول الفلاسفة و هی انهاجو اهر قائمة بی باطنیہ ایک کھوفرقہ کا نام ہے جس کی تاویلات کی چند تمثیلات بیان کی جاتی ہیں جن سے ناظرین کو یقین ہو کہ مرزا غلام اجمد ادراس کے اتباع کی تاویلات ای حم کی تاویلات ہیں۔ اورسب کا طریق ایک ہے۔ طاحدہ سبویہ کا یہ ند جب ہے کہ وضو سے امام وقت کی دوئی مراد ہے اور ذکو ق سے تزکید فس اور کھر ذات نی المظیلات اور صفا مروہ سے جناب امامین حسن سین علیما السلام اور احتمام سے افتاع اور دوئر ق تے ان سی دوبارہ عہد و بیعت کرنا اور جنت ہے جم کو آسائش و آسائش و آسام ویا کہ ویا دوزن نے سے نکیفات افغانا دغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ ای طرح طاحدہ باطنیہ کی یہ دائے ہے کہ روزہ نماز، نج، ذکو ق، ظفائے علاشہ کے من مراد جیں۔ جسے الوبکر وغیرہ وغیرہ وغیرہ جناب شاہ عبدالعزیز دہوی علیہ الرحمة اسے تحقہ اثنا عشریہ میں فرماتے ہیں کہ دست سے امام وقت اور دوزن سے سام کو میاس سی میں ان فرقوں کو بایں عقل دشھور نہایت غلبہ اور کمال تسلط عاصل تھا جس کے بعد میں ان فرقوں کو بایں عقل دشھور نہایت غلبہ اور کمال تسلط عاصل تھا جس کے بعد انھوں نے ایک عالم کو گمراہ کیا۔ واشمندوں کو ایک شم کی عبرت عاصل ہونے کا مقام ہے۔''

بانفسها وليست بمتحيزة البتة وانها بالماهية مخالفة لانواع النفسوس الناطقة البشرية وانها اكمل قوة منها واكثر علماء منها و انها للنفوس البشرية جارية مجرى الشمس بالنسبة الى الضواء ثم ان هذه الجواهر على قسمين منها ماهى بالنسبة الى اجرام الافلاك والكواكب كنفوسنا الناطقة بالنسبة الى ابداننا ومنها ماهى لاعلى شئ من تدبير الافلاك بل هى مستغرقة في معرفة الله ومحبة مشتغلة بطاعته وهذا القسم من الملائكة هم المقربون و نسبتهم الى الملائكة الذين يدبرون السموات كنسبة اولئك المدبرين الى نفوسنا الناطقة فهذان القسمان قد اتفقت الفلاسفة على الباتهما ومنهم من اثبت نوعا اخر من الملائكة وهى الملائكة الارضية المدبرة لاحوال هذا العالم السفلي ثم ان المدبرات لهذا العالم ان كانت خيرة فهم الملائكة وان كانت شريرة فهو الشياطين.

''دوسرا فلاسفہ کا قول ہے کہ ملائکہ جواہر لیمنی بذات خود قائم ہیں گروہ کی چیز (مکان) ہیں جاگزین نہیں ہوتے اور ان کی حقیقت انبانی نفوس کی حقیقت سے مخالف ہے وہ ان سے قوی تر اور علم ہیں بڑھ کر ہیں۔ ان کو انبانی نفوس سے دہ نبیت ہے۔ پھر یہ جواہر دوشم کے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کو انبانی نفوس سے دہ نبیت ہے جو روشی کو سوری سے نبیت ہے۔ پھر یہ جواہر دوشم کے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کو اجسام افلاک وکواکب سے وہ نبیت ہے جو ہمارے نفوس ناطقہ کو ہمارے بدنوں سے ہے اور بعض ایسے ہیں جن کو اجسام فلکیہ کی تدبیر سے کوئی تعلق نہیں ہے (لیمنی وہ اس کے مرتبیس) بلکہ وہ اللہ کی معرفت اور محبت ہیں مشخول ہیں۔ اس قسم کے ملائکہ مقربین کہلاتے ہیں۔ ان کے ملائکہ مدیرین افلاک کو ہمارے نفوس ناطقہ سے نبیت ہے ان دونوں قسموں کے مانے پر فلاسفہ کا اتفاق ہے بعض فلاسفہ ایک اور قسم ملائکہ کو بھی مانے ہیں وہ زمین کے مدیر) اگر اجھے ہیں تو وہ ملائکہ کہلاتے ہیں اور اگر برے ہیں تو شیاطین ہیں۔''

اور قادیائی کا جملہ حوادث و کا نتات عالم کوستاروں کی تا چر بجمت بھی فلاسفہ اور نجو بیوں اور ہندوؤں اور بحوسیوں اور دھویہ اور بت پرستوں کا فرہب ہے۔ ہندو ان قائلین وید کا قائل تا چر ہونا تو قادیائی نے خود (توضیح مرام می ۱۳ فرائن جس مر ۱۷) ہیں بیان کیا ہے۔ بت پرست اور بجوں و عوب کا قائل ہونا امام رازی تغییر سے نقل کیا جاتا ہے۔ امام رازی تغییر کبیر جی فرماتے ہیں۔ وثانیها قول طوائف من عبدة الاوثان و هو ان المملائكة هے المحقیقة فی هذه الكواكب الموصوفة بالاسعاد والانحاس فانها بزعمهم احیاء ناطقة وان المسعدات منها ملائكة الرحمة والمنحات ملائكة العذاب و ثالثها قول معظم المجوس والثنویة و هو ان هذا العالم مركب من اصلین ازلیین و هما النور والظلمة و هما فی الحقیقة جو هران شفافان مختاران قادران متضاد النفس والصورة مختلفا الفعل والتدبیر فجو اهر النور فاضل خیر شفافان مختاران قادران متضاد النفس والصورة مختلفا الفعل والتدبیر فجو اهر النور فاضل خیر تقی طیب الربح کریم النفس یسر و لا یضو و ینفع و لا یمنع و یحیی و لا یمنی و جو هر الظلمة علی مبیل منه ذلک ثم ان جو هر النور لم یزل یولد الاولیاء و هم الملائکة لاعلی سبیل التناکح بل علی سبیل تولد المحکمة من الحکمة من الصوء من المضیئ و جو هر الظلمة لم یزل یولد الاعداء و هم الملائکة تولدا الحکمة من الحکمة من السفیه لاعلی سبیل التناکح. (تغیر کیری اص ۱۲ زیر و اذ قال دبک للملائکة) میں سبیل تولد السفه من السفیه لاعلی سبیل التناکح. (تغیر کیری اص ۱۲ زیر و اذ قال دبک للملائکة) میں سبیل تولد السفه من السفیه لاعلی سبیل التناکح. (تغیر کیری اص ۱۲ زیر و اذ قال دبک للملائکة)

کہلاتے ہیں۔ ان کے اعتقاد میں بیستارے زندہ ہیں اور گویا ہیں اور ان میں جوسعد (نیک) ہیں وہ رحت کے ملائکہ کہلاتے ہیں اور جو تحص ہیں وہ عذاب کے فرشتے۔ تیسرا قول اکثر مجول اور شویہ کا ہے (جو عالم کے دو خالق مائکہ کہلاتے ہیں اور جو تحص ہیں وہ عذاب کے فرشتے۔ تیسرا قول اکثر مجول اور شویہ ہے گئے آتے ہیں۔ ان میں ایک مانتے ہیں) وہ کہتے ہیں عالم درحقیقت میں جو ہر شفاف ہیں خود مخار قادر جنس وصورت میں باہم مختلف فعل و تدبیر میں جو اگانہ۔ مونور کا جو ہر بہتر اور سنہرا اور کی ہے خوش کرتا ہے ضرر نہیں بہنچا تا۔ نقع دیتا ہے فائدہ کو نہیں رو کیا۔ زندہ کرتا ہے مارت اور بوسیدہ نہیں کرتا ہے اور وہ شافف ہے چھر نور کے جو ہر سے ہمیشہ دوست بیدا ہوتے ہیں جو ہر سے ہمیشہ دوست بیدا ہوتے ہیں جو ہر سے جمعت بیدا ہوتی ہے اور روشن چیز سے ردشنی اور وہ ملائکہ کہلاتے ہیں اور اندھرے کے جو ہر سے حکمت بیدا ہوتی ہے اور روشن چیز سے ردشنی اور وہ شیاطین کہلاتے ہیں۔ "

قادیائی نے بڑی جرأت کی ہے کہ ان باتوں کوقر آن سے ثابت بتایا ہے۔ اس جرأت میں قادیائی نے خدا پرافتراء کیا ہے۔ کس آیة قرآن میں یہ ارشاد نہیں ہوا کہ کواکب و سیارات کے لیے ارواح جی اور کا کتات الارض کے وجود میں مؤثر جیں اور وہی ملائکہ جیں جو انبیاء وغیرہ ملہمین کی روحانی تربیت کر رہے ہیں اور نہ آخضرت عظیم نے کہیں میہ ارشاو فرمایا ہے اور اعتقاد تا ثیر کواکب کوتو قرآن شریف سے اشارۃ اور آخضرت عظیم نے صراحنا ناشکری وکفر قرار دیا ہے۔قرآن میں ارشاد ہے تجعلون در قدیم انکم تکذبون (الواقد ۱۸) (کیا تمہاری یہی شکر گزاری ہے کہتم خدا کو جھلاتے ہو) جو بارش ہوتی ہے تو یہ کہتے ہو کہ فلاں ستارہ کی تاثیر سے ہوئی ہے۔

سیحین میں آنخضرت علیہ کے الامریہ نے روایت کیا ہے۔ عن زیدین خالد الجهنی انه صلی لنا رسول الله علیہ صلوف النبی علیہ الله علیہ صلوف النبی علیہ الله علیہ الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربکم قالوا الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادی مؤمن ہی و کافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلک مؤمن ہی و کافر بالکواکب واما من قال ممطرنا بنوء کذا و کذا فذلک کافر ہی و مؤمن بالکوکب. (بخاری جام اس کتاب الاستسقاء باب قول الله و تجعلون رزقکم انکم تکذبون) (سلم جام ۵۹ باب بیان الکفر من قال ممطرنا بنوء للفظ له)

"مقام حدیبید میں آنخضرت ﷺ نے بارش کے بعد ضح کی نماز پڑھائی تو اصحاب کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ آیا تم جانتے ہوکہ خدا تعالی نے کیا فرمایا ہے۔ اصحاب بولے کہ اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے اور کوئی کا فر ہوتا ہے، سو جو یہ کہے کہ ہم پر خدا کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں سے مشر اور جو یہ کے کہ فلال ستارہ کے فلال مقام پر پہنچنے کے سبب بارش ہوئی ہے تو وہ ستاروں پر ایمان لاتا ہے اور مجھ سے کا فرے۔ "

صحیح مسلم کی ایک عدیث میں حضرت این عباس ہے روایت ہے۔ عن ابن عباس قال مطر الناس علی عهد رسول الله علیہ فقال النبی الله اصبح من الناس شاکر و منهم کافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوع کذا و کذا قال فنزلت هذه الایة فلا اقسم بمواقع النجوم حتی بلغ اتجعلون رزقکم انکم تکذبون.

''' تخضّرت عَلِي كَ وقت مِن بارش ہوئی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا خدا تعالی فرما تا ہے میرے بندوں

ے کوئی شاکر ہے کوئی کافر۔ شاکر کہتے ہیں یہ بارش خدا کی رصت ہے بعض کافر کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارہ کا غروب سیا فکلا جو بارش ہوئی اس برآیت اتری۔''

الم أووى شرح مملم بن قربات بيل اما معنى الحديث فاختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قرلين احدهما هو كفر بالله تعالى سالب لاصل الايمان مخرج من ملة الاسلام قالوا وهذا في من قال ذلك معتقداً ان الكواكب فاعل منشئ للمطر كما كان بعض اهل الجاهلية يزعم ومن اعتقد هذا فلاشك في كفره و هذا القول الذي ذهب اليه جماهير العلماء والشافعي منهم وهو ظاهر الحديث قالوا وعلى هذا لوقال مطرنا بنوء كذا معتقدا انه من الله وبرحمته وان النوء ميقات له و علامة اعتبار بالعادة فكانه قال مطرنا في وقت كذا فهذا لا يكفروا ختلفوا في كراهته والاظهر كراهته لكنها كراهة تنزيهة و سبب الكراهة انها كلمة مترددة بين الكفر و غيره فيساء الظن بصاحبها ولا نها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكم والقول الثاني في اصل تاويل فيساء الظن بصاحبها ولا نها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكم والقول الثاني في اصل تاويل الحديث ان المراد كفر نعمة الله تعالى لا قتصاده على اضافة الغيث الى الكواكب وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكواكب.

(مرح ملم ۱۵ واکواکب وهذا فيمن لا

"جویہ کے کہ فلال ستارہ کے سبب بارش ہوئی اس کے کفر کی تغییر میں علماء کے دوقول ہیں اوّل یہ کہ یہ خدا کے ساتھ کفر ہے ایمان کو دور کرنے والا اسلام کے دائرہ سے تکالئے والا بیوّل اس شخص کے حق میں ہے جو اعتقاد رکھے کہ ستارہ بارش کا فاعل اور مد ہر ہے۔ اس کی تاثیر سے بارش ہوتی ہے جیسا کہ جاہلیت میں خیال کیا جاتا تھا۔ دوسرا قول یہ کہ اس سے کفران نعمت لیعنی (ناشکری) مراد ہے بیوّل اس شخص کے حق میں ہے جوستارہ کو مد ہر و مؤثر نہ سمجے لیعنی صرف علامت ظہور تاثیر خداوندی خیال کرے۔ (طخص)

فتح البارى شرح محى بخارى ش ب\_وكانوا فى الجاهلية يظنون ان نزل الغيث بواسطة النوء اما بصنعه على زعمهم واما بعلامته فابطل الشرع قولهم وجعله كفراً فان اعتقد قائل ذلك ان النؤصنا فى ذلك فكفره كفر تشريك وان اعتقد ان ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك لن يجوز اطلاق الكفر عليه واراده كفر النعمة لانه لم يقع فى شئ من طرق الحديث بين الكفر والشكر واسطة فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الامرين.

( فَتَى الباري ص ٢٣٣ ج ٢ باب قول الله تعالى و تجعلون رزقكم انكم تكذبون الخ )

"ایام جاہلیت میں یہ اعتقاد تھ کہ بارش ستاروں کے تعل سے یا ان کی (مقررہ) علامت سے ہوتی ہے۔ سوشارع نے ان دونوں خیالوں کو باطل کیا اور کفر تھبرایا سواگر ئے اعتقاد ہو کہ نظل ستارہ کا اس میں دخل ہے تو میر شرکانہ کفر ہے ادر آگر صرف یہ اعتقاد ہو کہ تجربہ کی رو سے ہے تو میر شرک نہیں گر اس کو کفر جمعنی ناشکری لیا تھے۔ " سکتے ہیں۔"

ان احادیث سے بہ شہادت اتوال علاء صاف ثابت ہے کہ ستاروں کو بارش میں مؤثر دسبب وجود سجھنے کو آخصہ سے اس میں میں تاثیر نجوم کے آنحضرت علیہ نے کفر قرار دیا ہے۔ اس کو کفر ملت سجھیں خواہ کفر نعمت اب اور حوادث و کا نتات میں تاثیر نجوم کے اعتقاد کا کفر ہوتا ثابت کیا جاتا ہے۔

ايك حديث من آتخفرت على الله على عام عن ابن عباس قال قال رسول الله على من التبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد ابودائود واحمد وابن ماجه.

(مشكرة ٣٩٣ باب الكهانة)

''آ بِﷺ نے فرمایا جس نے علم نجوم سے کچھ حاصل کیا اس نے سحر کا ایک شعبہ حاصل کیا جس قدر اس میں زیادتی کرے گاسحر میں زیادتی کرے گا۔''

اكك مديث ش آ ب الله عن الله عن ابن عباسٌ قال قال رسول الله على من اقتبس باباً من علم النجوم لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السحر المنجم كاهن والكاهن ساحر والساحر كافر رواه رزين.
( مُكُرُة ص ٣٩٣ باب الكهانة )

"جس نے علم نجوم کا کوئی باب (حصہ) حاصل کیا بعنی اس کی تاثیرات و فوائد کاعلم سیکھا بجزان فوائد کے

جو خدا تعالیٰ نے بیان کیے ہیں (چنانچہ قادہؓ کی روایت میں ان کی تغییر عنقریب آتی ہے) اس نے سحر کا ایک شعبہ حاصل کیا اور نجومی (اس علم کو حاصل کرنے والا اور اس کا معتقد) کا بن ہے اور کا بن ساحر ہے اور ساحر کافر ہے۔''

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی نے کتاب ججہ اللہ البالغہ میں فرمایا ہے۔ واما الانواء

والنجوم فلا يبعد ان يكون لهما حقيقة مافان الشرع انما أتى بالنهى عن الاشتغال به لانفى الحقيقة البتة وانما توارث السلف الصالح تركب الاشتغال به وذم المستضلين وعدم القبول بتلك التاثيرات لا القول بالعدم اصلا ولكن الناس جميعا تو غلوا فى هذا العلم تو غلاشديدا حتى صار مظنة لكفر الله وعدم الايمان به فعلى ان لايقول صاحب توغل هذا العلم مطرنا بفضل الله ورحمته من صميم قلبه بل يقول مطرنا بنوء كذا وكذا فيكون صادا عن تحققه بالايمان الذى هوالاصل فى النجاة واما النجوم فانه لايضرجهله اذالله مدبر طلعالم على حسب حكمة علمه احداً ولم يعلم فلذلك وجب فى الملة ان يخمل ذكره وينهى من تعلم و يجهر بان من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد و مثل ذلك مثل التورة والانجيل شدد النبى على على من اراد ان ينظر فيهما الكونهما محرفة ومظنة لعدم الانقياد للقران العظيم ولذلك نهو عنه هذا ما ادى اليه رائينا و تفحصنا فان ثبت من السنة مايدل على خلاف ذلك فالامر على ما فى السنة.

(ججة اللله البالذج ٢٣ م ١٩٥ مبحث في اللباس والزينة ونحوها)

"حقیقت نجوم کومکن تسلیم کرنے اور ان کی تا پیرات کوغیر متبعد ماننے کے ساتھ علم نجوم سے شغل ترک کرنا اور اس شغل والے کو براسمجھنا اور نجوم کی تا بیرات کا قائل و معتقد ند ہونا سلف صالحین سے متوارث چلا آتا ہے اور اس علم میں توغل مظنہ کفر ہے اور اس کے سکھنے سے لوگوں کو معلم میں توغل مظنہ کفر ہے اور پیغیبر صاحب ملت کا یہ فرض تھا کہ اس کے ذکر کو مثا دے اور اس کے سکھنے سے لوگوں کو روک دسے اور ایکار کر میہ کہہ دے کہ جوشخص اس علم سے بچھ صاصل کرتا ہے وہ سحر کا ایک شعبہ حاصل کرتا ہے۔"

شاہ صاحب كا كلام اس باب ميں ايك نص قطعى ہے كمشر يعت اور اُسلام ميں نجوم كى تا ثيرات ك اعتقاد عضام من نجوم كى تا ثيرات ك اعتقاد عضام كيا كيا ہے۔ گونس الامر ميں خدا تعالى نے ان ميں تا ثيرات ركھے ہوں اور وہ واقعى و ن وغيره ستعبد ہوں۔ اور سيح بخارى ميں حكم نجوم كے بيان ميں ايك باب منعقد كر كے اس ميں قاد كيا كيا۔ باب في النجوم وقال قتادة ولقد زينا السماء اللغيا بمصابيح خلق هذه النجوم لئلث جعلها زينة للسماء و

رجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها فمن تاول فيها بغير ذلك اخطا واضاع نصيبه و تكلف مالا

علم له به (بخارى ج ا ص ٣٥٣) وفي رواية زرين عن قتادة ..... تكلف مالا يعنيه وما لاعلم له به وما عجز عن علمه الانبياء والملائكة وعن الربيع مثله وزادو الله ماجعل الله في نجم حيوة احد ولا رقه ولا موته وانما يفترون على الله الكذب ويتعلّلون بالنجوم. (مَثَارة ص٣٢٠باب الكهانة فصل ٣) وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه به وزاد في اخره وان ناساً جهلة بامر الله قد احدثوا في هذه النجوم كهانة من غرس بنجم كذا كان كذا ومن سافر بنجم كذا كان كذا والعمرى مامن النجوم نجم الاويولد به الطويل والقصير والاحمر والابيض والحسن والدميم وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شئ من هذا الغيب انتهى. وبهذه الزياده تظهر مناسبة ايراد المصنف ما اورده من تفسير الاشياء التي ذكرها من القرآن وان كان ذكر بعضها وقع استطرادا والله اعلم قال الداؤدي قول قتادة في النجوم حسن الا قوله اخطأ واضاع نفسه فانه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر انتهى ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك وانما يكفر من نسب الاختراع اليها واما من جعلها علامة على حدوث امر في الارض فلا. (ثُمَّ الباري الاساس على النجوم وقال قتادة الخ)

"پستارے تین (فوائد) کے لیے پیدا کے گئے میں (۱) .... خدا تعالی نے ان کو آ سانوں کے لیے زینت بنایا ہے۔۔(۲)۔۔۔۔ ان سے شیاطین کو جو آ سانوں پر احکام سننے کو چڑھتے ہیں۔ مارا جاتا ہے۔ (۳)۔۔۔۔ وہ علامات میں (جن کے ست سے جنگلوں اور دریاؤں میں راستہ پہنچانا جاتا ہے) پھر جو محض ان ستاروں سے اور اغراض ونوائد کا ہونا بیان کرے تو وہ خطا کار ہے اور اپنا حصہ (قہم قر آن ہے) ضائع کرتا ہے اور اس علم کے لیے تکلف کرتا ہے جس کاعلم اس کے لیے ممکن نہیں۔ رزین کی روایت میں پیجھی ہے کہ وہ محض اس امر کے جانبے کے لیے تکلف کرتا ہے جس کے جاننے سے انبیاء و ملائکہ بھی عاجز ہیں۔ ایہا ہی رہیج بن زیاد سے رزیں نے نقل کیا ہے۔اس نے اس پر بی بھی بڑھایا ہے کہ بخدا خدا تعالیٰ نے کسی ستارہ کو نہ کسی کی زندگانی کا سبب بنایا ہے نہ موت کا نہ رزق کا نجوی جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ ستاروں کوعلل (اسباب مؤثرہ بناتے ہیں۔ فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس ۔ قول قادہ کی سندعبر بن حمید نے بیان کی ہے اور اس کے آخر میں یہ بڑھا دیا ہے کہ خدا کے حکم یا شان سے جامل لوگوں نے ستاروں میں یہ باتیں از خور نکالی ہیں کہ فلال ستارہ کے وقت درخت لگا دے تو یہ ہوگا۔ فلال ستارے کے وقت سفر کرے تو الیا ہوگا اور ہر ایک ستارہ کی تاثیر سے کوئی دراز قامت پیدا ہوتا ہے کوئی بیت قامت، کوئی سرخ کوئی سفید، کوئی خوبصورت کوئی بدصورت اور ستاروں اور جو پایوں اور جانوروں کے بہ علوم علم غیب سے نہیں ہے۔ داؤدی نے کہا ہے قیادہ کا یہ قول اچھا ہے۔ گمر اس اعتقاد وقول جاہلیت کوصرف خطا کہنا اس کی کوتا ہی ہے ا پیے اعتقاد دالا مخص کا فریے (صاحب فتح الباری کہتے ہیں) صرف ای کہنے پر کفر کا حکم نہیں ہوسکتا کا فراس کو کہا جاتا ہے جوستاروں کو مخترع (لینی موجد وموثر کہے) اور جو یہ سمجھے کہ بیستارے زمین میں خدا تعالیٰ کی قدرت و تا ثیرات کے ظاہر ہونے کی علامات میں تو وہ کا فرنہیں ہے۔''

اور یہ بات ظاہر ہے کہ پرانے فلٹی اور قادیانی ان کواکب کو صرف علامات نہیں سیجھتے بلکہ ان کو مؤثر جانتے ہیں اور ان کی تاثیرات کے قائل ہیں لبذا ان کا اعتقاد وی اعتقاد ہے جس کوعبارات ندکورہ میں حقیقی کفر کہا گیا ہے۔

اور اگر کوئی کیے کہ مرزا قادیانی تو مدعی اسلام ہے وہ خدا تعالی کو عالم کا خالق وموجد جانا ہے ستاروں کا

خالق وموجد بھی خدا تعالیٰ ہی کو سجھتا ہے۔ لبذا اس کا ستاروں کی تاثیر کا قائل ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ بیہ تاثیر ستاروں کو خدا تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے چران کی تاثیر کا اعتقاد کفر کیونکر ہوا؟ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ پرانے فلفی اور نجوی بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ستاروں کا خالق خدائے تعالیٰ ہے اور اس نے ستاروں میں بیہ تاثیرات پیدا کردی ہیں ایسا کوئی فلفی یا نجوی (بجرد ہریہ کے) نہیں جو ستاروں کو خدا کی مخلوق نہ سجھتا ہو یا ان کی تاثیر کو خدا کی مخلوق نہ سجھتا ہو یا ان کی تاثیر کو خدا کی مخلوق نہ جھتا ہو یا ان کی تاثیر کو خدا کی مخلوق نہ جو باایں ہمہ وہ اس تاثیر کے اعتقاد کے سبب کافر سمجھے گئے ہیں تو قادیانی کو کیونکر نہ سمجھا جائے۔

اس اعتقاد تا شیر کو بادجود اس اعتراف کے کہ دہ تا شیر خدا کی طرف ہے ہوراس کی مخلوق ہے کفر کفیم بین اور اس کی مخلوق ہے کفر کفیم بین دہ بیا اعتقاد رکھتے ہیں کہ بیتا شیر ستاروں کفیم بین اور اس کا سریہ ہے کہ جو لوگ اس تا شیر کے قائل ہیں دہ بیا عقاد رکھتے ہیں کہ بیتا شیر ستاروں کے لیے الی لازمی ہے کہ اس تا شیر کا ستاروں ہے جدا ہونا محال ہے۔ خدا تعالی نے اس تا شیر کو پیدا تو کر دیا گر وہ اب اس تا شیر کے معدوم کرنے پر قادر نہیں رہا اور اپ مقررہ قانون کو وہ معزول بادشاہ کی مانند بدل نہیں سکا اس امر کا فلاسفہ نہ صرف تا شیرات نجوم کی نسبت اعتقاد رکھتے ہیں بلکہ جملہ اسباب و مسببات عالم کی نسبت وہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں اور اسباب و مسببات عالم کی نسبت وہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں اور اسباب و مسببات ہیں تازم کو وہ واجب اور عدم تلازم کو محال جانتے ہیں اور اس کی تبدیل اور تغیر سے خدا تعالی کو عاجز و غیر قادر جانتے ہیں اور اس کی تبدیل اور تغییر سے خدا تعالی کو عاجز و غیر قادر جانتے ہیں اور اس کے کفر ہونے میں اہل اسلام کو کیا شک ہے۔

الل اسلام خدا تعالی کو فاعل، بااختیار ومتصرف و مدیر عالم جانتے ہیں اور بیاعتقاد رکھتے ہیں کہ جوآ ٹار اسباب عالم سے فاہر ہوتے ہیں وہ خدا ہی کی تا ثیر سے ہیں اور اس کی قدرت و اختیار میں ہیں وہ چاہتا ہو ان اسباب عالم سے ان آ ثار کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اگر وہ چاہتا ہے تو ان سے ان آ ثار کا عکس فاہر کرتا ہے۔ وہ پائی سے آگ کا کام العزم الل اسلام کے زدیک موثر خدا تعالی ہے اسباب عالم اس کی تا ثیر کے ظہور کے کل ہیں۔

اس بیان سے ثابت ہوا کہ تا شیرات نجوم جس کے قرآن سے ثابت ہونے کا قادیائی مدی ہے۔ قرآن سے ثابت ہونے کا قادیائی مدی ہے۔ قرآن سے ثابت نہیں بلکہ قرآن اور حدیث اور علمائے اسلام نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ کفر هیں ملت سے فارج کرنے والا ہوخواہ کفران تعت اور اعتقادِ تا شیر صرف فلاسفہ اور نجومیوں اور ہندوؤں کا غرب ہے اور قادیائی اس اعتقاد میں انھیں کا پیرو اور مقلد ہے نہ پیرو اسلام۔ اور قادیائی کا حضرت جریل و ملک الموت کے زمین پر آنے کو محال جاننا میں ای فلسفیوں اور نیچر ہوں کے اصول پر بن ہے جس کا کفر ہوتا ایمی بیان ہوا ہے اور جبریل وغیرہ ملائکہ کے صور محسوسہ کو جو انہیاء علیم الصلاق والسلام دیکھتے ان کی خیالی صورت و تھی تصویر قرار دیتا بھی بجینہ نیچر ہوں کی تجویز ہم میں میں تحریل میں یہ تحریل میں سے جوسرسید احمد خاں صاحب کی تغیر میں بیان ہوئی علمائے اسلام کے نزد کیک احادیث نزول و روئت جریل میں یہ تاؤیل کرنا معانی نصوص میں تحریف کرنا ہے جو کھدین باطنیہ کا شیوہ ہے۔

شرح عقائد من العرب المحث النصوص ( كمتيه فيم كرا في ) بس المما بـ والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها مالم يصرف عنها دليل قطعى والعدول عنها اى عن الظواهر الى معان يدعيها اهل الباطن وهم الملاحدة وسمو الباطنية لادعائهم ان النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان باطنية لايعرفها الا المعلم وقصد هم بذالك نفى الشريعة بالكلية الحاد اى ميل وعدول عن الاسلام و اتصال والتصاف بالكفر لكونه تكذيباً للنبى عليه السلام فيما علم مجيئه به

بالضرورة واما ماذهب اليه بعض المحققين من ان النصوص مصروفة على ظواهرها ومع ذلك فيها اشارات خفيفة الى دقائق تنكشف على ارباب السلوك يمكن التطبيق بينها و بين الظواهر المرادة فهو من كمال الايمان و محض العرفان.

''قرآن و صدیث کے نصوص (یعنی صاف عبارتوں) ہے ان کے ظاہری معانی مراد لیے جا کیں گے جب تک کوئی قطعی دلیل ان معانی ہے نہ پھیرے۔ اور ظاہری معانی ہے ایسے معانی کی طرف عدول کرنا جس کے اہل باطن مدی ہیں اس کو باطنیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عبارات واضح قرآن کی نسبت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ باطنی معنی مراد ہیں جن کو ان کا معلم سکھلاتا ہے۔ ان کا مقصود اس اصول سے سے کہ احکام شریعت باطل و بے کار ہو جا کیں۔ اس امر کو کفر و کا معلم سکھلاتا ہے۔ ان کا مقصود اس اصول سے سے کہ احکام شریعت باطل و بے کار ہو جا کیں۔ اس امر کو کفر و الحاد اس لیے کہا گیا ہے کہ آئے خضرت سکھلاتا ہے۔ ان کا مقصود اس اصول سے سے کہ احکام قرآن اور مدیث آئے خضرت علی ہیں۔ اس امر کو کفر و تکذیب پائی جاتی ہیں ہے کہا گیا ہے کہا ہی جو بطور ہدایت آئے خضرت علی تو مراد ہیں اور وہ بیل اور جود اس کے ان نصوص میں بعض تحقی اشارات بھی پائے جاتے ہیں اور وہ اہل سلوک پر کھلتے ہیں اور وہ اہل سلوک پر کھلتے ہیں اور وہ اہل سلوک پر کھلتے ہیں اور وہ مانی نام ہری معانی سے مطابی ہو سکتے ہیں سورہ کہا گیا ہی بات ہے۔''

اییا بی شرح فقد اکبر وغیرہ کتب عقائد میں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ قادیائی اور ان کے حواریوں کی تاویلات اس مین میں ہیں کہ وہ معانی ظاہر یہ کو بھی شلیم کرتے ہوں اور مع ہذا اس کے اسرار و معانی لطیفہ بیان کرتے ہوں وہ تو معانی ظاہری کی نفی کرتے ہیں اور صاف کہہ بچکے کہ نزدل جبریل سے حقیقۂ نزول مرادنہیں ہے اور جبریل کا اپنے ہیڈ کوارٹر آفناب سے جدا ہونا نظام شمی میں فساد بیدا کرتا ہے اور ملک الموت کا بذات خود زمین بر آنا ناممکن ہے۔ و علی ہذا القیاس آفسی اصول مسلمہ اہل اسلام کی شباوت سے قادیائی اور ان کے گروہ کی وہ تاویلات جو درباب نزول حضرت سے القیار و جود آدم وغیرہ میں وہ کرتے ہیں نصوص کی تحریف و الحاد ہے اور ان سب امور کو اہل اسلام آفسیں معانی سے شلیم کرتے ہیں جو ان سب امور کو اہل اسلام آفسیں معانی سے شلیم کرتے ہیں جو ان

ام أووى شرح مسلم ش قرات إلى قال القاضى رحمه الله تعالى نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق و صحيح عند اهل السنة للاحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع مايبطله فوجب اثباته و انكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم وزعموا ان هذه الاحاديث مردودة بقوله تعالى و خاتم النبيين و بقوله على لانبى بعدى و باجماع المسلمين انه لانبى بد نبينا على وان شريعة مؤيدة الى يوم القيمة لاتنسخ وهذا الاستدلال فاسدلانه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام انه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا ولا في هذه الاحاديث ولا في غيرها شي من هذا بل صحت هذه الاحاديث هنا وما سبق في كتاب الايمان و غيرها انه ينزل حكما مقسطا يحكم بشرعنا و يحيى من امور شرعنا ماهجرة الناس انتهى.

(شرح تووی م ۴۰۳ ج ۴ باب ذکر الدجال) "د حضرت عیسی الظینی کا نازل ہونا اور د جال کوئل کرنا اٹل سنت کے نز دیک حق اور صحیح ہے کیونکہ احادیث صححہ اس باب میں موجود میں اور عقل و شرع میں ایس کوئی دلیل وار دنہیں ہے جو اس نزول کو باطل کرے۔ لہذا اس کا ثابت رکھنا (مین تعلیم کرنا) واجب ہے۔ معتزلہ اور بعض جہمیہ اور ان کے ہم مشرب اس کے مکر ہیں ان کا بیہ خیال ہے کہ وہ احادیث جن میں نزول سے کا ذکر ہے اس آیت کے تخالف جیں جس میں آنخضرت ہے گئے کو نبیوں کا خاتم کہا گیا ہے اور اس قولِ نبوی کے تخالف جیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور مسلمانوں کے اس اجماع کے کہ آنخضرت ہے گئے کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور آپ ہوگئے کی شریعت قیامت تک منسوخ نہ ہوگی گران کا ان دلائل سے استدلال ایک فاسد استدلال ہے۔ کی حدیث میں یہ نبیس آیا کہ حضرت عیلی النبی ایسے نبی ہوکر آئیں گے جو آخضرت میل کے فاسد استدلال ہے۔ کی حدیث میں یہ نبیس آیا کہ حضرت میل ایس ہو کر آئیں گے جو آخضرت میل کے نہ اور کی حدیث میں بلکہ کتاب الایمان میں گزر چکا ہے کہ وہ حاکم عادل ہوکر آئیں گے۔ ہماری ہی شریعت پر عمل کریں گے اور اس شریعت کے اور اس شریعت کے اور اس شریعت کے اور اس شریعت کے اور اس شریعت

الاسلام ومن بذل فهم الجزية لم يكف عنه بهابل لا يقبل الا الاسلام فعلى هذاقد يقال هذا حلاف الاسلام ومن بذل فهم الجزية لم يكف عنه بهابل لا يقبل الا الاسلام فعلى هذاقد يقال هذا حلاف ماهو حكم الشرع اليوم فان الكتابي اذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجزقتله ولا اكراهه على ماهو حكم الشرع اليوم فان الكتابي اذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجزقتله ولا اكراهه على الاسلام و وجوابه ان هذا الحكم ليس مستمرا الي يوم القيمة بل هو مقيد بما قبل نزول عيسني عليه السلام هو السلام و اخبر النب على في هذه الاحاديث الصحيحة بنسخه وليس عيسني عليه السلام هو الناسخ بل نبينا على هذه الاحاديث الصحيحة بنسخه وليس عيسني عليه السلام هو من قبول المجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد على الله مناع من قبول المجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد على الله المناع المنازل المناع المنازل المنازل

اوراس ك جلد دوم ش قربايا بـ قال القاضى هذه الاحاديث التى ذكرها مسلم وغيره فى قصة الدجال حجة لمذهب اهل الحق فى صحة وجوده وانه شخص بعينه ابتلى الله به عباده و اقدره على اشياء من مقدورات الله تعالى من احياء الموتى الذى يقتله ومن ظهوره زهرة الدنيا والمخصب معه و جنته و ناره ونهريه واتباع كنوز الارض له وامره السماء ان تمطر فتمطر والارض ان تنبت فتنبت فيقح كل ذلك بقدرة الله تعالى و مشيته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره و يبطل امره و يقتله عيسى عليه السلام و يثبت الله الذين امنوا هذا مذهب اهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافاً لمن انكره وابطل امره من الخهمية وبعض المعتزلة وخلافا للحيائي المعتزلي و موافقيه من الجهمية وغيرهم في

انه صحیح الوجود لکن الذی یدعی مخارف و خیالات لاحقائق لها و زعموا انه لو کان حقًا لم یوق بمعجزات الانبیاء صلوات الله وسلامه علیهم و هذا غلط من جمیعهم لانه لم یدع النبوة فیکون مامعه کالتصدیق له وانما یدعی الالهیة و هم فی نفس دعواه مکذب لها بصورة حاله و وجود دلائل الحدوث فیه و نقص صورته و عجزه عن ازالة لعور الذی فی عینه وعن ازالة الشاهد بکفره المکتوب بین عینیه ولهذه الدلائل وغیرها لایغتر به الادعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة فی سد الرمق و تقیة و خوفا من اذاه لان فتنة عظیمة جد اتدهش العقول و تحیر الالباب مع سرعة مروره فی الامر و لا یمکث بحیث یتامل الضعفاء حاله و دلائل الحدوث فیه والنقص فیصدقه من یصدقه فی هذه الحالة و لهذا حذرت الانبیاء صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین من فتنة و نبهوا علی نقصه و دلائل ابطاله و اما اهل التوفیق فلا یفترون به و یخدعون بما معه لما ذکرناه من الدلائل المکذبة نقصه و دلائل ابطاله و اما اهل التوفیق فلا یفترون به و یخدعون بما معه لما ذکرناه من الدلائل المکذبة لهمع ماسبق لهم منالعلم بحاله ولهذا یقول له الذی یقتله ثم یحییه ما از ددت فیک الابصیرة.

( نووي شرح مسلم ص ٣٩٩ جلد ٢ باب ذكر الدجال ) " قاضى عياض نے كيا ہے ان احاديث ميں جن كومسلم نے قصد دجال ميں ذكر كيا ہے اہل حق ك خرجب کی دلیل یائی جاتی ہے کہ دجال کا ہونا سیح بنے اور وہ ایک ایسا مخص ہے جس کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ مسلمانوں کا امتحان کرے گا اور اس کو الیمی چیزوں **بر قدرت دے گا جو خدا کی قدرت می**ں داخل ہیں جیسے مردہ کو (جس کو وہ مارے گا) زندہ کرنا اور دنیا کی زینت اور فراخی اور بہشت اور آ گ اور نہروں کا اس کے ساتھ ہونا اور ز مین کے خزانوں کا اس کے تالع ہونا ادر اس کے کہنے سے آسان سے مینہ برسنا اور زمین کا اگانا بیرسب کچھ ضدا کی قدرت اور ارادہ ہے ہوگا۔ پھرخدا تعالیٰ اس کو عاجز کر دیے گا تو وہ کسی کے مارنے پر قاور نہ ہوگا اور اس کا حال بگڑ جائے گا اور حضرت عیسیٰ النظامیٰ اس کونش کریں گے اور خدا تعالیٰ ایمان لانے والوں کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھے گا۔ یہی اہل سنت اور تمام محدثین وفقهاء اور اہل اجتہاد کا غد جب ہے۔خوارج، بعض معتز لہ اور جبائی اور اس ئے ہم خیال جمیہ اس کے مخالف میں وہ اس کے ہونے کوتو مانتے ہیں گریہ کہتے میں کہ جو وہ کرے گایا وکھائے گا وه صرف خیالات مول کے ان کی حقیقت کوئی نہ ہوگی وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ امور واقعی ہول تو پھر معجزات انبیاء کا اعتبارنہیں رہتا مگریدان کی علطی ہے کیونکہ وہ بیرکشات دکھانے کے وقت نبوت کا دعویٰ نہ کرے گا تا کہ ان امور ہے اس کے اس دعویٰ کی تقیدیق ہواور وہ معجزات انبیاء کے مشابیہ ہو کر نبوت میں شیہ و شک ڈال سکیس بلکہ وہ ان خوارق کے وقت الوہیت کا دعویٰ جھوٹا کرے گا جوخود بخود باطل ہوگا اور دجال کا ظاہری اور اس کے تلوق ہونے کے دلائل اور اس کی صورت کا عیب اور اس کا اس عیب کو دور کرنے سے اور اپنی پیشانی سے علامت کفر (لفظ کافر) کومٹانے سے عاجز رہنا اس کو جھٹلائے گا۔

اس میں ان دلائل مجز و صدوث کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کے خوارق سے کوئی وحوکا نہ کھائے گا بجز عامی لوگوں کے جو بھوک کے سبب یا اس کے ڈر کے مارے اس کو مان لیس گے کیونکہ اس کا فتنہ مدہوش و حیران کر دے گا اور اس کا زمین پر جلدی سے پھر جانا ان کو اس کے صال کوسوچنے کا موقع نہ دے گا۔ اس وجہ سے انہیاء نے اس کے فتنہ سے لوگوں کو ڈرایا ہے اور اس کے نقص و مجز پر آگاہ کر دیا اور جن لوگوں کو خدا تعالیٰ تو فیق دے گا وہ اس سے دھوکہ نہ کھائیں گے اور جو خوارق اس سے صادر ہوں گے وہ ان سے اس کے قریب میں نہ آئیں گ کیونکہ وہ اس کے کذب اور عجز کے دلائل جانتے ہوں گے اور وہ اس کے حال سے واقف ہوں گے۔ اس وجہ سے جس شخص کو وہ قتل کر کے جلا وے گا وہ اس کوصاف کیے گا کہ تیرے اس فعل ہے میرا یقین بڑھ گیا ہے۔''

اور ایبا بی تمام کتب حدیث کے متون وشروح میں حضرت میں بن مریم الطفیۃ کا نزول اور دجال و یا جوئ و ماجون کا خرون ظاہری معنی سے تسلیم و بیان کیا گیا ہے اور ان امور کو ایبا بقینی سمجما گیا ہے کہ ان کو اہل سنت کے

اعتقادات میں داخل کیا گیا ہے۔

حضرت امام الائمدامام اعظم عليدالرحمت في اكبريس اور ملاعلى قاريٌ في اس كى شرح بين فرمايا بـ وخروج الدجال وياجوج وماجوج كما قال تعالٰي حتّى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. وطلوع الشمس من مغربها كما قال تعالى يوم يأتي بعض ايات ربك لاينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا..... ونزول عيسي من السماء قال اللَّه تعالى انه لعلم للساعة وقال و ان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته اى قبل موت عيسى عليه السلام بعد نزوله عند قيام الساعة فيصير الملل واحدة وهي ملة الاسلام الحنيفية وفي نسخة قدم طلوع الشمس على البقية و على كل تقديره قالوا او المطلق الجميعة والافترتيب القضيه ان المهديُّ يظهر اولا في الحرمين الشريفين ثم يأتي بيت المقدس فياتي الدجال و يحصره في ذالك الحال فينزل عيسى عليه السلام من المنارة الشرقية في دمشق الشام و يجئ الى قتال الدجال فيقتله بضربة في الحال فانه يذوب كالملح في الماء عند نزول عيسلي عليه السلام من السماء فيجتمع عليه السلام بالمهدى وقد اقيمت الصلرة فيشير المهدى لعيسي عليه السلام بالتقدم فيمتنع معللابان هذه الصلوة اقيمت لك فانت اولى بان تكون الامام في هذا المقام و يقتدى به ليظهر متابعة لنبينا ﷺ كما اشارالي هذا المعنى ﷺ بقوله لوكان موسلي حيًا لما وسعه الا اتباعي و قد بينت وجه ذلك عند قوله تعالى و اذاخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتب و حكمة ثم جاء كم رسول الاية. في شرح الشفاء وغيره وقدورد انه يبقى في الارض اربعين سنة ثم يموت ويصلى عليه المسلمون و يدفنون على مارواه الطيالسي في مسنده وروى غيره انه يدفن بين النبي عَلَيُّهُ والصديق وروى انه يدفن بعد الشيخين فهنيئا للشيخين حيث اكتنفا بالنبيين وفي رواية انه يمكث سبع سبين قبل وهي الاصح والمراد باربعين في الرواية الاولى مدة مكثه و بعده فانه رفع وله ثلث (شرح فقدا كبرص ۱۳۷، ۱۳۷) و ثلثون سنة .... حق كاين اى ثابت و امر قديم.

'' دجال اور یا جوج و ماجوج کا تکانا جس کا ذکر قرآن کی اس آیت بیس ہے کہ دہ ہر بلندی ہے دوڑیں گے اور آفاب کا جانب مغرب سے مللوع کرنا جس کا اس آیت بیس ذکر ہے کہ جس وقت خدا کی بعض نشانیاں آئیں گی اس دن کی کوجو پہلے ہے ایمان نہ لایا ہوگا اس کا ایمان نفع نہ دے گا اور حفرت بیسیٰ کا آسان سے نازل ہونا چنانچہ قرآن بیس ارشاد ہے کہ وہ (لین حضرت سیسیٰ الفیقیٰ) قیامت کی ایک نشانی یا اس کے علم و شناخت کی دلیل جی اور ارشاد ہے کہ اہل کتاب ہے کوئی ایسا نہ ہوگا جو حضرت بیسیٰ الفیقیٰ پر ان کی موت سے پہلے لیمی قیامت کے قریب ایمان نہ لاکے گا اور اس وقت بھی دین اور ملت آیک دین (اسلام) ہو جائے گا۔ یہ سب امور حق اور اس مقرب سے نگلنے کا ذکر باتی امور سے پہلے ہوا ہے۔ اس

صورت میں واؤ حرف عطف مطلق جعیت کے لیے ہوا اور ترتیب امور فدکورہ کی اس طرح پر ہوگی کہ اوّل امام مہدی حرمین میں ظاہر ہوں گے۔ پھر وہ بیت المقدس میں آئیں گے۔اس وقت د جال آئے گا اور اس کا محاصرہ کر لے گا۔ پھرعیسیٰ اﷺ وشق کے مشرقی منارہ کے باس آسان ہے اتریں گے اور دجال کے قتل کی طرف متوجہ ہو کر ا کیک ہی دار ہے اس کو مار ڈالیس گے۔ وہ ان کے اتر نے کے وقت نمک کی طرح کیجھلنے لگے گا ( مگر اس کی جان انھیں کے ہاتھ سے نکلے گی) پھر حضرت عیسیٰ اور مہدی ایک جگہ جمع ہوں گے اور نماز کے لیے تبیر ہوگی تو حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کی طرف نماز پڑھانے کے لیے اشارہ کریں گے وہ اس سے انکار کریں گے یہ کہہ کر کہ آپ ہی کی امامت کے لیے سے تھبیر ہوئی ہے۔ لہذا آپ ہی اس کے متحق ہیں ادرآپ ان کے مقتدی بن جائیں گے تاکہ معلوم ہو کہ وہ آئخضرت ملک کے تابعین میں ہے ہیں۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ علک نے فرما دیا کہ اگر حضرت مویٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیردی ہے جارہ نہ ہوتا۔ اس کی وجہ اس قول خدادندی کی شرح میں بیان ہوئی ہے جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے نبیوں ہے بی عہد لیا تھا کہ تمارے پاس میرا رسول (بعنی محمد رسول اللہ عظی ) آئے تو تم براس کا مانتا اور مدد کرنا ضروری ہوگا۔ شفا کی شرح وغیرہ میں مذکور ہے کہ حضرت مسیح زمین میں جالیس برس رہیں گے اور پھر فوت ہوں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو ڈن کریں گے۔ یہ ابوداؤو طیالی کی مند میں روایت ہے اوروں کی روایت مین ہے کہ آ ب آ بخضرت ﷺ کی قبر مبارک اور حضرت صدیق ا كبركى قبرك ج ميں ون كيے جائيں كے باكي روايت ميں ہے كہ سينين (صديق اكبر اور فاروق ") كى قبرك بعد وفن کیے جائیں گے۔ اس صورت میں شخین کے لیے مرد وہ ہے کہ شخین دونبیوں (آنخضرت عظم اور حضرت ستح النظریٰ) کے بیج میں مدفون ہوں گے۔ بعض کا قول ہے کہ وہ زمین میں سات سال رہیں گے اور یہی سمجھ ترین اقوال ہے ہے اور حالیس سال تھہرنے کی روایت ہے جھی یہی مراد ہے کہ وہ بعد نزول سات برس رہیں گے کیونکہ ازاں جملہ تینٹنس بری انھوں نے آ سان پر جانے ہے پہلے دنیا میں بسر کیے اور جب وہ اٹھائے گئے تھے تو ان کی تينتيس سال کې عمرتھي۔''

اور شرح عقائد سنمی ش ہے۔ وما اخبر به النبی علیه السلام من اشراط الساعة ای من علاماتها من خروج الدجال و دابة الارض وياجوج وماجوج ونزول عيسلي من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق لانها امور ممكنة اخبربها الصادق قال حذيفة بن اسيد الغفاريُّ طلع النبي ﷺ علينا و نحن نتذاكر فقال ماتذكرون قلنا، تذكر الساعة قال انها ان تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات فذكر الدخان والدجال والدابة و طلوع الشمس من مغربها و نزول عيسي بن مويم و خروج ياجوج و ماجوج و ثلثة خسوف المخ. (ثرح عقائد ٢٥٥٥ كتب فيركثر كراجي)

"الشخضرت سلط نے جو علامات قیامت (لعین اس سے پہلے آنے والی چیزوں) کی خبر دی ہے لعنی دجال اور یا جوج و ماجوج کا نکلنا اور حضرت عیسی الطای کا آسان سے نازل ہونا اور آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا (وغیرہ وغیرہ) وہ حق (واقع ہونے والے) ہیں کیونکہ یہ ایسے امور ہیں جوممکن الوقوع ہیں اور مخبر صادق (آنخضرت علی ) نے ان کے وقوع کی ثبر دی ہے۔ حذیفہ بن اسید غفاری فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیہ ایک ون تشریف لائے تو ہم کچھ مذاکرہ کررہے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایاتم کیا ذکر کررہے ہوہم نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کررہے میں۔ آپ ﷺ نے فرمایا قیامت نہ ہوگی جب تک تم دس نشان اس سے پہلے نہ و کیھالو گے۔ پھر آپ ﷺ نے دخان، دجال، دلبۃ الارض، طلوع آفتاب ازجانب مغرب، نزول حضرت مسے، خروج یا جوج و ماجوج اور زمین کا خسوف اور یمن سے نگلنے والی آگ کا ذکر فرمایا۔''

یہ حدیث حدیفہ بن اسید کی جس کا شرح عقائد میں حوالہ دیا گیا ہے۔ (صحح مسلم ج ٢ ص ٣٩٣) میں مروی ہے اور صحاح میں الی بہت می احادیث موجود ہیں جن میں قادیانی اور اس کے حواریوں کی تاویلات ندکورہ کی عنوائش بی نہیں ہے۔

صحیح بخاری وصحیح مسلم میں نزول عسی النظام کے عنوان سے آیک باب منعقد کر کے اس میں آیک حدیث نقل کی ہے جس کا بیمضمون ہے۔ قال رسول الله علیہ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکمًا عدلا فیکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع الجزیة و یفیض المال حتی لا یقبله احد حتی تکون السجدة الواحدة خیرا من الدنیا وما فیها ثم یقول ابو هریوة واقرؤا ان شئتم وَإِنَ مِّنُ اَهٰلِ حتی الْکِتَابِ اِللَّ لِیُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یَکُونُ عَلَیْهِم شَهِیْداً. (بناری جام ۴۹۰ واللفظ له سلم جام ۸۷)

" عنقریب حضرت ابن مریم عائم عادل اتریں گے۔ صلیب کو توڑیں گے اور خزیر کوئل کریں گے جزیہ موقوف کریں گے۔ جنہ ہوتو (اس موجہ وغیرہ وغیرہ اس مدیث کے آخر میں رادی مدیث ابو ہریرہ کا بیقول منقول ہے کہ چاہوتو (اس مدیث کی تصدیق کے تعدید کی تصدیق کے لیے) بیآ یت بڑھ لوجس میں ارشاد ہے کہ اہل کتاب سے ایسا کوئی نہ ہوگا جو حضرت میں ارشاد ہے کہ اہل کتاب سے ایسا کوئی نہ ہوگا جو حضرت میں الشائد کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔''

اور اس میں بالا تفاق الل اسلام وگروہ مسیائی میرزائی (به) کے ضمیر سے حفرت عیلی مراد ہیں اگر چہ (موقه) کے ضمیر سے مراد میں اختلاف ہے۔ اس سے بلا نزاع و بے اختلاف ثابت ہے کہ اس حدیث میں رادی الوہریہ اور اس کے مخرجین امام بخاری و مسلم کے نزد یک حضرت عیلی ابن مریم بی کا نزول مراد ہے نہ کی اور نام کے عیلی یا مثالی مسیح کا۔

امام نووى ال حديث كى شرح مين فرمات بير قوله ثم يقول ابوهريرة اقرؤا ان شئتم وإنْ مِنَ اَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَفيه دلالة ظاهرة على ان مذهب ابى هريرة فى الاية ان الضمير فى موته يعود على عيسلى عَلِيَّةً .

''الوہریرہؓ کے اس قول سے کہ چاہوتو یہ قولِ خداوندی پڑھ لو۔ وَاِنَّ مِنْ اَهُلِ الْکِتَابِ اِلَّا لِيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلُ مَوْتِهِ صاف مجماعاتا ہے کہ الوہریہؓ کا اس آیت میں یہی فرہب تھا کہ اس میں لفظ موتد کی حضرت عیسی الطبیعی کی طرف پھرتی ہے۔''

اور مح مسلم كى مشهور مديث وشق مين جن آن والم مح كا ذكر بهاس كه نام كرماته جا بجا تي الله كا نظر وارد بها يك جكم بر فيحصر نبى الله ايك جكم ثم يهبط نبى الله دوجكم به فيرغب نبى الله كانچ الله كانچ الاثراد به يحصر نبى الله عيسلى عليه السلام و اصحابه حتى يكون راس الثور لاحدهم خيرا من مائة دينار لاحدكم اليوم فيرغب نبى الله عيسلى واصحابه فيرسل الله عليهم النعف فى رقابهم مائة دينار لاحدكم اليوم فيرغب نبى الله عيسلى واصحابه فيرسل الله عليهم النعف فى رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبى الله عيسلى عليه السلام يدعوا اصحابه الى الارض فلا يجدون فى الارض موضع شبرا لاملأه زهمهم و نتنهم فيرغب نبى الله عيسلى عليه السلام و اصحابه.

'' خدا کے نی عیسیٰ ایکٹا اور ان کے ساتھ والے (باجوج ہاجوج) کے محاصرہ میں آ جا کیں گے اس وقت گائے کی سری ( کھانے کے لیے) سو دینار سے ان کو بہتر معلوم ہوگی۔ پھر خدا کے نبی عیسیٰ اور آ ب کے ساتھ والے خدا کی جناب میں رغبت (وعا) کریں گے تو خدا تعالی یا جوج ماجوج کی ٹردنوں میں بھوڑا بپیرا کر دے گا بھر وہ سب کے سب ایسے مر جائیں گے جیسے ایک جان مرتی ہے۔ پھر خدا کے نبی عیسیٰ یہاڑ ہے اتر آئیں گے اور ا بینے ساتھ والوں کو بلائیں گے تو زمین پر ہالشت مجرالی جگہ نہ یا ئیں گے جوان کی نعثوں اور بدبوؤں ہے مجری نہ بوگی۔ پھر خدا کے نبی عیسیٰ الطّیٰقیٰ اور ان کے ساتھ والے خدا ہے دعا مانگیں گے۔''

بالفاظ بھی صاف شاہد و ناطق میں کہ جس سے کنول کا اس صدیث میں ذکر ہے وہ اللہ کا نی ہوگا نہ کونی اور نام کاعیسیٰ ی<u>ا</u> مثالی سیح۔

اورسنن ابوداؤد میں آنے والے سے کا ذکر جوا ہے تو اس میں بھی آنے والے سے کو پہلے نبی کہا ہے پھر اس کے نزول کا ذکر فرمایا ہے چنانچہ الوہریرہؓ ہے روایت ہے۔ عن ابی ہویوۃ عن النبیﷺ انہ قال لیس بيني و بينه نبى يعنى عيسلى عليه السلام وانه نازل. (ابوداوُدج ٢٥ ١٣٥ باب روح الدجال)

"أستخضرت عظم في نه موكا اوراس مين (يعن عيلى الله مين) كوئى نبي نه موكا اور وه اترف

والے ہیں۔''

اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنے والاستے نبی ہے نہ کوئی نام کا یا مثالی ستے۔

اس قتم کی روایات <sup>کے</sup> کتب حدیث میں اور بہت ہیں جن میں گروہ قادیانی کی سابق تاویلات کا دخل نہیں ہے۔ ہاں ان احادیث کو آپ برملا موضوع قرار دیں یا اس میں پینی تاویل کریں کہ آنے والے مسیح کو جو نبی کہا گیا ہے تو اس سے قادیانی نبی مراد ہے کیونکہ وہ محدث ہے اور محدث بھی ایک قسم کا نبی ہوتا ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ اگر اس نبی ہے محدث مراد ہوتا تو آنخضرت ﷺ اس کی نفی نہ کرتے اور نہ فرماتے کہ میرے اور اس کے ماین کوئی نی نبیس کیونکه محدث تو آ مخضرت عظی اور آنے والے سے کے درمیان بہت ہو کیے ہیں۔

لیلۃ القدر اور سجود آ دم کے ظاہری معانی برمحمول ہونے میں جو اقوال علائے اسلام ہیں ان کی تقل کی اس مقام میں ضرورت نہیں ہے وہ تمام لوگوں میں معروف ومشہور ہیں۔

اس بیان ہے ثابت ہوا کہ ان احادیث نزول حضرت سیج النکی وخروج دجال و یاجوج و ماجوج میں قادیانی اور اس کے اتباع کی تادیل ملحدانہ تحریف ہے اور تمام اہل اسلام میں جوان احادیث کو سیح مانتے ہیں ان کے وہی معنی مراد ہونامسلم ہے جو ظاہر الفاظ ہے مفہوم ہوتے ہیں۔ قادیانی نے جواس تاویل وتحریف کوتجدید دین ومغنر شریعت قرار دیا ہے۔ یہ اس کے الحادیر ایک اور دلیل ہے تجدید دین بہتیں ہے کہ عقائد ومسائل اسلام کے ایسے معانی کیے جائیں جو نہ صحابہ کے خیال میں آئے ہوں نہ تا بعین کے اور نہ ظاہر الفاظ نصوص سے سمجھ میں آتے ہوں اور نہ قرونِ ثلثہ عبی نشکیم کیے گئے ہوں۔ ایسے معانی کا بیان تو احداث کہلاتا ہے بلکہ تجدید کے معنی یہ ہیں کہ جو اصول ومسائل (عقائد واعمال) ا ذله شرعیه ہے ثابت ہوں اور قرون ثلثہ میں تسلیم کیے گئے ہوں مگر لوگوں کی غفلت یا ناواقعی ہے متروک ومجورو ہو گئے ہوں ان کو از سرنو زندہ کر کے رواج دیا جائے اس پر دلیل میہ ہے کہ تجدید دین کا ابن ماجس ٢٩٩ باب فتنة الدجال وخروج تيلى بن مريم مين ايك حديث ب كدهن الله في الله فرمايا ب كدخدا

تعالى نے مجھ سے عہد كيا ہے كہ قيامت سے پہلے تحقيد دنيا ميں ميجوں گا۔ پھر ميں اترون كا اور د جال كوتل كرون گا۔

ع لين زمانه صحابه كرامٌ ،عبد تابعينُ أورعبد تبع تابعينَ (ع-ح)

تھم وارد ہے اور احداث ہے ممانعت آ بھی ہے ان دونوں کو باہم متوافق کرنے سے صاف ثابت ہے کہ تجدید دین اس صورت سے مطلوب شارع ہے جس میں احداث نہ پایا جائے۔ اور قادیانی کا بید کہنا کہ تجدید دین ظاہری علوم سے نہیں ہوسکتی بیاس کے الحاد پر ایک اور دلیل ہے تجدید احیاء وتر وتیج اصول و مسائل اسلام کا نام ہے، تو ظاہری علوم اسلام اور علوم مسائل اسلامیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے الحادات اور باطنیہ خیالات کی اشاعت تجدید ہوتی تو وہ ظاہری علوم کے بغیر بھی ممکن تھی۔

قادیانی اور اس کے اتباع نے جو آنے دالے سے کی بعض ایسی صفات بیان کی ہیں جو ان کے زعم میں حضرت سے الطبیعی میں نیموں نے کذب و حضرت سے الطبیعی میں نیموں نے کذب و مشرت سے الطبیعی میں نیموں نے کذب و تد لیس سے خوب کام لیا ہے اور اس سے اپنا دجال ہونا ثابت کر دکھایا ہے۔ آنے والے سے کی نبست سے کہیں بیان نہ ہوا تھا کہ وہ فاری الاصل ہوگا اور نہ بیٹا برت ہے کہ خل لوگ (جن میں قادیانی صاحب ہیں) فاری الاصل ہیں۔ ایسا بی کسی حدیث میں یہ تصرف ایسا بی کسی حدیث میں یہ تھا اور نبی نہ ہوگا ہے بات صرف ایسا بی کسی حدیث میں یہ تواریوں کی من گھڑت ہے جس کو اضوں نے آئے ضرت سے تعلق پر ایک سوال و جواب وضع کر کے قادیانی اور اس کے حواریوں کی من گھڑت ہے جس کو اضوں نے آئے ضرت سے تعلق پر ایک سوال و جواب وضع کر کے اس سے تکالا ہے۔ جس کا بیان صورت مسئولہ میں کافی ہو چکا ہے۔

آ تخضرت علیہ کے تو متعدد حدیثوں میں آنے والے مسیح کو نبی قرار دیا ہے جیسے منقول ہوا۔ آنے والے مسیح کو نبی قرار دیا ہے جیسے منقول ہوا۔ آنے والے مسیح کے بالوں کا سیدھا ہونا اور رنگ کا گندم گول ہونا جو انھوں نے بیان کیا ہے۔ جسٹرت مسیح بن مریم کا بھی حلیہ بیان کیا ہے۔

صحیح بخاری ش م کرآ تخضرت ﷺ نے قربایا۔ وارانی اللیل عند الکعبة فی المنام فاذا رجل ادم کا حسن ماتری من ادم الرجال تضرب لمته بین منکبیه رجل الشعر یقطرراسه ماء واضعاً یدیه علی منکبی رجلین و هو یطوف بالبیت فقلت من هذا فقالوا هذا المسیح بن مریم.

(صحیح بخاری ج اص ۱۹۸۹ باب واذکرفی الکتاب مریم)

"میں نے (خواب میں) ایک خوبصورت محف گندم رنگ سیدھے بال والے کو دیکھا تو بوچھا کہ یہ کون ہے تو جواب ملا کہ یہ سے بن مریم ہے۔"

حافظ این حجر نے فتح الباری شرح صحح البخاری میں قرمایا ہے کہ سالم کی روایت میں ہے۔ ووقع فی روایة سالم الأتية فی نعت عیسٰی انه ادم سبط الشعر وفی الحدیث الذی قبل فی انه عیسٰی انه جعدو الجعد منه البسط فیمکن ان یجمع بینهما بانه سبط الشعر و وصفه بالجعودة فی جسمه

لافي شعره والمراد بذلك اجتماعه و اكتنازه وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه ادم اواحمر والمراد بذلك الجمع بين اواحمر والاحمر عندالعرب الشديد البياض مع الحمرة والأدم الاسمر ويمكن الجمع بين الوصفين بانه احمر لونه بسبب كا لتعب وهو في الاصل السمر وقد وافق ابوهريرة على ان عيسلي احمر.

( قراباري ٢٥ ص ١٩٢٩ بواذكر في الكتاب مريم)

"" تخضرت الله في حديث مين آيا ہے كه وه جمع الله والا كہا ہے اور اس سے بہلی حدیث ميں آيا ہے كه وه جعد تھے جو اس كى ضد ہے مگر ان دونوں روايتوں ميں يوں موافقت ہوئتی ہے كہ آپ كه آپ بال تو سيد ھے تھے مگر جعد ہونے كا جو ذكر ہے تو اس سے بيمراد ہے كہ آپ كا بدن جعد لينى كسا ہوا اور مضبوط تھا بيا اختلاف ايسا ہے جبيا كہ آپ كى رنگت كى نبت اختلاف ہوا ہے وہ گذم رنگ تھے يا مرخ رنگ جس سے بيمراد ہوئتی ہے وہ تھے تو گذم رنگ مركس سبب سے وہ رنگ مرخ ہوگيا تھا۔"

عبدالرحمٰن بن آ دم كى روايت مل بــــوفى رواية عبدالرحمٰن بن ادم عن ابى هويرة فى نعت عيسى انه مربوع الى الحمرة والبياض. (فق البارى ٣٥٠ ٦٥ باب واذكر فى الكتاب مريم) "ان كرنگ مل مرخى وسپيرى وونول موجودتھس ــ"

کرمائی نے شرح بخاری بیں کہا ہے۔ ویجوزان یأول ویجمع بینهما بانه لیس احمر صرافا بل هو مائل الی الادمة.

مو مائل الی الادمة. "د حضرت عیسیٰ کو سرخ و گندم رنگ کہنا ہوں جمع ہوسکتا ہے کہ وہ صرف سرخ نہ تھے بلکہ سرخ رنگ مائل بکندم گونی تھے۔"

اس اختلاف كى نظير حضرت موى كى نعت ميں دومتفا وصفتوں جسيم اور خفيف كا ورود ہے جس كو باہم يوں متوافق كيا گيا ہے۔ لامانع ان يكون مع كونه خفيف اللحم جسيما بالنسبة لطوله ولوكان غير طويل لاجتمع لحمه وكان جسيمًا.

''وہ بلحاظ طول قامت جسیم تے دہ جھوٹے قد کے ہوتے تو بھاری معلوم ہوتے۔'' اس اختلاف سے کوئی بینیس نکالٹا کہ حضرت مویٰ دو تھے ایک جسیم دوسرے خفیف۔

اس کی دوسری نظیر خود آنخضرت علیہ کی نعت و حلیہ میں یہ اختلاف لفظی ہے کہ ایک حدیث میں آپ علیہ کو ابیض ( گورے رنگ والا ) کہا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری میں آنخضرت علیہ کی نعت میر ابوطالب کا شعر منقول ہے جس میں آپ علیہ کو ابیض کہا گیا ہے۔

وابيض يستسقى الغما بوجهه ثمال اليتامي عصمة للارامل

( بخاري س ١٣٤ ح اباب سوال الناس الامام الاستقاء اذا قحطوا)

اور شَاكُل ترمَدَى مِن هِ عَلَى رسول اللَّه عَلَيْكَ ابيض كانما صيغ من فضة. (شَاكَسُمُ) كان رسول الله عَلِيَة ربعة ... اسمر اللون.

كان رسول الله علي مربوعا. (شكر ترني صس)

لم يكن بالجعد القطط و لا بالسبط كان جعدا رجلا. (ثَاكَر مَدَى س)

كة آب اين كور عض كه كويا جاندى سے بنائے كئے اور دوسرى روايت مين آيا ہے كه آپ عليہ

گندم رنگ تھے۔ چنانچہ شاکل تر ندی میں موجود ہے۔ اس اختلاف کو یوں بی متوافق کیا گیا ہے کہ آپ شافیہ رنگ تھے۔ چنانچہ شاکل بسرخی جس سے گندم گونی پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ اور روایت میں صرح آچکا ہے۔ ایسا بی آپ شافیہ آپ سالوں کوسیدھا بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ شاکل میں ہے اور یہ بھی آیا ہے کہ آپ سیدھے بال والے نہ سے جس کو یوں بی باہم متوافق کیا گیا ہے کہ آپ شافیہ کے بال نہ بہت سیدھے تھے اور نہ بہت گھونگھر والے بلکہ ایسے سیدھے تھے کہ ان میں کسی قدرشکن پڑتی تھی۔ گراس اختلاف رنگ اور موئے نبوی سے بھی کسی نے بینیس کالا کہ جناب رسول اللہ شافیہ دو تھے۔ ایک گورے رنگ کے دوسرے گندی رنگ یا ایک سیدھے بال والے دوسرے کندی رنگ یا ایک سیدھے بال والے دوسرے کن قدرشکن دار بال والے۔ پس اس قتم کے لفظی اختلاف سے حضرت سے کیونکر دوستے ہو سکتے ہیں؟

قادیانی نے بڑا غضب ڈھایا ہے کہ خصرت مسے کے حلیہ کے لفظی اختلاف کے سبب ایک مسے کو دوسیے (ایک سرخ رنگ گھونگھر والے بال کا دوسرا گذم گون سید سے بال والا) بنا دیا اور سیبھی نہ سوچا کہ صرف گذم گوں ہونے سے کوئی شخص مسے نہیں ہو جاتا جہاں تک کہ بقیہ صفات سے اس میں نہ ہوں۔ گذم گون ہزاروں مسلمان بلکہ فام ہب غیر کے اشخاص موجود ہیں چھر کیا وہ صرف رنگت ہے سے ہو سکتے ہیں؟ ہرگزنہیں۔

ا تباع قادیانی ہے کوئی شخص منصف و طالب حق ہوتو صرف اس ایک مغالطہ کی نظر ہے اس کو دجال سمجھے اور اس کے اتباع ہے دست بردار ہو جائے۔

اور قادیانی کی تجویز ''پاک تثلیت' نصف عیسائیت ہے۔ عیسائی لوگ باپ بینے اور روح القدی کے مجوعہ کو تثلیت قرار دیتے ہیں۔ قادیانی صاحب خدا کی محبت (باپ) اور بندہ محبوب کی محبت (مال) اور ان دونوں سے متولد روح القدی کے مجموعہ کو مثلیث قرار دیتے ہیں۔ لوگوں کو عیسائی بنانے میں صرف ایک آئج کی کسر رہ گئ ہے کہ اس تثلیث کے ساتھ قو حید کو بھی ملا دیں اور ان تمیوں کو ایک خدا کہد دیں جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں۔ یہ بات آپ اس وقت نہیں کہتے تو آئدہ مسال کہیں گے اور لوگوں کو پورا عیسائی بنائیں گے۔ آپ کا یہ ارادہ نہ ہوتا تو حرف مثلیث آپ کی تحریم میں نہ آتا اور نہ اس کو پاک کہا جاتا۔

قادیائی کا بطور استعارہ ابن اللہ کہلانے کو تجویز کرنا بوری عیسائیت ہے۔ نحن ابناء اللّه و احباء ہ (المائدہ ۱۸) بائیل سے ثابت ہے کہ عیسائیوں نے بھی استعارہ کے طور پر خدا کے بیارے ومطیع بندوں کو ائن اللہ کہا ہے اور قرآن میں ان کے اس قول کی حکایت کہ ہم خدا کے بینے اور اس کے بیارے جیں۔ نیز ای کی طرف مشحر ہے اور قرآن و ہے گر یہی استعارہ ان لوگول کے مشرک ہو جانے اور تخلوق کو مقیقة خدا کا بیٹا قرار دینے کا موجب ہوا تو قرآن و اسلام آیا اور اس محاورہ کو اٹھایا اور بیٹے بیٹی کی نبیت سے (استعارہ کے طور پر کیوں نہ ہو) خدا تعالیٰ کی پاکی کا اظہار فرمایا۔ اب قادیانی صاحب بھر اس محاورہ کو مسلمانوں میں قائم کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی فکر شرح میں۔ اِنَّا لِلْلَهُ وَ اِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ.

اور قادیانی کا محدث ہونے کا دعوی کرنا اور اس ذرایعہ سے ایک سم کا نبی کہلانا اور ختم نبوت کو نبوت کلی و تشریعی سے مخصوص کرنا اور نبوت بزنی کے دروازہ کو مفقوح کہنا ان نصوص قرآن و حدیث سے انکار ہے جومطلق نبوت کو ختم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت و خاتم النبیین اپنے اطلاق وعموم کے ساتھ آتخضرت عظیم پرمطلق نبوت کو ختم کرتے اور ساف بتاتی ہے کہ آتخضرت عظیمہ کے بعد ایسا کوئی شخص نہ ہوگا جس پر لفظ نبی کا اطلاق ہو سکے اور آتخضرت عظیمہ کے ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے اور آتخضرت علیمہ کے اور خصوصیت کے اور آتخضرت علیمہ کی ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے اور آتخضرت علیمہ کی ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے اور آتخضرت علیمہ کی ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے اور آتخضرت نوٹ کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق نبوت کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق کو ختم کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بھی مطلق کیا ہے کہ کو ختم کی کرتا ہوں کیا ہے کہ کو ختم کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو ختم کیا ہے کہ کرتا ہوں کی کرتا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کرتا ہوں کیا ہوں کرتا ہوں

ساتھ محدثین سابقین اور محدث امت محمد میہ حضرت عمر فاروق " کا نبی نہ ہونا ظاہر فرما دیا ہے۔

"بنی اسرائیل کی سرداری انبیاء کرتے جب کوئی نبی ان میں فوت ہو جاتا تو اس کا جانشین بھی دوسرا نبی ہوتا گرمیرے بعد کوئی نبی نه ہوگا صرف خلفاء ہوں گے۔"

ابوداؤد کی صدیث میں آپ عَلِی ہے منقول ہے کہ میری امت میں تمین شخص ایسے جمولے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ میرے بعد کوئی ٹی ٹین ہوگا۔ ہاں میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گئی جن کو ان کا مخالف ضرر نہ پہنچائے گا۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ سَیَکُونُ فِی اُمَّتِی کَذَّا اُوْنَ قَلْمُونَ کَلْفُونَ کُلُهُمْ یَوْعُمُ اَنَّهُ نَبِی وَ اَنَا خَاتَمُ النَّبِیْنَ لَا نَبِی بَعْدِی.

(ايوداوُوج ٢ ص ١٢٤ كتاب ذكر الفنن و دلائلها)

ان ارشادات نبویہ کے جملہ لانبی بعدی میں لفظ نبی کرہ ہے جوننی لا کے پیچے داخل ہے اور وہ مقید عموم و استغراق ہے اور یہ بتا تا ہے کہ آنخضرت علیہ کے بعد ایسا کوئی نہ ہوگا جس پر لفظ نبی بولا جا سکے۔ اب خصوصیت کے ساتھ محدث کا نبی نہ ہوتا آپ ملیہ کے کلام سے ثابت کیا جاتا ہے آپ تالیہ نے فرمایا ہے۔ چتا نبی مصحح بخاری وصحح مسلم میں آیا ہے۔ قال النبی تالیہ لقد کان فیما کان قبلکم من الامم ناس محدثون فان یک فی امتی احدفانه عمر قال النبی تالیہ قد کان فیمن قبلکم من بنی اسر ائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء فان یک فی امتی منهم احد فعمر قال ابن عباس من نبی ولا محدث.

( بخاري ج اص ٥٣١ باب مناقب عمر بن الخطاب )

"" تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوتے تھے۔ اس امت میں محدث ہوتے تھے۔ اس امت میں محدث ہوتے تھے جو نبی نہ ہوتے اور وہ آپ سے ان کتابوں میں منقول ہے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو نبی نہ ہوتے اور وہ خدا سے یا ملائکہ سے ہم کلام (مخاطب) ہوتے۔ میری امت میں ایسا کوئی ہے تو عمر ہے۔''

این عباس کی روایت میں آیت و مَا اُرْسَلْنَا مِنُ قَبْلِکَ مِنُ رَّشُولِ وَلَا نَبِي مِی لفظ بی کے بعد بد لفظ وَلا محدث بھی پڑھا گیا ہے اور سیح مسلم میں لفظ محدث کی تغییر ملہم سے ہوئی ہے۔

یہ اقوال نبوی صاف وصریح ناطق ہیں کہ پہلی امتوں کے محدث باو جود یکہ وہ خدا تعالی یا طائکہ کے ہم کلام دمخاطب ہوتے تے نی نہ کہلاتے تے۔ اب خاص محدث امت محمد یہ حضرت فاروق " کا نبی نہ ہونا آپ کے کلام سے خابت کیا جاتا ہے۔ آپ ہو تے نے ارشاد فر مایا ہے چنانچہ تر نہ کی روایت میں آیا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن المخطاب (تر نہی ہو ۲ س ایس مناقب الی حفص عمر بن الخطاب) میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت فاروق فی ہوتے۔ جس سے خابت ہے کہ حضرت عرف نبیس تھے اور اس لفظ کا اطلاق ان پر نبیس ہو سکتا باوجود کیہ صدیث فرکورہ بالا میں ان کا محدث ہونا بیان ہو چکا ہے اور جبکہ آیة قرآن کی عموم و اطلاق سے اور ارشادات نبویہ کی عموم وخصوص دونوں سے خابت ہے کہ آنخضرت علیقہ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جس پر لفظ نبی کا امرادات نبویہ کی عموم وخصوص دونوں سے خابت ہے کہ آنخضرت علیہ نہ کہلا سکے اور قرآن و صدیث نے اس امرالاق ہو سکے اور محد ثین سابھین اور اس امت کے شلیم شدہ محدث نبی نہ کہلا سکے اور قرآن و صدیث نے اس امرا

نی ہے ان نصوص صریحہ کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ قادیانی کا ختم نبوت کو نبوت تشریعی اور کلی ہے خصوص کرنا اور ا اپنے آپ کو محدث قرار دے کر اپنے لیے جزئی نبوت اور ایک نوع نبوت کو تجویز کرنا اور ایک قتم کا نبی کہلانا صاف مثعر ہے کہ وہ اپنے آپ کو انبیائے بنی اسرائیل کی مانند (جوئی شریعت نہ لاتے بلکہ پیروی شریعت سابق کی کرتے اور نبی کہلاتے) نبی سجھتا ہے۔ یہی امر اس کے قصیدہ الہامیہ کے اشعار ذیل سے جو از الدیس منقول ہیں سجھ میں آتا ہے۔

> کم است ز آسال بزمین ہے رسائش گربشنوم گلویش آل را کجا برم

(ازاله ص ۱۶۱ نزائن ج ۳ ص ۱۸۱)

من می زیم ہوئی خدائے کہ بامن ست پیغام اوست چوں نفس روح پرورم

(ازالیس ۱۸۱ تزائن چ۳ ۱۸۲۸)

من فیستم رسول ونه آورده ام کتاب بال ملهم بستم و ز خداوند منذرم

(ازالهص ۱۸۵ خزائن ج ۳ص ۱۸۵)

یدابیات صاف پکار رہے ہیں کہ آپ ہی ہیں، صاحب وقی ہیں، منذر ہیں، پغیر لہیں سب کچھ ہیں صرف کسر ہوتا تی ہے کہ آپ کوئی ٹی کتاب نیس لائے بلکہ انبیاء بن اسرائیل کی طرح پہلی کتاب کے تالع ہیں اور اس میں عموم وخصوص نصوص قرآنیہ و نبویہ فرکورہ بالا سے صاف انکار ہے اور بید دعویٰ نبوت و تکذیب نصوص قادیانی کے دجال و کذاب ہونے پر بری روثن وقوی دلیل ہے۔

'' آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تقریباً تمیں دجال کذاب پیدا نہ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔''

صحیح مسلم میں بیمی صدیث ہے کہ آنخضرت بھلتے نے فرمایا۔ قال رسول اللّٰہ بھلتے یکون فی اخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بمالم تسمعوا اُنتم ولا آباء کم فایاکم وایّاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. (مسلم ۱۰۰۵ اباب انبھی عن الروایة عن الضعفاء الاحتیاط فی تحملها)

'' آخر زمانہ میں ایسے دجال کذاب پیدا ہوں گے جوتم کوالی باتیں سنائیں گے جن کوتم نے نہ سنا ہوگا ادر نہ تحصارے باپوں نے۔ان سے بچتے رہنا وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور کسی بلا میں نہ ڈال دیں۔'

امام نُووى نے شرح صحیح مسلم میں قرمایا ہے۔ قال ثعلب کل کذاب فہو دجال و قیل الدجال المموہ یقال دجال فلان اذاموہ و دجل الحق بباطله اذا غطاه. (شرح مسلم ص ۱۰ جلد اباب ایناً)

حق کو باطل ہے ڈھا تک دے۔'' فتح الباری شرح مجی بخاری میں ہے۔ قد ظہر مصداق ذلک فی آخر زمن النبی اللہ فخوج مسلمة والدور والدور العبس بالبعد ثم خوج فی خلافة اللہ یک طلبحة بدر خود بلدف بند السد

البارل مراس تا المناسبة باليمامة واسود العنسى باليمن ثم خرج في خلافة ابى بكر طليحة بن خويلد في بنى اسد بن خزيمة واسجاح التميمية في بنى تميم ...... وقتل الاسود قبل ان يموت النبى الله وقتل المسيلمة في خلافة ابى بكر. وتاب طليحة ومات على الاسلام على الصحيح في خلافة عمو و المسيلمة في خلافة ابن بكر. وتاب طليحة ومات على الاسلام على الصحيح في خلافة عمو و نقل ان السحاح ايضاً تابت واخبار هؤلاء مشهورة عندالاخبار يين ثم كان اول من خرج منهم المختار بن ابي عبيد الثقفي غلب على الكوفة في اول خلافة بن زبير. فاظهر محبت اهل البيت ودعا الناس الى طلب قتلة الحسين فتعهم فقتل كثير ممن باشر ذلك اواعان عليه فاحبه الناس ثم انه زين له الشيطان ان ادعى النبوة و زعم ان جبر ائيل ياتيه. فروى ابوداؤد الطيالسي باسناد صحيح عن رفاعة بن شداد قال كنت ابطن شي بالمختار فدخلت عليه يوما فقال دخلت وقد قام جبرئيل قبل من هذا الكرسي. وروى يعقوب بن سفيان باسناد حسن عن الشعبي ان الاختف بن قيس ازاه قبل من هذا الكرسي. وروى يعقوب بن سفيان باسناد حسن عن الشعبي ان الاختف بن قيس ازاه لمبيدة بن عمرو اترى المختار منهم قال اما انه من الرؤس وقتل المختار سنة بضع وستين و منهم الحراث الكذاب خرج في خلافة عبدالملك بن مروان فقتل و خرج في خلافة بني العباس جماعة. الحراث الكذاب خرج في خلافة عبدالملك بن مروان فقتل و خرج في خلافة بني العباس جماعة.

''اس حدیث کا صدق آ مخضرت علی بی کے آخر زمانہ میں ظاہر ہو چکا ہے۔ یمامہ میں مسیلمہ کذاب ایمان لکا۔ یمن میں اسود تق آ مخضرت علیہ کی رحلت ایمان لکا۔ یمن میں اسود تق آ مخضرت علیہ کی رحلت سے پہلے مارا گیا اور مسیلمہ خلافت ابو بکر میں اور طلیحہ تا ئب ہوا اور اسلام کی حالت میں مرا اور سجاح بھی تا ئب ہوئی۔ ان کے حالات اہل تاریخ جانے ہیں۔ ان سب کے بعد پہلے مختار بن عبید لکلا۔ اس نے ابن زہیر کی شروع خلافت میں کوفہ پر غلبہ پایا۔ سو پہلے تو اس نے مجت اہل بیت کا اظہار کیا اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا بھر یہ دوئی کیا کہ میرے یاس جرائیل آتے ہیں۔ چنانچہ ابوداؤد طیالی نے رفاعہ سے نقل کیا ہے کہ میں ایک دن مختار کے کہ میں ایک دن مختار کیا کہ میرے یاس جرائیل آتے ہیں۔ چنانچہ ابوداؤد طیالی نے رفاعہ سے نقل کیا ہے کہ میں ایک دن مختار کے

پس گیا تو وہ بولا کہ ابھی اس کری سے جبرائیل اٹھ کر گئے ہیں۔ یعقوب بن سفیان نے شعبی سے نقل کیا ہے کہ اختف ابن قیس نے ان کو مخار کا ایک خط دکھایا جس میں اس نے اپنی نبوت کا ذکر کیا تھا۔ ابوداؤد نے سنن میں عبیدہ بن عمرو سے نقل کیا ہے کہ مخار ان مدعیان نبوت کا سروار تھا۔ یہ مخار ۲۰ ھ میں مارا گیا اور من جملہ ان کے حارث کذاب سے جو خلافت عبد الملک بن مروان میں لکا اور مارا گیا۔''

غلام احمد قادیانی کا میبھی حال سنا گیا ہے کہ وہ اپنے مریدوں میں بیٹھ کر دعویٰ کیا کرتا ہے کہ جبریل میرے سامنے کھڑے کہیں جو کچھ سے کہتے ہیں میں وہی لوگوں کو سنا تا ہوں۔

اس الزام کے جواب میں شاید قادیانی یا اس کے حواری یہ دو عذر پیش کریں۔ اوّل! یہ کہ ہر چند ہیں۔ نوت کا دوسرا نام محد شیت ہے جس علوم نوت کا دوسرا نام محد شیت ہے جس علوم ہوتا ہے کہ اس نبوت کا دوسرا نام محد شیت ہے جس موتا ہے کہ اس کی نبوت کے دعوے سے محد شیت کا دعویٰ مراد ہے نہ حقیقیۃ اور معنی نبی ہونے کا دعویٰ میں اس کے زیادہ سے نوت ہوتا ہے کہ اس نے اپنے حق میں لفظ نبی کا اطلاق کیا اس میں الفاظ نہوت کا مدی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے حق میں لفظ نبی کا اطلاق کیا اس میں الفاظ نصوص مذکورہ کا خلاف کیا نہ یہ الزام کہ دہ حقیقیۃ نبوت کا مدی ہے۔

عذر دوم! یہ کدان احادیث میں ان لوگوں کو دجال و کذاب کہا گیا ہے جو نبوت ہے انہین کے مقابلہ میں نبوت کا دعویٰ کریں اور متعقل ہی کہلاویں جسے مسلمہ کذاب اور اسود وغیرہ سے وقوع ہے اور قادیانی تو نبوت مستقلہ کا دعویٰ نبیں کرتے بلکہ آنخضرت علیہ کی پیروی کے ساتھ دعویٰ نبوب رہتے ہیں۔ لہذا وہ ان احادیث کے مصداق نبیں ہو سکتے اور نہ دجال کذاب کہلانے کے مستق ہیں۔ ان دونو نہ عذر سے پہلے عذر کا جواب یہ ہے کہ اگر چہ قادیانی نے یہ بات کہدی ہے کہ جس نبوت کا اس کو دعویٰ ہے اس کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ اس کا دوسرا نام محد شیت ہے اور اس محد شیت کے معنی سے نبوت کا وہ نہ ہے مگر ساتھ اس کے اس نے محد شیت ہے میں اور اس کی حقیقت کی ایسی تشریح کر دی ۔ نہداس سے بجر نبوت اور پچھ مراد میں ہوسکتا۔

لے جبرائیل کے سامنے کھڑے ہونے ہے آپ کی مرادیہ ہے ۔ برائیل کی علمی تصویر کھڑی ہے نہ ذاتِ جبرائیل کیونکہ آخضرت ﷺ پرنزول جبرائیل ہے وہ عکی تصویر مراد لیتے ہیں یا شایدا۔ ہی جبرائیل کا بذاتِ خود آتا جائز رکھتے ہوں مگریہ آپ کے اس اصول کے برخلاف ہے کہ جبرائیل اپنے جیڈکوارٹر ہے جدانہیں ؛

ووسرے عذر کا جواب یہ ہے کہ نبوت جس کے مدعی کو آنخضرت علی کے دجال کہا ہے نبوت مستقلہ مے مخصوص نہیں یہ تحصیص ندا عادیث مذکورہ میں وارد ہے اور نداور کہیں اس کا وجود ہے۔ اور اطلاق نصوص مذکورہ سے صاف ٹابت ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعد نبوت غیرمستقلہ کا مدی بھی ویا ہی دجال و کذاب ہے جیسا کہ مر بوت مستقلہ اور ابوداود کی حدیث فدکورہ اپنے سیاق وصراحت سے بتا رہی ہے کہ آ مخضرت عظی کے بعد ایے نی بھی نہ ہول کے جیسے بن اسرائیل میں ہوتے تھے جونی شریعت لاتے بلکہ بچھلی شریعت کی بیروی کرتے کیونکہ آنخضرت ﷺ نے ایسے ہی نبیوں کو ذکر فرما کراپنے بعد نبی آنے کی ففی کی ہے۔

اس حدیث کا سیاق اور احادیث سابقه کا اطلاق صاف بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص آ مخضرت علیہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور نبی کہلائے گو دعوائے استقلال نبوت نہ کرے، بلکہ پیروی خاتم النبیین ﷺ کا مدی ہو وہ وجال و كذاب ہے اور احاديث ندكوره كا مصداق - قادياني صاحب ان احاديث كے اطلاق وسياق ميں بلادليل تتحصیص کریں گے اور نبی غیرمتعقل کہلا کر ان احادیث کے مضمون سے اپنے آپ کومنٹنی قرار دیں گے تو یہ ان کے دجال ہونے پر ایک اور دلیل قائم ہوگی۔

علاوہ بریں قادیانی کا یہ دعوی اتباع آ تخضرت عظی اور عدم استقلال دعویٰ رسالت بھی چند روز تک ہی معلوم ہوتا ہے۔ جب آپ کا یہ دعویٰ نبوت تبعی غیراستقلالی آپ کے مریدوں میں بلاخلاف مانا گیاتو دعویٰ نبوت مستقلہ بھی آ ب سے بعید نہیں ہے۔ جبیہا کہ مختار سے وقوع میں آیا تھا۔ چنانچہ فتح الباری کی عبارت میں گزرا اور الیا ہی وجال موعود سے وقوع میں آئے گا۔ چنانچہ طبرانی کی روایت میں ہے۔ و اما الذی بدعیہ فانه یخوج اوّلا فيدعى الايمان والصلاح ثم يدعى النبوة ثم يدعى الالهية كما اخرج الطبراني من طريق سليمان ابن شهاب قال نزل على عبدالله ابن المعتمو وكان صحابياً فحدثني عن النبي عَيَّكُ انه قال الدجال ليس فيه خفاء يحيى من قبل المشرق فيدعوا الى الدين فيبع ويظهر فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين والعمل به فيثبع وبحث على ذلك ثم يدعى انه نبي فيفرغ من ذلك كل ذي لب و يفارقه فيمكث بعد ذلك فيقول انا الله فتغشى عينه و تقطع اذنه ويكتب بين عينيه كافر.

(فتح الباري ج ١٣ص ٢٩ باب ذكر الدجال)

'' دجال پہلے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلائے گا جب لوگ اس کے اس دعوے کے سبب پیرو ہو جائیں کے اور کوفہ وغیرہ میں اس کا تسلط اور تغلب ہو جائے گا تو وہ پھر دعوائے نبوت کرے گا جس سے عظمند لوگ تھبرائیں کے اور اس سے جدا ہوں کے مجروہ وعوائے خدائی کرے گا اس وقت اس کی آ تھے پر جھلی پیدا ہوگی لینی وه كانا موكا اور اس كى چيتاني ير لفظ كافر لكها جائے گا-"

الیہا ہی قادیانی ہے ڈرالگتا ہے کہاب تو اس کو دعوائے نبوت تبھی ہے۔ پھر دعوائے نبوت مستقلہ ہوگا۔ پھر وعوائے الوہیت، بیگمان آپ کے حق میں بلا بربان نبیں ہے۔ آپ کے سابق حالات اس گمان پر روش ولائل ہیں۔ ز مانہ تالیف برا بین احمد میہ میں آ ب نے بید دعویٰ کیا تھا کہ جو پیٹین گوئی غلبہ دین اسلام حضرت سیج الطبعیٰ کے حق میں وارد ہے۔حضرت سیح اس کے ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہیں ادر ہم (خود بدولت) روحائی ادر معقولی طور پر اس کے مصداق ہیں اور فرمایا کہ''جس غلبہ' کالمہ دین اسلام کا اس پیشین گوئی میں وعدہ کیا گیا ہے وہ غلبہ حضرت مسیح الملیلا کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا۔ اور جب آپ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تب آپ کے ہاتھ سے وین اسلام جمیح اقطار عالم میں پھیل جائے گا۔' (دیکھو پراین احمدیص ۴۹۸ فزائن ج اس ۵۹۳)

یہ بات آپ کی مسلمانوں میں مانی گئی تو آپ اب بیفر مارے ہیں کہ سے گئے گزرے اور مر گئے۔ اب وہ ونیا میں نہیں آپ کے دنیا میں نہیں آپ کے دنی میں وارد ہیں وہ سربسر آپ کے حق میں ہیں اور آپ ہی ان کے مصداق ہیں۔ پس اگر الیا ہی چند روز کے بعد دعوائے نبوت مستقلہ بلکہ الوہیت کا ملہ آپ سے ظہور پائے تو کون سے تبیب کا کل ہے۔

اس دعوائے نبوت مستقلہ کرنے کا زمانہ آئندہ میں آپ کی نبیت کوئی مگان نہ کرے تو وہی نبوت تبعی اور جزئی (جس کے اب آپ برملا مدی ہیں) آپ کے دجال ہونے کے لیے کافی دلیل ہے۔نصوص نہ کورہ صاف فیصلہ کرتے ہیں کہ جو محض آنحضرت ﷺ کے بعد دعوائے نبوت کرے (محدث ہی کیوں نہ کہلاتا ہو) وہ دجال و کذاب ہے۔

اس میں بھی کی کو اشتباہ رہے تو اس کی فہمائش کے لیے سیح مسلم کی دوسری حدیث اس کے دجال ہونے پرکافی دلیل ہے۔ اس حدیث میں آنخضرت علیقہ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ جو شخص ان کو الیم ہاتیں الیمی دین دین کے متعلق) سناوے جو ان کے بزرگوں سے نہ پہنی ہوں تو وہ دجال ہے اور یہ ظاہر ہے کہ قادیانی اصول دین اور مسائل اعتقادیہ میں الیمی باتیں کہتا اور قرآن و حدیث کے ایسے معنی بیان کرتا ہے جو آنخضرت علیقہ کے اصحاب کبار کے خواب میں بھی نہ آئے تھے اور نبوت ختم شدہ کو نبوت کی اور تشریعی سے مخصوص کرنا اور نبوت جزئی و غیر تشریعی کو ایسے لیے تجویز کرنا ای قتم سے بھراس کے دجال و کذاب ہونے میں کیا شک ہے۔

قادیانی نے جواہیے عقیدہ کفریہ بدعیہ پر حدیث بشرات سے استدلال کیا ہے وہ اس کے عقیدہ کا مثبت نہیں ہوسکتا بلکہ اس کی بے علمی و نافہی پر ایک روش دلیل ہے۔ اس حدیث میں مبشرات لینی مؤمنوں کے سیے خوابوں کو نبوت کا ایک جزیال قرار دیا ہے نہ ایک نوع نبوت یا جزئی نبوت اور یہ طاہر ہے اور اوتی اہل علم کومعلوم ہے کہ جزء اور ہے جزئی اور کس چزک جزء پر اس کے کل کا حقیقة اطلاق نہیں ہوسکتا اور جزئی پر کلی کا اطلاق حقیقة ہوتا ہے۔ جزئی میں کلی کا پورا تحقق ہوتا ہے۔ ایبا بی نوع میں جنس مع فصل بوری یائی جاتی ہے بلکہ خارج اور نفس الامريش جزئى عى موجود اور اين كليات كأكل موتى ب اوركليات اس ك اجزاء موت بي اور بدامور جزء يل پائے نہیں جاتے نہان میں کل کا پوراتحقق ہوتا ہے۔ نہ وہ کل کاکل ہوتی ہے لبذا کوئی تقلند جزء کو جزئی یا کلی کا ایک نوع نہیں کہ سکتا۔ مثلاً حقیقت انسان کی جزء حیوان کوکوئی شخص انسان نہیں کہ سکتا اور نداس کو جزئی انسان یا ایک نوع انسان قرار دے سکتا ہے (۲) ..... کوئی شخص صرف شکریا سرکہ کو مسکنجبین نہیں کہ سکتا اور نہان اجزاء کو سکنجبین کا ایک تتم قرار وے سکتا ہے۔ قادیانی نے اپی بے علمی اور نانہی سے اس بات کوئیس سمجھا اور جزء نبوت کونوع نبوت اور نبوت جزئی قرار دیا ہے اور انکارنصوص ختم نبوت کا ارتکاب کیا۔ ریاست بھو پال کا ملازم محمد احسن امروبى جوقادياني كوعلوم وحقائل كا دريائ ناپيدا كنار مجهتا اوراي رساله اعلام ميس اس كحن ميس لكه چكا ہے۔ولا ینتھی بحوہ الذی لاساحل له وہ اس بات کوغور سے سمجھے اور اب بھی اس کو بے علم سمجھ کر اس کے چنانچہ بخاری ج ۲ص ۲۵ الرؤيا الصالحة كى حديث مرفوع عن آيا ہے كدموكن كا خواب نبوت كا چمياليسوال حصہ ب اور ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ نبیول کے خواب وقی میں لینی وی نبوت کا ایک نوٹ۔ آنخضرت ﷺ کا پیفرق کرنا اورمؤمنوں کے خواب کو جزء نبوت اور نبیوں کے خواب کو وحی (یعنی نوع وحی نبوت) قرار دینا صاف مشعر ہے کہ مؤمنوں کے خواب نبوت نہیں ہیں الكدوه جرو نبوت بين - قادياندا سجهوا سجهدنه موتوكس الل علم سه دريافت كرو-

ا تباع سے ہاتھ اٹھائے ورنہ تھوڑے ونوں کے بعد وہ سخت بچھتائے گا اور آخر اس کی اتباع سے دست بردار ہو جائے گا۔انشاء اللہ تعالیٰ

اور قادیانی کا حضرت عیلی مین کا سولی پر چرهایا جانا تجویز کرنا نص قرآن و مَا قَعَلُوهُ و مَا صَلَبُوهُ سے انکار ہے اور اس میں آپ نے نیچر یوں کی تقلید کی ہے جوعیسائیوں کے مقلد میں ۔تفییر نیچری اُ نکالواور اس امرکی تقدیق کرلو۔۔

اییا بی قادیانی کا حضرت مسیح کے معجزات سے بتاویل انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے اور ان کی تاویل انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے اور ان کی تاویلات میں نیچر یوں کا انباع ہے۔ اس بات میں قادیانی کا قانون قدرت سے استشباد کرنا بھی ای اعتقاد نیچر یت کو ظاہر کرنا ہے۔ انسان کا تجربہ اور مشاہدہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا قانون نہیں ہوسکتا اور اس کی قدرت انسان کے تجربہ و مشاہدہ میں محدود نہیں ہوسکتی۔ اس بات کا قادیانی خود پہلے مقرر ہو چکا ہے اور اپنی بحاب میں ایسان کے تجربہ کوقانون قدرت خداوندی قرار دینے کو کفر و بے ادبی و بے ایمانی کہہ چکا ہے۔'

(مرمه چثم آربیص ۱ خزائن ج۲ص ۲۵)

اور قادياتى كالبحض احاديث صحيحين كوموضوع كهنا بدعت وضلالت ب اور الن تمام الل اسلام ك تخالف جو احاديث صحيحين كو موضوع كهنا بدعت وضلالت ب المحدثون على ان جميع مافيها من المعتصل المرفوع صحيح بالقطع و انهما متواتر ان الى مصنفيهما وانه كل من يهون امرهما فهو مبتدع يتبع غير سبيل المؤمنين. (تجة الشالبالذي اص ١٣٣٠ باب طبقات كتب الحديث)

"محیمین کی مرفوع ومتصل حدیثوں کے مجھے ہونے اور ان کتب کے مؤلفوں تک بتواتر پہنے جانے پر مخدلوں کا مرفوع ومتصل حدیثوں کے انتقال ہو چکا ہے اور اس امر پر ان کا اتفاق ہے کہ جوشخص ان کی شان کی تو بین کرے وہ بدگتی ہے۔ مؤمنوں کی راہ کے مخالف راہ کا بیرو۔"

اور قادیانی کا کشف کے ذریعہ سے صدیث سیح بخاری کوموضوع قرار دینا اور بھی گراہی ہے۔ غیر نی کا کشف و الہام جمت شری نہیں سے چنانچہ (شرح عقائد نئی ش ص۲۲) ہے۔ و الالهام المفسر بالقاء معنی فی القلب بطریق الفیض لیس من اسباب المعرفة بصحة الشئ عند اهل الحق.

''الہام جس کی تفییر یہ ہے کسی کے دل میں بطور فیض کچھ القاء ہو۔ اہل حق (یعنی اہل سنت) کے نزدیک حقیقت اشیاء کے علم ومعرفت کا وسیلہ نہیں ہے۔''

اییا ہی تکوت وغیرہ کتب اصول میں ہے تو پھر وہ ایک جبت شری ( یعنی حدیث صحیح ) کامبطل کیونکر ہو سکتا ہے۔ وہ خود اپنی صحت وقبولیت میں تو افق قر آن و حدیث کامختاج ہے۔

اور قادیانی کا حدیث کومفسر قرآن نہ ماننا ضلالت اور اہل بدعت کی علامت ہے۔ اہل سنت میں مسلم ہے کہ حدیث قرآن کی تغییر ہے اور اس کے اجمال کی مبین۔

(سنن داری ج اص ۱۳۳ میں باب النظم الفی تانیة علی کتاب اللہ) عقد کیا ہے اور اس میں ایک حدیث مرفوع نقل کی ہے۔ پھر بعینہ بیر قول امام یحیٰ ابن کشر سے نقل کیا ہے اور (داری ج اص ۴۹ باب التورع عن الجواب فیمالیس فیل کے سے جس کی وجدان کو نیجری کہا جاتا تھا۔

يعنى حديث قرآن مجيد كى مخلف وجوبات كافيعله كرنے والى ہے۔

في كتاب والاسة) مس حفرت عمر على على الله عن عمر ابن الخطاب قال انه سيأتى ناس يجادلونكم بشبهات القران فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله.

''لوگ قر آن کی متشابہ آیات لیتیٰ جن کی کئی وجوہ ہےتفسیر ہوسکتی ہوتمھارے سامنے پیش کریں گے۔تم ان کواحادیث نبویہ ہے بکڑنا کیونکہ قر آن کو بہتر جانے والے اہل حدیث ہیں۔''

اور امام شعرائی نے میچ میں کہا ہے۔ اجتمعت الامة علی ان السنة قاضية علی كتاب الله. "امت محمد بيكا اس پر اتفاق ہے۔ سنت كتاب الله كي وجوہات مختلف كا فيصله كرنے والى ہے۔ "

اور قادیانی کا اپنے اتباع کو مدار نجات تھہرانا اور اس سے انکار کو موجب ہلاکت کہنا بھی سخت گمراہی ہے اور اس میں بھی اس کا اپنے حق میں در پردہ نبوت کا دعویٰ ہے کیونکہ یہ دعویٰ صرف انبیاء علیہم السلام کو پہنچتا ہے جو سوء خاتمہ سے مامون ہیں۔ دوسروں کو ولی کیوں نہ ہوں اپنی نجات وحسن خاتمہ کا یقین نہیں ہے تو وہ دوسروں کو نجات کا یقین کیوکر دلا سکتے ہیں؟

صحیح بخاری میں اکابر صحابہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے اوپر نفاق کا ڈرر کھتے تھے چنانچہ ابن الی ملیکہ سے روایت ہے۔ قال ابن ابی ملیکة ادر کت ثلثین من اصحاب النبی اللہ کلم یخاف النفاق علی نفسه.

(صحح بخاري ج اص١٦ باب خوف المؤمن ان يحبط عملة)

'' انھوں نے کہا میں نے تمیں اصحاب نبوی کو پایا تینی دیکھا وہ سب کے سب اپنے حق میں نفاق کا ڈر رکھتے تھے۔''

اورمظکو قریس حضرت عمّان سے مردی ہے کہ آپ مقیرہ میں جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی ڈاڑھی تر ہو جاتی ۔ سرح علائے اسلام نے کہا ہے کہ ایمان بین الرجاء والخوف چاہیے۔ شرح عقائد میں ہے۔ "والامن من اللّه تعالیٰی کفر لانه لا یامی مکر اللّه الا القوم الخامسرون." (شرح عقائد من ۱۹۹ کتبہ فیرکشر) "خدا کے مواخذہ سے بخوف ہو جانا کفر ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے۔ خدا تعالیٰ سے وہی لوگ بے

عدات واحدا عن معنوا من الموجود الوجود الموجود الموجود الموجود الموجود عن المرحاد من المرحاد من المرحود الموجود و المرجوعة بين جو خساره ين بين-'

اوراك يل عدد الولى درجة الانبياء لان الانبياء معصومون مامونون من سوء الخاتمة. (شرح عقاء معدد الانبياء لان الانبياء معدد الشرع عقاء معدد الشرع المعدد الشرع المعدد المع

''ولى انبياء كورب كونيل تَنْتِح كونكما فيهاء خاتم برا بونے سے با المن بوت بيں۔' اور شرح فقد اكر ميں ہے۔ ورسول الله على مات على الايمان و ليس هذا النسخة في اصل شارح تصدر لهذا الميدان لكونه ظاهرا في معرض البيان ولا يحتاج ذكره لعلوه في هذا الشان ولعل مرام الامام على تقدير صحة ورود هذا الكلام انه على من حيث كونه نبياً من الانبياء وهم كلهم معصومون عن الكفر في الابتداء والانتهاء نعتقد انه مات على الايمان و اما غيره من الاولياء والعلماء والاصفياء بالاعيان ولا نجزم بموتهم على الايمان و ان ظهر منهم خوارق العادات وكمال

كانت العشرة المبشرة و امثالهم خانفين من انقلاب احوالهم وسوء اعمالهم في امالهم. (شرح فقداكبرس اسمامطبوم يجبال وبل ١٣٣٨هـ)

الحالات وجمال انواع الطاعات فان مبنى امره على الايمان وهو مستور على افراد الانسان ولهذا

"آ تخضرت علی کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ اس مسلم کا بیان اہم مقام میں اس امر کے اظہار کی غرض سے ہوا ہے کہ آ تخضرت علی کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ اس مسلم کا بیان اہم مقام میں اس امر کے اظہار کی غرض ہوتے ہیں۔ لہذا ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ ان کے سوا اور ولیوں کے ایمان پر خاتمہ ہونے کا ہم یقین نہیں کر سکتے اگر چہان سے کراہات و کمال حالات اور انواع طاعات ظاہر ہوں کیونکہ یہ یقین تب ہو جبکہ ان کا ایمان یقینا خابت ہو۔ اور یہ ایمان لوگوں پر مخفی رہتا ہے۔ اس وجہ سے عشرہ مبشرہ اور ان کے امثال اصحاب سوء خاتمہ سے ڈرتے رہے۔"

اور جب اکابر اولیاء کو یہ دعویٰ نہیں پہنچا تو مرزا قادیانی کو (جوعقا کد اور اقوالِ ندکورہ کی نظر سے دائرہ اسلام اور تسنن سے خارج ہے اور اس اعتقاد و اقوال کے ساتھ اس کا ولی ہوناممکن نہیں ہے) یہ دعویٰ کب زیبا ہے۔

اور قادیانی کا بیہ کہنا کہ اعتقاد حیات سے اللیکی شرک کا ستون ہے۔ ان تمام صحابہ و تابعین و تعبع تابعین ائمہ جہندیں اور آخضرت سے لیے کے وقت سے اس دفت تک کے عام مسلمین کو جو حضرت سے لیے کا خواجہ بھتے ہیں اور قیامت سے پہلے ان کے زول کے معتقد ہیں مشرک بنانا ہے اور بیامر جیسا کفر ہے محتاج بیان نہیں ہے۔

اس تفصیل سے خابت ہوا کہ جو بچھ ہم نے سوال سائل کے جواب میں کہا اور قادیانی کے حق میں فتوئ دیا وہ سخے ہے۔ کتاب وسنت و اقوال علاء امت اس کی صحت پر شاہد ہیں۔ اب مسلمانوں کو جا ہے کہ ایے د جال، کذاب سے احتراز اختیار کریں اور اس سے وہ دینی معاملات نہ کریں جو اہل اسلام میں یا ہم ہونے چاہئیں نہ اس کی صحبت اختیار کریں اور نہ اس کو ابتداء سلام کریں اور نہ اس کو دعوت مسنون میں بلائمیں اور نہ اس کی دعوت قبول کریں اور نہ اس کی دعوت آتھا۔ اس کی دعوت مسنون میں بلائمیں اور نہ اس کی دعوت قبول کریں اور نہ اس کی دعوت اختیار کریں اور نہ اس کی دعوت مسنون میں بلائمیں اور نہ اس کی دعوت قبول کریں اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اگر آخیس اعتقادات و اقوال پر یہ رصلت کریں اور نہ اس کی جو کہ کہ کہ اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اگر آخیس اعتقادات و اقوال پر یہ رصلت کریں اور نہ اس کے پیچھے افتداء کریں اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اگر آخیس اعتقادات و اقوال پر یہ رصلت کریں اور نہ اس کے پیچھے افتداء کریں اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اگر آخیس اعتقادات و اقوال پر یہ رصلت کریں۔ والمانہ الموفق للعمل و القبول .

جِوابِ مَجِع بِ....خسينا الله بس. ... الله عليه الله

تصدیق علاء دہلی وآ گرہ وعرب وحیدر آباد و بنگال وغیرہ بلاد

لاريب في ان القادياني الغبى الغوى ابتدع بدعة ضلالة وابرز في تحريراته سفاهة و جهالة وزاد في قلبه و عقيدته مرضا و علالة قد حرف عن مواضعه الكلم والنصوص وانكر ماهو من ضروريات الدين فهو و امثاله من سرقة الدين واللصوص انى لا اشك ان هذا من الدجالين الكذابين والشياطين الملاعين تاب الله عليه او ابتلاه بالعذاب المهين. امين يارب العالمين.

محرعدالجار عربوری مدری آگرہ سکول "" اس میں شک نہیں کہ قادیائی کج رو۔ بلید نے، بدعت طلالت نکالی ہے اور اپن تحریرات میں حماقت طاہر کی ہے اپنے حال اور اعتقاد میں بیاری بردھالی ہے۔ کلمات شارع اور نصوص کی تحریف کی ہے اور ان باتوں کا جو دین سے بدایتاً خابت ہیں انکار کیا ہے۔ وہ اور اس جیسے لوگ دین کے چور ہیں اور وہ دجالین، گذابین اور ملعون شیاطین سے ہیں۔ خدا اس کو تو برکی تو فیق دے یا ذکیل کرنے والے عذاب میں مبتلا کرے۔"

لاشك في ان من اعتقد مابين في جواب المجيبين الذين صرحوا مطالب ذلك المعتقد فهو ملحد لان ذالك المعتقد منكر اكثر ظواهر الشرع وحكم مثل المنكر ممالا يخفى.

كتيا الاحتاد المعتقد منكر اكثر طواهر الشرع وحكم مثل المنكر ممالا يخفى.

''اس میں شک نہیں کہ جو تخص ان باتوں پر اعتقاد رکھے جو فتوے میں مذکور ہیں۔ دہ لمحد ہے کیونکہ الیا اعتقاد رکھنے والا اکثر اعتقادات ظاہر شریعت کا منکر ہے اور اس کا حکم مخفی نہیں ہے۔''

طريقة هذا الدجال طريقة ضالة يشهد على ردها النصوص وقه اصاب من اجاب، عفى الله عنه.

"اس دجال کا طریق گمرای کا طریق ہے اس کا نصوص کو رد کرنا اس پر گواہ ہے۔ اس کے حق میں جو جواب لکھا ہے وہ درست ہے۔''

الجواب صحيح (جواب سيح ع) محمد بن حن بن احرع بي

کل المجواب صحیح لاریب فیه من انکر فهو ملحد زندیق. ابوعبدالهان محرعبدالرحن "جواب سب کاسب صحح ہال میں کوئی شک نہیں جواس کے مضامین کا مکر ہے وہ کھداور چھیا مرتد ہے۔"

الحق لا يتجاوز عما في هذه الاوراق فماذا بعد الحق الا الضلال.

سيدمحد ابوالحن ٥ •١١ رسيد محد عبدالسلام

"حق اس بیان سے متجاوز نہیں جوان اوراق میں ہے پھر حق چھوڑ کر بجر باطل کیا ہوگا۔"
ھذا حکم صحیح لاریب فیه.

من اعتقد ما في السوال لاريب فيه انه مضل وضال وكذاب مفسد دجال ليس في ردته و زندقة وكفرة مقال قاتله الله المتعال.

حورہ الراجی رحمۃ اللّٰہ ابو عبداللّٰہ محمد فقیر اللّٰہ الکٹھوی الشاہ پوری

"جس کا یہ اعتقاد ہو جو سوال میں مندرج ہے اس کی نبست کوئی شک نبیں کہ وہ خود گراہ ہے اوروں کو
گراہ کرنے والا۔ کذاب ہے دین میں فساد ڈالنے والا۔ اس کے چھے مرتذ ہونے اور کفر میں کوئی گفتگونییں۔خدا
اس کو ہلاک کرے۔"

اقول بتوفيق الله الوهاب انه لاريب في صحة هذا الجواب وانه لاشك في كفر مرزا كذاب.

''میں خدا وہاب کی توفیق سے کہتا ہوں کہ اس جواب کی صحت میں کوئی شک نہیں اور نہ اس کذاب قادیانی کے کفر میں شک ہے۔''

جس شخص کے ایسے عقائد اور اقوال ہوں اس کے کفر میں کچھ شبہیں۔ تا در علی عفی عند

حضرت استاذ نا وشیخنا و شیخ الاسلام مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب محدث دہلوی ادام اللہ برکامیۂ نے جو کچھ زیب رقم فرمایا ہے مجھے اس سے دلی اتفاق ہے۔

ب دا رمایا ہے ۔ اس کے دان ملک کے دان کی اور درست ہے جواب سیح اور درست ہے عبد الکریم مجمد کی ابوالحسنات میں ابوالحسنات ہے جواب سیح اور درست ہے جواب سیح اور درست ہے جواب سیح اور درست ہے محمد الطاف صین عفی عنہ محمد زکریا عفی عنہ ابوالفضل محمد عبدالرحمٰن ابوالفضل محمد عبدالرحمٰن

جواب صحیح اور درست ہے جواب سی اور درست نے جواب سی اور درست ہے ايومحرعبدالعزيز ابوالفضل محمرنصير المدين محمه بنيامين خال جواب سیج اور درست ہے جواب سیح اور درست ہے ايومجمر ثابت على خادم العلماء محرعيسي

افاد المجيب داجاد مجيب نے اس جواب سے لوگوں كو فائدہ پہنچايا اور جواب كھرا ديا۔

ابواطعيل بوسف خانيوري

اصاب المجيب "جواب ديخ والے نے درست كها ہے۔" محدسراج الدين الجواب صحيح مالمجيب نجيح. "جواب سيح بهاور مجيب رستگار"

مرزا قادیانی کی بعض تصنیف فقیر کی نظر سے گزر چکی تھی۔ نی الحال بیسوال و جواب سنا گیا۔ بیشک مرزا قادیانی اہل اسلام سے خارج ہے اور تحت طحد اور ایک دجال دجالون مخبر عنہا سے ہے اور پیرواس کے ممراہ ہیں۔ فغظ فقيرمسعود وبلوي

سجاد ونشين نتشبند بيرخليفه امام على شاه مرحوم، ربر حيمر، پنجاب

الجواب صحيح. "يهجواب مي ي-"

من اعتقد ما في السوال الاشك انه الدجال. جس كابياعتقاد موجوسوال يس بـــ وه بالشك فتح محمد فتحيوري مدرس دهلي

ومن كان اعتقاده مخالفاً لاهل السنة والجماعة فهو بلا ريب خارج عنه سيما من كان محدامان الله اعتقاده مما هو في هذا السوال مرقوم فهو قطعًا زنديق ومرتد.

"جس مخص كا اعتقاد الل سنت و جماعت سے خارج مودہ بلاریب ان كى جماعت سے خارج ہے اور

خاص کرجس فخص کا بیاعتقاد ہو جوسوال میں مرقوم ہے وہ قطعاً چھپا کافر و مرتد ہے۔''

ان كان كذا فكذا.

اگر قادیانی نے ایا کہا ہے جوسوال میں ہے تو اس کا کہی حکم ہے جو جواب میں ہے کدوہ دُ جال و كذاب ہے اور پابندی اسلام سے فارج ہے۔

الجواب صحيح والمجيب نجيح. "جواب مي ادر جيب رستگار." محم عثان حقیقت میں ایسا مخص منجملہ ان دجالوں کے ایک دجال مگر بڑا بھاری دجال بلکداس کاعم و خال ہے۔

اس زمانہ کی کیا خصوصیت ہے۔ای ملک منجاب میں کہ جہاں کا میوٹی برا قابل ہے۔لوگوں کی سادہ لوی اس بات ک مقتضی رہتی ہے کہ کوئی نی صورت بہنائی جائے۔ ندہب بیکوک بھی محمد حسین نے فرخ سیر کے عہد میں جاری کیا تفا اور نبوت و ولایت بین ایک مرتبه مانا اور ایک کماب بھی گھڑی جس کے بینکروں بڑھے لکھے ساوہ لوح بھی معتقد مو مے تھے۔ ہنود میں بھی آ ربی فدجب پنجاب والول نے جلد قبول کیا۔

سب باتوں سے تطع نظر سیجے کہ ان احادیث کی تاویل ادر آیات کی تاویل جو دہ کرتے ہیں محض جاہلانہ جكر بندى ب جبيا كدد برى اور عام جبلاء كيا كرتے بين مكر جب سة ناويلات سيح مان في جائيں كمس ابن مريم سے یہ مراد اور قتل خزیر سے بیرالخ تو مجرمیاں قادیانی کو کیا ترجیج ہے کہ وہ میج موعود مانا جائے جس کو نہ علم ہے نہ فضل نہ خاندان نبوت سے ہے۔ اگر سیجائی کا ایسا بی بازار گرم ہے تو اور اچھا چھے خص اس کے مستحق ہیں گر معاذ اللہ ان کو اس روٹی کمانے کے دھندے سے کیا کام، خدا کی بناہ کہ وہ ایمان ضائع کر کے مریدوں کے ہاں کا حلوہ پوری اڑا کیں۔ اگر یہی آزادی اور الحاو کا دریا بنجاب میں موج زن رہے گا تو کوئی شبہ نہیں کہ امروز فروا میں کوئی نبوت کی کا مدی بھی کھڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی موٹا تازہ دولت والا خدائی کا دعویٰ کر بیٹے گا اور اس کے بعد کوئی موٹا تازہ دولت والا خدائی کا دعویٰ کر بیٹے گا اور قطعاً سینظروں بنجانی سادہ لوح ان کے بھی مرید ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ اس جہل وخرافات کا کیا ٹھکانا ہے۔ اللہ قادیاتی کو بنجانی سادہ لوح ان کے بھی مرید ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ اس جہل وخرافات کا کیا ٹھکانا ہے۔ اللہ قادیاتی کو بنیات نصیب کرے۔

علمائے کا نپور وعلی گڑھ وغیرہ

جس تخف کے بیاعتقاد اور مقالات ہیں جوسوال میں ندکور ہوئے۔ وہ بے شک دائرہ اسلام سے خارج اور لمحد و زندیق ہے۔ نعو ف باللّٰه من شرورہ . محمعتان

لما ثبت ان القادیانی ینکر وجود الملائکة علی وجه جاء نا به النبی علیه و ینکر نزول جبرائیل علیه السلام و یقول ان الملائکة عبارة من ارواح السیارات والنفوس الفلکیة و یقول ان لیلة القدر عبارة عن الزمان الظلمانی الذی ینقطع فیه البرکات السماویة و یقول نزول عیسلی ابن مریم و رفعه الی السماء بجسده العنصری من المستحیلات و من الابا طیل و یقول ان المراد بختم النبوة هوختم تشریع جدید لاختم مطلق النبوة و یقول ان سلسلة مطلق النبوة جاریة غیر منقطعة بعد نبینا علیه الی یوم القیامة و یقول ان المسیح الموعود فی الشریعة المحمدیة لیس هو عیسی ابن مریم الذی فات بل الموعود مثیله وهو انا الذی انزلنی الله فی القادیان و انا الذی نطقت به السنة و القران و یقول ان ظواهر السنة و القران و یقول ان ظواهر النبوس مصروفة عن ظواهرها و ان الله تعالی لم یزل یبین مراده بالاستعارات و الکنایات و مثل دلک من الا باطیل الخرافات اعاذنا الله من کل ذلک فلا شبهة عندی فی کفره فهو کافر متعنت معاند للشریعة المحمدیة یرید ابطالها سوّد الله وجهه.

''چونکہ یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ قادیانی وجود طائکہ کا جو آنخضرت ﷺ نے بیان کیا ہے منکر ہے اور ندول جبر کیل کا منکر ہے اور اس امر کا قائل ہے کہ طائکہ ستاروں کی ارواح اور نفول فلکیہ ہیں اور وہ قائل ہے کہ حضرت عینی لیلة القدر سے وہ تاریک زمانہ مراد ہے جس میں برکات آسانی منقطع ہو جاتے ہیں اور وہ قائل ہے کہ حضرت عینی کا اپنے جسم سے آسان پرجانا اور نازل ہونا محال ہے اور وہ قائل ہے کہ ختم نبوت سے نئی شریعت والی نبوت کا ختم ہونا اور وہ قائل ہے کہ مطلق نبوت کا سلسلہ آخضرت علیہ کے بعد قیامت تک ہونا مراد ہے نہ مطلق نبوت کا ختم ہونا اور وہ قائل ہے کہ مطلق نبوت کا سلسلہ آخضرت علیہ کی بعد قیامت تک جاری ہے اور وہ قائل ہے کہ جس کے آنے کا شریعت محمدی میں وعدہ دیا گیا ہے۔ اس سے عینی این مربم مراد منبیں جوفوت ہو چکا ہے بلکہ اس کا مثیل قادیانی مراد ہے جس کو فدا نے قادیان میں تارا ہے اور قائل ہے کہ قرآن و صدیث طاہر محانی سے پھیرا ہوا ہے اور فدا تعانی اپنی مراد کو ہمیشہ سے اس کے منکر مراد ہیں اور قائل ہے کہ قرآن و صدیث طاہر محانی سے پھیرا ہوا ہے اور فدا تعانی اپنی مراد کو ہمیشہ استعاروں میں بیان کیا کرتا ہے ایسے ہی اور خرافات باطلہ اس سے ثابت ہو چکے ہیں۔ لہذا میرے نزد یک اس مولوی عبدائق صاحب نے اس عبارت کو لکھنے کے دت تک قادیائی کے دہ رسائل تو سی عیں۔ لہذا میرے نزد یک اس مولوی عبدائق صاحب نے اس عبارت کو لکھنے کے دت تک قادیائی کے دہ رسائل تو سی عبل دارات مولوں کی کیا ہے۔ (مرتب)

ك كفريس كوئى شك نهيس ہے۔ وہ كافر ہے بدكردار، شريعت محديد كا مخالف اس كو باطل كرنا جايتا ہے۔ خدا اس كا

ما اتى به المجيب فهو حق حقيق بالقبول ولا ريب في ان القادياني جاحد لاصول الشريعة الغراء المحمدية ومن جاحدها فلا ريب في كفره اللهم ارنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل

باطلا ووفقنا لاجتنابه وانا العبد الكتيب المستغفر للذنوب، محمد ايوب الكولوى صانه الله عن محمد ابوب ساكن كول اللنب الجلي والخفي.

"جو کھھ مجیب نے بیان کیا ہے وہ حق ہے اور قبول کے لائق ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ قادیانی شریعت محدید الله کا مکر ہے اور جو ان کا مکر ہو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اے خدا تو ہمیں حق کو

حق کر کے دکھا ادر اس کی پیردی نصیب کرادر ہاطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے اجتناب کی توقیق دے۔ علائے بنارس واعظم گڑھ دغیرہ

ہم نے رسالہ فتح اسلام اور توضیح الرام وغیرہ جومرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے چھیے ہیں دیکھے اور ان میں وہ مقالات اور عقائد جوفتوے میں نقل کیے ہیں پائے۔ ہمارے نزدیک ان عقائد کا معتقد اور ان مقالات کا

محيم محرحسين بناري اسلام سے خارج ہے اور دجال كذاب ہے۔ مجھ كوبھى مولوى حافظ حكيم محمد حسين كى تحرير سے اتفاق ہے۔ محمد عبدالرحمٰ عفى عند (امام معجد جامع الجحدیث بنادس) قائل احاطة اسلام سے خارج ہے اور وجال كذاب ہے۔

الجواب صحيح. محمر عبدالجديد حيات محمر عنى عنه فقير محمد عبدالقادر 🕛 الجواب صحيح.

جس مخص کا ایساعقیدہ ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ واللہ اعلم جناب مولوی حافظ تحکیم محمد حسین صاحب کی تحریر سے مجھ کو انفاق ہے۔ والله اعلم بالصواب.

عبدالففور ولى الله

بے شک ان عقائد کا معتقد دجال و کاذب ہے۔ شهيدالدين احمه بناري

علائے ارہ و غازی پور دمہدانواں وغیرہ

جھے اس جواب کے ساتھ پورا اتفاق ہے بے شک مرزائے خیال کا آ دی اعاط اسلام سے خارج ہے۔ ادرائد و ضمہ الحت الدرج ابوالخير محمضمير الحق الأروى المجواب صحيح. "جواب درست ہے۔" جواب باصواب ہے۔

ہم نے جہاں تک اقوال مرزا تادیانی کے دیکھے اور سے ان اقوال کے روسے قادیانی احاط اسلام سے

وميت على ۔ میں اس کے ساتھ پورامنن ہوں۔ ابومحدايراجيم (باني مدرسهاحمي)

گر مسلمانی جمیں ست که مرزا دارد وائے گردر لیس امروز بود فردائے اس جواب سے مجھے اتفاق ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ عبدالغفار

میں نے ان اوراق کو اوّل سے آخر تک پڑھا اور مرزا کے عقائد و مقالات کو اس کی اصل تعمانیف میں

بھی دیکھا۔ میری رائے میں وہ ضرور ان عقائد و مقالات کی نظر سے دجال و کذاب ہے اور پابندی اسلام و اہل سنت سے خارج ہے۔

میں بھی اُس جواب کے ساتھ پورا انفاق کرتا ہوں۔ علمائے رجیم آباد ضلع در بھنگہ تر ہت

الحمد لله القاهر فوق العباد والحافظ لدينه عن شرور الكذابين اهل الفساء وهو الذي فطر الانام على فطرة الاسلام و جبلهم على الملة الحنفية السمحة البيضاء وهو ذوالجلال والاكرام ثم ضلوا و تهودوا و تنصروا والحدو في اياته فبعث فيهم رسولا منهم و معجزاته فاسس قواعد الشرع والاركان واوضع لهم سبل السلام باوضع البيان فرزقوا به السلوك على مناهج الهداية و فاز واباتباعه معارج السعادة ثم ارتد من ارتد عن دينه و افترى على الله كذبا و كذب على رسوله فكانوا لجهنم حطبا فاتي الله بقوم اذلة على المؤمنين واعزة على الكفرين فنصرو الحق وحاربوهم و جادلوهم فكب المفترون على متاخرهم خاسرين منهم الذين حرفوا الكلم عن مواضعه من بعد ماتحقق فوفق اللّه من عباد الناصرين المنصورين غلى الحق لتشويش مسالكهم و خرم نطاقهم فاستاصلوا بنيانهم وما اسوء محوا عن صفحات الدهر اباطيلهم وما تنفسوا الم ترالي الذي يدعى انه المسيح الموعود نزوله وماتفوه من المفتريات التي يابي الله عنها ورسوله كيف اجترى على ذلك وتبوء مقعده من النار والنصوص في الباب واضحة ليس فيها من الاسرار فان الاحاديث الواردة في نزول المسيح بعضها لبعض مفسرة فقتل الانسان ما اكفره اولا يرى ان في بعض الاخبار قد ورد لفظ المسيح وفي بعضها عيسي ابن مريم وفي بعضها ابن مريم فقط وفي بعضها عيسى نبى الله وفي بعضها جملة وامامكم منكم وقعت حالا فلوكان اطلق المسيح على سبيل الاستعارة فلا معنى لهذه القيود والتصريحات يا للعجب، من اجتراء شرار الخلق الذي يضل الناس في حلية اهل الصلاح والدلق فلله درمن شمرعن ساق جده في ابطال مزخرفاته و شيد ميزده لا زالة ترهاته فانه اتى بشيء عجيب لايدركه الا المدرب اللبيب وجاهده مجاهدة اللسان و شوش مسلكه بالقلم والبيان وقعدله كل مرصد حتى احجره و انهزم عدو الله وهرب عن كل مشهد جزاه الله عناو عن سائر المسلمين خيرالجزاء وافاض عليه البركات بكرة و عشيًّا.

و انا العبد المفتقر عبدالعزيز 

''سب تعريفول كا خدا تعالى مستحق ہے جو تمام بندول پر غالب ہے اور اپنے وین كا اہل فساد كی شرارتوں 
سے محافظ۔ وہ جس نے لوگول كو فطرت اسلام پر پيدا كيا اور وين كيسو۔ آسان، روشن (اسلام) ان كی جبلت میں 
رکھا۔ پھر وہ اپنی فطرت كو چھوڑ كر يہودى نفرانى اور طحد بن گئے تو خدا تعالى نے ان بى ميں سے ايك رسول مجزوں 
كے ساتھ ان ميں بھيجا۔ اس رسول نے شرع كے قواعد اور اركان بنا ديے اور سلامتى كے راستے خوب واضح كر ديے 
حس كى بركت سے لوگ ہدايت كى راہ چلنے گے اور آپ كى پيروى سے وہ سعادت كو پہنچے۔ پھر بعض لوگ وين سے 
پھر گئے اور خدا پر جھوٹ بائد ھے گئے اور رسولى خدا پر افتر اكر كے دوز خ كا ايدھن ہے تو خدا نے ايے لوگوں كو پيدا

کیا جومومنوں کے آگے جھک جانے والے اور کافروں پر غالب آنے والے تھے۔ وہ حق کے مددگار ہوئے اور ان مرتدوں مفتریوں سے لڑے اور جھگڑے۔ وہ مفتری اوندھے کرکے ناک کے بل گرائے گئے اور خسارہ میں پڑے۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوئے جو خدا کے کلام کی اس کے ٹھکانے (معانیٰ) سے تحریف کرتے ہیں۔ بعد اس کے کہ وہ کلام ان معانی میں ثابت و حقق ہو چکا تھا، سو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں ہے ایسے لوگوں کو جوحق کے مددگار اور خدا کی طرف ہے حق پر ہدد دیے گئے ہیں۔ ان محرفین کی باتوں کو براگندہ کرنے اور ان کی کمر بند تو ڑنے کی

توفیق دی۔ پس ان حقانیوں نے ان کی بیخ و بنیاد اکھاڑ دی اورصفحہ روزگار سے ان کی باطل یا تیں مثا ویں۔ ان محرفین میں ہےتم نے اس شخص کو جومسیح موعود ہونے کا مدگی ہے نہیں دیکھا اور اس کی جھوٹی یاتوں کو جن ہے خدا اور اس کے رسول ایپنے کلام میں انکاری ہیں نہیں سنا، اس نے اس افتر اء پر کیونکر جراُت کی اور ایپنے لیے آ گ میں

جگہ بنائی مسیح موعود کے باب میں جونصوص اور احادیث وارد ہیں تووہ حضرت عیسیٰی بن مریم کے حق میں روثن بیان

ہیں۔جن میں کوئی پوشید گی نہیں ہے۔ احادیث جواس باب میں وارد ہیں وہ ایک دوسری کی تفسیر کررہی ہیں۔انسان (مدعی مسیحیت) ہلاک ہو

وہ کیا ناشکر ہے ( جوان احادیث میں تحریف کرتا ہے ) وہ پنہیں دیکھنا کہ بعض احادیث میں لفظ مسیح وارد ہے بعض بی عیسی بن مریم، بعض میں ابن مریم، بعض میں عیسی نبی الله، بعض میں سے جملہ وارد ہیں کہ حضرت مسیح ایسے حال یں آئیں گے کہ اس دفت تمہارا امام موجود ہوگا۔ سواگر مسیح موعود سے بہی قادیانی بطور استعارہ مراد ہوتو پھر ان تیدوں اور بیانات احادیث کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ اس بدترین خلائق کی دلیری سے تعجب ہے کہ میہ نقرا اور اہل سلاح کا لباس پہن کرخلوقات کو گمراہ کر رہا ہے۔ جو محض اس کی ملمع سازیوں کے لیے پیڈ لی کھول کر اور کمر کس کر کوشش کر رہا ہے اس کی پیرنیکی خدا ہی کے لیے ہے وہ اس کے جواب میں ایسی عجیب بات لایا ہے کہ اس کی خوبی کو بجز ماہر دانشمند کوئی جان نہیں سکتا۔ وہ اس سے زبانی جہاد کر رہا ہے اور قلم و بیان ہے اس کی باتوں کو پراگندہ کرتا

ہادر ہرایک گھات میں اس کے مقابلہ کے لیے جما ہوا ہے۔ یہاں تک کداس کومسلمانوں سے الگ کیا اور خدا کا وشن ہرایک میدان سے بھاگ گیا۔ خدا تعالی ایسے مخص کو ہم سب مسلمانوں کی طرف سے جزا خیر دے اور صبح و شام اس پر این بر کات نازل کرے۔''

هكذا قول فيه واعتقادي وبه ثقتي و عليه اعتمادي.

'' یمی قادیانی کے حق میں میرا قول واعتقاد ہے اور اس پر میرا وثوق واعماد ہے۔'' عبدالرحیم رحیم آبادی

علائے بھو پال وعرب وغیرہ

اسلام خصوصاً ند بب الل سنت ميس بيرعقائد ومقالات داخل نهيس جير \_ مرزا قادياني ان عقائد ومقالات کی نظر ہے مانند وجود یہ وغیرہ اہل بدعت کے د جالین کذامین میں داخل ہے اور مرزا کے ان عقائد و مقالات میں پیرو ان دہم مشر بوں کو ذریات د جال کہہ سکتے ہیں اور ایسے عقائد و مقالات کے ساتھ کو کی مختص شرعاً اور عقلاً د لی اور لمہم ومحدث ومجدونہیں ہوسکتا۔ دلیل اس کی حدیث ابو ہربرہؓ ہے۔ قال رسول اللّٰہ ﷺ یکون فھے اخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا أباء كم فاياكم لايضلونكم ولا يفتنونكم.

(رواهمسلم)

'''سنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ آخر زمانہ میں دجال و کذاب پیدا ہوں گے جوتم کو ایسی باتیں کہیں

گے جو نہتم نے سی ہوں گی نہتمھارے بزرگول نے ان سے بچے رہنا وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور بہکا نہ دیں۔'' (مولانا) محمد بشير سعواني<sup>ل</sup>

مجھ کو مولوی محمد بشیر صاحب کی تحریر سے اتفاق ہے بے شک بدلوگ ایسے ہی ہیں جبیا مولوی صاحب مولانا سلامت الله جيراجپوري موصوف نے تحریر فرمایا ہے۔ واللہ اعلم۔

طريقة الكذاب الدجال مرزا قادياني طريقة اهل الضلال لاشك في ذلك ومن شك في ضلاله فهو مثله وقد حررت في رسالة ردما افتراه جازاه الله بما هواهله. علامه شيخ حسين بن معن الانصاري عربي يماني.

''کذاب دجال ومرزا قادیانی کا طریق گراہوں کا طریق ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جواس ك مراه بونے ميں شك كرے وہ ويها ہى مراہ ہے۔ ميں نے اس كے مفتريات (جھوئى باتوں) كے رد ميں ايك رسالہ لکھا ہے خدا اس کو اس کے مفتریات کی سزا دے۔''

علائے لودھیانہ وغیرہ

هذا الجواب مقرون بالصدق والصواب. (مثَّاق احمر)''يه جواب رائي اور دريّ سے طا ہوا ہے۔'' الجواب حق والمحق يعلوا و لا يعلى. "بيرجواب ق ب اورحق غالب ربتا ب مغلوب تبين هوتا." حررة نور محمد

الجواب صحيح. "جواب يحج ہے۔" عبدالقادر الجواب صحيح. "جواب مح ير" قربان على لكهنوي قدصح الجواب. تحقيق جواب محج ب-محمد حسن رئيس و سرگروه اهلحديث لودهيانه المحيب مصيب. "مجيب راس كوي ينجنح والا ب\_" نور الدين خان

علائے امرتسر،سوجانپور وغیرہ

ماقاله القادياني خلاف ماقاله اهل الاسلام. "جو كرة والى نے كما ہو وه الل اسلام كى خالف ہے۔"

اس میں کھ شک نہیں کہ معتقدات مرزا قادیانی کے برطان معتقدات الل اسلام کے ہیں۔ اللہ جل عبدالله الغنى - غلام رسول الغني شائهٔ مسلمانوں کوان کی تشکیم ہے محفوظ رکھے۔

معتقدات مرزا قادياني خلاف طريقه اهل اسلام هين.

انا الراجي رحمة اللَّه غلام اللَّه قصوري عقائد موزا باطلة واقاويله عاطلة. "مرزا (تادياني) كعقائد باطل بين اوران كاقوال كاربين" احقر العباد غلام رسول امام مجدميان محد جان مرحوم

ماقاله المرزا فهي مخالف لمذهب اهل السنة والجماعة. ''مرزا ( قاديالي) نے جوكها ہے وہ

اہل سنت و جماعت کے مخالف ہے۔ <u>نظرت میاں صاحب کے شاگرہ تھے اور حضرت سید ثواب صدیق حمن خاں صاحب کے ہاں قیام رکھتے تھے۔ آپ کی</u> تصنیف" کئی الصرح نی حیات آئے" ہے جو مناظرہ تحریری مرزا قادیانی ہے ہوا تھا۔

بے شک جس شخص کے ایسے اعتقاد ہوں وہ کافر بلکہ اکفر ہے۔

محمد ادريس ابو محمد محمد اسمعيل جنجهانوى

ماقال مرزا فی اقوالہ فہو باطل عند اہل الاسلام. ''ان اقوال ہیں جومرزانے کہا ہے اہل اسلام کے نزد یک باطل ہے۔

اس کی ( مینی مرزا قادیانی کی ) عبارات جو جھے کو دکھائی گئی ہیں ان کا ظاہری مفہوم خلاف عقائد اہل سنة جماعت معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف ان ظاہری عبارات کا لحاظ کر کے عقیدہ رکھے گا تو وہ خطا کار مخالف اہل سنت جماعت کا ہے۔

ابوعبید احمد الله

مواهير خاندان حضرت مولوي عبدالله صاحبٌ غزنوي

رب سدد لساني واسلل سخيمة قلبي واجر قلمي بما تحبُّ و ترضي.

لاريب فيه ان مدعى الا موراالمذكورة في السوال مخالف رسول رب العالمين يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدئ و يتبع غير سبيل المومنين نوله ما تول و نصله جهنم و ساء ت مصيرا. متبع في الاسلام طريقة الجاهلية ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخسرين. من الذين قال فيهم رسول الله على يكون في اخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا اباء كم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم رواه مسلم. قال على القارى في شرح الفقه الاكبر و دعوى النبوة بعد نبينا على كفر بالاجماع و افراحه مخانيث الهنود والنصارى اكثرهم فمن اضلهم الله على علم فمن يهديهم بعد الله السال الله الهدى لى ولهم وسائر المسلمين اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صواط مستقيم.

''اے پروردگار میری زبان کوسیدھا رکھ اور میرے ول کا کینہ تھینج لے اور میری قلم کو اس بات سے جاری کر جوتو چاہتا ہے اور پیند کرتا ہے۔''

''اس میں شک نہیں کہ ان امور کا مدی جو سوال میں فہ کور ہیں رسول خدا کا مخالف ہے، اس داہ کا پیرو جو مومنوں کی راہ نہیں اور (خدا تعالی فرماتا ہے) جو محض رسول خدا کی مخالفت کرے۔ بعد اس کے کہ اس کو ہدایت معلوم ہو چکی ہواورمومنوں کی راہ چھوڑ کر اور راہ پر چلے ہم اس کو ادھر ہی چھیر دیتے ہیں، جدھر وہ چھرتا ہے اور اس کو آگ میں داخل کریں گے اور وہ بری پھرنے کی جگہ ہے۔ اور آئخضرت جگانے نے فرمایا تین شخصوں سے خدا بہت ناخوش ہے۔ ایک وہ جو اسلام میں رہ کر کافروں کا طریق افتیار کرتا ہے اور (خدا تعالی نے فرمایا ہے) جو محض بجر اسلام کوئی اور وین افتیار کرتا ہے اس سے وہ دین قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں ٹوٹا پانے والوں میں ہوگا جر اسلام کوئی اور وین افتیار کرتا ہے اس سے وہ دین قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں ٹوٹا پانے والوں میں ہوگا کہ ان لوگوں میں سے جن کے حق میں رسول اللہ چلائے نے فرمایا ہے کہ اخیر زمانہ میں وجال کذاب پیدا ہوں کے وہ مسموں ایس بیدا ہوں کی نہ تھارے بزرگوں نے۔ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گور متعمیں ایس با تیں سائیں گے جو نہ تم نے شی ہول گی نہ تھارے بزرگوں نے۔ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گور میں سے جن کے دو تھا کہ دیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ملاعلی قاری نے شرح فقہ اکر میں کہا ہے کہ آخرت میں ایس بیدا ہوں ان کو باوجود عالم ہونے کے گراہ کر رکھا ہے۔ خدا کے سوا ان کے حوث ہیں۔ بہتیرے ان میں ایسے ہیں کہ خدا نے ان کو باوجود عالم ہونے کے گراہ کر رکھا ہے۔ خدا کے سوا ان

کوکون ہدایت کرے۔ میں خدا سے ان کے لیے اور اپنے لیے اور باقی مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سوال کرتا جوں۔ اے خدا تو ہم کو اپنی مرضی سے حق کی راہ دکھا جس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ تو جے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا تا ہے۔''

قولى فى صاحب قاديانى ماقاله شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال كما ان خيرالناس الانبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى انه منهم وليس منهم فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون وشر الناس من تشبه بهم يوهم انه منهم وليس منهم وفى لفظ الحديث فهو لاء اذل خلق الله تسعربهم النار يوم القيمة عياذا بالله. احدين عبرالله الغروى

''قادیانی کے حق میں میرا دہ قول ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول ہے جیسے تمام لوگوں ہے بہتر انبیاء علیہم السلام جیں ویسے بی نہ ہوں اور نبیوں سے مشابہ بن کر بی ہونے کا دعویٰ کریں۔ نبیوں کے بعد بہتر دہ لوگ جیں جو علماء اور شہید اور صدیتی اور باا خلاص ہوں کی جو ان سے ہونے کا دعویٰ کریں۔ نبیوں کے بعد بہتر دہ لوگ جیں جو علماء اور شہید اور صدیتی اور باا خلاص ہوں کی جو ان سے مشابہ بن جیشیں اور یہ جتا کیں کہ ہم ان بی میں سے جی اور واقعہ جیں ایسے نہ ہوں وہ بدر ین خلائق جیں۔ یہ ابن مشابہ بن جیشیں اور مدیث میں آیا ہے وہ لوگ تمام خلائق سے ذکیل تر جیں ان کو آگ میں جھوٹکا جائے گا خدا اس سے بچائے''

الحمد لله اما بعد فيقول الراجى الملتجى الى رحمت ربه القوى ابو محمد عبدالصمد الغزنوى ان غلام احمد القادياني الغوى الغبى صاحب العقيدة الفاسدة والرأى الكاسد ضال مضل زنديق بل هو اضل من شيطانه الذى لعب به وان مات على ذلك فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لان لايتاذى به اهل القبور.

"سب تعریف خدا کے لیے ہے اس کے بعد امیدوار اور الجی رحمت رب توی عبدالصد غرنوی کہتا ہے کہ غلام احمد قادیا فی کج رو و بلید جس کا عقیدہ فاسد ہے اور رائے کھوٹی گراہ ہے۔ لوگوں کو گراہ کرنے والا چھپا مرتد ہے بلکہ وہ اپنے اس شیطان سے زیادہ گراہ ہے جو اس سے کھیل رہا ہے۔ بیخص ای اعتقاد پر مرجائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور نہ بیمسلمانوں کی قبروں میں وُن کیا جائے تا کہ وہ اہل قبور اس سے ایڈا نہ یا کیں۔"

لاريب ان المرزا القادياني دجال كذاب زنديق باطني قرمطي وانه من الذين قال فيهم رسول الله على سيخرج في امتى اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجادى الكلب بصاحبه لايبقى منه عرق ولا مفصل الادخله وانه من الذين قال فيهم رسول الله على أن بين يدى الساعة كذابين فاحذووهم.

"اس میں شک نہیں کہ قادیانی ایک دجال ہے بڑا جموٹا چھپا مرتد۔ باطنی قرمطی۔ اور وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے حق میں آنکے ضرت میں ہے۔ میری امت میں سے ایسے لوگ نظیں گے جن میں نفسانی خواہشیں (بدعات) ایسا اثر کر جا تیں گی جیسا دیوانہ کتا اس محض میں اثر کرتا ہے جس کو وہ کا فا ہے کہ اس کی کوئی رگ یا جوڑ اس اثر سے نہیں بچتا اور وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے حق میں آنمخضرت علیقہ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کذاب پیدا ہوں گے ان سے بچو۔"

الحمد لله رب العلمين الرحمن الرحيم. ملك.يوم الدين. اياك نعبد و اياك نستعين.

أهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والالضالين. امين. اللهم صل على محمد و اله و بارك و سلم. يرمستول عشق الى ابترائى حالت من المجها معلوم بوتا تفار دين كى تفرت من سائل الله تعالى اس كا مدداً رتفاد ون بدن فيوضع اله القبول في الارض كا مصداق بنا جاتا تفاليكن اس ب استمت كى قدر دائى نه بوئى فس يرورى و زمانه سازى شروع كى ـ زمانه كى رتك كود كير كراس كا موافق كاب وسنت من تحريف والحاد و يهوديت اختيارك له الله تعالى في امشاله واتل عليهم نبا الذى التيناه اياتنا البغضاء في الارض سلح كا مصداق بن كيار قال الله تعالى في امشاله واتل عليهم نبا الذى التيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغوين. ولو شئنا لوفضاه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه الاية اللهم انى اعوذبك من الحور بعد الكور. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا و قلوبهم على طاعتك. امين وصل الله على النبي واله واصحابه وسلم.

الحمد لله نحمده و نستعينه و نساله الهدى وصلى الله على محمد واله، المستول عنه عندى مطفئ لنور الله والله متم نوره ولوكره الكفرون. محرف للكتاب و السنة و تحريفه اشد من تحريف اليهود والنصارى و مخالف لجميع المسلمين و خالع لربقة الاسلام من عنقه وان مات على ذلك فيقدم قومه يوم القيمة فاوردهم النار و بئس الورد المورود واتبعوا في هذم لعنة و يوم القيمة يردون الى اشد العذاب رب اعوذبك من درك الشفاء وسوء القضاء النجا النجا.

عبدالرحيم بن عبدالله الغزنوي

"الله کے لیے سب تعریف ہے۔ ہم اس کا شکر کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے ہوایت کا سوال کرتے ہیں۔ جس شخص کے حال سے اس نتو سے ہیں سوال و جواب ہے وہ میرے خیال میں خدا کے نور (اسلام) کو بجھانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ اگر چہ کافر اس سے ناخوش ہوں۔ وہ کتاب اللہ و سنت ہیں تحریف کرنے والا ہے۔ اس کی تحریف میہود و نسار کی کتحریف سے بخت تر ہے اور وہ بھی مسلمانوں کا مخالف ہے اور وہ اپنی گردن سے اسلام کی رک نکالنے والا ہے۔ بیای اعتقاد پر مراتو قیامت کے دن اپنی پیروقوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو آگ میں وارد کرے گا۔ وہ آگ بری جائے ورود ہے۔ ان سب راتباع و متبوع) پر دنیا ہیں لعنت پرتی ہے اور قیامت کے دن یہ خت عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اے فدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں بربختی کے پکڑنے اور بری قضا سے۔ لوگوا پنا آپ بچاؤ۔ نجات کو لازم پکڑو۔ "

لا شک ان مرزا کافر ومرتد زندیق ضال مضل ملحد دجال وسواس خناس فمن شک فی مقالتی هذا فلیباهلنی.

> اكفر مرزا فهل من مباهل يباهلنى فى انه ليس كافرً

عبدالحق سيغزنوي

لے زین میں اس کے لیے قولیت کا عم ہوتا ہے۔

ع زمن من اس ك ليه ومنى كاحكم موتا ب-

سے ان پر اس فخص (بلعم بن باعوراء) کی خبر پڑھ دوجس کو ہم نے اپنی آیتیں (ان کاعلم) عطا کیں۔ مجروہ ان سے (لیمنی ان کے عمل واعتقاد سے ) فکل گیا۔ پس وہ بھکنے والوں سے ہو گیا۔ ہم چاہجے تو ان آیات کے ساتھ اس کو بلند کرتے۔ گروہ زمین پر پڑار ہا اور اسٹے موائے نفس کا بیرو ہوا۔

''اس میں شک نہیں کہ مرزا ( قادیانی ) کافر ہے۔ چھپا مرتد ہے۔ گمراہ ہے گمراہ کنندہ، ملحد ہے، دجال ہے، وحال ہے، وسوسہ ڈالنے والا، ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والا، جس کومیری اس گفتگو میں شک ہو وہ اس پر مجھ سے مباہلہ کر لے۔'' لے۔ میں مرزا کو کافر جانتا ہوں کوئی مجھ سے اس امر میں مباہلہ کرنا چاہے تو کر لے۔''

مواہیرعلمائے لاہور

عقائد و اقوال مندرجه سوال در کتا ہے معتبر اہل اسلام ندیدم ونشدیدم، اہل اسلام راباید که ازیں عقائد و اقوال احتر از واجب دانند واتباع شریعت حقه نمایند، ومعتقد اس عقائد را از اہل اہوائے وضلال باید دانست \_ غلام ل<sup>لے م</sup>حمد بگوی بقلم خود

ادعاء النبوة بعد نبينا عَلَيُّ كفر صريح مخالف للقران.

العبد فقیر نور احمد امام مسجد انار کلی لاهور. غلام احمد مدرس مدرسه نکودر وارد حال لاهور 
" تخضرت علی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا (جیما کہ قادیانی نے کیا ہے) کفر صریح ہے اور قرآن کے خالف ''

الحمد لله رب العالمين والصلوة على سيد الانبياء والمرسلين و اله اجمعين اما بعد فلما رايت الناس مختلفين في امر مؤلف توضيح الموام والبراهين حتى وجدت بعضهم معتقد ابكماله و مصدقا المقاله و قليل ماهو واكثرهم حاكمًا بفساده وجازما بالحاده وجهت ركاب النظر ومطية الفكر الى ساحة كلامه لاظفر على الما رب واظهر على المطالب فاذا هو منكر الخوارق وجاهد كما لات اكرم الخلائق و محرف النصوص عن معاينها و مخرج الكلمات الحقة من مواضعها و منكر صفات الملئكة بلا نفسها لان مايطلق عليه الاسم شئ ليس له حظ من مصداقية حقائقها فصرت من ارتداده على اليقين و وصل الحاده عندى الى حق اليقين فمن ياتيه مصدقا فهو من الضالين ومن فرعن قربه فهو من الأمنين اعاذنا الله من شره و شراحزابه الى يوم الدين.

العبدغلام احد مدادس مددسه نعمانيه

" بعد حد وصلوة و جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مؤلف توضیح مرام و براہین احمد یہ کی نسبت مخلف خیال رکھتے ہیں ۔ بعض اس کے معتقد کمال اور مصدق مقال ہیں۔ گروہ بہت ہی کم ہیں اور اکثر اس کو مفسد سجھتے ہیں اور اس کے طحد ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ تو ہیں نے اپنے مرکب نظر اور سواری فکر کو اس کے میدانِ کلام میں دوڑایا تاکہ اس کے مطالب و خیالات پر جھے اطلاع ہو۔ سومیں نے اس کو مجزات و کرامات اور کمالات انبیاء علیم السلام کا مکر پایا اور معنی قرآن و حدیث کا محرف اور کلمات شرعیہ کو اپنے ٹھکانے سے نکالنے والا، صفات بلکہ حقیقت ملائکہ کا محرک، بیس جھے یقین ہوگیا کہ وہ مرتد ہے اور یقینا محد، جو اس کا مصدق ومؤید ہو وہ بھی گراہ ہے اور جو اس کے قریب میں اس میں اس میں اس میں ہیں ہے۔ خدا ہم سب مسلمانوں کو اس کے اور اس کے اتباع کے شرسے بچائے۔ آ بین خم آ ہیں۔

نحمده و نصلى على رسوله سيد المرسلين و خاتم النبيين و اله وصحبه و اجمعين و بعد فقد رأيت الاقوال المذكورة في هذا الافتاء لغلام احمد الكادياني ووجدتها يقينا في كتبه المطبوعة الشايعة ايضاً فاقول انها مصادمة للشريعة المحمدية الغراء ومنافية للملة الحنفية البيضاء

مما افيض علينا من جماعة الصحابة والتابعين و وصل الينا عن ائمة المسلمين من الفقهاء والمحدثين فلاشك في ان من يصدق الاقوال المذكورة ويسلمها كائنا من كان و اين ماكان فهو خارج عن حوزة الاسلام والايمان ومارق عن اتباع الحديث والقران هذا والله عزيز ذوانتقام في يوم الفصل والخصام.

'' میں نے قادیانی کے ان اقوال کو جو اس فتوے میں ہیں دیکھا اور اصل تصانیف قادیانی میں بھی ان کو ملاحظہ کیا۔ وہ اقوال کا مصدق ہے جو کوئی ہو اور جہاں کہیں ہو وہ اصاطر اسلام سے خارج ہے اور اتباع قرآن و صدیث سے باہر۔

لاريب في ان مانقوله المرزا خلاف ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ماجاء به السحران الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين و يحق الله الحق بكلماته ولوكره المجرمون.

علاء وسجاده نشينان بثاله ضلع گور داسپور

لاریب مرزا غلام احمد قادیانی کے دعاوی مخالف قواعد اسلام وغیرہ مطابق کلام برکت التیام جناب خیرالا نام ہیں۔ اس کے ہزلیات باطلہ و لغویات لاطا کلہ پر نظر کرنا تو ایک بڑا بھاری ثبوت اس کے ضال ومضل ہونے کا ہے۔ صرف عیسیٰ موعود کے قادیان میں (جو وسط ملک پنجاب میں ایک گاؤں ہے) ظہور پکڑنے کا دعویٰ ایک محمق ہوکراس کو بہتجے موج مان گئے ہیں۔

اس آیت کا ترجمہ یہ جو شخص ہدایت ظاہر ہوجانے کے بعدرسول کی مخالفت کرے اوراس داہ پر چلے جومومنوں کی راہ نہو۔ اس کو ہم اور اس کو جومومنوں کی راہ نہو۔ اس کو ہم اور ہی چھریں گے جو مومنوں کی راہ مدور اس کو جو اس کی جگریں کے جو مومنوں کی راہ مدور اس کو جم ہوں کی جگریں۔ اس کو جو اس کی جانے کے بعد رسول کی مخالفت کر جانے کی جگریں۔ اس کا جو اس کو جو بہت بری چھریں گے جو اس کو جو اس کو جم اس کو جو بہت بری چھریں گے۔

کرنا ہر ایک مسلم جو تھوڑی سی نسبت بھی علوم دیدیہ ہے رکھتا ہو بے خفا ہے کہ کس قدر مضامین احادیث صحیحہ اور روایات قوبہ کے برخلاف ہے۔ حضرات علماء اولی الاجتداء تحبیین مصیبین نے شکر اللہ سعیم جس قدر اس کی نار شرارت کے اطفا میں آ ب جہد مشکور وسعی وفور اراضی قلوب المومنین پر ڈالا ہے۔ بغایت درجہ شامان شناُ و قابل مرحبا ہے۔ اگر ان حضرات کی ہمت علیا الی ہی گرم رہی اور مفصل ندکور کی کتب برفتور کا حرف بحرف رد ہو گیا تو بہت عمدہ اعانت دینی و ہدد اسلامی کی صورت آئینہ دفت میں جلوہ گر ہو گی۔موفق حقیق کی طرف ہے یہ خیر تو فیق ہارے علائے حق کو وقتاً فو قتاً بہر ایام وساعات برجمیع اوقات و انات ہوتی رہے اور اس آیت شریفہ کا مصداق ظہور يذير بوجائ - جاء الحق و زهق الباطل.

مجھے اینے بعضے بھائیوں پر سخت افسوس ہے کہ جو مرزا فدکور کی کتب کو انچھی طرح سے مطالعہ کرتے ہیں۔ بالخصوص توضيح المرام، فتح الاسلام، ازاله او ہام كه جس ميں صاف طور پرعقا ئد مخالف شريعت غراد ملت بيضاء مندرج ہیں۔ پھر مرزا قادیانی کومسلمان ابل ایمان سمجھ کر اس کی دوتی و محبت کا دم بھرتے ہیں، حال تکہ ایسے عقا کدر کھنے والا نص بے ریب و شک زمرۂ اہل اسلام سے خارج و بفرقہ کفار مندرج ہوتا ہے۔ ہادی مطلق ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو ایسے اشخاص کی محبت ہے اور ان کی کتب کے مطالعہ سے مامون ومفتون فرمائے۔ آمین یا بادی المصلين بحرمت خاتم انتهين صلى الله عليه وآليه واصحابه اجمعين ... حرره نقير سيدظهور الحسين عفي عنه

سجاده تشين خاندان عاليه قادريه فاضليه واقعه بثاله شريف

جواب المجيب صحيح لانه من اعتقد بتلك العقائد فقد ضل ضلالاً بعيدا. "جواب صحيح ہے جو تحض ان عقا كدكا معتقد مو وہ وور بحول كيا ـ " حرره مسكين المساكين امام الدين بثالوى

ماكتب في هذا الكتب صحيح بلاريب و تموية. "جواس فتو يم يك لكما بواب وه بلاتك وللمع سازی تھے ہے۔'' حرره سید محمد صادق ولد مولوی گل علی شاه مبرور مغفور

المسطور حق الريب فيه ..... "اس مين جولكها كياب وه سيح ب" العبر محم ابرابيم الم مجرجامع بثاله ماحوره في هذا الورق صحيح ..... ''جو اس ورق مين لكما كيا هي يحج هيـ'' (بيرمولوي صاحب مولوی محمد صادق (قادیانی) کے بھائی ہیں) در العبد الوالحن محمد علی عند دلک الکتاب الاریب فیہ المجیب مصیب. ''اس فقے میں کوئی شک نہیں ہے جمیب نے ٹھیک

حرره محمد فخرالدين تجراتى وارد بثاله جواب ديا ہے۔''

بسم الثدالرحن الرحيم

حامداً و مصلیاً و مسلمًا. اما بعد فی الواقع یه عقائد متحدثه مخترعه موضوعه مرزا قادیانی کے مخالف عقا کد حقہ جمہور اہل اسلام ہیں۔ پس ہرمسلمان متدین پر لازم ہے کہ ان کا ابطال جہاں تک ہو سکے کرے ہاتھ سے یا زبان سے اور دل سے نظ برا جانا تو ضعف ایمان پر دال ہے۔ جیما کہ مدیث سیح میں ہے۔ عن اطاد ق بن شهاب قال اول من بدء بالحطبة يوم العيد قبل الصلوة مروان فقام اليه رجل فقال الصلوة قبل الخطبة فقال قدترك ماهنالك فقال ابوسعيد اما هذا فقد قضي ماعليه سمعت رسول الله عليه يقول من راي منكرا فليغيّره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان. (رواهمسلم ي اص ۵۱ باب بيان كون النهى المشكو من الايمان و ان الايمان يزيد و ينقص) واصح رہے کہ قطع نظران جمیع عقائد باطلہ کے جن کی تر دید اصل فتوے میں مندرج ہے۔صرف بعض

مجملاً ذکرکر کے ابطال کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جمہور اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عینی القیافی آسان سے نزول فرما کیں گے اور دُشق کے منارہ شرقی پر فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لا کیں گے اور دوشق کے منارہ شرقی پر فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لا کیں گے اور دبال کو (کہ ان سے پیشر فرون کر چکا ہوگا) قتل فرما کیں گے اور نیز حضرت مہدی القیافی کی اس وقت طاہر ہو چکے ہوں گے۔ یہ بیان احادیث محجد سے ثابت ہے۔ عن ابعی المحدید قال قال رسول الله علیہ والذی نفسی بدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع المجزیة و یفیض المال حتی لا یقبله احد حتی تکون السجدة الواحدة خیرا من الدنیا وما فیھا ٹم یقول ابوھریرة فاقروا ان شنتم وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته.

(بخارى ج اص ١٩٩٠ باب زول عيلى بن مريم ، مسلم ج اص ٨٥ باب زول عيلى بن مريم)

اس مدیث میں گویا ابو بریہ نے تغیر آیت کی فرما دی کہ جس سے ان کا دنیا میں پھر آنا اور نوت ہوتا ثابت ہوتا ہے۔ وعنه قال قال رسول الله ﷺ والله لینزلن ابن مریم حکمًا عادلاً فیکسون الصلیب و یقتلن الخنزیر و لیضعن الجزیة و لیترکن القلائص فلا یسعی علیها و لتذ هبن الشحناء و التباغض و التحاسد ولیدعون الی المال فلا یقبله احد. (دواه سلم ج اس ۸۵ باب نول میلی بن مریم) فی روایة لهما کیف انتم اذا نزل ابن مریم الملی خیم وامامکم منکم انتهی (ایناً) ان ہر دو حدیثوں میں صاف طور پر آپ نوشم کھا کرفرمایا کہ ابن مریم الملی جب اتریں گو صلیب کوتو ٹریں کے اور خزر قبل کریں کے اور بیسب امور این حقیق معنی برمحول ہیں جیما کے علمائے الل اسلام نے اس کی تصریح فرما دی ہے۔

(امام نووی شرح مسلم ج اس ۸۷) ش فرماتے ہیں۔ معناہ یکسرہ کے حقیقة و ببطل ماتز عمد النصاری من تعظیمة وفید دلیل علی عنیبر المنکرات والات الباطل وقتل المعنزیر من هذا القبیل وفید دلیل من تعظیمة وفید دلیل علی عنیبر المنکرات والات الباطل وقتل المعنزیر فی دارالکفر او غیرها و تمکنا من قتله المعندار فی مذهبنا و مذهب المجمهور انا اذا وجدنا المعنزیر فی دارالکفر او غیرها و تمکنا من قتله المعنز الم

گرراقم جران ہے کہ ''حرمت' صرف مرزائی ہے یا کہ قدیم زمان اہل اسلام ہے مشہور دمعروف ہے اول تو بدیجی البطلان ہے۔ پس خانی متعین ہے اور ان کی تاویل باطل ہے۔ فیوالمطلوب اور آل خزیر ہے بھی یہ متی لیا ہے کہ اس کی حرمت کا اظہار ہے اور ظاہری متی پر یہ اعتراض وابی کیا ہے کہ کیا وہ شکار کھیلتے بھریں کے حالانکہ محاورہ اہل فربان بیس شائع ہے کہ بادشاہ نے فلال کوئل کیا۔ اور اس سے مقصود صرف یہی نہیں ہوتا کہ بادشاہ اپنے ایجہ سے آل کا مرتکب ہوا ہے بلکہ جلاو کا قل کرنا بھی منسوب الی السلطان سمجھا جاتا ہے اور یہاں پر مباشرت بنفسہ میں محک کوئی محذور نہیں ہے۔ علی بدا کفار سے جزیر قبول نہ فرما کیں گے۔ بلکہ صرف اسلام ہی مقبول ہوگا ہی محدوق کی محذور نہیں ہے۔ علی موان نے نماز عید ہے کیا خطبہ پڑھا تو ایک تھی نے اس پراعتراض کیا۔ جس پر ایسعیہ خدر بی بات و کیلے وہ اس کو بنا دے۔ ہاتھ سے نہ طاقت ہوتو نہاں سے ۔ بیمی نہ ہو سکے تو دل سے برا جانے اور یہ اور ایک کی بات و کیلے وہ اس کو بنا دے۔ ہاتھ سے نہ طاقت ہوتو نہان سے۔ بیمی نہ ہو سکے تو دل سے برا جانے اور یہ اور ایک کی مار د ہے۔ اس کا خلاص ترجمہ یہ ہے کہ آل خزیر سے بھی خذ خزیر کوئل کرنا مراد ہے۔

اور بدامور ان سے بطور تنسیخ شریعت محدید علی صاحبها الصلوة والسلام واقع نه بول کے کیونکه نبی مستقل نه بول کے بلکہ تابع شریعت محمد بیت ﷺ ہوں گے۔ اور آنخضرت ﷺ ناتخ اور مبین احکام مذکورہ ہیں کیونکہ آپ نے بطور پیشینگوئی کے پہلے ہی سے فرما دیا۔ جس سے بیر پایا جاتا ہے کہ احکام موجودہ ان کے آنے تک ہیں۔ پھر تبدیل ہو جائیں گے۔ چنانچدامام نووی شرح مسلم ج اض ٨٧ باب نزول سيح بن مريم ميں فرماتے ہيں۔ فعلى هذا قليقال هذا خلاف ماهو حكم الشرع اليوم فان الكتابي اذا بذل الجزية وجبت قبولها ولم يجزقتله ولا اكراه على الاسلام وجوابه ان هذا الحكم ليس بمستمر الى يوم القيمة بل هو مقيد بما قبل نزول عيسني عليه السلام وقد اخبرنا النبي عَيِّكُ في هذه الاحاديث الصحيحة بنسخه وليس عيسي عَيِّكُمْ هو الناسخ بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ فان عيسلى عليه السلام يحكم بشرعنا فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد عَيَّكُ انتهى. أور بال كل کثرت ہونا بھی بڑی علامت قرمائی ہے کہ کوئی اس کوقبول نہ کرے گا بعض حواری مرزا قادیانی اس کی تصدیق بول فرماتے ہیں کہ وہ بھی بہت مال لوگوں کو دیتے ہیں۔ یعنی بذر بعد اشتہارات دعرۂ انعام کا دیتے ہیں اور کوئی قبول تہیں کرتا سُبُحَانَ اللّٰہ کیا تاویل واہی ہے اور کیسا خیال محال ہے کیونکہ کثرتِ مال وعدم قبول کی تشریح صاف طور یر آ پ نے فرما دی ہے کہ کثرت کا بیر حال ہوگا کہ اونتنی جوان بیکار یزی پھرے کی کوئی متوجداس کی طرف نہ ہوگا۔ اور نیز دنیا سے نفرت اور عبادت میں لذت ہوگی کہ اس وقت ایک تحدہ دنیا ؤ مَا فِیْهَا سے بہتر ہوگا۔ بھلا آج کل سے معاملہ ہے بلکہ خلاف اس کے سب کی توجہ تام دینا ہی کی طرف ہے۔ حتیٰ کہ عموماً ایک پیسہ مجدہ ہے بہتر مسمجھا جاتا ہے۔ إلاّ مَاشَآءَ اللّه بلكہ خود مرزا قاديائي نے بيردنيائے دوں كے كمانے كا ذريعه نكالا ہوا ہے۔عياں راجہ بياں۔ اور ریاغلامت بھی بہت بڑی فرمائی کہ اس وفت لوگوں میں باہمی بعض، عداوت، حسد سب جاتا رہے

اورینظامت بھی بہت بڑی فرمائی کہ اس وقت لوگوں میں باہمی بغض، عداوت، حسد سب جاتا رہے گا۔ بخلاف آج کل کے کہ زمین آسان کا فرق ہے۔عموماً سیامور ایسے شائع ہیں کہ اس کا انکار بدیمی البطلان ہے ۔

بیس تفاوت راہ از کیاست تابہ کیا

چونکد مرزا قادیاتی سے ان امور صریحہ کی کوئی تاویل نہ بن کی ادھررخ بھی نہ کیا اور صدیث و مشق میں دربارہ نزول ابن مریم القیلا چار جگہ نی اللہ کا لفظ آیا ہے اور نی کا اطلاق مخالف آیت خاتم النہیں نہیں اس لیے کہ یہ اطلاق باعتبار ماکان کے ہے اور محاورہ میں شائع ہے۔ کما لایخفی علی اللبیب پس اعتراض مخالف غلط صریح ہے اور فرشتوں کے بروں پر اتر نا و مشق کے منارہ شرقی پر سیحے مسلم میں موجود ہے اور یہ بھی صدیت میں آیا ہے کہ وہ دنیا میں آکر نکاح کریں گے۔ اولاد ہوگی اور وہ فوت ہوں گے۔ اور آنخضرت تھاتے کے روضہ منورہ میں مرفون ہوں گے جاب کہ مشکلو ہ میں ہے۔ عن عید الله بن عمرو قال قال رسول الله بناتے پنزل عیسی بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکٹ خمسا و اربعین سنة ٹم یموت فیدفن معی فی قبری ماقوم انا و عیسی ابن مریم فی قبر و احد بین ابی بکر و عمر . (رواہ ابن الجوزی فی کتاب الوفاء کلافی فاقوم انا و عیسی ابن مریم فی قبر و احد بین ابی بکر و عمر . (رواہ ابن الجوزی فی کتاب الوفاء کلافی المشکلوۃ ص ۲۸۰ باب نزول عیسی علیہ السلام) اور ظاہر ہے کہ علامہ بن جوزی محدث کور و احادیث۔ موضوعہ کے بارہ میں کی قدر مبالغہ تھا۔ پھر سے صدیث جس کو وہ خود روایت کرتے ہیں سے جو اور مرزا قادیائی کا ان سب نصوص صریح ہے انکار یا تاویل لاطائل کرتا صریح البطلان ہے۔ اور لفظ امامکم منکم کے یہ معنی لینا کہ آئے والا جو ہوگا تو وہ شمیں میں سے ہوگا۔ ہمیتیت این مریم النظیہ نہیں ہوں گے خیال محض ہے اس لیے کہ امامکم منکم کی محدم کی منکم کی وہ خوہ ہوگا تو وہ شمیں میں سے ہوگا۔ ہمیت نابن مریم النظیہ نہیں ہوں گے خیال محض ہے اس لیے کہ امامکم منکم کی درکر کی اسے کہ کا میں میں سے ہوگا۔ ہمیت نی بن مریم النظیہ نہیں میں سے ہوگا۔ ہمین میں سے ہوگا۔ ہمیت نین مریم النظیہ نہیں اللہ میں کے خیال میں اس کے کیالہ میں کے کیالہ کھی ہمیں کی درکر اس کی کیالے کہ الموری کے خیال میں بعین کینے کہ امامکم منکم کی درکر کیا کہ کورٹ کورٹ کیالہ کورٹ کہ اس کی کہ اسامکم منکم کی محمول کورٹ کورٹ کیالہ کورٹ کیالہ کورٹ کیالہ کورٹ کیالہ کورٹ کیالہ کی کیالہ کیالہ کورٹ کیالہ کورٹ کیالے کورٹ کیالے کورٹ کیالہ کورٹ کیالے کورٹ کیالوگوں کیالے کورٹ کورٹ کیالہ کیالہ کیالہ کورٹ کیالے کورٹ کورٹ کیالے کورٹ کیالوگوں کیالے کورٹ کیالہ کورٹ کیالی کی کیالئے کورٹ کیالے کیالہ کی کی کورٹ کیالوگوں کیالے کیالہ کی کیالوگوں کیالی

تفیر دوسری جگرآ گئی ہے کہ وہ مہدی النظیم ہوں گے جوان کے بھی امام بنیں گے۔ وعن جابر قال قال رسول الله تی لاتزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین امے یوم القیمة قال فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة الله هذه الامة.

(رواه مسلم ج اص ٨٤ باب نزول عينى بن مريم عليه السلام)

بعض روایات میں جو آیا ہے کہ وہ امام بین گے تو اس سے بیمراد ہے کہ وہ کتاب اللہ کی اجراء وقعیل میں امام ہوں گے۔ الفاظ حدیث بیر میں فامکم بکتاب الله.

الغرض مرزا قاویانی کو اینے تیس مثیل مسیح سمجھنا ادر لوگوں کو اس کی دعوت کرنا بالکل خلاف عقائد اہل

على بدا دجال كے بارہ ميں احاديث صححه موجود بيں۔ چنا نچه (مسلم ج٢ص ٢٠٠ باب وَكر الدجال) ميں ہے۔ وان الدجال موح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافويقر كل مؤمن كاتب و غير كاتب.

''اس کی آ تکھ مٹائی گئی ہوگی۔ اس پر ایک گاڑھا ناخنہ ہوگا۔ دونوں آ تکھوں کے مابین لفظ کافر لکھا ہوگا جس کوخواندہ و ناخواندہ پڑھ لے گا۔''

اب بیصری علامت ہے کہ ان حروف کو اُن پڑھ بھی پڑھ لے گا اور یہ بھی آیا ہے کہ عیسی القیالا اس کو باب لد برفق فرمائیں گے اور یہ بھی اس کی علامت ہے کہ جالیس روز تک رہے گا۔ پہلا دن سال کے برابر۔ دومرا مہینہ کے برابر۔ تیسرا جمعہ کے برابر ہوگا اور باقی دن اور دنوں کے برابر ہوں گے۔

چنانچ به بیم اس ش ہے۔ قلنا یارسول الله ﷺ وما لبثه فی الارض قال اربعون یومًا یوم کسنة و یوم کشهر و یوم کجمعة وسائر ایامه کا یامکم قلنا یارسول الله ﷺ فذالک الیوم الذی کسنة اتکفینا فیه صلوة یوم قال لا اقدرو اله قدره.

(مسلم ۲۳ س۱۰۰ باب ذكرالد بال)

''نہم نے کہا یارسول اللہ عظی وہ کتنا عرصہ زمین میں تھہرے گا۔ آپ عظی نے فرمایا جالیس دن۔ جن میں ایک دن سال بھر میں ایک دن سال بھر کا ہوگا۔ ایک مہینہ کا۔ ایک ہفتہ کا اور باقی اور دنوں جیسے۔ ہم نے عرض کیا کہ اس سال بھر والے دن میں کیا ایک ہی وقت نماز کافی ہوگی۔ فرمایا نہیں۔ وقت نماز کا اندازہ کرنا ہوگا۔''

اور پھر یا جوج و ماجوج کا لکلنا اور ان کے مجیب حالات اور ان سب کا مرض وباء عام سے مرنا اور عیسیٰ النظیناہ کا کوہ طور سے اترنا دغیرہ وغیرہ سب صحح مسلم میں موجود ہے۔

اب مرزا قادیانی کا دجال سے مراد با اقبال قومیں لیناکس قدر مخالفت وتح نف احادیث صححہ ہے۔ کیا با قبال قومیں اس ونت موجود نے تھیں؟

غرضیکہ باب تاویل میں مرزا قادیانی نیچر یوں سے بڑھ گئے ہیں اور جس طرح احادیث موضوعہ کو مسیح بیان کرنا کذب علی الرسول ﷺ ہے۔ای طرح اعادیث مسیحہ کا انکار یا تاویل باطل کذب علی الرسول ﷺ ہیں۔اور صدیث سے میں ہے۔ من کذب علی متعمداً فلیتبؤ مقعدہ من الناد. (مسلم ج اس کے باب تعلیظ الکذب علی رسول اللہ ﷺ)

الغرض بيعقا كدمرزا قاديانى كے باطل مخالف عقا كدابل اسلام بيں اور خلاف اجماع امت بيں۔ اور فرمايا اللہ تعالى نے ويتبع غير سبيل المومنين نوله ماتوڭى و نصله جهنم و ساء ت مصيرا اور امت محديد برگز مرابى يرمجمع نہيں ہوسكتى بلكہ جو ان سے خارج ہو، ستحتى نار ہو جاتا ہے۔ جيسا كه ترندى ميں ہے۔

عن ابن عمر قال قال رسول اللَّه ﷺ ان اللَّه لا يجمع امتى اوقال امة محمد ﷺ على الضلالة ويد اللّه على الجماعة ومن شذ شذ في النار. (ترمذي ج ٢ ص ٣٩ باب في لزوم الجماعة) و عن كابن عمر قال قال رسول الله عَلِيُّ اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذشذ في النار. ررواه ابن ماجة من حديث انس كذافي المشكوة ص ٣٠ باب الاعتصام بالكتاب والسنة) عن من ابي ذر قال قال رسول الله عليه من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. (رواه احمدو ابو داؤد كذا في المشكوة) أوربيك مديث سلیح میں دارد ہے کہ قیامت ہے پہلے تمیں دجال کذاب پیدا ہوں گے اور سب کے سب رسالت کا دعویٰ کریں ؟ كــ سويه دعويُ بهي مرزا قادياني كى كلام مي يايا جاتا بــ قال الامام النووى في كم شرح المسلم وقد وجد من هؤلاء خلق كثيرون في الاعصار واهلكهم اللّه تعالٰي و اقلع اثارهم وكذلك يفعل بمن بقي منهم. اور مزید ریکہ باد جود ان عقائد باطله کی اشاعت کے بید عوی بھی فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں مسلمانوں کے سے عقیدے رکھتا ہوں حالانکہ

ں کے مائد آل رازے کرو سازند محفلہا

جب ان کی تالیفات یکار یکار کر اس دعوے کی محکذیب کر رہے ہیں پھر کیونکر مردِ عاقل دام میں آئے۔ اب میں خداوند کریم سے اس دعا پر کلام کوختم کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کو انھیں عقائد حقد پر جن پر اجماع امت ہے۔ پھرعود کرنے کی توفیق عنایت کرے اور نیز ان کے مبعین کوامور حقہ پر لائے ورنہ سوء عاقبت کا اندیشہ ہے۔ و ما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و الصلوة والسلام على رسوله خير خلقه محمد خاتم النبيين وآله و اصحابه اجمعين.

كتبه خادم العلماء كمترين راجي رحمة ربه القوى.

احمد على عفا اللَّه عنه بثالوي مدرس مدرسه اسلاميه بثاله

علائےشہرپٹیالہ ریاست

ہم نے مرزا قادیانی کے رسائل توضیح و فتح، ازالہ، نہایت غور سے دیکھے۔ قادیانی کے عقا کدمخرعہ بے شک و بلاشبر قرآن و حدیث کی تعلیم اور صحابه کرام وسلف صالح کے عقائد سے مخالف ہیں۔ ایسا محض بے شک دائرہ اسلام سے خارج اور حدیث کا بورا بورا مصداق ہے۔

مولوی محمد اسحاق داعظ ومفتی شهر پٹیالہ و پروفیسر عربی مہندر کا کج پٹیالہ

مولوی حافظ غلام مرتضی بروفیسر فارس مهندر کا مج پیاله كرامت الله مولوي فاضل

مولوى غلام محمر عفى عنه

هذا الجواب صحيح و حق صريح والحق احق ان يتبع.

حشمت <sup>ه</sup>الله سنوري.

بڑی جماعت کے چیچے لکو جواس سے لکلا وہ آ گ بٹس بڑا۔ L

جوایک بالشت جماعت ہے الگ ہوا اس نے اسلام کا پٹا گردن سے نکال دیا۔

الياك كيارانون من بهت يائے كئے جي جن كو خدا تعالى في بلاك كيا- اليا خدا تعالى أئنده آف والول س كرے گاľ

امت محمری کا گمراہی پر اتفاق و اجماع نہ ہوگا اور جو جماعت سے لکلا وہ آگ میں بڑا۔ 3

مولوی حشمت الله صاحب سنوري وه چين جن کي از اله بين خاص مريدون کي فهرست ين تعريف فرماني ہے۔ ان کواپنا ہم ۵ رنگ بھی لکھا ہے اور دعائے خیر بھی دی ہے۔ دیکھو صفحہ ا• ۸ از الد۔

''جواب درست ہے۔خدادند کریم قاویانی اور اس کے مقلدین کو راہ راست کی ہدایت فرمائے۔'' مجھے کو جملہ علمائے اسلام سے اتفاق ہے۔ مولوی طالب علی لا ہوری مقیم پٹیالہ

جو فخص طلائكه كونفوس فلكيد اورسلسله نبوت كوخواه تامه بوخواه ناقصه قيامت تك جارى سمجه وه وائرة اسلام

ے خارج ہے۔ (مولوی) حافظ عظیم بخش سکند بلک ضلع ہوشیار پورمقیم بلیالد (بیصاحب بھی مرزا کے حواری تھے)

مجھے مولوی محمر اسحاق صاحب کی تح ری ہے اتفاق ہوا۔ العبد فقیر عبدالعزیز محدث رئیس موضع کوم ضلع لدھیا نہ چونکه مرزا غلام احمد کے عقا کد مندرجه فتو کل سراسر خلاف عقا که اہل اسلام اہل سنت و جماعت میں لہٰذا مجھ کو بھی سب

(مولوی حافظ) سیدمحمر عنایت علی علمائے دین کے ساتھ اتفاق ہے۔ الجو اب صحیح "" یہ جواب صحیح ہے۔"

غادم امام الدين حسين پروفيسر عربي و فارى اور نينل ديار شنك مبندر كالح يثياله مرزا کی تحریریں جملہ اہل اسلام خصوصاً عقائد اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ابیالحض ہرگز ملہم اور مجدد نبيس ہوسكتا۔ العبدخا كسارمجرعبداللهعفا اللدعنه

العبد خاکسا علمائے لکھو کے ضلع فیروز بور جو پنجاب میں فقہ و صدیث کے ممتاز اور نام آ ورعلاء بین ادر صاحب برکات و الهامات مشهور بین به بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلاً اولى اجنحة مثني و ثلث ورباع ما يزيد في الخلق مايشاء ان اللَّه على كل شيءٍ قدير والصلُّوة والسلام على رسوله الامين محمد المبعوث في الاميين بجوامح الكلم والكلام المبين و على اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم المی یوم المدین. اما بعد. جوعقا کہ تفریہ مرزا قادیاتی کے سوال میں مرقوم ہیں۔ ہرایک تفریذ کوراس کے کافر مرتد ہونے کے لیے کافی و دافی ہے۔معاذ اللہ اس کا غذہب ہے کہ میرے الہام قطعی مثل کتاب اللہ کے ہیں۔جیسا کہ یہ اس نے بعضے اشتہاروں میں صاف صرت ک لکھا ہے۔ لہذا وہ احادیث صححہ صریحہ کے مقالمے میں مرتدانہ کلام کرتا

ہے۔اور تعلم کھلا کافر ہوا جاتا ہے۔ اب یہاں بیمسلد حقد یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر صدیث صحیح مرفوع جس کوعلائے صدیث نے التحقیق صحیح ٹاہت کیا ہے واجب القبول وانعمل بالا جماع ہے۔ اس کا منکر مکذب اپنی رائے ہے موضوع و باطل کہنے والا کافر و مرتد ہے۔اس میں بہانہ قول امام کا یا کشف والہام کا یاعقل نافرجام کا کچھ کامنہیں آتا۔ اگر حدیث متواتر ہے تو منکر کافرقطعی ہے ورنے کلنی کافر ہے۔ پس میری تحقیق میں پیلمد قادیانی اشد الربدین بجیبہ کافر ومنافقہ لا 🖒 ہے۔ اس لیے اس نے ازالہ کےصفحہ ۲۹۷ میں سب اہل اسلام کو جوصحا بہ سے لے کر اب تک میں ملحد صریح اور بخت بے ایمان بنا دیا ہے۔ عیسی ایکٹیلا کے معجزوں پر ایمان لانے کی وجہ ہے اور اس کی پوچ تاویلیس قابل التفات نہیں اور نہ لائق اعتبار ہیں بلکہ فی الحقیقت تاویلیں نہیں صاف تمسخر منافقانہ اور استہزاء کافرانہ ہے۔مثلاً دعوائے الہامی اس کا

کہ میں غیسیٰ الظیٰﷺ کے نزولِ موعود کا مصداق ہوں استعارے کے طور پرسرامر پاظل ومردود ۔ ہے۔ کیونکہ استعارہ مجاز کافشم ہے اور مجاز میں قرینہ مانعہ ارادہ منعنی موضوع لہ سے ہونا ضرور ہے۔ اور بیہاں کوئی قریبنہ مانعہ ارادہ معنی حقیقی ے نہیں ہے جو وجود مبارک عیسی النظیلا کا تمامہ ہے۔ والمجاز مفرد و مرکب اما المفرد فھی الکلمة

۱۵۴ المستعملة في غير ما وضعب له في اصطلاح به التخاطب على وجهه يصح مع قرينة عدم ارادته اي ارادة الموضوع له (مختصر معاني مع متنه تلخيص المفتاح) والاستعارة تفارق الكذب بوجهين بالبناء على التاويل ونصب القرينة على خلاف الطاهر في الاستعارة لما عرفت انه لابد للمجاز من قرينة مانعة عن ارادة الموضوع له (مختصر معانى مع متنه) اورلمحدصا حب ني كوئى قرينه مانعـمعنى تحقيقى ے الفاظ نبویہ عظی میں قرار نہیں دیا اور اپنے البام ضد اسلام پر ایمان لا کر خلاف تقبیر صحح کا و كفر حدیث متواتر كا انتماركيا معاذ الله، في تفسير ابن كثيرٌ و قوله سبحانه و تعالى و انه لعلم للساعة ا تقدم تفسير ابن اسحاق ان المراد من ذلك مابعث به عيملي عليه الصلوة والسلام من احياء الموتى و ابراء الاكمه والا برص و غير ذلك من الاسقام وفي هذا نظر و ابعد منه ماحكاه قتادة عن الحسن البصري و سعيد بن جبيرٌ وان الضمير في وانه عائد على القران بل الصحيح انه عائد على عيسى عليه الصلوة والسلام فان السياق في ذكره ثم المراد بذالك نزوله قبل يوم القيمة كما قال تبارك و تعالى وان من اهل الكتب الا ليؤمنن به قبل موته اي قبل موت عيسي عليه الصلوة والسلام ثم يوم القيمة يكون عليهم شهيدا ط ويؤيد هذا المعنى القرأة الاحرى وإنه لعلم للساعة ع اي امارة و دليل على وقوع الساعة قال مجاهد وانه لعلم للساعة د اي آية للساعة خروج عيسي بن مويم عليه الصلوة والسلام قبل يوم القيمة وهكذاروي عن ابي هريرة وابن عباس و ابي العالية و ابي مالك و عكرسة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم وقد تواترت الاحاديث عن رسول اللَّه ﷺ انه اخبر بنزول عيسلي عليه السلام قبل يوم القيمة اماما عادلا وحكمًا مقسطاً انتهي.

(تفسير ابن كثير ج ٧ص ١٦٧ زيرآيت و انه لعلم للساعة)

"اس کا خلاصہ رجمہ یہ ہے۔ اس قول خداوندی کی "وانه لعلم للساعة" تغییر ابن اسحاق سے مذکور ہو چک ہے کہاں سے حضرت نیسیٰ النکھا کے معجزات مراد ہیں جیسے مردہ کو زندہ کرنا اور مادر زاواندھے اور کوڑھی کو اچھا كرنا، گريكل اعتراض ہے۔اس سے بعيدتر وه تفيير ہے جو قاده سے منقول ہے كداس سے قرآن مراد ہے۔اس کی سیح تفیر یہ ہے کداس سے قیامت کے پہلے حضرت میسی القید کا نزول مراد ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ جوالل کماب میں وہ حضرت عیسلی کی موت ہے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ اور وہ حضرت قیامت کے ون ان پر گواہ ہوں گے۔اس معنی کی مؤید دوسری قرائت إنّه لَعَلَمْ لِلسَّاعَةِ بـ لينى قيامت سے بيلے حضرت عيلى كا نکلنا قیامت کی علامت ہے۔ چنانجہ ابو ہریرہ وابن عباس اور ابو عالیہ ابو مالک عکرمہ، حسن ، قرادہ ، ضحاک وغیرہ سے مردی ہے اور آ تخضرت عظی سے متواتر حدیثیں اس باب میں آ چی ہیں کد حضرت عیسی العظی قیامت سے پہلے امام عادل ہو کرآئیں گے۔''

جب تک بدوعوی الہام کا اس نے نہیں کیا تھا۔ اس کا اعتقاد بھی اس مسلد میں موافق اہل اسلام کے تھا جبیها که (برابین احمد یہ کے صفحہ ۴۹۹، ۴۹۸ فزائن ج اس ۵۹۳) میں مرقوم ہے۔ ایس ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کی حقیقت برایمان لانے ہے الہام ہی اس کو مانع ہوا۔ جبیبا کہ اس نے خود آپ تصریح کی ہے۔صفحہ اوّل توضیح مرام میں۔''میرے اس رائے کے شائع ہونے کے بعد جس پر میں بینات الہام سے قائم کیا گیا ہوں' تو الہام ہی قریرہ مجاز کا اس کے زعم میں ثابت ہوتا ہے اور کوئی قرینه عقلی نقلی اہل اسلام کے طور پر نہیں ہے۔ پس لازم آئے گا کہ قرید بجاز کا تیره سو برل بعد آنخضرت بیلت کے قائم ہوا اور آپ کی کلام ناتمام کوتمام کیا۔ اور مفید مطلب واقع کے بنا ورنہ پہلی وہ کلام مفید خلاف مطلب کتھی۔ فصاحت بلاغت کا بلکہ صلالت ور صلالت تھی۔ بی تشخر منافقاند اور استجزاء تیس تو کیا ہے۔ قال الله تعالیٰ ذلک جزاء هم جہنم بما کفروا و اتخذوا اپنی ورسلی هزوا (کبف ۲۰۱) اور یہ امر آنخضرت بیلت کی کمال قصاحت و بلاغت کو واغ لگانے کے لیے کمال شیطنت ہے اور آپ کی فصاحت بلاغت جس طرح موافق و مخالف کے نزد یک مشہور ہے ای طرح صدیت سیح میں بھی ثابت و فہ کور ہے۔ بعثت کے بعثت کے بعث المحلم (سلم ج اسم جواب الموسلین صلوت السلوة) فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم. (رواه سلم ایضا) سید الموسلین صلوت الله و سلامه علیه و علی الله و اصحابه اعطیت جوامع الکلم. (رواه سلم ایضا) سید الموسلین صلوت الله بین الله و سلامه علیه و علی الله و اصحابه اجمعین. و فی الحدیث متفق علیه ایضاً. ان رصول الله بین الله و سلامه علیه و علی الله و اصحابه کان یحدث حدیث لوعدہ عاد لا حصاه کما فی (المشکوة ص ۱۹ ماب احلاقه بین فی صحیح البخاری جا صحد البخاری جا صحد مسلم می خطبه النبی بین امابعد فان خیر الحدیث کتاب المام من المشکوة ص ۳۳ و فی صحیح مسلم می خطبه النبی بین امابعد فان خیر الحدیث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. پی یصاف ظاہر ہے کہ ان احادیث سیحد آخضرت بین المہمین کی عبارات الهامات کی کیا حقیقت رہی۔ چہ جائیکہ الهامات اس محدث فی الدین مرتم مقابلے میں محدث شربہ مہمین کی عبارات الهامات کی کیا حقیقت رہی۔ چہ جائیکہ الهامات اس محدث فی الدین مرتم محدد الله۔

جبیہا کہ اس ملحد نے علم دین کی اہانت کی ہے تو پھر کفرونفاق اس کے میں کیا شک ہے۔ انواع بارک الله رحمہ

اس عبارت کا خلاصه ترجمه آنخضرت کی فصاحت و بلاغت اور کلمات جامعہ کہنے کا بیان ہے۔

السردجودة سياق الحديث. ١٢ ق

دی ی علم یاعالماں کرے اہانت کو یا کرے اہانت شرع دی اوہ مجمی کافر ہو

اورعیسیٰ این کو اس ملحد نے بتقلید نصاریٰ صلیب پر چڑھا دیا ہے اور کفرو انکارنص قرآنی کا کیا ہے۔ قال الله تعالی وَمَا صَلَبُوْهُ اور عَيسَیٰ اللَّيٰقِ اللَّهِ لِيسف نجار كا بينا لكھا ہے۔ يہ بھی كفرصرت ہے۔ قرآن و حدیث كا صاف انکار ہے اور فرشتوں کے عروج و نزول کا انکار۔ بہت نصوص قرآ نیہ اور احادیث صححہ صریحہ کا صاف انکار و كفرصريح باور يمتلزم ب- اس كفر اعظم كو، كه قرآن شريف الله كى كلام تبيس بلكه ان هذا الا قول البشر ہے۔ کیونکہ فی الخارج نہ کوئی جریل آیا نہ آنخضرت ﷺ کواس نے پھھ پڑھایا نہ خدانے جبریل کوفی الواقع اپی کلام بیغام دے کرزمین پر بھیجانداتارا۔

پس قرآن بشر کی کلام ہوئی پینجبر ﷺ کے خیال میں خدا تعالی نے پیدا کی فی الخارج خورنہیں فر مائی۔ نہ چر يُن كو پِرْحالَى اورسلف صالح كا بيمشهورمسَلدتها كه من قال ان القران مخلوق فهو كافرٌ.

اور خروج یا جوج ماجوج کا انکار بھی کفر صریح ہے اور خروج اور دجال سے میح (مین قادیانی) کذاب کا ا تکار اور دعوائے رسول مرسل نبی اللہ ہونے کا اور احمد مبشر بالقرآن ہونے کا بھی کفرصرت عبیں اور عیسی النا کا این الله مانتا۔ اس ملحد کی نصرانیت ہے اور اپنی ذات کو ابن اللہ کا لقنب دینا یہودیت <sup>عل</sup>اور یہ جوموحدین ان کفریات صریحہ کو برخق مانتے ہیں وہ بھی کا فر مرتد ہیں اور جوخود برحق نہیں جانتے مگر مرزا سے محبت دل و جان ہے کرتے ہیں اور اس ہر بزرگ کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ ہرگز اس کے تفریات صریحہ ندکورہ پر غیرت ایمانی کو راہ دل میں نہیں دیے ان میں بھی رائی کے دانے برابرایمان نہیں۔

عن ابن مسعودٌ قال قال وسول الله عَلِيَّة مامن نبي بعثه الله في امته قبل الاكان له في امته · حواريون و اصحاب ياخذون بسنته و يقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون و يفعلون مالا يؤمرون قمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل.

(رواه مسلم ج اص ۵۲ باب بيان كون النبي عن المنكر من الما يمان وان الايمان يزيد)

"حضرت این مسعود سے مروی ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ جو نبی گزرا ہے اس کے حوادی اور اصحاب گزر بچکے ہیں جواس کی سنت وطریق کو لیتے اور اس کے علم کی پیروی کرتے پھران کے بعد ایسے نا خلف پیدا ہوئے جو وہ بات کہتے خود نہ کرتے وہ کام کرتے جس کے مامور نہ ہوتے جوان سے ہاتھ کے ساتھ مقابلہ کرے وہ مومن ہے جو زبان کے ساتھ مقابلہ کرے وہ مومن ہے جو دل ہے ان کا مخالف ہو وہ مومن ہے۔ اس کے بعد (لیعنی اگر دل میں بھی ان کی مخالفت نہ ہو) تو دانہ رائی کے برابرایمان ٹہیں ہے۔''

ادر جو اس طحد کو اینے مکانوں میں جگہ دیتے ہیں اور اس کی مدد میں سرگرم رہتے ہیں وہ اس حدیث شريف كا مصداق بين .. لَعَنَ اللَّه مِن اواى محدثا.

ان كا يرتول تفانحن ابناء الله و احباء و لين بم فداك يدي اور دوست بير.

1

<sup>(</sup>رواه مسلم ج ٢٥ م ١٦٠ باب تحويم الذبح نغير الله ولعن فاعله) يه پنجاني زبان كا شعر ب اس كا ترجمه اردو ميس يه ب كه جو تخص علم يا علائے دين يا شرع كى ابات كرے وه كافر بو Ţ جاتا ہے۔

یعنی خدا کی لعنت ہے اس پر جو برعی طحد محدث فی الدین کو جگہ دیتا ہے۔ رد پنچری کی ایس لکھا ہے۔

اکس دچہ شک نہ شبہ کوئی ہے صاف ایمانوں دینوں
جویں انکار فرشتیاں یا انکار جناں شیطاناں
یا تھوڑے بیاح طال پچپانے یا مکر اساناں
یا معجزہ یا عما مکر ہووے من تاویلاں خاباں
یا معجزہ یا عما مکر ہووے من تاویلاں خاباں
یا کی حضرت عیسی تاکیں ہے یوسف دا جایا
یا آکھ حضرت عیسیٰ تاکیں ہے یوسف دا جایا
وچہ قرآن جو قصہ مریم جوشا سفنہ آیا
یا آکھ عیسیٰ سولی چڑھیا ہے قول نصاریٰ

اور تاویلیں طورانہ اس ملحد کی استہزاء وشنح ہے۔ خدا رسول عظیم کو۔ ان سب کا بتیجہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول عظیم کو رسول عظیم کو سمجھانا نہیں آتا اور میرے الہام بینات میں۔اگر اس کے الہاموں کی الیم تاویلیں کمی جائیں تو مرزا اور م زائی ضرور تسنح سمجھیں گے۔

مثلًا البام انا جعلناك المسيح ابن مويم. (آئيت كمالات اسلام ص ٥٥٥ تزائن ج ٥٥ اينا)

بیس معنی کا مسے کذاب بیں۔ اور بہی معنی باتخفیق مراد بیں اور ابن مریم لطیف استعارہ ہے کہ اس طحد کی والدہ مومند تھی اور بیطی مسلمانوں کی نسل سے قطع ہو گیا۔ اور الطف استعارہ بیہ ہے کہ سے مراد وزن فسیل کا ہے جو تحمیر ہے۔ کہما ہے به المهام المحدوب المجمونی حدثنی به عبدالغفور قال حدثنی به عبدالواحد قال عبدالغفور حدثه به المعجدوب بنفسه اور بیس نے فکر کیا ساتویں تاریخ ماور جب حال بیس بعد نماز فرض عشاء عبدالغفور حدثه به المعجدوب بنفسه اور بیس نے فکر کیا ساتویں تاریخ ماور جب حال بیس بعد نماز فرض عشاء کے، کہ مرزائیوں کے حق میں رسول اللہ عظام کی بیردی کیا ہے الہمام ہوا۔ او لئے کہم الکفرون حقا. سے حکفا اور بیجی کہ مرزائیوں کے حق میں بارک اللہ کی تعنیف ایک بنجائی تلم کا رسالہ ہے۔ اس کے اشعار منقولہ بالا کا، تحوزی سود کو طال اللہ عجرات کا انکار کرنا، یا قرآن کو آخضرت عظام کا کام قرار دیا۔ یا حضرت عینی الظیمان کی نسبت بیکہنا کہ وہ صلیب پر چا حالے گئے تھے دغیرہ۔ فصرویت جریل و بشارت فرز ندکوایک خواب قرار دیا یا حضرت عینی الظیمان کی نسبت بیکہنا کہ وہ صلیب پر چا حالے گئے تھے دغیرہ۔ علی قاموں بیس میں کیا ہیں۔ حقی۔

ی اون میں سے کی مواب کے جو الدین نے بتایا۔ انھوں نے خود اس مجذوب سے سنا۔ یہ مجد الفظور بن محمد بن عبدالله غزنوی نے بیان کیا۔ اس کو عبدالوادد داباد علیم فور الدین نے بتایا۔ انھوں نے خود اس مجذوب سے سنا۔ یہ مجدوب دہ مختص ہے جس کا ذکر قادیائی نے آسائی فیصلہ کے صغوبا اسلام اللہ میں مجذوب کو علیم فور الدین جمول سے قادیان میں جلسے قرات فیصلہ آسائی پر لے گیا۔ وہاں پر مجذوب صاحب نے خواب دیکھا یاان کو کشف ہوا کہ قادیائی کی ڈیوزھی میں ایک سفید محوثری ہے بھر دہ گدھی بن گئی۔ جس پر کسی نے کہذوب صاحب نے خواب دیکھا یوان کو کشف ہوا کہ قادیائی کی ڈیوزھی میں ایک سفید محوثری ہے بھر دہ گدمی میں آئی۔ جس پر کسی نے کہا کہ ذور الدین میں ان کو حکم فورالدین اس اس کو حکم فورالدین اس کے عاد ہوں ان کو شفا ہوگی۔ وہ دور ان کی بیاری اور بڑھ گئی۔ آگے وہ چلے بھرتے تھے۔ اب ابن کے معذور ہو گئے ہیں۔ یہ بات غاکسار نے مولوی غلام حسن صاحب امام اہل صدیمہ سیالکوٹ سے تی ہے۔ (اڈیٹر)

سے معذور ہو گئے ہیں۔ یہ بات غاکسار نے مولوی غلام حسن صاحب امام اہل صدیمہ سیالکوٹ سے تی ہے۔ (اڈیٹر)

اتطبيق الهامه بالقران والحديث 🕹 وهكذا تطبيقه بالهامي ً اللُّهم رب جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انت تهدى من تشاء الى صراط مستقيم. السلحدول كحشّ میں جھ کو یہ بہت الہام ہوا ہے۔ ان یقولون الا کذبا نہیں کہتے مگر جموث۔

حررہ العبد الضعیف عبدالرحمن المدعوا بمحی الدین من مقام لکھو کے فی جواب سوال عافاه الله و اياي في الدارين. المولوى محمد حسين

الجواب صحيح. الملتجي الى الله محمد بن مخدومي بارك الله مرحوم ساكن لكهو کر ضلع فیروز فور پنجاب مصنف تفسیر محمدی و انوار محمدی وغیره ''یہ بواب چج ہے'' بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### نحمده و نصلي على رسوله الكريم

مرزا قادیائی کو بیه عاجزیهلیا اچهاسمجهتا تھا۔ جب وہ تائید اسلام میںمصروف تھا۔ جب ہے اس نے سیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نبوت کا مدعی ہوا ہے۔ تب سے میں اس کوملحد و دجال و کذاب سمجھتا ہوں۔

حرره خادم القوم محمد حسن بن مولانا حافظ محمد بن بارک الله مرحوم ساکن لکھو کے ضلع فیروز بور پنجاب دستخط ومواهيرعلائج نحربر بيثاور

يجب على كافمة المسلمين طراً و على قاطبة المؤمنين جمعًا ان يحكموا عليه بالكفر والالحاد و يجتنبوا عنه بالغيظ والعناد اذلا شك فى كفره و كفر اتباعه و لشياعه لانه دجالٌ كذابٌ مرتاب في الامر اليقيني وساع في الارض بالفسادهم مؤلَّ للنصوص القرانية على ماهو متمناه والمحكماة الفرقانية على ماهو مبتغاه لافشاء الزور والارتداد يذهب تارة الى المذهب السو فسطاية و اخرى الى هوا جسات الشيطانية قد انكر القواطع القطعية والشريعة الحقيقة كل ذلك باغواء الشيطان كتب عليه انه من تولاه فانه يضله و يهديه الى عذاب السعيرا عوذ باللَّه من شره ومن شر احباره و انصاره ونتوكل عليه انه هوالسميع البصيره.

العبد خادم الفقهاء والمحدثين سيد اكبر شاه حنفي قادري بشاوري

" تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ قادیانی پر کفر والحاد کا عظم لگا دیں اور اس سے کنارہ کش ہوں۔ اس کے اوراس کے پیروان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ بید حال و کذاب ہے یقینی امر میں شک لانے والا۔ زمین میں فساد پھیلانے والا۔ آیات قرآن کواپی خواہش کے موافق۔ اصل معنی سے پھیرنے والا۔ بیابھی سوفسطائی مذہب اختیار كرتا ہے جى شيطانی خطرات ير چاتا ہے۔ احكام واخبار قطعيد كامكر ہے۔ شيطان كے بہكانے ميں آيا ہوا ہے جس یر بیتھم ہو چکا ہے کہ جو شخص اس کو دوست بنائے گا اس کو وہ مگراہ کر وے گا اور جہنم کی راہ چلائے گا۔اس کے اور اس کے حوار بول کے شرہے خدا کی پناہ ہے۔''

اس کے البام کی قرآن و حدیث سے بول ہی موافقت ہو عتی ہے۔ جو یہاں ہوئی ہے کہ سے سے مرزا کا کاذب ہونا اور جادیانی کا گدهی کے صورت میں دکھائی ویتا۔

ای طور اس کا البام ہمارے اس البام ہے کہ وہ کیے کافر ہیں مطابق ہوسکتا ہے۔

نحن نتبع مانقح الفحول من العلماء والسالكين بطريق الشريعة والانصاف و نحكم بكفره واضلاله.

ہم قادیانی کے باب میں اس تھم کے پیرو ہیں جوعلاء نے تحقیق کر کے اس پر لگایا ہے ہم اس کو کافر و گمراہ کنندہ جانتے ہیں۔'

افرایت من اتخذ الهه هواه واضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون اه اولئِک الدین اشتروا الضلالة بالهدی والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم علی النار ذلک بان الله نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید.

العبد فقیر نور محمد مدرس مسجد قائم علی خان پشاوری

" بی خواہش نفس کو ان آیات کا مصداق ہے جن میں ارشاد ہے۔ تو نے اس کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنالیا ہے اور خدا تعالی نے اس کو علم کے ساتھ گمراہ رکھا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے۔ اور آ کھ پر پر پر وہ ہے اب اس کو خدا کے سوا کون ہدایت کرے۔ کیا تم پند پذیر نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا اور بخشش کے بدلے عذاب کو۔ یہ کیسے آگ پر صابر ہیں؟ یہ اس لیے ہوا کہ خدا تعالی نے کہا سے حق کے ساتھ اتاری اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف ڈالا۔ وہ اس کے خلاف میں دور جا پڑے۔"

الحمد لله اولا اخرا والصلوة على نبيه محمد ظاهراً و باطناً و على اله و اصحابه طرا و جمعا اما بعد فيا ايها الا خوان المؤمنون اذاحكم ببقاء الايمان ان نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء بعد ظهور المهدى الموعود حق وما قتل عيسى من ايدى الكفار وما صلب بل رفعه الله الى السماء و نزوله علامة للساعة و يقتل الدجال الاعور من يده وهذه الامور كلها ثابتة بالايت الناطقة والاحاديث القاطعة فكيف من ادعى بانى انا المسيح عيسى حاشا و كلا ليس هو كما يدعى بل هو من احد الدجالين الكذابين وادعاوة باطل محض مشتمل على انكاره من النصوص القطعية والبراهين اليقينية ولقدزين الشيطان له عداوة الانبياء فمن كان عدوا لله و ملئكة ورسله و جبريل و ميكائيل فان الله عدو للكافرين و صار مصداق هذه الأية فمن اظلم ممن كذب على الله و كذب بالصدق اذجاءه ليس في جهنم مثرى للكافرين. فمن كان هكذا فهو ضال مضل يضل الناس عن سواء الطريق فاجتنبوا منه ومن احباره و انصاره لعلكم تفلحون من شره.

حورہ الفقیر الحقیر حافظ عبدالحکیم قادری ہشاوری دورہ الفقیر الحقیر حافظ عبدالحکیم قادری ہشاوری دورہ الفقیر الحقیر الحقیر عیلی دورہ الفقیر الحقیر عیلی دورہ الفقیر الحقیم کے اور حضرت عیلی علیہ الصلاۃ والسلام صلیب پرنیس پڑھائے گئے اور نہ مارے گئے بلکہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں۔ ان کا قیامت سے پہلے اثر نا قیامت کی علامت ہے۔ وہ دجال کوئل کریں گے۔ بیسب امور بحکم آیات ناطقہ اور احادیث قاطعہ ہونے والے ہیں۔ پھر جوشف اب دورئ کرتا ہے کہ میں مسیح ہوں وہ سے نہیں ہے بلکہ دجال ہے اور اس کا دعویٰ بحکم آیات واحادیث باطل ہے۔ شیطان نے اس کو نبیوں کی وشنی اچھی کر دکھائی ہے اور جو نبیوں کا دعویٰ بحکم آیات واحادیث باطل ہے۔ شیطان نے اس کو نبیوں کی وشنی اچھی کر دکھائی ہے اور جو نبیوں کا دعویٰ بحکم آیات واحادیث باطل ہے۔ شیطان نے اس کو نبیوں کی دشنی اچھی کر دکھائی ہے اور جو نبیوں کا دشن ہو۔ خدا اس کا دیمن ہے۔ وہ اس آیت کا مصداق ہے جس میں یہ بیان ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو دانتر اکرے اور تن کو (جب اس کے یاس آیک کیا ہو) جمطلائے۔ کیا کافروں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے۔''

الحمد لله رب العالمين و الصلوة والسلام على رسوله مجمد خاتم النبيين و على اله و صحبه اجمعين امابعد فلا يخفى على كافة المسلمين المؤمنين بجميع ما جاء به الرسول الامين من الشرع المبين ان نزول عيسلي بن مريم الصديقة المعدود في اشراط الساعة حق ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة الصريحة قال عز من قائل وانه لعلم للساعة. اخرج الحاكم عن ابن عباس هو خروج عيسى كذافي الاكليل في معاني التنزيل وقرئ ابن عباس لعلم بفتحتين بمعنى العلامة و اخرج البخاري و مسلم و ابوداؤد والترمذي عن ابي هريرةً قال قال رسول اللَّه ﷺ ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير و يضع الجزية و يفيض المال حتَّى لا يقبله احد ثم يقول ابوهريرةَ اقرُوا ان شئتم وان من اهل الكتب الا ليؤمنن به قبل موته والمعنى مامن اخدمن اهل الكتاب ادرك ذلك الوقت الا امن بعيسي عند نزوله من السماء و صححح هذا القول الطبرى كذافي تفسير الخازن وقال عطاء عن ابن عباسٌ اذا نزل عيسٰي الى الاض لا يبقى يهودُى ولا نصراني الا امن به وشهد انه روح الله وكلمة وعبده و نبيه كذافي التفسير الوسيط للامام الواحدى واحرج الامام احمد في مسنده عن عائشةً قالت قال رسول اللَّه ﷺ يخرج الدجال فينزل عيسلي ابن مريم فيقتله ثم يمكث عيسلي في الارض اربعين سنة امامًا عادلاً مقسطاً و في حديث مسلم عن النواس بن سمعانٌ ذكر رسول اللَّه ﷺ الدجال ذات غداة الى ان قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بالله في مسيء من اموالهم ويمر بالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك فتبتعه كنوزها كيعاسيب النخل ثم بدعوا رجلا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهال وجهه و بضحك بينما هو كذَّلك اذ بعث اللَّه المسيح بن مويم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرتى دمشق واضعًا كفيه على اجبحة ملكين فيطلبه حتى يدركه بباب للد فيقتله الحديث ؛ الحاصل أن نزول عيسلي أبن مريم الموعود في زمن الاستقبال أنما يكون بعد خروج الدجال و ذاحاديث فيه كثيرة يطول ذكرها بالاستيفاء وهو الأن حي في السماء و هذا قول اهل الحق المحول عليه لقوله تعالى وما قتلوه يقينًا بل رفعه الله اليه ﴿ اَيَ الرَّ السَّمَاءَ قَالُهُ الجَّسُن البصري كمافي تفسير الامام الواحدي و ينزل عند قرب الساعة كهلاً.

رسالته ثلاثين شهراً ثم رفعه الله اليه كذافي تفسير الخازن قالوا وما وصل الى سن الكهولة ففيه اشارة الى نزوله من السماء كذافي تفسير جامع البيان فاخبر الله تعالى يرفعه اليه حيا بعدما وعده وقال ياعيسلى انى متوفيك ورافعك الى والمرادهنا توفى النوم و عليه الاكثرون كما في جامع البيان ومثله قوله تعالى وهو الذي يتوفكم بالليل و يعلم ماجرحتم بالنهار والاية فالتوفى اعم من الاماتة ويدل عليه قوله الله تعالى يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها

۱۲۱ فيمسک التي قضي عليها الموت و يرسل الاخرى الي اجل مسمى ان في ذٰلک لأينت لقوم يتفكرون د فمن تفكر في قوله تعالى حكاية عن قول عيسي عليه السلام يوم القيمة فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم الأية علم انه لم يرد به الاماتة بشهادة الايات السابقة والاحاديث الصريحة المذكورة وبالجملة ان اللّه تعالى لم يذكر في هذه الأيت الا توفي عيسي ابن مريم ولم يذكر في القرآن انه اماته قبل التوفي والرفع او بعده في السماء بل النصوص ناطقة بانه حيى ينزل عند اقترب الساعة فمن انكر نزول عيسي ابن مريم الصديقة مدعيًا انه مات في الحقيقة ثم جعل هذا النكار تمهيداً لاثبات دعوى المسيحية الجديدة وادعاء المماثلة العيسوية في وصف النبوة واختار مسلك الملاحدة والباطنية وصرف النصوص الواردة في نزول عيسي بن مويم نبي بني اسرائيل بضرب من التمحل الباطل وفاسد التاويل الى معان توافق بغية هواه وهذيان يطاق هفوة مدعاه و حرف الكلم عن مواضعه و وضع الكلام الحق في غير موقعه فادعى النبوة الشرعية وانكر الاحكام المحكمة الفطعية فهو كافر ملحد كذاب لايخفى الحاده وكفره وكذبه على اولى العلم في هذا الباب فان سيدنا محمداً عَلِيُّهُ خاتم النبيين بنص القران المبين وقال القاضي عياض في كتاب الشفاء في حقوق المصطفلي من ادعى نبوة احد بعد نبينا عليه الصلوة والسلام او ادعى النبوة النفسه اوجوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة وكذلك من ادعى منهم انه يوحي اليه وان لم يدع النبوة الى ان قال فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبي ﷺ لانه اخبر انه ﷺ خاتم النبيين ولا نبي بعده و اخبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين و اجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه هو المراد به دون تاويل ولا تحصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعًا اجماعًا و سمعا وكذلك وقع الاجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب او خص حديثًا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره انتهى كلامه ملخصاً وقال الامام الصابوني في الكفاية التي صنفها في عقائد اهل السنة والجماعة مالفظ. العدول عن ظواهر النصوص من غير ضرورةِ الحاد محض انتهى قال الله تعالى ان الذين يلحدون في ايننا الا يخفون علينا افمن يلقى في النار خيرام من يأتي أمنا يوم القيمة اعملوا ماشئتم انه بما تعملون بصير. والله سبحانه و تعالى وعد بحفظ كتابه المبين من تحريف الملاحدة المضلين فقال انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون فاقام العلماء الصالحين على ابطال ناويل الملحدين فدونو علم الكتاب والسنة الذي هو اساس الاحكام الشريعة الاصلية والفرعية في الكتب المبسوط المضبوطة المشهورة التي تداولها اهل السنة والجماعة في الاعصار الماضية الى الآن وعنه عليه السلام لايزال يحمل هذالعلم من كل خلف عدّوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين والملحد الذي ذكرنا سابقا ليس نظير عيسي ابن مريم الصديقة بل مثيل الاسود العنسي ومسيلمة اليماني في دعوى النبوة داخل في سلسلة الكذابين الذين اخبر عن خروجهم النبي الصادق الامين فقال ﷺ لاتقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبًا من ثلثين كلهم يزعم انه رسول اللّه اخرجه مسلم وغيره فثبت بهذا التفصيل وواضح الدليل ان الملحد المسطور

على الوصف المذكور دجال كذاب استعود عليه الشيطان فحمله على ذلك الهذيان والطغيان وهو المفسد الساعى فى افساد عقائد المؤمنين وايقاع التشويش فى صدور عوام المسلمين وعندى ان ترك المباحثة مع الملحد المسطور اولى ولا ماتة قوله الزانغ احرى بل الواجب لتنفير العوام تشهير فساد عقائده بين الانام والله درمن قال بالجهر ولن يصلح العطار ما افسده الدهر حفظ الله المؤمنين من شره و ضره ومن كره بعد قره ثم العجب العجاب من بعض اولى الالباب وجمع من اهل العلم فى الباب كيف اغتروا باقوال المحلد البطال و تنزلوا الى مدارك الجهال فامنوا باباطيل ذلك الضال زاعمين انه صادق وموحد ذوحلم. لابل هو مارق و ملحد فى سلم. اتخذ الهه هواه واضله الله على علم و اعجب من هذا انهم يزعمون انفسهم كحوارى المسيح عيسى ابن مريم الصديقة كلا بل هم انصار المسيح الدجال العور فى الحقيقة فاور دوا كثيراً من العوام كالانعام فى ورطة الضلالة و افسدوا عليهم عقائد هم القديمة الحقة فما ربحوا فى « البضاعة و التجارة الا الهلكة والخسارة اية خسارة الدنيا والاخرة فان لم ينتهوا عن تلك المقاويل التى يلقى عليهم العزازيل فعسى الله ان يسلط عليهم النقاد فيفحمهم اى يسكتهم او در الفط يقبحهم و يرميهم بالكساد ويشيع اخبار فبضحهم فى جميع البلاد فتنفق على تضليلهم و تسفيههم السنة جميع اهل الرشاد ولا يبقى لكيدهم تاثير ولا لمكرهم مجالس وعند الله مكرهم و ان كان مكرهم لتزول منه الجبال و عما قليل ليصبحن نادمين و لتعلمن نباة بعد حين.

حرره الفقير محمد ايوب الحنفي البشاوري خادم الفقه والحديث والتفسير

سے آئے گا۔ ایک حالت میں حضرت میں النظافا کو خدا ہیں گا۔ وہ دھتی کے مشرق میں سفید من رہ کے پاس فرشتوں کے پرول پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے اور وجال کو وروازہ لد کے پاس پا کرفتی کریں گے۔ الحاصل حضرت علیہ کا دجال کے بعد نزول فرمانا زمانہ آئندہ میں ہوگا اور اس وقت تو وہ زندہ آسان پر موجود ہیں اور یہی اہل حق کا قول ہے جس پراعتاہ ہے۔ اس پر یہ قول خداوندی کہ یہودیوں نے بھیٹا اس کوفی نہیں کیا بلکہ خدا تو لئ کے اس کو اپن طرف اٹھا لیا ہے دلیل ہے۔ اپن طرف اٹھا نے ہے آسان پر اٹھانا مراد ہے۔ چنانچو حسن بھری نے اس کو اپن طرف اٹھا لیا ہے دلیل ہے۔ اپن طرف اٹھا نے ہے آسان پر اٹھانا مراد ہے۔ چنانچو حسن بھری کے اس کو اپن کو اٹھا لیا ہے کہ جب وہ رسول ہوئے تو تمیں برس کے میں ( یکیاں) کلام کریں گے۔ "بھی دلیل ہے ابن عباس نے فرمایا ہے کہ جب وہ رسول ہوئے تو تمیں برس کے میں ( یکیاں) کلام کریں گے۔ "بھی دلیل ہے ابن عباس نے فرمایا ہے کہ جب وہ رسول ہوئے تو تمیں برس کے کہا ہے ابر ہوں سالت وہ تمیں میں خوات کو نہ پہنچ سے کہ اٹھائے گئے۔ لہذا اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ وہ آسان کو اٹھائے دار ہوں۔ اس آیت میں اور ان کا کلام کرنا پایا جائے) ایسا ہی تغیر جامع البیان میں ہے۔ خدا تعالی نے اس کو زندہ اٹھائے والہ ہوں۔ اس آیت میں افظ تو فی سے نیند مراد ہے چنانچو اکثر علماء کا قول ہے۔ ایسا ہی جامع البیان میں موت کے اٹھائے والہ ہوں۔ اس آیت میں میں ارشاد ہے کہ دائٹ تو اگی جارت کی دفت تو فی مرت کے سوا اور صورتوں ہے جب ہو میں ارشاد ہے کہ اللہ توائی جانوں کو موت کے سوا اور صورتوں ہے جب ہو ہو کی کہا تھائی جانوں کو موت کے دوت تو فی کرتا ہے اس کو نیند ہیں۔ وقت قبل جانوں کو موت کے دوت تو فی کرتا ہے اس کو نیند ہیں۔ دوت قبل جانوں کو موت کے دوت قبل کونوں کو موت کے دوت تو فی کرتا ہے۔ اس کونوں کو موت کے دوت قبل کونوں کو موت کے دوت تو فی کرتا ہے۔ اس کونوں کو میں تر شاد ہے کہ میں ارشاد ہے کہ اللہ توائی جو نوبوں کو میائی کونوں کو میں کونوں کو موت کے دوت تو فی کی کونوں کو میں کونوں کو میں کونوں کو میں کونوں کو میائی کونوں کو میں کونوں کو میں کونوں کو میں کونوں کو میں کونوں کونوں کونوں کونوں کو میں کونوں ک

جو تخص اس قول خدادندی میں جس میں حضرت عینی الیفینی کو اٹھانے کا وعدہ دیا گیا ہے تامل کرے گا۔ وہ جان کے گا کہ اس ہے موت دینا مراد نہیں چنانچہ آیات و حدیث اس پر شاہد ہیں۔ بالجمہ ان آیات میں حضرت عینیٰ کے توفی بحق قبض کا ذکر ہے۔ نہ ہہ کہ خدا نے ان کو مار دیا ہے اور نصوص صحیحہ ناطق ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ پھر چو تخص ان کو مردہ بجستا ہے اور ان کے نزدل کا مشکر ہے اور اس سے وہ اپنے مسیح ہونے کی پٹوی جما تا ہے اور تاویل و تخص ان کو مردہ بجستا ہے اور ان کے نزدل کا مشکر ہے اور اس سے وہ اپنے مسیح ہونے کی پٹوی بھا تا ہے اور تاویل و تخص ناطق بنوت کا مدی ہو بینھا ہے کہ و جینھا ہے کہ اس کے الحاد و کفر و کذب میں کوئی شک نہیں۔ قاضی عیاض نے شفا میں کہا ہے کہ جو شخص آغیر میں مسلک ملاحدہ باطنیہ کا اختیار کرتا ہے اور اپنی نہوت کا مدی ہو اور اپنی کمائی اور صفائی قلب کے ذریعہ سے حصول نبوت کو جائز رکھے یا نزول و تی کا مدی ہو۔ گو مدگی نبوت نہ ہو وہ کافر ہے۔ آئخضرت عقابیہ کو جھوٹا سجھنے والا۔ آخضرت عقابیہ ناتم رکھے یا نزول و تی کا مدی ہو۔ گو مدگی نبوت نہ ہو وہ کافر ہے۔ آخضرت عقابیہ کو جھوٹا سجھنے والا۔ آخضرت عقابیہ خول دیں ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور خدا تحالی نے بھی فرمایا ہے کہ آپ علیہ خاتم انہیں ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور خدا تحالی نے بھی فرمایا ہے کہ آپ علیہ خاتم انہیں میں ہو اتفاتی سے کہ ہیں خاتم انفاق ہے کہ ان آیات و احادیث کے ظاہری معنی مراد ہیں۔ ذہ کوئی تاویلی معنی میں جو اتفاتی سے کوئی ان لوگوں کے کفر پر جونص کتاب اللہ کو دفع کریں۔ یا کسی ایس مور اتفاتی سے جو اتفاتی سے کہ ان آیاتی ہو۔ کوئی تخصیص نکایس۔

امام صابونی نے کفایہ میں کہا ہے کہ'' ظاہر معنی آیات واحادیث سے بلاضرورت عدول کرنا، الحاد ہے۔'' اللہ تعالی فرما تا ہے۔ ہم پر وہ لوگ مخفی نہیں جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں۔ کیا جوشخص آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا جو بامن قیامت کے دن حاضر ہو۔ خدا تعالی نے اپنی کتاب کی محافظت کا خود وعدہ کرلیا ہے۔لہذا اس نے ایسے علماء کو پیدا کر دیا ہے جوان طحدول کی تحریف سے دین کو بچاتے چلے آئے ہیں۔ بیلحد قادیانی حضرت مسیح کامٹیل ونظیر نہیں بلکداسود عنسی اور مسیلمہ کذاب کا نظیر ہے اور ان کذابین کے سلسلہ میں داخل جن کی آنخضرت ﷺ نے خبر دی ہے۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ طحد مذکور دجال ہے۔ شیطان اس پر مسلط ہے جواس سے بیہ باواس کرارہا ہے۔

' مفسد ہے مسلمانوں میں فساد بھیلا رہا ہے۔ میر بزد یک ایسے طحد سے مباحثہ ترک کر کے عام مسلمانوں کواس کے عقائد باطلہ کے فساد سے مطلع کر کے تنفر کرنا چاہیے۔ بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض اہل علم اس طحد بطال کے اقوال سے دھوکا کھا بیٹے ہیں اور خود جائل بن گئے اور اس گراہ کے باطل خیالات کوحق اور اس کو اہل علم سجھنے لگ گئے ہیں اور خود جائل بن گئے اور اس گراہ کے باطل خیالات کوحق اور اس کو اہل علم سجھنے لگ گئے ہیں اور خود ان بیٹھے ہیں۔ وہ سے دھال کے مددگار ہیں۔ وہ اس سے باز نہ آئیں گئو خدا ان پر بھی ایسے لوگوں کومسلط کرے گا جو ان کے کھوٹ وفساد کو ظاہر ومشتہر کریں گے۔ پھر وہ سخت نادم ہوں گے۔'

ماقال اعلمنا و مدققنا فهو عين الصواب لاشك في نزولِ عيسى وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها يدل عليه سياق النظم و سباقه ومن معتقدى ان نزول عيسى حق ثابت بالادلة القاطعة من الايات والاجاديث واجماع الامة فمن انكر فانكاره من الادلة المذكورة فهو معرض عن طريق الرشاد و مروج سبيل الالحاد.

"جو ہم سے بڑھ کر عالم اور مرتق نے کہا ہے وہ عین صواب ہے۔ اس میں شک نہیں کرعیسی اللی نازل ہوں گے۔ آیة لعلم للساعة کا بیان اور سیاق اس پر دلیل ہے۔ میرا یکی اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ اللی کا نزول بھٹی دلائل آیات و احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے ایس جو اس کا منکر ہے۔ وہ رُشد کے طریق سے منہ بھیرتا ہے اور الحاد کے طریق کورواج دے رہا ہے۔'

جوفتوئ كه علائ بندوستان و پنجاب نے ورحق غلام احمد قاد ياني ديا ہے وہ سجح ہے اور معتقد اعتقاد تو سيح

المرام کافر ہے۔ جواب سیح ہے جواب سیج ہے جواب سیج ہے ملا الله دا دنصير بثكر ام ملامحرمنير العبد ملامحمه بشيرسوات جواب سطح ہے جواب سیجے ہے جواب سیجے ہے ملا المعيل اوذي گرام سوات ملامعزالدين تنكي حيه بشت تكر ملا وجبيدالدين جواب سیج ہے جواب سیجے ہے جواب سیجے ہے ملافضيح الدين بوسف زكَى قاضي عبدالخالق ماجور ملا بشيرمحمه

قائل ومعتقد دفات مسے و نہ آمدن دے بایں دنیا بقرب قیامت ومقتول گردیدن دے وغیرہ امور کہ در فتوی نامہ علیائے ہندوستان و پنجاب درج اند، اگر غلام احمد قادیانی ایں کلمات گفتگہ باشدیا اعتقاد و سے ہریں باشد و سے بموجب شرع شریف کافرمطلق است واعوان و سے اگر ایں اعتقاد داشتہ باشند کافر اند۔ معتقد ما في هذا السوال في العقائد والبيان قد استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا. فماياتي اليهم موقنا. ومنشأ اعتقاده الفاسد انه ماميّز بين الهام الرحمٰن. ووسوسة الشيطان وبين خواطر الروح و هوى النفس والطغيان، وترك ماوجب عليه من تطبيق الخيالات والخطرات بالقران والسنة واجماع الامة المرحومة. فالواجب عليه ان يتوب. فانه وقع في اكبر الكبائر من الذنوب.

''عقائد فدکورہ سوال کے معتقد کوشیاطین نے زمین میں بہکا رکھا ہے۔ وہ جیران ہے لوگ اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں مگر دہ نہیں آتا۔ اس کے فساد واعتقاد کا منشا یہ ہے کہ وہ الہام رحمانی اور وسوسہ شیطانی میں تمیز نہیں کرتا اور اپنے خطرات و خیالات کوقر آن و حدیث و اجماع پر عرض کرنا چھوڑ بیٹھا ہے۔ اس پر واجب ہے کہ تو ہہ کرے وہ بڑے گناہ میں جا پڑا ہے۔''

علمائے راولینڈی و ہزارہ \_\_\_

#### بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين. لاريب ان العقائد المذكورة في السوال كفر و نفاق و زندقة والمحاد واحداث و ضلال فان لم يكن صاحبها كافراً و ملحدا وزنديقاً و منافقًا فليس في الارض كفرو الحاد زندقة فلعنة الله على من اسس الضلال وغير الدين وحرّف النصوص واسأ الظن بالله وبانبيائه وشرعه و قال اوحى الى ولم يوح اليه شيئ و على اعوانه وانصاره السفهاء الاذلين ولا شك في كونه من الدجاجلة عصما الله تعالى من كيده و اضلاله امين.

کتبه عبدالاحد ابن القاضی محمد حسن محانبوری عفا الله عنهما 
"اس میں شک نہیں کہ عقائد ندکورہ سوال کفر و الحاد اور چھپا ارتداد و نفاق ہے۔ اس پر خدا کی لعنت ہو 
جس نے گمراہی کی بنیاد ڈالی ہے اور خدا و رسول ﷺ اور شرع پر بدگمانی کی اور بید کہنا ہے کہ میری طرف وحی ہوتی 
ہے اور واقعہ میں نہیں ہوتی ایسے ہی اس کے انصار مددگاروں پر جو بے عقل و ذلیل ہیں۔ بے شک وہ دجال ہیں۔ خداوند کریم ان کے مکر و گمراہی سے بچائے۔"

الحمد لله رب العالمين والصارة على رسوله محمد و اله و صحبه اجمعين. امابعد فيقول احقر عبادى البارى محمد الخانفورى ان ماقال شيخنا السيد نذير حسين و بركتنا المولوى عبدالجبار الغزنوى سلمهما الله تعالى في الدارين وغيرهما من العلماء الكرام في حق الكادياني فهو حق و صواب لا شك انه من الدجاجلة اعاذنا الله من هذه العقيدة الفاسدة امين.

حرره محمد بن محمد حسن خانفوري عفي عنه

روسی کی مولانا سیدمحد نذیر حسین صاحب اور جاری برکت مولوی عبدالجبار صاحب وغیرہ ملائے کرام نے قادیانی کے تق میں کہاہے وہ تق ہے اور بے شک قادیانی دجالوں میں سے ہے۔''

الحمد لله والصلوة والسلام على رسوله الذى بعث بالحق ليظهره على الدين كله امابعد في قول احقر العباد محمد بن سالم المكراني ان ماقال العلماء في تكفير مرزا الكادياني فهو حق و صواب ولا شك ان من مات بهذه العقائد الفاسدة ولم يتب فهو في نارجهنم خالدًا فيها. اللهم

اعذنا من هذه العقيدة الباطلة، الحق يعلوا و لا يعلى عليه. فقير محمد بن سالم المكراني عفى عنه " 'جو كچم علماء نے تكفير قاديانى كے باب ميں كہا ہے وہ حق ہے۔ اس ميں شكن نہيں كہ جو تخص ايے عقائد فاسدہ پر بلا توبہ مرے وہ جنم ميں رہے گا۔'

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. امابعد فما قال العلماء فی تکفیر میرزا کادیانی فهو صحیح و کفره ثابت و عقائده مخالف الکتاب والسنة. وقوله انامثیل المسیح و عیسی ابن مریم مات فدعواه باطل وهو دجال کذاب خارج عن الاسلام لقوله علی سیکون فی امتی کذابون کلهم یزعم انه نبی الله و انا خاتم النبیین لانبی بعدی. العبد تاج دین گجراتی پنجابی

" علماء نے جو کچھ تکفیر قادیانی کے باب میں کہا ہے وہ صحیح ہے اور اس کا کفر ثابت اور اس کے عقائد کتاب وسنت کے خالف جیں۔ اس کا میکہنا کہ میں سے عین النظامی بن مریم کا مثیل ہوں، ایک باطل دعویٰ ہے اور وہ دجال و کذاب ہے۔ اسلام سے خارج۔ آنخضرت عظیم نے فرمایا ہے۔ میری امت میں کذاب بیدا ہوں گے جودعوائے نبوت کریں گے اور میں نبیوں کا خاتم ہوں۔"

ماقال العلماء المحققون في الكادياني حق وصواب. ''جوعلائے محققين ئے قاديائي كے ش يس كہا ہے وہ حق ہے۔

میں نے بیفتوی اول سے آخرتک بنظر غور دیکھا اور اس سے پہلے اس شخص کے مسائل فتح اسلام اور اور اس سے پہلے اس شخص کے مسائل فتح اسلام اور اور فتح مرام اور ازالہ اوہام وغیرہ بھی دیکھے اور اس کے بعض مریدوں۔ نیم ملا خطرۂ ایمان سے مباحثہ کا بھی اتفاق پڑا اور خود مرزا ہے بھی الہام کے بارہ میں بالمشافہ ایک سوال کیا تھا جس کے جواب میں وہ مبہوت رہ گیا تھا۔ غرض میں ان کے مذہب اتباع ہوا، سے پورا واقف ہوں۔ حضرت مجیب نے ان کے حق میں جو کچھ فرمایا ہے وہ سب صحح اور بجا ہے۔ بلکہ یہ گمراہ فرقہ اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہیں۔ ارحم الرائمین ان کوتو بہ نصیب کرے اور اپنی مخلوق کو ان کے شر سے بچائے اور ان کا روکرنے والوں کی مدوکرے۔ ہوایت اللہ امام مجدموحدین صدر پنڈی

ان هذه العقائد الاخيرة التى ذكرت فى رسائل الكاديانى باطلة زائغة مضلة فانها مخالفة للكتاب والسنة واجماع الامة و معارضة للاخبار و الأثار الصحيحة واقوال المرضية و مبانية لاهل السنة والجماعة و موافقة لاهل البداعة والهوى واهل الكتب من اليهود و النصارى واهل الالحاد والزنادقة والهنود والفلاسفة ياللعجب ان قائلها ينكر خوارق الملائكة والانبيآء والاولياء يدعى هومن فسه صدورها و يختار علمه و فهمه على علمهم و فهمهم وهذا ضلال صريح و غوال قبيح. اللهم تب عليه ان تاب عنها و اهلكه ان بقى عليها و طغى و اعذنا منها ماجعلنا من المهتدين واحفظنا عن مكر الماكرين. امين ثم امين برحمتك ياارحم الراحمين.

حافظ عبدالهادی اعادہ الله من الاعادی شاہ موری ثم فندی

"قادیانی کے بیآ خری عقائد جو اس کے رسائل میں مذکور میں باطل میں۔ کتاب سنت واجماع است
کے مخالف میں۔ احادیث و آ ثار صححہ کے معارض، اقوال پندیدہ المستّت سے مبائن، اہل بدعت، یہود، نصار کی طدوں جسے مرتدوں، ہندوؤں، فلسفیوں کے موافق ہیں۔ تعجب ہے کہ قادیانی ملائکہ اور انبیاء و اولیاء کی خوارق کا مشر ہے اور خود ان امور کا بدی اور اینے علم وفہم کو ان کے علم وفہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ بیصر سے مراہی اور ہزل ہے۔

خدادند اس کوتو به نصیب کریا ملاک کری<sup>ا</sup> " علائے جہلم وقرب و جوار آ ں

بندہ کو بسبب استماع اخبارات و حالات حسنہ مرزا قادیانی کے جوعلی العموم و اصل ہوئی تھی حسن ظن بلیغ تھا اور اس کو زمرۂ صالحین میں شار کرتا تھا اور اب تک اس کی تصنیفات و یکھنے کا اتفاق نہیں ہوا چونکہ بیفتو کی دیکھا ادر مرزا کے معتقدات ہے اطلاع ہوئی تو حسن ظن مرتفع ہوا۔

مرزا اگر فی الواقع عقا ئدمحرره فتویٰ کا معتقد ہے تو بلاشک وہ ارتداد والحادیش داخل اورمستحق و عید و لا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره كا بـــ والله اعلم وعلم اتم واحكم. العبد احمد الدين دريالوي علاقه جاپ تحصيل پند دادن خان ضلع جهلم حال وارد جهلم.

سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان كان عقائده هكذا فجميع ابوعبدالبصير مير حمزه هزاروى ما حرره العلماء في حقه صحيح.

'''مرزا قادیانی کا بھی اعتقاد ہے تو جو کچھ علاء نے اس کے حق میں لکھا ہے چیج ہے۔''

الحمد لله العزيز الرحيم والصلوة على نبيه الكريم و على اله و اصحابه المشيعين للدين التقويم. امابعد. بنده زمانه ملاقات سے مدت تک مرزا کی کمال ویانتداری اور او نجے در ہے کی برہیز گاری اور داعی الی اللہ ہونے کا بہ نہایت جال نثاری صمیم قلب ہے معتقد تھا اور اس کو زمرہ عمخواران خلق اللہ ہے سمجھتا تھا اور ابتداء میں ایس باتیں س کر کہتا تھا کہ سبحان هذا بھتان عظیم لیکن چوتکہ مدت سےمشہور ہو رہا ہے کہ وہ بذر بعیر تحریرات مطبوعه مشتهرہ کے الی باتوں کا معتقد و مدی ہے جو مولوی ابوسعید محر حسین مہتم اشاعة السنه بنالوی صاحب کے سوال میں بحوالہ تح برات مذکورہ درج ہیں۔اور وہ تح برات آج تک مجھ کو باوجود سعی وجنتجو کے میسر نہیں ہوئیں تا کہ میں ان کےمطالعہ ہے حسب استعداد اپنی کے، دجالیت و کذابیت و اسلام کے دائرہ سے خارج ہونے یا حقانیت و ربهانیت وصدافت داشاعت اسلام مرزا کی ایسی یقینی اورقطعی سند حاصل کرتا اور پھر استفتا پر ککھتا کہ اس کو عالم الغیب الشہادۃ کی حضور میں پیش کر سکتا اور فرمان ایز دسجان کا بھی بے تحقیق لکھنے اور کہنے اور کرنے ہے شدت ہے منع کرتا ہے کہ ولا تقف مالیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئِک کان عنه مسئولا اور ایضاً الیوم نختم علی الخ اور نی الرحت نے فرمایا ہے کہ الشاهد بری مالا یری به الغائب ادر غائب برحکم لگانے ہے روکا ہے اور سوال میں بھی بحوالہ تحریرات مرزائی مسطور ہے کہ وہ ایسی باتوں کا معتقد و مدعی ہے۔ البذا نه مطلقاً بلکہ مقیداً لکھا جاتا ہے کہ آگر مرزا ایسے اعتقادات کا معتقد و مدعی ہے جوسوال میں درج ہے تو بے شک وہ انھیں نتوؤں کا مست<del>وجب و س</del>حق ہے جوعلائے رہانین نے اس کے حق میں لگائے مین اور عیاذ باللہ کہ کس کے حق میں تقلیدا اور سمعاً کوئی فتوی دور اور اکھوں۔ اعوذ باللَّه من شرور نفسی ومن سینات اعمالي اللهم انت نفسي تقوها و زكها فانك خير من زكها امين يا ارحم الراحمين.

العبدكبرهان الدين جهلمي

العبد العبد جهدمی مولوی بر بان الدین حاصی العبد به مولوی بر بان الدین جهدمی مولوی بر بان الدین حاصی الدین جهدمی مولوی بر بان الدین حاصی الدین شہادت سے جواس فتو نے پر کلھی ہے رجوع کرلیا ہے۔ جو بات مولوی بربان الدین صاحب کو پیٹی تو انھوں نے بذریعہ غاص مراسلت ہم کو اس سے اطلاع دی اور بیتھی لکھا کہ میں اب تک اس اپئی شہادت پر قائم ہوں۔ مرزائی عیسائی اس پر بولیس گے تو ہم مولوی صاحب کا خط حیمای دیں گے۔

اگر عقائد مرزاکے ای طرح پر جیں جواس میں تحریر بیں تو جواب یہی ہے جونتوے میں تحریر ہے۔ فیض احمد جھلمی

هذا الجواب صحيح وما قال مرزا باطل عند اهل السنة والجماعت.

احقر العباد فقير محمد ايليشر سراج الاخبار جهلم

'' یہ جواب صحیح ہے اور جو مرزانے کہاہے وہ اہل سنت کے نز دیک باطل ہے۔

بی عقیدہ مخالف عقیدہ الل سنت و جماعت کے ہے۔ عبد الودود سلطان محمود عفی عنه جهلمی

علائے تجرات وحوالی آل

جوعقا كدمد ولاكل مرزا قاويائى كاس فقوے من ورج بين وه تمام اللحق كے ظاف بين الله حق تو يہ كہتے ہيں۔ الله معان يدعيها اهل الباطل الحاد. قال الله على الله على ظواهرها والعدول الى معان يدعيها اهل الباطل الحاد. قال الله تعالى ان الذين يلحدون في ايتنا الا يخفون علينا. عبدالرحمن ساكن موضع دينه ضلع گجرات بحالى ان الذين يلحدون في ايتنا الا يخفون علينا.

من كان اعتقاده مخالفًا للسنة والجماعة فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين اعاذنا الله و الخواننا المسلمين من اباطيله الكاذبة و معتقداته الباطلة.

''جس شخص کا اعتقاد اہل سنت جماعت کے مخالف ہے وہ بدعتی ہے مومنوں کی راہ کے سوا۔ اور راہ چلنے اور راہ چلنے اور راہ جائے اور

والا به خدا اس کے جمولے عقائد سے مسلمانوں کو بچائے۔'' عقالاً و بنا خلام احدا الکادمانی میں الاعت السرمانان فی ملائی سرمیا مالعا السنا

عقائد میرزا غلام احمد الکادیانی من الاعتزال. والفلسفة والذین سموا باهل السنة والحماعة من وقت بدع النزاع بین فرق المسلمین بمراحل منه کل حزب بمالدیه فرحون عهدی مافی الفاظی من غیر تبذیر والا تقتیر ابوالفیض محمد حسن حنفی از بهین تحصیل چکوال ضلع جهلم "" قادیائی کے عقائد معزلد اور قلمه کے عقائد بیں۔ چولوگ ایمل سنت کہلاتے بیں وہ ان عقائد سے

کوسول دور ہیں۔ میری یہی رائے کے جس میں ندکی ہے ندزیادتی۔'

## علمائے سیالکوٹ

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذى اصطفى و على اله اهل التقى امابعد الى عاجز كو سيّدنا مول نا سيدمحرن لرحين صاحب كي تحريت اس سوال كي جواب بين كلى اثقال به والله اعلم و علمه اتم. ابو عبد الله عبيد الله معروف بمولوى غلام حسن

### علمائے وزیر آباد

الحمد لاهله والصلوة على اهلها. امابعد فقد طالعت مرة بعد اخرى. كتب الكادياني و رسائله فوجدتها مملؤة بالكفر والالحاد والكذب على الله ورسوله و الطعن على اهل الحق فانه يسلم امراً مرة وينكره اخرى. طريقته طريقة اهل الالحاد والفساد. ومذهبه مذهب اهل الزيغ والعناد. هو دجال من الدجاجلة الذين اخبرعنهم المخبر الصادق و متبع غير سبيل المؤمنين و متمسك بدلائل الملحدين و خداع للمسلمين. من طالع كتبه و وازنها بالكتاب والسنة فلا يخفى عليه ما قلنا اعاذنا الله و جميع المسلمين من عقيدته الباطلة وطريقته الكاسدة وارشدنا الى طريق الصواب الذي اختاره العباده لعباده الذين هم اولو الفضل واولو الالباب. عاشر عبدالنان

''بعدحمد وصلوٰۃ۔ میں نے قادیانی کی کتابوں کا بارہا مطالعہ کیا تو ان کو کفر و الحاد ہے اور خدا و رسول پر افتراء سے پر پیایا۔ وہ کہیں کسی امر کوتنلیم کرتا ہے کبھی اس سے انکاری ہوتا ہے۔ اس کا طریق اہل الحاد و فساد کا طریق ہے اور اس کا غرب بجی اور عناد والوں کا غرب ہے۔ وہ ان دجالوں میں سے (جن کے آنے کی آخضرت ﷺ نے خبر دی ہے ) ایک دجال ہے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر اور راہ چلنے والا اور طحدین کے دلائل سے تمسک کرنے والا۔ مسلمانوں کو دھوکا وینے والا جو شخص اس کی کتابوں کو دکھے کر قرآن و حدیث سے ان کا مقابلہ کر کے اس پر ہمارا یہ بیان خفی نہ رہے گا۔ خدا مسلمانوں کو اس کے عقیدہ باطلہ سے بچائے اور طریق صواب پر چلنے کی بدایت کرے۔'

احمدك يامن له الحمد واصلى على من عليه الصلوة اما بعد فقد نظرت في رسائل القادياني نظر الانصاف و سمعت مقالاته فوجدتها داعية الى الاعتساف وهو رجل قبيح، قبح الله وجهه ووجه اتباعه مادام على هذا المنهاج. او تاب الله عليه و على اتباعه ان رجع عن هذا الاعرجاج. العبد المسكين فقير جلال الدين.

"بعد حمد وصلوٰق میں نے قادیانی کے رسائل کوغور سے دیکھا اور اس کے مقالات کو سنا تو ان کو بے انسافی اور زیادتی کی طرف داعی پایا۔ خدا اس کا اور اس کے اجاع کا جب تک وہ اس طریق پر رہیں منہ برا کرے یا ان کو تو بدکی تو فیق دے۔"

فقد طالعت هذا السوال والجواب. بالتامل والصواب فوجدته حقا قويًّا وجوابا صحيحا و فصل الخطاب ولا ريب ان القادياني ضال مضل مفتر على الله ورسوله و مبتغ في الاسلام طريقة الجاهلية و مطلب بذالك العروض الدنيوية و مسود وجهه بفعله القبيح صب عليه ربه سوط العذاب او يهديه الى سبيل اولى الابصار واولى الالباب. حررة محمد عبدالقادر سخانوى

دومیں نے ان سوال و جواب کو تال سے دیکھا تو اس جواب کوت وقوی اور چکوتا تھم پایا۔ اس میں شک نہیں کہ قادیانی گراہ ہے۔ لوگوں کو گراہ کرنے والا۔ خدا و رسول پر افتراء کرنے والا۔ اسلام میں رہ کر کافروں کا طریق چاہنے والا اور اس ذریعہ سے دنیا کمانے والا۔ اس کا منہ کالا ہواور اس پر عذاب نازل ہو یا ہدایت نصیب ہو۔''

الحمد لله رب العالمين وبه ثقتى والصلوة والسلام على امام وبه اقتدائى. امابعد فقد نظرت فى السوال والجواب و تدبرت فيه فوجدته مطابقا للحق وموافقًا للغرض الصحيح الذى ارشدنا اليه الله ورسوله فصاحب هذا الهفوات التى مندرجة فى السوال زنديق شرير مخالف لملة الاسلام. حفظنا الله جميع المسلمين عن مزخرفاته. العبد محمد محى الدين نظام آبادى

"میں نے سوال و جواب کو دیکھا۔ جواب کوحت پایا ان باتوں کا جوسوال میں مذکور ہیں۔ قائل چھیا مرتد ہے۔ اسلام کا مخالف۔''

قولي في القادياني كقول شيخي حافظ عبدالمنان في حقه.

المسكين محمد شاہ دين سوهدروى المسكين محمد شاہ دين سوهدروى " "قاديانى كے حق بين وى ميرا قول ہے۔ " قاديانى كے حق بين وى ميرا قول ہے۔ " كم تصوص شارع مضامين تاليفات مرزاكى ضلالت سے مربهن ہے۔ خصوصاً اس كا ادعاء نبوت، جس

صورت میں مراد مرز الفظ محدث سے بی ہے۔ چنانچہ رو یروکا ذکر ہے۔ تو انکار لفظ بی سے کیا فاکدہ اور استدلال منع اطلاق محدث بحدیث لفلہ کان لکم فیما قبلکم من الامم محدثون فان یک فی امتی فانه عمر منفق علیه سے یا تاعدہ متمرہ اصول عدم شرط شنزم عدم شروط نفی محدثیت بھی بنظر اہل انصاف سیج ہے۔ پھر جو اعتراض نزول سی بن مریم بی اللہ بی امرائیل پر (ویحصر نبی الله عیسی علیه السلام و اصحابه حتی یکون داس النور لاحدهم خیراً من مأیة دیناد لاحد کم الیوم فیرغب الله نبی الله عیسی و صحابه اصحابه فیرسل الله المحدیث عن ابی هویرة عن النبی علی الله عیسی و بینه (عیسی علیه السلام) نبی وانه نازل) (ابوداؤد م ۱۳۸) وارد ہے وہی اعتراض بینہ نبوت مرزائی و امتیت پر وارد ہے۔ کی طور وہ ایک جہت ہے نبی بی ہوسکا ہے اور ایک جہت سے اس مورائی و استان میں مرزائی رکھتے ہیں وہ جواب وفع اس اعتراض میں مرزائی رکھتے ہیں وہ جواب معتد نزول (عیسی بن مریم) نبی الله بنی امرائیل کی طرف سے بچھ لیں۔ عائد بالله.

عبدالله پسروری، عبدالعظیم پسروری، عبدالعظیم پسروری، عبدالکویم پسروری، عبدالکویم پسروری با تولیم در کفر مرزا غلام احمہ قادیانی۔ الجواب جس کو شریعت محمدی کافر فرمائے میرے نزدیک بھی کافر ہے۔ جوایک رکن اہلام ہے انکار کرے اس کے کفر میں کیا شک۔ محافظ محمد گوھر <sup>لیا</sup> نو کھسوی علمائے کیورتھلہ وغیرہ

حامدًا و مصلیاً. اُرزارش ہے کہ احقر الناس کو قادیانی صاحب کی نسبت ان کے ابتدائی امر میں بہت کھے حسن ظن تھا۔ بھر چند وجوہ ذیل سے زائل ہوا۔

ا... فتى، توضيح، ازاله كے مطالعہ كے ان ميں بہت مضمون كتاب الله اور سنت رسول عظی اور طریق سلف صالحہ كے ظاف و كيسے ميں آئے اور كہيں نصوص قرآني اور سنيه سے استشہاد بھی كيا تو بطور قاويل القول بها لا يوضى به قائله فرقه ناجيه الل سنت و جماعت كے بكلی خلاف...

۳ ساحب کے کشف حال کی بابت شیختا و مرشد، شیخ الاسلام مفتی شریعت بادی طریقت حضرت مولانا شاہ رشید احمد صاحب کنگوئی ابد الله فیوضهم کی جناب میں درخواست کی که باطنی طور پر ملاحظه فرما کر ارشاد فرما دیں۔حضرت مرشدنا نے اپنا مکا شفہ تحریر فرمایا کہ اس کا حال مختار تعفی کا سابتلایا گیا ہے۔

سا ..... عاجز نے دو دفعہ استخارہ کیا۔ پہلی دفعہ قادیانی صاحب کی متجد کو ایسی صورت بر دیکھا کہ اس کا مند ثال کی طرف اور پشت جنوب کی طرف ہے جس میں نماز پڑھنے ہے جنوب کی سمت تجدہ ہوتا ہے۔ دوسری دفعہ قادیانی صاحب بذات خود ایسی صورت میں دکھائی دیے کہ سرو قامت گندم گون وجیہہ اور سفید پوش ہیں لیکن موے بردت حدمسنونہ سے بہت بڑھے ہوئے گویا کسی سکھ کی موٹیمیں ہیں۔

میرے ایک دوست میال گلاب خان افغان ساکن کپورتھلہ حال داروسلطان پور نے بھی استخارہ کیا تو خواب میں ایک ناپاک اورموذ ی جانور دکھائی دیا جس کا نام لینا میں تہذیب کے خلاف مجھتا ہوں۔

ا سیع که فسیحه سیفال سے وال بول مراح الدین رو برومولوی محد السن ابروی بیعت مرزا ک کی گی۔ اب اپنی ایست مرزا ک کی گئی۔ اب اپنی بیعت سے انکاری ہوکر مستعفی ہے۔

ا کا ا وسادس کو الہامت سجھتے ہیں۔عیاداً باللہ۔ چونکہ ان کی باتیں الی ہیں کہ ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے بھی نہیں سنیں ال لي بلاشير مديث قال رسول اللَّه عَلِيَّة يكون في اخر الزمان دجالون كذابون باتونكم من الاحاديث بما لا تسمعوا انتم ولا أبائكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. (رواه ملم ١٥ اص ٩ النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها) كے مصداق ميں بسرورق ازالہ بير"مرسل بيزوائي" اور سرورق (فيمله آساني تزائن ج 🗴 ص ٢٠٠٩ يرتع بيناً ياحسوة على العباد ماياتيهم من وسول الا كانوا به يستهزؤن) اور (ازاله صغي ١٤٣٣ ثراكن ج ٣ ص ٣١٣) میں آ ہے مبشواً بوسول باتبی من بعدی اسمه احمدے اپنامیشر بہ بوٹا اور رسالہ (الحق مباحث اوو حیانہ کے منحہ ۸ نون) ایڈیٹر میں حضرت میچ موعود علیہ الصلوة والسلام لکھنا اور فتح اسلام کی بیرعبارت کہ جو مجھے نہیں ما نتا وہ اسے نہیں مانتا جس نے مجھے بھیجا۔ یہ الیں بانٹیں ہیں جن سے قادیائی صاحب کا مدعی نبوت اور رسالت ہونا صاف فلاہر ہے۔ اس ليه وه صريث ان رسول اللَّه عَيَّتُهُ قال لاتقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول اللّه عَلِيَّةُ (بخاري اص ٥٠٩ باب علامات المنوة في الاسلام، مسلم ج٢ص ٣٩٧ باب في فوله مَلِيّة ان بین بدی الساعة كذابين قريبًا من ثلاثين )منفل عليه كموافق ال تمي مي سايك بـ

(صغد ۱۸۔ ۱۹ نزائن ج س ۲۰ توقیع) میں محدث ہونے کے بیرایہ میں اپنا نبی ہونا صاف بتلا دیا ہے۔ ا يك عجد يرجي لكو ديا ب- ان النبي محدث والمحدث نبي الله لي صديث قال النبي عليه انه سيكون في امتی کذابون ثلاثون کلهم يزعم انه نبي و انا خاتم النبيين لانبي بعدي (تريزي ج ٢ص ٣٥) كرحم دار ہیں۔ مجھے ان کی حالت پر سخت افسوس ہے اللہ تعالی ان کوتوبہ کی تو فق بخشے اور اپنی صراط منتقیم پر لائے۔ در نہ اہل اسمام كوشر فتذ سے بچائے اللهم اهدنا الصواط المستقيم صواط الذين انعمت عليهم غيو المغضوب

علیہ ولا الضالین. امین. احقر العباد بندہ محمد اشرف علی سلطانہوری مرزا تا دیانی کی بعض تصانیف خاکسار کی نظر سے گزریں۔ دانعی ابعض عقائد مرزا ندکور کے خلاف کتاب الله وسنت رسول الله كے ميں۔ لاريب ايسے عقائد والاعض دائرة اسلام سے خارج ہے۔ گزشتہ سال ميں ميں بيت الله شريف كو كيا تقا۔ وہاں پر ميں نے بعض عقائد مرزا فدكور كے بيان كيے۔ علمائے مكه و مديند نے يهى فرمايا كه ايسا شخص دائرہ اسلام سے غارج ہے۔ حدیث عن کےعمر ابن الخطابؓ قال انه سیاتی ناس پجادلونکم بشبهات القران فحذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله. الم الدين كورهمل

من اعتقد موافقا للكادياني فهو مردود لان اعتقاده المستنبط من تصانيفه خلاف القران والحديث واجماع الصحابة والتابعين والمجتهدين وعلماء اهل الحق من امة سيد المرسلين و خاتم النبيين. بل الظاهر من تصانيفه انكار المعجزات المصرحة في كتاب الله المجيد والله يهدي من يشاء الى سبيل الرشاد. عبدالقادر بيكو وال رياست كيورتهله

"جو تحص قادیانی کے موافق اعتقاد رکھتا ہے وہ مردود ہے کیونکہ قادیانی کا اعتقاد جواس کی تصانیف ہے ثابت ہے۔ قرآن و احادیث و اجماع صحابہ و تابعین و مجتمدین دغیرہ علمائے اہل حق کے مخالف ہے۔ اس کی تصنیف میں معجزات مذکورہ قرآن کا صاف انکار پایا جاتا ہے۔ خدا تعالی جے جاہے ہدایت کرے۔''

ل حضرت عمر عرص حدیث ہے کہ لوگ تمحارے پاس قرآن کے مشتبہ اور ذی الوجوہ با تیں پیش کریں گے ان کو احادیث ہے كِرُو مِديث والعِ قرآن كُوخُوبِ جائة مِن مِ

غلام محد مدرس مدرسه فارى كالج اندهير كيورتصله

الجیب مصیب ۔" جیب نے ٹھیک کہا ہے۔'' علمائے دیو بند، سہاران بور وغیرہ

حامدًا و مصلبًا. عقائد مندرجه سوال مخالف کتاب الله و معارض سنت رسول الله و مناقض اجماع امت میں اور تاویلات نذکورہ از قبیل تحریفات و تکذیبات ہیں۔ اگر اس قتم کی بیہودہ اور لغو تاویلوں کا باب کھولا جائے تو اسلام کا کوئی مسئلہ اعتقادی یا عملی ثابت نہ ہو اور تمام وین درہم برہم ہو جائے اور محد شیت اور ملہمیت محض تزئین نفس اور تسویل شیطان ہے۔ مخترع ان عقائد کا ضال ومضل بلکہ دجاجلہ کا راس رئیس ہے اور اس کے تمعے حق تعالیٰ اپنے دین کی ایسے بے دینوں سے حفظ و حمایت فرما دے اور ان کورجوع کی توفیق دے۔ و ما ذالک علی الله بعزیز.

حرره خلیل احمد مدرس دوم مدرسه عربي ديوبند

حامدًا الله العلى الاعلى و مصليًا و مسلمًا على رسوله سيدنا محمد سيد الورئ واله و اصحابه نجوم الهدئ من اقتدى بهم اهتدى ومن اخطأ طريقهم غوى وردى و بعد فان ما اعتقده الكادياني و اتباعه الحاد بلا مراء وابطال للشريعة المستقيمة البيضاء ليس له فيه شاهد من الكتاب وسنة النبى المستكاب والله تعالى اعلم و علمه احكم.

'' بعد جد وصلوٰ ق ق ادیانی اور اس کے پیر ذہوا عقاد رکھتے ہیں۔ وہ بلاشک الحاد ہے اور شریعت کا ابطال ہے۔ اس اعتقاد پر کتاب وسنت کی شہادت یا کی نہیں جاتی۔''

الامور المنسوبة الى المرزا هدانا الله واياه لاشك انها منابذة بنصوص الله ومردود باجماع المسلمين و جملة هذه الاقوال معتزلة من الطريق عن الطريق المستقيم اى اعتزال لايجتوء عليها الجاهل غوى ولا يعتقد عليها الاضال شقى والله سبحانه ولى الارشاد واعلم بحال العباد.

العبد محمود دیوبندی معروف مولوی محمد حسن صاحب با بند محمود دیوبندی معروف مولوی محمد حسن صاحب جن مسائل کو قادیانی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے ان کو بلاشک نصوص قرآن و حدیث رد کر رہی ہیں اور دہ باجماع مسلمین مردود ہیں۔ راہ راست سے ایسے برکنار ہیں کہ کوئی شخص بجر جائل اور گراہ کے ان پر جرائت نہیں کرسکتا اور ان کا معتقد نہیں ہوسکتا۔''

یہ جواب صحیح ہے مرزا غلام احمد قادیانی بوجہ ان تاویلات فاسدہ ادر ہفوات باطلہ کے منجملہ وجالون، کذابون خارج از طریقہ اہل سنت و داخل زمر و اہل اہوا ہے اور اس کے اجباع بھی مثل اس کی ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم \_ العبدرشید احمد گنگوہی

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لانبى بعده و بعد فاقول وانى على بينة من ربى ان من كانت اعتقاداته كما ذكرت فى السوال فهو من اهل الاهواء والضلال. وليس هو من ابن مريم عليهما السلام فى شئ ولكنه مثيل للمسيح الدجال وهل يجترئ دجل فى قلبه مثقال ذرة من ايمان. على ان يضع الاحاديث عن مرتبة التفسير و يرفع تاويله الباطلة الى ان ينكر بسببه الاحاديث وياول القران. اين هو من قوله تبارك و تعالى و يكلم الناس فى المهد و كهلا فقد تكلم العدين مربم عليهما السلام فى المهدو متى تكلم كهلا. فكيف يرتاب فى كلامه و نزولة من امن بما انزل الله على رسوله. فيا للعجب. كيف جوز مثل هذه الكنايات والاستعارات الباطلة فى

٣٠٠) الاحاديث والايات. فهلا جعل اباطيله الملهمة من الاستعارات. ونجامن مثل هذه المفتريات وامن بما انزل اللُّه من البينات. هدانا اللُّه الصراط السوي و وقانا شرمن كل غبي وغوي.

حررة عبدالرحمن عفي عنه

''حمد وصلوٰ ۃ کے بعد۔ جس شخص کے اعتقاد ایسے ہوں جوسوال میں ہیں وہ اہل ہوا و گراہ ہے ابن مریم ہے اس کا کوئی علق نہیں وہ تو مسیح د جال کا مثیل ونظیر ہے۔ جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے اس ہے بھی جراًت نہیں ہوسکتی کہ مدیث کوتفسر قرآن ہونے کے مرتبہ سے پنچے گرائے اور اپنی ا قاویل باطلہ کو اس قدر اونجا سرے لہان اقوال کے سبب احادیث کا انکار کرے اور قرآن کی تاویل کرے۔ وہ اس قول خداوندی کے ملاحظہ ے کہاں چلا گیا۔ جس میں ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ الظیفائن کہولت میں کلام کریں گے۔حضرت عیسیٰ الظیفاہ نے زمین میں رہ کر کہولت میں کب کلام کیا ہے۔ پھر وہ حضرت عسی الطبیلا کے آئے میں کیول شک کرتا ہے۔ وہ آئیں تب ہی توس کہولت میں کلام کریں گے۔ تعجب ہے کہ وہ ان آیات واحادیث میں استعارات باطلہ تجویز کرتا ہے۔ ا پنے باطل الہامات میں ایسے استعارہ تجویز کیوں نہیں کرتا۔ تا کہ اس کو ان مفتریات سے نجات ہواور آیاتِ بیناتِ

ما افاده المصيب اللبيب اعنى مولانا المولوى عبدالرحمٰن فهو حق لاريب فيه.

العبد محمود حسن عفي عنه

'' جومولوی عبدالرحمان صالحب نے فرمایا ہے حق ہے۔''

ما افاده مولانا مولوي محمد عبدالرحمن فهو حق لايرتاب فيه.

مرره محمد حسن عفي عنه

"مولوى عبدالرحمٰن صاحب نے جوفر مایا ہے وحق ہےاس میں شک نہیں۔"

بے شک بیعقا کد کفر کے ہیں اور معتقدان کا کافر ہے۔ احقر بشير احمد

قد اصاب من اجاب. "مصيب ہوا جس نے جواب ديا۔" حررة محمد جان على عفى عنه

مرزا قادیانی کے عقائد شریعت نبوی سے بالکل برخلاف ہیں اور اکثر عقائد انھوں نے اپنے تراش و خراش سے ایجاد کیے ہیں جو ند کسی دین منزل کے موافق اور ند کسی ضابط عقلی کے تحت میں واخل ہیں اور بعض عقائد

ان کے بینانی جاہلوں کے قواعد اور اصول پر بنی جیں۔ جوعوام الناس کو اس سے احتر از کرنا۔ واجب اور ضروریات

وین سے ہے۔ چنانچہ عالمگیر میں مسطور ہے۔ ومن العلوم المذمومة علوم الفلاسفة فانه لایجوز قرأته لمن لم يكن متبحرافي العلم وسائر الحجج عليهم وحل شبهاتهم والخروج عن اشكالاتهم وثيز مرزا

قادیانی اس آیت کریمہ کے مصداق میں واخل ہے۔ مثلهم ع کمثل الذی استو قد نارا فلما اضاء ت

ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمتٍ لايبصرون. ﴿ (بَرْهُ ١٤) شُكَّفته محمد گل بے نظير برے علوم سے فلاسفہ کے علوم ہیں۔ جو شخص علوم وین سے اور ان دلائل سے جو فلاسفہ کے مقابلہ میں قائم کی گئی ہے خوب واقف نہ جو اور ان کے شہدور ندکر سے اس کو فلفہ پڑھنا حلال نہیں۔

ان کی ایسی مثال بے بیسے کی نے آگ جلانی۔ پھر جب اس نے اس کے اردگروروشی کی تو خدا ان کا نور لے گیا اور ان کواندهیرول میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔

# هذا هو الحق والحق حقيق بالاتباع. "يهم حق باور حق اتباع كالأق بـ

العبد مسكين محمد اسمعيل بيگ

مرزا قادیانی تفییر بالرائے کرنے والا من جملہ ان دجالون کاذبین کے ہے کہ جن کی نسبت رسول \* الله عَلِينَةُ نِي بِينَ كُونَى فرمانَى ہے۔ محمرحسن مراد آباوی

مرزا غلام احمد کے بہت ہے اقوال عقائد اسلام کے خلاف میں۔مثلاً وہ آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ الطفیۃ کے نزول کے منکر ہیں۔ حالانکہ یہ مضمون احادیث صححہ سے ثابت ہے اور ان میں مجاز اور استعارے کی کوئی ضرورت نہیں اور بلا ضرورت مجاز ماننا ضلالت کا وروازہ کھولنا ہے۔ علاوہ اس کے بعض روایتیں ایس بھی ہیں جو استعارے کو، د کرتی ہیں۔ علادہ اس کے انھوں نے ازالۂ او ہام میں الیں تقریر کی ہے جس سے متبادر یہی ہے کہ دہ﴿ حضرت نیسی ایلیلا کے معجزات کے منکر ہیں۔ چنانجہ ازالہ اوہام کے حصہ اول میں صفحہ ۲ ، ۷ کی عبارت اس کی شالم ے۔قرآن میں جو مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ العظمٰ نے یہ کہا تھا کہ میں مٹی کے حانور بناتا ہوں اور ان میں پھونکگا ہوں تو وہ اللہ کے حکم ہے اڑنے گئتے ہیں۔اس کی تاویل مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کی کہ حضرت عیسیٰ الفایعیٰ نے ا ہے باب بوسف نحار کے ساتھ مدت تک نحاری کا کام کیا تھا اور وہ کچھ ایس کلیں سیکھ گئے تھے جن کے ذریعہ سے جانور اڑات تھے جیسے آج کل کے صناع انگریز بنا لیتے میں اور حضرت میسی الطنعی جومردہ کو زندہ کرتے تھے۔ وہ مسمریزم کاعمل تھا جوآج کل انگریزوں میں بھی ہے۔ ان اقوال میں حضرت عیسیٰ الظیلا کے معجزوں کا بھی انکار ہوا اور پوسف نجار کوحضرت عیسی الطفای کا باپ بھی بنا دیا۔اس قتم کے اقوال ان کتابوں میں بہت سے ہیں جو درحقیقت بدعت میں ۔ بعض کفر کے مرتبہ تک بھی پہنچے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ راقم محد اختشام الدین مراد آبادی

علائے ضلع پیٹنہ عظیم آباد

الحمد للّه وكفي و سلام على عباده الذين اصطفى و بعد يقول العبد الفقير ابوالطيب محمد المدعوبشمس الحق العظيم آبادي عفا الله عنه سياته و تجاوز عنه اني تشرفت بمطالعة هذه الرسالة التي حررها شيخ الاسلام والمسلمين المحدث المفسر الفقيه مسند الوقت شيخنا العلامة السيد محمد نذير حسين الدهلوي ادام اللَّه تعالَى بركاته علينا و جعله اللَّه ممن يوتي اجرة مرتين في رد هفوات الكادياني الكاذب المفترى الضال المضل فوجدتها مطابقة للحق وما ذا بعد الحق الا الضلال ولاريب ان الكادياني مسلك مسلك الالحاد وحرف الكلم والنصوص الظاهرة عن مواضعه و تفوه بما تقشعر منه الجلود وبما لم يجترُ به الاغير اهل الاسلام اعاذنا اللَّه تعالى والمسلمين من شروره و نفشه و نفخه و رضى الله تعالى عن شيخنا العلامة حيث ذب عن الاسلام وانتصر له ثم جزى اللَّه الفاضلين الاكملين مولانا ابا سعيد محمد حسين اللاهوري. ومولانا محمد بشير السهواني كيف قابلا للمناظرة بذلك المفتري الكذاب واظهر الحق واسكتا الكادياني الغبي والغوى فلم يستطع ان يقوم لرد الجواب بل فرمثل فرار حمر الوحش فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة اويصيبهم عذاب اليم والله اعلم.

العبدابو طيب محمد شمس الحق ''بعد حمد وصلوٰ قا۔ ابوطیب تمس الحق کہتا ہے کہ مجھے اس رسالہ (فتوی) کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوا۔ جس کو ہمارے شیخ ویشخ الاسلام والمسلمین مولا تا سید نذیر حسین صاحب دام فیوضتر نے تحریر کیا ہے۔ اس کو میں نے حق کے مطابق پایا۔ پھر حق کے سوا بجر گراہی کیا متصور ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کا دیائی نے ند ہب الحاد افتیار کیا ہے اور نصوص کتاب وسنت کو اپنی جگہ ہے پھیرا ہے اور وہ ہاتیں بولا ہے جس پر کوئی مسلمان بجر اقوام غیر جرائت نہیں کرسکتا۔ خدا اس کے شر اور وساوس اور جادو سے مسلمانوں کو بچائے اور خداوند تعالیٰ ہما ہے شخ سے راضی ہو جفول نے اسلام سے جملہ مخالفین کی مدافعت کی اور اس کی مدد کی۔ پھر خدا تعالی مولوں ابوسعید اور مولوی محمد بشیر صاحب کو جزائے خیر دے کہ انھوں نے اس مفتری کذاب سے مقابلہ کیا اور ش کو ظاہر۔ اور اس کو لا جواب کر دیا۔ اس کو جواب کی طاقت نہیں میں گیا۔

الحمد لله فقد خاب و حسر من افتري على الله كذباً و بهت وانقلب ساغراً و ذلك بان الله موال الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم.

ر المراد ہے۔ اس کے خدا پر افترا کیا وہ ٹوٹے میں پڑا اور ذلیل ہو کر پھرا۔ یہ اس لیے کہ خدا مومنوں کا مولیٰ و ددگار ہے اور کافروں کا کوئی مولیٰ نہیں۔''

مااجاب به السيد العلامة المحدث الدهلوي هوا حق بالقبول.

حرره محمد اشرف على عظيم آبادى

''جو جواب علامه سيد محدث وہلوي نے ديا ہے۔ وہ لائق قبول ہے۔''

الجواب صحيح ..... ''جواب تي يح به ''

الجواب صحيح والواى نجيح. جواب ميح باوردائ موجب رستگارى

العبدعلي نعمت ساكن پهلواري ضلع پٺنه

### علمائے کا نیور ولکھنۇ

ا یے عقائد کا معتقد دائرہ اسلام سے خارج اور مقالات اس کے مخالف سنت و کتاب ہیں۔ اعاذنا الله و سائر المسلمین من شرمکائدہ.

هوالعليم. الحمد لله الذي هو رب البرية والصلوة والسلام على رسوله ذي الاخلاق السنية واهله و صحبه اولى الفضل الشامخ والرتب العلية و تابعيهم و تبعهم من الائمة المجتهدين المشيدين لبنيان القواعد الشرعية امابعد فيأيها الياس وفقكم الله لما يجب و يرضى اعلموا ان مانفوه به الكادياني الغوى من الجهالة والسفاهة مخالف لما هو ثابت عند اهل السنة والجماعة من الايات الالهية والاحاديث النبوية وهو اضل من شيطانه الذي لعب به بلا امتراء مادام متحرفًا عن الطويقة الحنيفية السبحه البيضاء كيف لا وهو ينكر وجود الملائكة على وجه اخبر به عن خير البرية و يقول ان المراد بنحتم النبوة هو ختم تشريع جديد لا ختم مطلق النبوة فلله درالمجيب المصيب حبث صرف همته العليا و بذل جهده بالنهج الاوفي جزاه الله تعالى خير جزاء وان ليس للانسان الا ماسعى. حرف همته العليا و بذل جهده بالنهج الاوفى جزاه الله تعالى خير جزاء وان ليس للانسان الا ماسعى.

محمد صديق ديوبندح عفي عنه هوالملهم للصدق والصواب

''حمد وصلوۃ کے بعد جان لو کہ قادیانی نے جو بکواس کی ہے وہ ان مقائد اہل سنت کے جو جب ہت و اصادیث سے تابت ہیں، مخالف ہے۔ وہ اپنے اس شیطان سے بھی جو اس سے کھیل رہا ہے زیادہ نر گمراہ ہے۔

الکے اللہ ہوجس حالت میں کہ وہ اس وجود ملائکہ ہے۔جس کی آنخضرت ﷺ نے خبر دی ہے مکر ہے۔ختم مطلق بوت کا قائل نہیں۔ صرف تشریعی نبوت کوختم بتاتا ہے۔جس مجیب ومصیب نے اس کے جواب میں ہمت عالی مصروف کی ہے۔اس کا اجر خدا ہی پر ہے۔''

الا كاذيب التى نقلت فى السوال لاشك انها خيالات باطلة وظنون فاسدة كظنون اهل الجنون و قائلها الكاديانى قمين بان يقال له انه لمجنون. مقالاته الكاذبة دالة على انها من قبيل هذيانات المبرسمين والمرسمين. وهو الفقدان البصيرة لا يقدر على التمييز بين الغث والسمين. اقاويله الا باطيل تدل على ان حين صدورها وقد سلبت عنه حواسه صين من غضب الواحد القهار من هو فى الاسلام عوامه و خواصه. هفواته مما لا يخفى مخالفتها لما اتى به الرسول الامين. من حضرة فاطر السموات والارضين عليه و على اله الصلوة والتسليمات من رب العالمين. فلا مرية انه خارج عن دائرة ملة الاسلام وانه فى ضلال مبين ولله دَرُّ من اجاب و افاد فانه قد اصاب واجاد. والله مبحانه اعلم و علمه اتم واحكم. حرره العبد الخامل محمد عادل عامله الله تعالى بفضله الشامل والله من "جوعقائد قادياني كروال عن منتول بن و و باشك باطل خيالات بن بن ين الله جنون كرون كون كون

بوطھا مد فادیانی کو مجنون کہنا مناسب ہے۔ اس کی جھوٹی با تیں بنا رہی ہیں کہ وہ ازفتم بنہیان برسام اور سرسام والوں سے ہیں اور وہ بے بھیرت ہونے کے سبب و بلے اور موٹے لینی توی وضعیف میں تمیز نہیں کرسکا۔
اس کے اقوال بنا رہے ہیں کہ وہ یہ باتیں کہتے وقت حواس باختہ ہوگیا تھا۔ خدا اپنے غضب سے خواص وعوام اہل اسلام کو (جواس کے دام میں آ گئے ہیں) بچا لے۔ اس کی بکواس اس وین کے برظاف ہے جو رسول امین خدا کی طرف سے لائے ہیں۔ وہ بلاشک وائرہ اسلام سے خارج اور کھلی گراہی میں ہے۔ جس نے اس کی نسبت یہ جواب لکھا ہے اس نے لوگوں کو فائدہ چہنچایا اور راہ صواب بتایا۔ اس کی نیکی خدا بی کے لیے ہے۔ "

هو العليم لا شك ان هفوات الكادياني و لغوياته مخالفة لعقائد جمهور الاسلام وتوهماته كانياب الاغوال و اضغاث الاحلام هداه الله الكريم الى صراط المستقيم و حفظ المسلمين عن كيده ومكائد الشياطين. حرره محمد عبدالغفار لكهنوى

"اس میں شک نہیں کہ قادیانی کی بکواس اور لغویات عقائد جمہور اسلام کے مخالف ہیں اور اس کے تو ہمات ایسے ہیں جینے غول بیابانی کے دانت ہیں اور پریشان خواب خدا اس کو راومتقیم کی ہدایت کرے اور مسلمانوں کو اس کے اور دیگر شیاطین کے مرول سے بچائے۔

لاريب في ان المعتقد بهذه الاعتقادات المنقول بتلك المقالات هارم لاساس الكتاب و مراغم للسنة التي هي فصل الخطاب و مصادم لاجماع المسلمين الذي هو حجة شرعبة بلا ارتياب كما فصله المجيب جزاه الله خيرا ولم يلحق به ضيرا و نسئل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والاخرة امين ثم امين.

"اس میں شک نبیں کہ ان عقائد کا معتقد اور ان باتوں کا قائل کتاب اللہ کی بنیاد کو برغم خود ڈھانے والا ہے اور سنت کو خاک میں ملانے والا۔ اجماع مسلمانوں کا مقابلہ ٹرنے والا۔ چنانچہ مجیب نے بہتفصیل بیان کیا۔ خدا اس کو جزائے نیر دے اور ضرر سے بچائے۔"



الزالطام

#### جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

## تعارف

کی نوکی کہلی دفعہ ااسارہ میں طبع ہوا۔ اب ۱۳۲۷ھ ہے۔ ایک سو پندرہ سال بعد اسے تحقیق وتخ ن کے ساتھ دوبارہ شائع کرنے پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ فلحمد للہ اوّلا و آخرا۔ (مرتب)

فتؤى تكفير منكرعروج جسى ونزول عيسى الطيعا

مولانا مولوی قاصی عبیدالله صاحب دامت برکاتهم و بنده عاصی سیدمجر محی الدین غفر الله ذنوبه

## بسم الله الرحمان الوحيم

#### الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد واله

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ کوئی شخص بیاعتقاد کرتا ہے کہ حضرت عیسی القطالا کی وفات ہو کرز مین میں ان کا فن ہو چکا اور اس جسم ہے ان کا آسان پر جانا لغو خیال ہے (ازالہ اوہام ص سے خزائن جسم ۱۲۷) اور کہتا ہے کہ '' اب تک زندہ رہنا ان کا تسلیم کرلیں تو پچھ شک نہیں کہ اتنی مدت کے گزرنے پر پیر فرقوت ہو گئے ہوں گے اور ہرگز لائق نہیں ہوں گے کہ کوئی خدمت وینی اوا کرسکیں۔'' (ازالہ اوہام ص ۵۰ ٹزائن جسم سے ۱۲۷)

ا سان سے ان کے زول کرنے کا انکار کرتا ہے اور احادیث صحیحہ میں میں القیالا کے لیے جونزول وارد ہوا ہے اس کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ ' وہ سے موعود بیں ہی ہوں۔' (ازالہ س ۳۹ ہوس ۱۲۲) اور کہتا ہے کہ ' دخفوں نے اس کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ ' وہ سے موعود ہونا مان لیا ہے۔ وہ لوگ ہر ایک خطرے کی حالت سے محفوظ اور معصوم بیں اور کئی طرح کے ثوار ، اور اجر اور قوت ایمانی کے دہ سخق تھہر گئے ہیں۔' (ازالہ اوہام ص ۱۹ اخزائن ج سم ۱۸۱) اور نبوت و وی کا دعویٰ کرتا ہے چائی کھا ہے کہ ' مسیح موعود جو آنے والا ہے اس کی علامت بیاسی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا لیمی فدا تو اللہ ہوگا لیمی موعود جو آنے والا ہے اس کی علامت بیاسی ہو کہ وہ نبی اللہ ہوگا لیمی مواد ہو تا مہ کا ملہ مراد نبیس کیونکہ نبوت تامہ کا ملہ پر مہر لگ بھی ہے بلکہ وہ نبوت تامہ کا ملہ پر مہر لگ بھی ہے بلکہ وہ نبوت مراد ہے جو محد ثبیت خاص طور پر اس عاجز کو دی گئی ہے۔' (ازالہ اوہام ص ۱۰ کنزائن ج سم س ۲۵۸) اور کھا ہے ' مطلق نبوت ختم نہیں ہوئی نہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہر ایک طور سے دی پر مہر لگائی گئی ہے بلکہ بڑئی طور وی اور نبوت کا سلسلہ الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہر ایک طور سے دی پر مہر لگائی گئی ہے بلکہ بڑئی طور وی اور نبوت کا سلسلہ الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہر ایک طور سے دی پر مہر لگائی گئی ہے بلکہ بڑئی طور وی اور نبوت کا سلسلہ الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہر ایک طور سے دی پر مہر لگائی گئی ہے بلکہ بڑئی طور وی اور نبوت کا سلسلہ الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہر ایک طور سے دی پر مہر لگائی گئی ہے بلکہ بڑئی طور وی اور نبوت کا سلسلہ الوجوہ باب نبوت مسلم کا گئی ہے۔' (ایک اس کی معاملات نبوت کی درام کی کا گئی ہو کہ گئی ہو کا گئی ہو گئی ہو کہ کا گئی ہو گئی کو گئی گئی ہو گئی کا گئی کی کا گئی کی کا گئی کی کی کی کی کی کر گئی گئی ہو گئی کو گئی کی کر گئی کی کر گئی گئی کو گئی کی کر گئی کر گئی کر گئی کو گئی کی کر گئی کی کر گئی کی کر گئی کی کر گئی کر گئی کر گئی کی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کی کر گئی کی کر گئی کی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کی کر گئی کی کر گئی کر گئی کی کر

اور لکھا ہے" یہ عاجز محدث ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہوتا ہے۔"

(توقیح مرام ص ۱۹ خزائن ج ۳ ص ۲۰)

اور کہتا ہے کہ 'میں نی بھی ہول امتی بھی۔' (ازالدادہام ص۵۳۳ خزائن ج عص ۲۸۹)

اور آیت و مبشراً بوسول یاتی من بعدی اسمه احمد میں اپنے طرف ہی اشارہ ہونے کا دموی کرتا ہے۔ (ازالہ اوہام س۱۷۳ خزائن ج ۲۵ س ۲۷۳) اور آیت هو الذی اوسل وسوله بالهدی و دین الحق لیظههره علی المدین کله درخقیقت اپنے ہی زمانہ سے متعلق ہونے کا دموی کرتا ہے۔ (ازالہ اوہام س ۲۷۵ خزائن ج ۳۵ س ۲۷۵) اور کہتا ہے کہ آنخضرت علی کا سرمعراج اس جم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تھا بعد کہتا ہے کہ آس قتم کے کشفول میں مولف خود صاحب تج بہ ہے۔

(ازاله ادبام ص ٧٤ حاشيه خزائن ج ٣ ص ١٢١)

اور کہتا ہے کہ اسلام کو غلطیوں اور الحاقات بیجا سے منز و کر کے وہ تعلیم جوروح و رائی سے بھری ہوئی ہے خلق اللہ کے سامنے رکھنا خدا تعالیٰ نے میرے سیر دکیا ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۵۹ نزائن ج ۳ ص ۱۳۲) اور لکھا ہے کہ''خدا تعالی نے اس عاجز کوآ دم صفی اللہ کا مثیل قرار دیا اور پھر مثیل نوح قرار دیا اور پھر مثیل بوسف القیقیٰ قرار دیا اور پھر مثیل حضرت داؤد بیان فرمایا اور پھر مثیل موی کر کے بھی اس عاجز کو بیکارا پھر اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو مثیل ابراہیم بھی کہا اور پھر آخر مثیل محمد بھی تھہرانے کی یہاں تک نوبت بینی کہ بار بار یا احمد کے خطاب نے مخاطب کر کے ظلی طور پر وی سید الانبیاء و امام الاصفیا حضرت مقدس محمد مصطفیٰ سے قرار لیا گیا، لیکن دوسری جگہ کہتا ہے کہ 'دعفرت می اور آپ (لیمن شخص ندکور) کے ناطہ سے کہ کشفی طور پر مروی ہوئی ہے۔ 'اس نے خدا کی مجت کو اینے طرف تھینے لیا ہے ان دونوں محبوں کے ملئے سے تیسری چیز بیدا ہوئی جس کا نام دوح القدس ہے اور اس کو بطور استعارہ کے ان دونوں محبوں کا بیٹا کہنا جا ہے اور یہ پاک مثلیث ہے۔'

(توضيح مرام ص٢٢ خزائن ج ٣ ص١٢)

اور کہتا ہے کہ' مسیح اور اس عاجز کا مقام ایبا ہے کہ اس کو استعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں ک سکتے ہیں ۔'' (لیعنی ابن اللہ کہ سکتے ہیں)

اور قرآن شریف کے آبنوں کی تغییر محلیہ و تابعین وجہود مغیر میں کے برخلاف اپنی رائے سے کرتا ہے اور صحابہ اور تابعین سے اس کی جو تغییر وارد ہوئی ہے اس کو کہتا ہے میہ سراسر غلط تغییر ہے۔ (ازالہ ادہام م ۱۹ اخزائن ج سوم ۱۸۷) اور کہتا ہے کہ جرئیل اجین جو اخیاء کو دکھائی و بتا ہے وہ بذات خود زبین پر نہیں اثر تا اور اپنی ہیڈ کواٹر ( ایعنی صدر مقام) نہایت روثن بخر سے جو اخیاء کو دکھائی و بتا ہے بلکہ صرف اس کی تاخیر نازل ہوئی ہے اور اس کی تکس سے تصویر ان سے دل میں ( ایعنی اخیاء کے دل میں ) منقوش ہو جائی ہے۔ ( مخص توضیح مرام م ۱۸ ۔ ۱۵ ۵ ۸ مزائن ج سوم ۱۹۵۸) اور وہ اور کہتا ہے دل میں ( اور کہتا ہے ' لیلۃ القدر سے رات مراد نہیں بلکہ وہ ذبانہ مراد ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہم نگ ہے اور وہ نی یا اس کے قائم مقام مجدد کے گر ر جانے سے آبک ہزار میننے کے بعد آتا ہے '' ( آخ اسلام م ۱۵۳ می خوائن ج سوم ۱۳۷) اور اخیاء کے اور کہتا ہے کہ ''آ خری زبان ج سوم ۱۳۷) اور اخیاء کے '' وازالہ اوہام می ۱۳۲۷ خوائن ج سوم ۱۳۷) اور اخیاء کے 'گر ول کا اٹکار کرتا ہے ان کو مسمر یزی طریق سے بطور لہو دلعب نہ بطور حقیقت ظہور میں آنے کا دعو کی کرتا ہے۔ ( ازالہ اوہام می ۱۳۵۵ خوائن ج سوم ۱۳۷) اور اخیاء کے کراس میں دم پھونکنا اور اند میے اور کوڑی کو چنگا کرنا مردہ انسان کو زندہ کرنا ان سب کا اٹکار کرتا ہے اور وہ سب مسمرین می طریق پر ہونے کا قائل ہے۔ (ازالہ اوہام می ۱۳۵۰) کھا ہے ''اگر یہ عاج' اس عمل کو مسمرین می کھر اس تھی نہ ایک اس ان کی نائن اس میں دین سے مسلم ان میں ان میں ان میں دیا تھی نائن اس میں دین میں ان میں ان میں دین تھی میں در ان اس میں دین سے میں میں ان میں ان میں دین تھی نائن اس میں دین نائن اس میں دین در ان اس میں دین در ان اس میں دین سوم نائن میں دین ان میں دین در ان اس میں دین در ان اس میں در در ان اس میں در در ان اس میں در ان اس میں در در ان اس میں در

مسمریزم کے طریق پر ہونے کا قائل ہے۔ (ازالدادہام ص ۳۰۵ فزائن ج سم ۴۵۱) لکھا ہے''اگر یہ عاجز اس عمل کو حمروہ اور قابل نفرت نہ مجھتا تو خدا تعالی کے فضل و کرم سے اتنی طاقت رکھتا تھا کہ ان اعجوبہ نمائیوں میں حضرت این مریم سے کم ندریتا۔'' (ازالہ ص ۴۰۹ حاشہ فزائن ج ساص ۲۵۸) اور پھر لکھتا ہے کہ بیاعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانہ خیال ہے کہ سے مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مارکر آٹھیں کچ کچے کے جانور بنا دیتا تھا۔ (ازالہ اوہام

ص ۳۲۴ خزائن ج سم ۲۹۳ ماشیه) اور عیسی الظیلی کا باپ یوسف نجار ہونے کا قائل ہے۔ (ازالدادہام ۳۰۳ فزائن ج ۳۰ مص ۳۵۲ ص ۲۵۴) اور عیسی الظیلی کا خزیر کو آل کرنا جو احادیث صیحه میں وارد ہوا ہے اس کے حقیقی معنی خزیر کا شکار کھیلتے پھریں گے زعم کر کے اس پر تمسخر و استہزا کرنا ہے۔ (ازالدادہام ۴۳ فزائن ج ۳ ص ۱۲۳) اور ازواج مطہرات میں کوئی فی فی کا

گے زعم کر کے اس پر مسنحر واستہزا کرتا ہے۔ (ازالہ ادہام ۱۳۳ خزائن ج ۴ ص۱۲۳) اور از واج مطہرات میں لوی بی بی کا پہلے انتقال ہوا جو آنخضرت ﷺ نے پیشگوئی فرمائی تھی اس کے بارہ میں کہتا ہے کہ اس پیشگوئی کی اصل حقیقت آنخضرت ﷺ کو بھی معلوم نہیں تھی۔ (ازالہ اوہام می ۳۰ خزائن می ۴۹۷) اور کہتا ہے کہ جس قدر حضرت مسیح کی

آ تحضرت علی کو بنی معلوم ہیں گی۔ (ازالہ اوہام س ۱۹۳۴ تران س ۱۳۹۹) اور اہتا ہے یہ من حدر سعرت ک میں پیشگوئیاں غلونگلیں اس قدر سیح نکل نہیں سکیں اور کہتا ہے کہ امور اخبار یہ کشفیہ میں اجتہادی غلطی انبیاء سے بھی ہو جاتی ہے۔ (ازالہ ادہام می عزائن ج سم ۱۰۷) اور کہتا ہے جب کہ پیشگو ئیوں کے سجھنے کے بارے میں خود انبیاء سے امکان غلطی ہے تو پھر است کا کورانہ اتفاق یا اجماع کیا چیز ہے۔ (ازالہ ادہام می ۱۳۱ خزائن ج سم ۱۷۱) اور شیطانی دخل انبیاء اور رسولوں کی دحی میں بھو جانے کا دعویٰ کر کے اس کی سند میں موجودہ توریت سے جموثا سے قصہ لکھا ہے کہ ایک بادہ میں پیشگوئی کی اور وہ جموٹے نکلے اور قصہ لکھا ہے کہ ایک نوجہ اپنے طرف سے میان کرتا ہے کہ دراصل وہ الہام ایک ناپاک روح کی طرف سے تھا۔ نوری فرشتہ کی طرف سے نہیں تھا دران نبیوں نے دھوکا کھا کرربانی مجھ لیا تھا۔ (ازالہ ادہام می ۱۲۲ خزائن جسم ۲۳۹)

اور کہتا ہے کہ یہ بھی مدت سے الہام ہو چکا ہے کہ ''انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل و کان و عد الله مفعولا'' اس کے بعد المعام کہ پھر اس کے بعد المهام کیا گیا کہ دوسرے علاء نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔ اس کے بعد اکھتا ہے کہ شفی طور سے مروی ہوئی ہیں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم میرے قریب بیٹے کر با واز بلند قر آن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے بڑھتے انھوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان تو ہیں نے س کر بہت تجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تب انھوں نے کہا ہے دیکھولکھا ہوا۔ تب ہیں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے موقع پر یہی الہامی عبارت کسی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے شریف کے داکیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت کسی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے الہامی عبارت کسی ہوئی موجود ہے۔ تب میں الہامی المائی عبارت کسی ہوئی موجود ہے۔ تب میں الہامی المائی عبارت کسی ہوئی موجود ہے۔ تب میں المائی عبارت کسی کے المائی عبارت کسی کا اور اس کے اپنے اقوال بہت ہیں بخوف تطویل نہیں لکھے گئے پس ایسے شخص کا اور اس کے اپنے اقوال بہت ہیں بخوف تطویل نہیں لکھے گئے پس ایسے شخص کا اور اس کے تابعدادوں کا اور اس کے ایسے اقوال بہت ہیں بخوف تطویل نہیں لکھے گئے پس ایسے شخص کا اور اس کے ایسے اقوال بہت ہیں بخوف تطویل نہیں لکھے گئے پس ایسے شخص کا اور اس کے تابعدادوں کا اور

اس کے اقوال کی تصدیق کرتے والوں کا کیا تھم ہے۔ بینو \ تو جروا. السائل: حاجی سید محمر محی الدین

الجواب محمد الذي لانبي بعده اليا المحتمد الذي لانبي بعده اليا المحمد الذي لانبي بعده اليا اعتقادي فخض بشرط شوت عمل وعدم جنون، بينك كافر ومرة وزئدين ها اور جس نے اس كى تابعدارى يا تقد اين كى وہ بھى مرتد ہے كيونكه عيني القيلاكا الي جسم كے ساتھ آسان پر جانا اور وہاں زئده رہنا پر افير زمانه ميں اتر آنا اور امام مهدى كے ساتھ نماز پڑھنا اور دجال نكل كے جو الوہيت كا دعوى كرے گا اس كوتل كرنا، ان امور سے بيں جن پر ايمان لا نا ضرورى بين اور اس ميں شك كرنا كفر و ارتداد ہا ور بيني عقيده اہل سنت ہے اس ميں كى ايك الل سنت ہے اس ميں كى واران كا جسم شريف زمين پر ره كيا اور فقط ان كى روح آسان پر كى زعم كرنا نصارى كا عقيده ہے۔ الله تعالى قرآن شريف ميں جو الله والله الميداور فرمايا و رافعك التى سووہ نص كرنا نصارى كا عقيده ہے۔ الله تعالى قرآن شريف ميں اور جوفرمايا وان من اهل الكتاب الا ليومن به قبل موته قطعى ہے عيني القيلان ہے جسم كے آسان پر جانے ميں اور جوفرمايا وان من اهل الكتاب الا ليومن به قبل موته اور فرمايا وانه لعلم للساعة اس ميں دليل فاہر ہے ان كے زول پر۔ اور اس مضمون كے بہت مى احاد يث ميحر بھى اور فرمايا وانه لعلم للساعة اس مين دليل فاہر ہے ان كے زول پر۔ اور اس مضمون كے بہت مى احاد يث مير جو حد تو اتر كو بنجى مين بين دليل فاہر ہے ان كورول پر۔ اور اس مضمون كے بہت مى احاد يث مير بول ميں جو حد تو اتر كو بنجى بيں۔ الله تو الله كا طرف سے جس كے تسب ميں مير ميات ہيں۔ اس كوكا في بيں۔

بخاری اورمسلم ابی ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے فرمایا کیف انتم اذا انزل ابن مریم ) مریم فیکم و امامکم منکم. (بخاری جام ۳۹۰ باب نزول عیلی بن مریم)

حجيج نفسه واللّه خليفتي على كل مسلم انه شاب قطط عينه طافية كاني اشبهه بعبد العزي بن قطن فمن ادركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف انه خارج خلة بين الشام و العراق فعاث يمينا و عاث شمالا باعباد اللَّه فاثبتوا قلنا يارسول اللَّه وما لبثه في الارض قال اربعون يوما، يوم كسنة و يوم كشهر و يوم كجمعة و سائر ايامه كايامكم قلنا يارسول الله فذلك اليوم الذي كسنة اتكفينا فيه صلوة يوم قال لا اقدر واله قدره قلنا يارسول اللَّه وما اسراعه في الارض قال كالغيث استد برته الريح فياتي على القوم فيدعوهم فيومنون به و يستجيبون له فيامر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ماكانت ذري واسبغه ضروعا و امده خواص ثم يأتيي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شئ عن موالهم ويمر بالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلاً ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل و يتهلل وجهه و يضحك فبينما هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق مهروزتين واضعاكفيه على اجنحة ملكين اذاطأ طأ راسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كا للؤلؤ فلا يحل لكافر يجدريح نفسه الامات و نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لدٍ فيقتله ثم ياتي عيسي الطِّينين قوم قد عصمهم اللَّه منه فيمسح عن وجوههم و يحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك اذا وحي الله الى عيسلى عليه الصلوة والسلام اتى قد اخرجت عبادًا الى لا يدان لا حدٍ بقتالهم فحرز عبادى الى الطور و يبعث اللَّه ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر اوايلهم على بحيرة طبرية فيشربون مافيها و يمر آخرهم فيقون لقد كان بهذه مرةً ماءٌ و يحصر نبي الله عيسي عليه الصلوة والسلام و اصحابه حتى يكون راس الثور لاحدهم خيرا من مأية دينار لا حدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسي عليه الصلوة والسلام و اصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدةٍ ثم يهبط نبي الله عيسي و اصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الاملاة زهمهم و نتنهم فيرغب نبي الله عيسي و اصحابه الى اللَّه فيرسل اللَّه عليهم طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اللَّه ثم يرسل اللَّه مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا و برفيغسل الارض حتى يتركها كالزلقه ثم يقال للارض انبتى ثمرتك وردِّي بركتك فيومئذ تاكل العصابة من الرمانة و يستظلون بقحفها و يبارك في الرسل حتى ان اللقحة من الابل لتكفر الفتام من الناس واللقحة من البقر لتكفر القبيلة من الناس و اللقحة من الغنم لتكفى النخذ من الناس فبينما هم كذلك اذ بعث الله ريحاطيبة فتاخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مومن و كل مسلم و يبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فصيلهم تقوم الساعة. (مسلم ج٢ص ١٩٨١ باب ذكر الدجال)

یعنی ایک دن صبح کو نبی ﷺ نے دجال کا حال ذکر کیا بھراس میں اتارا اور چڑھایا یہاں تک ہم کان کیے کہ وہ خرمے کے درختوں کے کسی بن میں ہے پھر ہم جب دو پہر کے بعد نبی ﷺ کے پاس گئے تو ہمارے میں

اس کو پایا لیتن اس کا احوال سننے سے ہم پر جو خوف و دہشت ہوئی تھی اس کو سمجھ کے فرمایا تمہارا کیا حال ہے۔ ہم

کے یارسول الشر اللہ عظافہ آپ نے صبح کو دجال کا ذکر قرمایا سواس میں اتارا اور چڑھایا یہاں تک کہ وہ خرے کے ور فتوں کے کسی بن میں ہے کر کے ہم کو گمان ہوا۔ رسول اللہ علی ہے فرمایا تحصارے پر دجال کے غیر کا خوف جھ کو زیادہ ہے اگر دجال <u>نکلے</u> اور میں تمھارے میں ہوں تو اس کا بیج میں ہوں۔تم نہیں، نیخی دلیل کہنے والا اور اس کو حجٹلانے والا میں ہوں تم اس کو حجٹلانے کی احتیاج نہیں اگر وہ نکلے اور میں تمھارے میں نہ رہوں تو ہر مخض اسپنے ننس کا آپ جیج ہےتم پر اور ہرمسلمان پر اللہ تعالی میرا خلیفہ ہے لیعنی تمہارا نگہبان اللہ ہے،مقرر دجال جوان ہے اس کے بال بہت اگر کے ہوئے ہیں اس کی آ کھ طافیہ ہے یعنی نکل آئی ہے اس کو میں عبدالعزی بن قطن سے تشییہ ویتا موں یعنی وجال عبدالعزی سے مشابہ ہے تمھارے سے جوکوئی اس کو یائے گا تو سورہ کہف کے شروع کی آیتیں پڑھے وہ شام وعراق کے درمیان میں کی راہ سے نکلے گا سودائے طرف اور بائیں طرف فساد کرے گا اے اللہ کے بندے تم ثابت رہوہم کیے یارسول اللہ وہ دجال زمین پر کتنے دن رہے گا حضرت نے فرمایا حیالیس دن اس کا ایک ون ایک برس کے مانند ہے اور ایک دن ایک مہینے کے مانند اور ایک دن ایک جمعہ کے ماہد یعنی ایک بغتے کے ہے اور باتی کے دن تمھارے دنوں کے مانند ہیں، ہم کیے یارسول اللہ وہ دن جو ایک برس کے اتنا ہوگا اس میں ایک دن کی نماز پڑھنا ہم کو کفایت کرے گایا ند\_رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کفایت ندکرے گا اندازہ کرونماز کے واسطے ایک دن کا اندازہ۔ ہم کے یارسول الله اس کی جلدی زمین پرکیسی ہے حضرت نے فرمایا غیف کے مانند ہے یعنی مہینہ کے مانند یا اہر کے مانند ہے کہ جس کے پیچے موا ہے سوایک قوم پاس آئے گا اور ان کو اپنی طرف وعوت كرے كا چروہ اس پرايمان لائيں كے اور اس كى دعوت قبول كريں كے تو آسان كو تھم كرے كاسو مينه برسے كا اور زمین کو حکم کرے گا سوا کے گی چران قوم کے جانور جوسے کو چرنے گئے تعصوشام کو آئیں سے سوال کے کوہان بہت بلندر ہیں سے لین ان کے مواثی نہایت فربدر ہیں سے اور ان کے کاس بہت بحرے ہوئے رہیں سے ان کے پٹھے بہت بی دراز رہیں کے چمر دجال دوسری قوم کے پاس آ کے ان کو دعوت کرے گا وہ اس کی دعوت کورد کریں عُے تو ان کے باس سے چلا جائے گامیح کو دیکھے تو ساوگ قط زوہ ہوں کے ان کے ہاتھ میں ان کا کچھ مال باتی نہ رہے گا دجال ویرانے پر گزرے گا اور اس کو کے گا تیرے خزانہ کو نکال تو اس ویرانے کے خزانے اس کے چیھے چلیں سے جیسے شہد کی تھیوں کی تکڑی ہے۔ بعد دجال ایک مخص کو جو بھری جوانی میں ہے بلائے گا اور اس کو تکوار سے مار کے دو کوڑے کر کے تیر کے نشانے کے مقدار فاصلے سے ڈالے گا پھراس جوان کو پکارے گا تو زیرہ ہو کے آئے گا اس کا مند چکتا جوا اور وہ بنتا ہوا دجال اس بی میں تھا کہ رکا کیك الله تعالی سيح ابن مريم كو بييج كا سوسفيد منارے پاس جو دمشق کے شرقی جانب میں ہے اتریں گے دو مہرو ہے لیے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کے نیچ دو فرشتوں کے بازوؤں پر دھرے ہوئے اپنے سرکو جھکائے تو سرسے پیٹا فیکے گا اور جب سرکو اٹھائے تو عرق کے قطرے موتی کے دانوں کے ماندسر پر سے اتریں مے پس ممکن نہیں کسی کافر کو کدان کی سانس کی بھانپ کے مگربیہ ک مرجائے گا ان کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے ان کا مم اتن دور جائے گا پھر عیسی الظیلا: دجال کو طلب کریں گے یہاں تک لُد ع کے دروازہ پاس اس کو یا ہے اس کوقل کریں گے بعد عیسیٰ الفیلائے یاس ایک قوم آ سے گی کہ جن کو الله تعالى في دجال سے تكاه ركھا تھا۔ سوان كے مته بوچھيں كے اور ان كوان ك مرتبول سے جو بہشت ميں جي خر دیں گے، ایسے میں اللہ تعالی عیسی کی طرف وحی بیسے گا کہ مقربین اپنے کئی بنددں کو نکال لاؤ کہ کسی کو ان سے جنگ مہرو وہ دال محملہ اور ذال مجمہ ہے۔ کیڑے کو کہتے ہیں۔ کہ جس کو درس کے رنگ میں بعد زعفران کے رنگ میں رنگتے ہیں۔ لدلام کی ضم اور دال کی تشدید سے وہ شام میں ایک جگر کا نام ہے۔"

كرنے كى طاقت نيس ميرے بندول كو يعنى مومنول كو محافظت كرنے كے ليے كوه طور ير جا چر الله تعالى ياجون ہاجوج کو نکالے گا پھروہ ہر بلند و سخت ز بین سے شتاب آئیں گے اور ان میں پیش رواں طبریہ کے بھیرے پر لین تالاب پر گزریں گے سواس کا پانی سب پیکس کے ان میں سے پیچیے آنے والے اس پر جب گزریں کے ا کہیں گے اس بحیرے میں کسی وقت پانی تھا۔ نبی الشعیسی کھی اور ان کی اسحاب محصور رہیں مے بہاں تک كرآج تم يس سے كى ايك كے ياس سودينار بونے سے ان بس سے كى ايك سے ياس بيل كا سر بونا بہتر ہوگا۔ پھرعیسیٰ الطبعیٰ اور ان کے اصحاب اللہ کے باس یاجوج ماجوج ہلاک ہونے کے لیے دعا کریں مے تب اللہ تعالی ان کی گردنوں میں نعف لینی کیڑوں کو تیہیجے گا سوسب یکیارگی مرجا نمیں سے بعد نبی اللہ عیسلی اور ان کے امحاب زمین پراتریں گے سوزمین پر بالشت بحر کی جگہ نہ رہے گی تمران کی جے بی اور بدبوئی ہے بکر جائے گی۔ پھر نی اللہ عیسیٰ اور ان کے اصحاب اللہ کے پاس التجا کریں گے تب اللہ نعالی بختی اومٹوں کی گرونوں کی مانند پرندوں کو

بھیجے گا سوان کے لاشوں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ جہاں جاہا وہاں ڈالیس کے پھر اللہ تعالیٰ مینہ برسائے گا کہ جس مینہ کومٹی کے کھر اور بال کے کھر ہائع نہ ہوں گے اور ساری زمین کوابیا دھوئے گا کہ آئینے کے مانند مصفا ہوگی پھرزمین کوکہا جائے گا اپنے ٹھلوں کواُ گا ادرا بی برکت کو پھر لے آ ۔ تب ایک انار ایک عصابہ لینی ایک جماعت کھائے گی ادراس

کے چھکوں سے سامیہ بنائیں گے اور دودھ میں برکت ہوگی یہاں تک کہ اونٹ کے ایک تھے <sup>ا</sup> کا دودھ ایک جماعت کو کفایت کرے گا ادر گائے کے ایک کھے کا دودھ ایک قبیلے کے لوگوں کو کافی ہوگا اور بکری کے ایک تھے کا دودھ لوگوں کی ایک فحذ <sup>سیل</sup> کو گفایت کرے گا لوگ اس ہی حال میں رہیں گے کہ اللہ تعالی ایک ہوا ہی**ے گا** جب ان

کے بظوں کے بنچے لگے گی تو ہرمومن اور مسلم کی روح کو تبض کرے گی اور بدلوگ باتی رہیں گے گدھے جیسے مختلط سے ہوتے ہیں ولی اختلاط کریں مے انھیں پر قیامت قائم ہوگا۔ اس مدیث کو امام احمد اور ترفدی اور ابرا الجدي اجها اورمسلم نے اپنی سیح میں صدیقہ بن اسید الفاری سے روایت کی ہے قال اطلع النبی علیہ علینا و

نحن نتذاكر فقال ماتذكرون قالوا نذكر الساعة قال انهالن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها و نزول عيسي بن مريم وياجوج وماجوج (ملم ج ٢ ص ٣٩٣ كتاب الفن) ليني في على جمارے باس تشريف لائے اور بم مجم تذكرے كر دے تھ مر

آپ علی نے فرمایا تم کیا تذکرہ کرتے ہو صحابہ نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کرتے تھے فرمایا قیامت نہ ہوگی يهال تك كمتم اس كي آ كي دس نشانيال و كيدلو چربيان فرمايا دخان اور دجال اور دابداور طلوع آ فآب كا اس ك

مغرب سے اور نزول عیسیٰ بن مریم کا اور یاجوج اور ماجوج۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں الی امامۃ البابل سے روایت کی ہے۔ قال خطبنا رسول اللہ ﷺ فکان

اكثر خطبة حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه فكان من قوله ان قال انه لم تكن فتنة في الارض منذذرء اللَّه ذرية آدم اعظم من فتنة الدجال وان الله لم يبعث نبيا الاحذرامة الدجال و انا آخر

الانبياء وانتم آخر الامم وهو خارج فيكم لا محالة وان يخرج وانا بين ظهراينكم فانا حجيج لكل

تھے اس جانور کو کتے ہیں کہ جن کے تعوڑے دن ہوتے ہول۔

Ľ

r

فخذ یعنی قرابتی لوگوں کی جماعت۔

لین لوگ علانیہ جماع کریں مے جیے گدھے کرتے ہیں ان کوکی بات کا لحاظ شدرہ گا۔

مسلم و ان يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه و الله خليفة على كل مسلم و انه يخرج من خلةٍ بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا ياعباد الله فثبتوا فاني ساصفه لكم صفة لم يصفها اياه نبي قبلي انه يبدا فيقول انا نبي ولا نبي بعدر ثم يثنى فيقول انا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا وانه اعورو ان ربكم ليس باعور وانه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب او غير كاتب و ان من فتنة ان معه جنة ونارًا فناره جنة و جنته نار فمن ابتلي بناره فليستغث باللَّه وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بر دا وسلاما كما كانت النار على ابراهيم وان من فتنة ان يقول لاعرابي ارايت ان بعثت لک اباک امک انشهد انی ربک فیقول نعم فیتمثل له شیطایان فی صورة ابیه وامه فيقولان ياحا اتبعه فانه ربك وان من فتنة ان يسلط على نفس وحدة فبقتلها بنشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين ثم يقول انظروا الى عبدي هذا فاني ابعثه الآن ثم يزعم ان له رباغيري فيبعثه اللّه فيقول له الخبيث من ربك فيقول ربي الله وانت عدو الله انت الدجال والله ما كنت اشد بصيرة بك منى اليوم..... وان من فتنة ان يأمر السماء ان تمطر فتمطر و يامر الارض ان تنبت فتنبت وان من فتنة ان يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة الاهلكت وان من فتنة ان يمر بالحي فيصد قونه فيامر السماء ان تمطّر فتمطر و بالارض ان تببت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذاك اسمن ماكانت وأعظمه وامده خواصر وادره ضروعا وان لايبقي شئ من الارض الا وطنه وظهر عليه الامكة والمدينة لا ياتيهما من نقب من نقابهما الالقية الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عندالظريب الاحمر عند منطقع السبخة وترجف المدينة باهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة الاخرج اليه فتنفى الخبث منها كما ينفى الكير خبث الحديد و يدعى ذلك اليوم يوم الخلاص فقالت ام شريك بنت ابي العكر يارسول الله فاين العرب يومئذ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس امامهم رجل صالح فبينما امامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح اذ نزل عليهم عيسى بن مريم عليه السلام للصبح فرجع ذلك الامام ينكص يمشى القهقرا ليتقدم عيسي عليه السلام يصلى بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فانها لك اقيمت فيصلى بهم امامهم فاذا انصرفوا قال عيسي عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراء ه الدجال معه سبعون الف يهودي كلهم ذوسيف محلِّي وساج فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء و ينطلق هاربا فيقول غيسي عليه السلام ان لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود ولا يبقى شئ مما خلق اللَّه عزوجل يتوارى به يهودي الا انطق اللَّه ذلك الشي لا حجر ولا شجر ولا حايط ولا دابة الا الغرقدة فانها من شجرهم لا تنطق الا قال يا عبدالله المسلم هذا يهودم فتعال اقتلة الحديث (ابن اجرم ٢٩٨، ٢٩٨ إب فتة الدجال وخروج عيى بن مريم) يعنى ا یک باررسول اللہ ﷺ نے خطبہ پڑھا سواس میں اکثر باتیں دجال کے متعلق فرمایا ادر ہم کواس سے ڈرایا از جملہ سے فرمایا کداللہ تعالیٰ آوم کی اولاد کو جب سے پیدا کیا ہے تب سے دجال کے فتنہ سے کوئی فتنہ بڑا زمین برتہیں ہوا اور الله تعالیٰ کن نبی کونہیں جمیجا گراس نبی نے دجال سے ڈرایا۔ میں نبیوں کا آخر ہوں اورتم اخیر امت ہو۔ دجال ناگزیرتمھارے میں ہی نکلے گا پھراگر وہ نکلے اور میںتمھارے میں موجود ہوں تو میں ہرمسلمان کی طرف جیج ہوں یعنی دلیل گوہوں اً لرمیرے بعد نکلا تو ہر آ دمی این دلیل آپ ہی کہے گا اور اللہ تعالیٰ ہرمسلمان پرمیرا خلیفہ ہوگا اور

1/42 وہ دجال ایک خلہ سے بینی راہ کے جو شام وعراق کے درمیان ہے نکلے گا بھر داہنے اور با کمیں طرف فساد کرتا پھرے گا اے اللہ کے بندوتم ٹابت قدم رہو دجال کی صفت میں تم کو ایسی بیان کرتا ہوں کہ کوئی نبی میرے آ گے اس کو بیان نہیں کیا۔ ابتداء میں تو وجال کے گامیں نبی مول حالائکہ میرے بعد کوئی نبی نیس، بعد کے گامیس تہارا رب ہوں حال تو یہ ہےتم اپنے پروردگار کوئم مرنے ، تک نہیں دیکھیں گے اور وہ دجال کا نا ہے اور تمہارا پروردگار کا نانہیں اور اس کے دونوں آئکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے جو موٹن ہے اس کو پڑھے گا خواہ لکھنا پڑھنا جانے یا نجانے۔اس کے فتنوں سے بیجھی ہے کہاس کے ساتھ بہشت اور دوزخ رہیں گے اس کی دوزخ بہشت ہے اور بہشت دوزخ ہے اس کی دوزخ کی بلا میں کوئی تمھارے میں کا بڑا تو اللہ تعالیٰ ہے مدد مانگے اور سورہ کہف کے شردع کی آیتیں پڑھے تو وہ دوزخ اس پر مختذک اور سلامتی ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ الصلوة والسلام بر ہوئی تھی۔ اس کے فتنوں سے پیجھی ہے کہ اعرانی کو بولے گا تیرے ماں باپ کواگر میں زندہ کروں تو آیا میں تیرا رب مول کر کے اقر ارکرے گا وہ بولے گا بہتر چر وہ شیطان اس کی مال اور باپ کی صورتوں سے آئیں گے اور کہیں گے بیٹا تو اس کا تابعدار ہو جا کیونکہ وہ تیرا رب ہے۔اس کےفتنوں ہے یہ بھی ہے کہ ایک شخص پرمسلط ہو کے اس کہ رہے نے کاٹ کے دو پھا تک کرے گا بعدلوگ کو کہے گا دیکھومیرے اس بندے کو اب میں جلاتا ہوں وہ زندہ ہو کے بدا عظمیرا رب تونہیں دوسرا کوئی ہے پھر اس کو زنہ ہ کر کے وہ خبیث کیے گا تیرا رب کون ہے، وہ مخص بولے گا میرا رب . ملّد ہے اور تو اللّٰد کا دعمن د جال ہے۔ تیرے حال ہے واللّٰہ مجھ کو آ گے ہے زیادہ اب یقین حاصل ہوا اس فتوں سے میکھی ہے کہ آسان کو حکم کیا تو بینہ برسائے گا زمین کو حکم کیا تو اگائے گی اس کے فتنوں سے یہ بھی ہے کہ کسی قبیلے برگز رہے گا ادر ، ہلوگ اس کی تکذیب کریں گے تو ان کے جانور جتنے ہیں استخ سب مزجائیں گے اس کے فتنوں ہے رہمی ہے کہ کسی قبیلے پر گزرا اور وہ لوگ اس پر ایمان لائے تو مینہ کو حکم کرے گا کہ ان پر برے تو مینہ برے گا زمین کو حکم کرے گا ا گائے تو ا گائے گی پھر اس ہی دن ان کے جانور نہایت فرید اور پرشکم اور کاس دو دھ سے بھرے ہوے ہو جانبیں گے اور تھوڑی سی زمین خالی نہ ہے گی جو اس کے پامال نہ ہو، گر کے اور مدینے میں نہ آئے گا ان کے راہوں بر فرشتے تلوار لیے ہوئے کھڑے ہول گے اس کو دفع کریں گے پھر سرخ پہاڑیاں جہان چوڑ کی زمین مقطع ہوتی ہے آ کے اترے گا مدینے کو تین بار ذلزلہ ہوگا پھر کوئی منافق مردیا عورت مدینے میں باقی ندرہے گا محر نکل کے وجال کے پاس چلا جائے گا۔ سوام کی نجاست کو نکال وے گا جیسا کہ بینی منس یا بھتالوہے کے گوہ کو نکالتا ہے اس دن تمام بوم الخلاص ہے ام شریک بنت الی العکر رضی اللہ عنہا نے کہا یارسول اللہ ﷺ اس دن عرب کہاں رہیں گے نبی عظی نے فرمایا وہ تھوڑے رہیں گے اور اکثر ان کے بیت المقدى ميں رہيں گے ان كا امام ايك صالح مرد ہوگا سوايك دن امام صبح كى نمازْ كے واسطے آ گے بڑھا كہ اس ميں عسیٰ بن مریم ازیں گے وہ امام پچھلے یاؤں ہتا ہوا آئے گا تاعیسٰ امامت کرے عسیٰ اس کے دونوں شانوں میں ا پنا ہاتھ رکھ کے کہیں گے اقامت تمھارے واسطے کہی گئی تم ہی امام ہو کے نماز پڑھو۔ پھر وہی صالح مرد امام ہو کے نماز پڑھے گا نماز سے جب فراغت یائے تو عیسی کہیں گے دروازہ کھولو پھر دروازہ کھولے تو اس کے رو برو دجال رہے گا اور اس کے ساتھ ستر بزار بہود رہیں گے ان کے پاس تلواریں آ راستہ سونے کا کام کیے ہوئے رہیں گے اور ان پر سبز طیلسان رہیں گے د جال عیسیٰ کو دیکھتے ہی تھلجائے گا جیسا نمک یانی میں گھلٹا ہے چھر وہاری سے بھا گ گافیسٹی کہیں گے میرے یاس تیرے واسطے ایک مار ہے تو اس سے نہ سنچے گا پھراس کا پیچھا سرے لدے۔ کے پاس جوشر تی جہت میں ہے <del>ق</del>ل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہودیوں کو شکست دے گا اللہ تعالیٰ جس چیز کو

پیدا کیا ہے اس کے باس میبود جا کے بیشیدہ ہونا جاہیں گے پھر ہو یا درخت، جانور ہو یا د نواراللہ تعالیٰ اس مخلوق کو زبان دے گا وہ پکار اٹھے گا اے اللہ کے مسلمان بندے یہ یہودی ہے تو آ کے اس کولل کر مرغر قدان ہولے گا کیا واسطے وہ يہود كا جمار ب الحديث ابن مجرء نے اس حديث كى آخر ميں لكھا ہے سمعت ابا لاحسن الطنافسي يقول سمعت عبدالرحمن المحار بي يقول ينبغي ان يدفع هذا الحديث الى المودّب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب (ابن ماجرم ٢٩٩) يعني ميس في ابواكسن طنائس كوسنا وه كها ميس في عبدالرحل المحار في كوسنا كهتا تھا سزاوار ہے کہ اس حدیث کومودب کو دینا تا کہ کمتب خانہ میں بچوں کوسکھلائے اور ابوداؤد نے اپنی سنن کے باب ذکر خروج الدجال میں الی ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لیس یبنی وبینه یعنی عيسى عليه السلام نبي وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن راسه يقطروان لم يصبه بللّ فيقاتل الناس على الاسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير و يضع الجزية و يهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام و يهلك المسبح الدجال فيمكث في الارض اربعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون. (ابوداوُدج ٢ص ١٣٥ باب ذكر الدجال) لين مير اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نی تبیں اور مقرر وہ اتریں گے تم آتھیں کو دیکھوتو پہچانو کہ وہ میانہ قد ہیں سرخ وسفید ان پر نفردو کررے رہیں مے لینی تھوڑی زردی ملی ہوئی گویا ان کے سر کے بالوں سے بانی شیکتا ہے اگرچہ بانی کی تراوت نہ پہنچے اورلڑائی کریں گے لوگوں ہے اسلام لانے پر، مجرصلیب کوتو ژیں گے اور خزیر کو مار ڈالیس گے اور جزید کو اٹھا تیں گے اور ان کے زمانے میں سوائے اسلام کے دوسرے سب ملتوں کو اللہ تعالی نابود کرے گا اور سیح وجال کو ہلاک کرے گا بجرعیسیٰ جالیس برس زمین پرتھبرے رہیں گے بعد مریں گے بھرمسلمان ان پرنماز بڑھیں ، گے۔ امام احمہ نے انی ہربے ہے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا الانبیاء اخوۃ العلات امھاتھم شتی و دينهم واحدواني اولي الناس بعيسي بن مريم لانه لم يكن نبي بيني و بينه وانه نازل. فاذا ارايتموه فاعروفه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كان راسه يقطرو ان لم يصبه بلل فيدق الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية و يدعو الناس الى الاسلام ويهلك الله في زمانه المثل كلها الا الاسلام و يهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الا مانة على الارض حتى ترقع الاسود مع الابل والنمار مع البقرو الذئاب مع الغنم و يلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم (منداحرج ۲ ص ۲۰۶۱) **فيم**كث اربعين لم يتوفى و يصلى عليه المسلمون. .

یعنی انہا وسوتیلے بھائی ہیں ان کے مائیں علیمدہ ہیں اور دین ان کا ایک ہی ہے اور لوگوں سے ہیں عیسیٰ بن مرام کے ساتھ اولی ہوں بینی ائن اور نزدیک تر ہوں کیا واسطے میرے اور ان کے درمیان کوئی نی نہیں ہے اور مقرر وہ تریں گے تم ان کو دیکھو تو بیچانو کہ وہ میا نہ قد ہیں سرخ وسفید ان پر ممصر دو کپڑے دہیں گے گویا ان کے سرکے بالاس سے پائی ٹیکٹا ہے اگر چہ پائی کی تر اوت نہ پنچے پھر صلیب کو تو ٹریں گے اور خزیر کو مار ہی ڈالیس گے اور جزیر کو اسلام کی طرف بلوائیں گے ان کے زمانے میں سوائے اسلام کے دوسرے سب ملتون کو اللہ نکوائی تابود کرے گا اور اللہ تعالیٰ می طرف بلوائیں گوان کے زمانے میں ہلاک کرے گا چر زمین پر امن ہو جائے گا باگ اور کی گا اور اللہ تعالیٰ می ساتھ اور بھیڑیا بمری کے ساتھ اور چین گے اور آ دی کے جائے گا باگ اور کی کے ساتھ اور چینا گائے کے ساتھ اور بھیڑیا بمری کے ساتھ ال کے چریں گے اور آ دی کے خوان کے ماتھ مل کے چریں گے اور آ دی کے خوان کے ماتھ مل کے چریں گے اور آ دی کے خوان کے ماتھ مل کے چریں گے اور آ دی کے خوان کے خوان کے سوئیسی چالیس برس تھرے رہیں گے بعد خوان کے خوان کو ایڈا نہ دیں گے سوئیسی چالیس برس تھرے رہیں گے بعد خوان کے خوان کو ایڈا نہ دیں گے سوئیسی چالیس برس تھرے رہیں گے بعد خوان کے خوان کو ایڈا نہ دیں گے سوئیسی چالیس برس تھرے دیں گے اور آئی کے اور آئی کو ایڈا نہ دیں گے سوئیسی چالیس برس تھرے دیں گے دوسرے دوسرے ایس کو کو نے رہتے ہیں۔

مري گمسلمان ان پرتماز پرهيس كاس حديث كوحاكم في بحى متدرك من روايت كى اس كالفظ يه ب- ان روح الله عيسى نازل فيكم فاذا رايتموه فاعرفوه الحديث. امام احمداور اين الي شير اور سعيد بن منعور اور بيني في عبدالله بن مسعود رضى الله عند سه روايت كى كه رسول الله الله في في الله اسرے بى ابراهيم و موسى و عيسلى عليهم السلام فتذاكر وا امر الساعة فردوا امرهم الى ابراهيم فقال لا علم لى بها فردوا امرهم الى عيسى فقال اما وجبتها فلا علم لى بها فردوا امرهم الى عيسى فقال اما وجبتها فلا يعلم بها احد الا الله وفيما عهداتى ربى عزوجل ان الدجال خارج و معى قضيبان فاذا رانى ذاب كما يذوب الرصاص فيهلكه الله اذا رانى حتى ان الحجر والشجر يقول يا مسلم ان تحتى كافرا فيعالى فيهلكهم الله.

لینی ملاقات کیا میں نے شب معراج میں ابراہیم اور موی اور عیسیٰ علیم السلام سے پھر قیام قیامت کا خداکرہ کیا کہ کب ہوگی سب اس سوال کو ابراہیم پر پیش کیے تو ابراہیم کیے جھے کو اس کا علم نہیں پھر موئی پر پیش کیے تو ابراہیم کیے جھے کو اس کا علم نہیں پھر موئی پر پیش کیے تو کے کہ قیامت کا عین وقت وقوع سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کین میرا رب عزوج ل نے جھے سے عہد کیا ہے کہ دوجال نگلے والا ہے۔ اور میر سے ہاتھ میں دو چھڑی رہیں گے ہی جب دوجال جھے کو دیکھے گا جب ایس سیسا پھلتا ہے پھر اللہ تعالی دجال کو ہلاک کرے گا جب جھے کو دیکھے گا بیاں تک کہ پھر اور جھاڑ کہیں گے اسے مسلمان مقرر میر سے نیچ کا فر ہے تو آ کے اس کوئل کر پھر اللہ تعالی ان سب کو ہلاک کرے گا اس حدیث کو این ماجہ نے اپنی سنن میں بھی روایت کی ہے اس میں ہے فلہ کو خووج اللہ جال فاقع للہ دین عالی انتقالی ان پی مشدرک میں روایت کی ہے اس میں ہے فلہ کو من خووج اس کوئل کروں گا اور اس حدیث کو حاکم نے بھی اپنی مشدرک میں روایت کی ہے اس میں ہے فلہ کو من خووج اللہ جال فاہ بط فاقع للہ لینی النتی نے دجال کے نگلے کو ذکر کر نے فرمایا کہ میں اتر کے اس کوئل کروں گا حاکم اس کوئی کی ایک میں اتر کے اس کوئل کروں گا حال کوئی اور اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال کوئل کرنے وہی عینی النتی آئیں گے جو برا سے دیاں کوئل کرنے وہی عینی النتی آئیں گے جو برا سے دیاں کوئل کرتے وہی اس کوئل کرنے وہی عینی النتی آئیں گے جو برا ہوئی اور اب آسان پر موجود ہیں۔

اورسعید بن معور اور نمائی اور ابن افی حاتم اور ابن مردوبی نے ابن عباس رضی الله عبر احید کار لما اراد الله ان یرفع عیسی الی السمآء خرج الی اصحابه و فی البیت اثنا عشر رجلا من الحواریین یعنی فخرج علیهم من عین فی البیت وراسه یقطرماء فقال ان منکم من یکفر بی اثنی عشر مرة بعد ان امن بی ثم قال ایکم یلقی علیه شبهی فیقتل مکانی فیکون معی فی درجتی فقام شاب من احدثهم سنا فقال له اجلس ثم اعاد علیهم ثم قام الشاب فقال اجلس ثم اعاد علیهم فقام الشاب فقال ان السماء.

(ابن كثيرة اص ٤٥٠ زيراً يت بل دفعه الله اليسنن كبرى للنسائى ج٢ ص ١٩٨٩ كتاب النفير باب ٢٩٠٠)

لیتی اللہ تعالی جب عیسی الظیمی کو آسان پر اٹھا لے جانے کا ادادہ کیا تو عیسی اپنے اصحاب کے پاس آیا اور اس گھر میں عیسی کے بارہ حواری تھے اس گھر میں ایک چشمہ تھا عیسی اس میں سے نکل آئے ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹیکتے تھے سوعیسی الفیلی نے ان کوفر مایا تمصارے میں ایک فخص میرے پر ایمان لایا سو بارہ دفعہ میرے سے تفر کرے گا بعد فر مایا تمصارے میں کون فخص جا بتنا ہے کہ میرا شبیہ ہوئے اور میرے در موض مارا جائے اور میرے درجہ میں رہے ان میں سے ایک کم عمر جوان تھا کھڑا ہوا اور بولا میں ہوتا ہوں جائے اور میرے درجہ میں رہے ان میں سے ایک کم عمر جوان تھا کھڑا ہوا اور بولا میں ہوتا ہوں

عسی القید نے اس کو کہا بیٹے اور اس کو دوبارہ قرمایا وہی جوان اٹھ کے کہا ہیں حاضر ہوں عیسی القید نے اس کو قرمایا
بیٹے اور پھر اس کام کا اعادہ کیا پھر وہی جوان کھڑے ہو کے کہا ہیں ہوں، عیسی القید نے قرمایا وہ تو ہی ہے پھر وہ
شخص عیسی القید کا ہم شکل بن گیا عیسی القید گھر کے ایک جھروکے میں ہے فکل کے آسان پر چلے گئے۔' اور نسائی
نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ان رهطا من الیہود سبوہ و امد فدعا علیهم فمسخهم الله قردة
و خنازیر فاجتمعت الیہود علی قتله فاخیرہ الله تعالی بانه یرفعه الی السماء و یطهرہ من صحبة
الیہود فقال لا صحابه ایکم یوضی ان یلقی الله شبھی فیقتل و یصلب و یدخل الجنة فقال رجل
منهم انا فالقی الله علیه شبه فقتل و صلب.
(تفیر استی الجرالاول ۲۰۳س)

لین ایک جماعت میرود نے علی الظیلا اور ان کی مال کو گالیال دی تب علی الظیلا نے ان پر بددعا کی سو اللہ تعالیٰ اس جماعت میرود نے علی الظیلا اور ان کی مال کو گالیال دی تب علی الظیلا نے ان پر بدد عالیٰ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو مسخ کر کے بندر اور خنازیر بنا دیا پھر میرو علی الظیلا کے تل پر جمع ہوئے سو اللہ تعالیٰ علی الظیلا اپ اس اس اس کو میرا شبیہ کرے سوتل کیا جائے اور سولی دیا اس کو میرا شبیہ کرے سوتل کیا جائے اور سولی دیا جائے اور جنت میں داخل ہوجائے پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا میں راضی ہوں سواللہ تعالیٰ اس کو علیا کی شبیہ کی وہ قبل کیا اور سولی دیا گیا۔

این الی عاتم نے حسن سے روایت کی قال رسول الله ﷺ للیهود ان عیسی لم یمت و انه راجع الیکم قبل یوم القیمة (تغیر این کیر ۳۲۰ س ۳۲۱) یعنی رسول الله ﷺ نے یہودکوفر مایا مقرر عیسی نہیں مرے اور وہ، روز قیامت کے آگے تہاری طرف لوٹے والے ہیں۔ این جریر اور این الی عاتم نے رہے سے روایت کی قال ان النصاری اتو النبی ﷺ فخاصموہ فی عیسی بن مریم وقالوا له من ابوہ وقالوا علی الله الكذب والبهتان فقال لهم النبی ﷺ الستم تعلمون انه لا یکون ولدالا وهو یشبه اباه قالوا بلی قال الستم تعلمون ان ولدالا وهو یشبه اباه قالوا بلی قال الستم تعلمون انه الفنا.

یعنی نبی عظیم کے نزدیک نصاری کی ایک جماعت آئی سوعیسیٰ بن مریم میں جھٹرنے گی اور کہا ان کا باپ کون ہے اور الله تعلق کے نزدیک نصاری کی ایک جماعت آئی سوعیسیٰ بن مریم میں جھٹرنے گی اور کہا ان کا باپ کون ہے اور الله تعلق نبیل پر کذب و بہتان کہنے گئے رسول الله تعلق نے فرمایا کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوتا گر وہ اپنیا بہت رسول الله تعلق نے فرمایا جمار ارب زندہ ہے نہ مرے گا اور عیسیٰ پر موت آئے گی کر کے فرمایا اور عیسیٰ فنا ہو گئے کر کے فرمایا اور عیسیٰ فنا ہو گئے کر کے فرمایا اور عیسیٰ فنا ہو گئے کر کے نہیں فرمایا۔

روايت باين عبال عن المسجد نتذاكر فضل الانبياء عليهم السلام فذكرنا نوحا عليه السلام فذكرنا نوحا عليه السلام بحلة وموسى عليه السلام بتكليم الله تعالى اياه و عيسلى عليه السلام بوفعه الى السماء وقلنا رسول الله عليه افضل منهم بعث الى الناس كافة و غفرله ما تقدم من ذنبه وما تاخر وهو خاتم الانبياء عليهم السلام فدخل علينا فقال فيم انتم فذكرنا له.

یعنی با یکدیگرہم محابہ معجد میں انبیاء علیم السلام کے فضل کو بیان کررہے تھے سونوح النظین کا ذکر کیا، ان کی طول عبادت سے اور ابراہیم النظین کا ان کی خلت سے اور موی النظین کا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں اور عسیٰ النظین کا اللہ تعالیٰ کو آسان پر لے جانے میں اور ہم نے کہا کہ رسول اللہ تنظیمہ سب انبیاء سے افضل ہیں کہ آپ ﷺ کافہ ناس یعنی سب انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ مغفرت کیے گئے اور آپ سے انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں ہم اور آپ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں چررسول اللہ ﷺ ہمارے نزویک تشریف لائے سوفر مایا تم کیا ذکر کرتے تھے ہیں ہم نے عرض کیا۔

براز اورطبرانی نے سمرہ رضی اللہ عند سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا ینزل عیسی بن مویم مصدقا لمحمد ﷺ و علی ملة فیقتل اللہ جال ٹم انعا هو قیام الساعة (طبرانی بیرج عص ۲۲۱ صدیث نبر ۱۹۱۹)

یعنی اتریں گے عیلی بن مریم، محم ﷺ کی تقدیق کرتے ہوئے اور انھیں کی ملت پر، پھر قل کریں گے دجال کو اس کے بعد پچھ نیس پر یہ کہ قیامت قائم ہوگی۔ اور طبرانی میجم کبیر و اوسط میں اور بیمی شعب الایمان میں عبداللہ بن مغفل ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یلبث الدجال فیکم ماشاء الله ثم ینزل عیسلی بن مریم مصدقا بمحمد ﷺ و علی ملة مات اماما مهدیا و حکما عدلا فیقتل الدجال.

(طبرانی اوسط ج ۳ ص ۲۷۷ حدیث ۲۵۸)

یعن تمهارے میں دجال جب تک خدا چاہے تھہرا رہے گا اس کے بعد عینی بن مریم اتریں گے، محمد علیہ کی تقدیق کرتے ہوئے اور آئیس کی ملت پر امام ہدایت پایا ہوا اور حاکم عادل۔ پھر دجال کوئل کریں گے۔ حافظ السیوطی نے کہا کہ اس کی سند جیر ہے اور ابن عساکر نے الی ہریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا الا ان ابن مریم لیس بینی و بینه نبی و لا رسول الا انه خلیفتی فی امتی من بعدی. (ابن عساکری ۲۰ ص۱۳۳)

لینی کی بات ہے کہ ابن مریم کے اور میرے درمیان ندکوئی نبی اور ندکوئی رسول ہے سنیو میرے بعد میری امت پرمقرر وہ میرا خلیفہ ہے اور این عساکر نے ابی ہریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ عظم نے فرایا ليهبطن الله عيسي بن مريم حكما عدلا و اماما مقسطا فليسلكن فج الروحاء حاجا او معتمر او ليقفن على قبرى ليسلمن على والاردن عليه (ايناً) يعني البته اتارك الله تعالى عيل بن مريم كوحاكم عادل اور امام منصف کر کے پھر جج یا عمرہ کرتے ہوئے روحاء الی راہ میں چلیں گے اور البتہ میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر جھے کوسلام کریں گے ادر البتہ میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ ادر ابوداؤد طیالی نے الی ہریرہ سے روایت کی كه رسول الشَّطِيَّةُ نِے قرمايا يمكث عيسلي عليه الصلوة والسلام في الارض بعد ما بنزل اربعين سنة ثم يموت و يصلي عليه المسلمون و يدفنونه. (ابوداوُدج ٢٣٠١٢٢٣ مديث نبر٢٦٦٣) لعِنْ عينًا عليه الصلوَّة والسلام اترنے کے بعد زمین پر جالیس سال رہیں گے اس کے بعد مریں گے اور مسلمانان ان پر نماز پڑھیں گے اور وفن کریں گے۔ حکیم ابوعبداللہ التر ندی نے نواور الاصول میں عبدالرحمٰن بن سمرہؓ ہے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا والذی بعثنی بالحق لیجدن ابن مریم فی امتی خلفا من حواریه لیخی شم ہے اس کی جس نے جھ کو حق کے ساتھ بھیجا ابن مریم میری امت میں اپنے حواری کا بدل پائے گا لعنی عیسی الطفی کو آسان پر جانے کے بل حواریان تھے سوان کے عوض میری امت کے چندلوگ جو حواری کے مثل مول کے عیسی الطبی کے مزد یک رہیں گے اور روایت کی ہے ابولیکی نے الی ہریرہ ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ نے فرمایا لیدر کن رجال من امتی عیسی بن مويم عليه الصلوة والسلام و ليشهدن قتال الدجال ليني البته ياكيل كريري امت سے چندلوگ عيلى بن مريم عليه الصلوة والسلام كواور البته حاضر جوجائيں گے دجال كے قال ميں۔

المتدرک عاکم نے الس سے روایت کی کہ رسول الشہ اللہ نے فرمایا من ادر ک منکم عیسی بن مویم فلیقر نه منی السیلام. (درمنثورص ۳۵۵ ج۔متدرک ج۵ص ۵۵ صدیث نیر ۸۲۷۹)

یعنی جو مخص تمحارے سے عینی بن مریم کو پائے گا تو چاہے اس کو میرا سلام کیے۔ حاکم نے اس حدیث کی تھے کی ہے۔ یا در کھے کہ نبی مطلقہ اپنی امت کوعیسی الطبعہ کوسلام پہنچانے کے باب میں وصیت فرمائی ہے پھر جو مخص عیسی الطبعہ کو پائے گا تو اس کو ضرور ہے کہ سلام پہنچائے اور یہ خیال رکھنا کہ کوئی زندیق آپ،عیسیٰ بن مریم موکر کے دعویٰ کیا تو اس کوسلام نہیں پہنچانا بلکہ وہ عیسیٰ الطبعہ جو آسان سے تشریف لائیں گے ان کو پہنچانا ہے۔

ابن الى شيداورام الحمد في عاتش سے روایت كى كدايك بار رسول الله الله علي ميرے باس تشريف لا ك اور ش روتى تى دولى الله علي الله على الله علي آپ في دولى كا اور ش روتى تى دولى كا يارسول الله علي آپ في دولى كا دولى كا دولى كا يارسول الله علي آپ في دولى كا دولى كا الله على الله على دولى الله على الله على دولى الله على الله على الله على الله على الله على كل نقب منها ملكان فيخرج اليه شرارا هلها حتى يأتى المدينة فينزل ناحيتها ولها يومند سبعة ابواب على كل نقب منها ملكان فيخرج اليه شرارا هلها حتى يأتى الشام مدينة بفلسطين بباب لله فينزله عيسى في الارض اربعين سنة اماما عدلا و حكما مقسطاً.

(مندائدج۲م۵۵)

ایعنی اگر دجال نکلے اور میں زندہ رہوں تو تم کو میں کافی ہوں اگر میرے بعد نکلا تو تم پیچا نو کہ مقرر تمہارا پردردگار کا نائیں۔ بینک د جال اصبان کے بہودیہ اسے نکلے گا بیاں تک کہ مدینے کو آ کے اس کے ایک جانب میں اترے گا اس دفت مدینہ کوسات دردازے رہیں گے اس کے ہررائے پر دوفر شنے رہیں گے مدینہ میں بدلوگ جو ہیں سب نکل کے دجال کے پاس جا تمیں گے بعد دجال فلطین کے علاقہ میں شام کا شہر جو ہے وہاں جا کے لد کے دردازہ کے پاس اترے گا پھر عینی بن مریم اتر کے اس کوئل کریں گے اور عینی زمین پر چالیس برس تک امام عادل اور تھی مقبط ہور ہیں گے۔

ائن عماكر في عبدالله بن عرو بن العاص رضى الله عنها سه ايك طويل حديث روايت كى اس بيل تدكور عبد فيينما هم كذلك اذ سمعوا صوتا من السماء ان ابشروا فقداتاكم الغوث فيقولون نزل عيسى بن مريم فيستبشرون و يستبشربهم و يقولون صل ياروح الله فيقوله ان الله اكرم هذه الامة فلا ينبغى لاحد ان يؤمهم الا منهم فيصل امير المومنين بالناس و يصلح عيسى خلفه.

(این عساکرج ۲۰م ۱۵۰)

 این ابی شیبہ نے عبداللہ بن عمر و سے روایت کی قال ینزل المسبح بن مویم فاذاراہ الدجال ذاب کما تدوب الشحمة فیقتل الدجال و نفرق عنه الیهود فیقتلون حتی ان الحجر یقول یا عبدالله للمسلم هذا یهودی تعال فاقتله. (مصنف این ابی شیبرج ۴ مص ۲۵۳، ۲۵۳ مدیث نبر ۴ کتاب افتن باب واذکر فی تعت الدجال) آ

یعنی سے بن مریم اتریں کے پھر ان کو وجال دیکھے گا تو پھلے گا جیبا جربی پیملتی ہے پس سیسی الفیلا وجال کو تی گھلے گا جیبا جربی پیملتی ہے پس سیسی الفیلا وجال کو تی کھلے گا جیبا کا کہ مسلمان کو پھر کے گا اے اللہ کے بیرودی ہے سوتو آ کے اس کو تل کر۔

اور تعیم نے عبداللہ بن مسعود ہے ایک طویل حدیث روایت کی اس میں مذکور ہے حتی بنزل علیهم عیسی بن مریم اثریں گے سوموثین ان کے عیسی بن مریم اثریں گے سوموثین ان کے مراہ دچال سے قال کریں گے۔

ترفدی نے اپنی سنن میں مجمع بن جاریہ الانصاری سے روایت کی میں نے رسول الله عظی کو سنا فرماتے تھے یقتل ابن مویم الدجال بباب للد. (ترفدی ج میں ۲۹ ابواب الله علی باب ماجا فی قتل میں این مریم الدجال)

یعنی ابن مریم لد کے دروازہ کے پاس دجال کوئل کریں گے۔ اس صدیث کو امام احمد اور طبرانی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے اور ترفدی نے کہا یہ صدیث سجح ہے اور کہا اس باب میں عمران بن حصین اور تافع بن عتبه اور ابو برزہ اور حذیفہ بن اسید اور ابو بررہ اور کیسان اور عثان بن الی العاص اور جابر اور ابو امامہ اور ابن مسعود اور عبداللہ بن عمرو اور سمرہ بن جندب اور نواس بن سمعان اور عمرو بن عوف اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنهم سے بھی احادیث مردی ہیں۔

ابن جریر نے حذیفہ بن الیمان ﷺ سے روایت کی کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا اول الایات الدجال و منزول عیسی (ابن جریرج ۱۷ میرائی تیامت کے اول نشانیوں سے ہے دجال اور نازل ہونا عیسی کا۔

لینی قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم اتریں گے تھم مقسط اور امام عاول ہو کے پھر صلیب کو توڑیں گے اور خزیر کو تل کریں گے اور جزیہ اٹھا کیں گے اور مال بہت ہوگا کہ کوئی اس کو تبول نہیں کرے گا۔

طبرانی اور حاکم اور آبن مردویہ نے واثلہ ہے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا لاتقوم الساعة حتی یکون عشر آیات حسف بالمشرق و حسف بالمغرب و حسف فی جزیرة العرب والدجال و نزول عیسی و یاجوج وماجوج (متدرک عاکم ج ۵ص االا صدیث نبر ۸۳۹۱ باب لاتقوم البائة) لین قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ وس نشانیاں ہوں۔ خسف مشرق میں اور حسف مغرب میں اور حسف جزیرہ عرب میں اور دیال اور از ناعیلی کا اور یاجوج و ماجوج و مادوج و

طبرانی نے اوس بن اوس سے روایت کی کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ نظر اللہ عیسی بن مویم عند الممنارة البیضاء شرقے دمشق. (طبرانی کبیرن اص ۲۱۷ مدیث نبر ۵۹۰)

لعنی اتریں کے عیلی بن مریم سفید منارہ پاس جودمش کے شرقی جہت میں ہے۔

طبرانی نے نافع بن کیمان سے وہ اپنے والد کیمان سے روایت کی کدرسول التُعطَّفِظ نے فرمایا بنزل عیسیٰ بن مریم عند المنارة البیصاء فی دشق شرقی۔ (طرانی کبیرج ۱۹ ص ۱۹۱ صدید ۴۳۰) یعنی اتریں کے عیسیٰ بن مریم الظنی دشق کے مشرقی جہت میں۔

ابوداؤد وطیالی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ علی فرمایا لم یسلط علی قتل الدجال الا عیسی بن مویم.

(ابوداؤدطیالی جسم ۲۳۱ صدیث تمر ۲۲۲۲)

يعنى وجال يركوني مسلط ند بوكا ممرعيسي بن مريم الطفيا-

اور ابوحفص الیائش نے عبداللہ بن عرقے سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا۔ ینول عیسی علیه الصلوة والسلام فیتزوج ویولد له.

(مکلوة والسلام فیتزوج ویولد له.

لین عیسی النکھ اتریں کے پھر نکاح کریں کے اور ان کی اولا و ہوگ۔

اورطرانی نے عبداللہ بن سلام سے روایت کی ہے۔ قال یدفن عیسی بن مویم مع رسول الله عظم الله علیہ و ابی بکر و عمر فیکون قبر ارابعا (جامع المسانیہ والسنن ج ۸ص ۲۹-۵۰ مدیث نمبر ۵۲۲۹) لیخی رسول اللہ ﷺ اور الی بکر اور عمر کے باس عیسی بن مریم النفی مدنون ہول کے عیسی کی قبر چوتھی قبر ہوگ۔ اس حدیث کو بخاری نے ائن تاریخ میں اور یچی نے عبداللہ بن سلام سے روایت کی ہے اس کا لفظ ہے ہے۔ یدفن عیسی بن مریم مع النبي عَلِينةً و صاحبيه و يكون قبره الوابع. (مجمع الزوائدة ٥٥ ١٠٠٩ باب ذكراً من عين بن مريم اللين) اورتر خدى نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عندے روایت کی ہے۔قال مکتوب فی التوراة صفة محمد عظی و عیسی بن مریم یدفن معه. (ترندی ج ۲ ص ۲۰۲ ابواب المناتب) لیعنی توریت میس محمد النات کی صفت کلسی ہوئی ہے اور عیسیٰ بن مریم حضرت کے پاس مدفون ہوں گے۔ تر ندی نے کہا ابومودد کہتا ہے کہ وہاں ایک قبر کی جگہ باتی ہے۔ این النجار نے کہا اہل سیر کہتے ہیں کہ وہاں ایک قبر کی جگہ ہے سوسعید بن المسیب سے منقول ہے کہ ای میں عیسیٰ بن مريم الطيئة مدفون مول كے۔ امام احمد اپني مسند ميس اور حاكم مسندرك ميس عثان بن ابي العاص عن ايك طويل صدیث روایت کرتے ہیں اس شن فرکور ہے کہ رسول اللہ عظافة نے فرمایا۔ و ینزل عیسنی بن مویم علیه السلام عند صلوة الفجر فيقول له اميرهم ياروح الله تقدم صل فيقول هذه الامة امراء بعضهم على بعض فيقدم اميرهم فيصلى فاذا قضى صلوته اخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال فاذا راه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع حربته بين ثندوته فيقتله و ينهزم اصحابه فليس يومئذ شئ يوارى منهم احدا حتى ان الشجرة التقول يامؤمن هذا كافر فاقتله (متدرك ماكم ج٥ص ١٧٥ كتاب الغن باب زول میلی النین ) یعن عیسی بن مریم النین صبح کی نماز کے وقت اثریں کے لوگوں کا امیر عیسیٰ کو کم کا یاروح اللہ آپ پڑھائیے نماز عیسیٰ کہیں گے بیامت بعض ان کے لعض ہر امیر ہیں پھروہ امیر مقدم ہو کے نماز پڑھائے گا نماز ے فراغت ہوتے ہی عیسیٰ اپنا حربہ لے کے دجال کی طرف جائیں گے۔ دجال ان کو دیکھ کے میچھلے جیبا سیسا کچھلتا ہے عیسی اپنا حربہ د جال کے مُتد وے پر لیعنی بیتان کے گوشت پر رکھ کے د جال کوفل کریں گے اس کے ساتھ والے بھاکیں گے ان کو بناہ کے واسطے کچھ چیز ند ملے گی یہاں تک کہ جھاڑ بولے گا اے مون پر کافر ہے لیتی يهال كافر جميا بيتواس كولل كر-

ابوقیم نے الی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے فرایا۔ ینزل عیسی بن مویم

عليه السلام فيقول اميرهم المهدى تعال صل بنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء بكرامة الله هذه الامة.

(الحاوى السيطى ج٢ص١٢، منداجرج ٣٨٣٥)

لینی عینی بن مریم الطفی اتریں گے لوگوں کا امیر مہدی کیے گا آؤ بمارے ساتھ نماز پڑھوعیسیٰ الطفی کمیں گے ایسا نہیں گے ایسا نہیں (بعنی میں امام ہو کے نماز نہیں ادا کروں گا) تمھارے بعض بحض پر امیر ہیں اللہ تعالیٰ سے اس امت کو بزرگی ہے۔

او مرالان کے بہتھے المهدی قطر من شعرہ الماء فیقول المهدی تقدم صل بالناس فیقول عیسی وقد نزل عیسی ابن مریم کانما یقطر من شعرہ الماء فیقول المهدی تقدم صل بالناس فیقول عیسی انما اقیمت الصلوة لک فیصلی خلف رجل من ولدی (الحادی للنتادی ج مرمهدی کہیں گے آپ مقدم ہواور و کھے توعیلی بن مریم اترے ہیں گویا کہ ان کے بالوں سے پانی ٹیکتا ہے پھر مہدی کہیں گے آپ مقدم ہواور لوگول کے ساتھ نماز پڑھوتو عیلی کہیں گے تمارے ہی لیے نماز کی اقامت ہوئی پھر میری اولاد سے ایک شخص کے پیچھے عیلی نماز پڑھیں گے۔

حاکم نے حریث بن محقی سے روایت کی۔ ان علیا قتل صبیحة احدی و عشوین من رمضان سمعت الحسن بن علی و هو یقول قتل لیلة انزل القرآن و لیلة اسری بعیسی و لیلة قبض موسی (درمنورج۲۰۰۳) یعنی علی ایکسوی رمضان کی صبح کوشهید بوت سویس نے حسن بن علی رضی الله عنها کوسنا فرمات سے کو آن نازل بوا اور اس شب میں جو عیسی الفیلی امراکیے گئے اس شب میں جو قرآن نازل بوا اور اس شب میں جو عیسی الفیلی امراکیے گئے گئے اس شب میں جو موکی الفیلی وفات یائے۔

الوقيم نے کعب الاحبار سے روایت کی قال یحاصر الدجال المؤمنین ببیت المقدس فیصیبهم جوع شدید حتی یا کلوا او تار قسبهم من الجوع فبینما هم علی ذلک اذ سمعوا صوتا فی الغلس فیقولون ان هذا لصوت رجل شبعان فینظرون فاذا بعیسی بن مریم و یقام الصلوة فیرجع امام المسلمین المهدی فیقول عیسی علیه السلام تقدم فلک اقیمت الصلوة فیصلی بهم تلک الصلوة ثم یکون عیسی اما ما بعدہ لین وجال محاصرہ کرے گا مؤمنوں کو بیت المقدل بی پھر لوگوں کو تحت المقدل بی وجال محاصرہ کرے گا مؤمنوں کو بیت المقدل بی پھر لوگوں کو تحت مات بی فاقد کئی ہوگا یہاں تک بھوک سے اپنے کان کی وتر لینی چلا چوئی کا ہوتا ہے اس کو کھا کیں گے ای حالت بی وزیل کے دنعۂ آ تر شب کی اندھری میں آ واز میں گے لوگ ایک دوسرے سے کمیں گے یہ پیٹ بھرے آ دی کی واز ہے پھر دیکھے تو یکا یک بین مریم ہیں اور نماز کی اقامت کی جائے گی پھرمہدی مسلمانوں کا امام پیچے ہے گا تو عیسی النظی کی ہم مہدی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں گا تو عیسی النظی کی المام بول گے۔

ابن الى شيب في اين مصنف مين ابن سيرين سے روايت كى ب-قال المهدى من هذه الامة وهو

## Note:This page is missing

تب عیسیٰ الطبی آسان سے سفید منارہ پاس جو دمشق کے شرقی جہت میں ہے اتریں گے اور وجال کوقل کریں گے اس کے بعد یا جوج و ماجوج تکلیں گے سواللہ تعالی عیسی الطبیع کی وعا ہے ان کو ہلاک کرے گا۔ اس کے بعد کی سال کے عیسیٰ النیجیٰ کی وفات ہوگی اور رسول اللہ عظیٰ کے روضہ منور میں مرفون ہوں گے۔ پھر جو کوئی آ پ میسے موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور شہر دُشق سے مراد قادیان اور دجال سے مراد یا در بول کی جماعت اور یاجوج و ماجوج سے مراد روس وانگریز کر کے کہتا ہے اور زعم کرتا ہے کہ اسپنے کوخواب بڑا ہے کہ میں ہی روضتہ مبارک میں فن ہوں گا۔سووہ جھوٹا ادر زندیق ہے۔عیسیٰ الظیٰﷺ آسان سے نازل ہونے کے ونت جو امورات ہوں گے وہ بانتفصیل صراحة احادیث میں مذکور ہیں ان سے کوئی ایک امر اس زندیق میں نہیں مایا جاتا اس لیے احادیث صیحہ کو حقیقی معنی سے پھیر کے اپنے زعم کے موافق غلط معنی کرتا ہے۔ امام نووی نے شرح سیچے مسلم میں لکھا ہے۔ قال القاضي هذه الاحاديث التي ذكرها مسلم و غيره في قصة الدجال حجة لمذهب اهل الحق في صحة وجوده وانه شخص بعينه ابتلي اللَّه به عباده و اقدره على اشياء من مقدورات اللَّه تعالَىٰ من احياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنياو الخصب معه و جنة و ناره وهريه و اتباع كنوز الارض له وامره السماء ان تمطر فتمطر والارض ان تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة اللَّهُ و مشيئته ثم يعجزه اللَّه تعالٰی بعد ذلک فلا یقدر علی قتل ذلک الرجل ولا غیره و یبطل امره و یقتله عیسلی اللی و یثبت الله الذي آمنوا هذا مذهب اهل السنة وجميع المحدثين و الفقهاء والنظار (تووي شرح مملم ج ٢ص ٣٩٩ ، باب ذکر الدجال) اور معلوم کریں کہ عیسیٰ الطبیخ وشق کے سفید بینار کے پاس اتریں گے کر کے جو احادیث صححہ میں آیا ہے سواس پرکسی زندیق نے اعتراض کیا ہے کہ ان دنوں انگریزی اخبارات سے معلوم ہوا کہ شہر دشق کی معجد جل گئ مجرسفید منارہ باتی ندر ہا۔ یہ اعتراض جو احادیث صحیحہ پر کرتا ہے سودہ قساوت قلبی سے ہے اب منارہ بیضا جل کیا اور موجود ندر ہاتو بھی اس سے کچھ خلل نہیں کیونکہ عیسی الطفاق آسان سے اتریں کے قبل وہاں البت منایا جاوے گا ﷺ جال الدین البیوطی نے مصباح الزجاج علی سنن ابن ماجہ میں لکھا ہے۔ قال حافظ ابن کٹیو وقد جددت منارة في زماننا و في سنة احدى واربعين و سبعماية من حجارة بيض ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة حيث قبض الله بناء هذه المنارة لينزل عيسني ابن مريم قلت هو من دلائل النبوة بلا شك فانه ﷺ اوحی الیه بجمیع مایحدث بعده مما لم یکن فی زمنه ال کے بعد کہا فان لم یکن فی بیت المقدس الآن منارة بيضا فلا بد ان تحدث قبل نزولد. (سنن ابن اجرج ٢٥ م ٢٩٥ ماشير باب فت الدجال)

اور ہم نے جو ذکر کیا اس ہی پر اہل سنت کا عقیدہ ہے۔

تغير ابن كثير من به انه رفعه اليه وانه باق حى وانه سينزله قبل يوم القيامة كما دلت عليه الاحاديث المتواترة التى سنوردها ان شاء الله قريبا فيقتل المسيح الضلالة و يكسر الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية يعنى لا يقبلها من احد من اهل الاديان بل لا يقبل الا الاسلام او السيف.

(تغير ابن كثيرة ٢٥٠٥-١٥٠٥ مراح بروت لبنان)

امام الوضيفة فقد اكبر ش لكما ب- و خروج الدجال وياجوج و ماجوج و طلوع الشمس من مغربها و نزول عيسلى عليه السلام من السماء و سائر علامات يوم القيمة على ماوردت به الاخبار الصحيحة حق كائن.

ادر شیخ شہاب الدین السہر وردی قدس سرہ نے ''اعلام الہدی وعقیدۃ ارباب التی'' میں فرمایا ہے و

تعتقد ان عيسنى عليه السلام ينزل وان الدجال يخرج والشمس تطلع من مغربها كل ذلك حق لاشك فيه ادرامام كمال الدين محمد بن الهمام في "المسائره في العقائد المنجية في الآخره" بس المام عليه السالم و خروج ياجوج وماجوج وماجوج وخروج الدابه و طلوع الشمس من مغربها حق.

"أورتوسي شرح المسائرة" مين ہے۔ و اشراط الساعة من خروج الدجال و نزول عيسى بن مريم عليه الصلوة والسلام من السماء و خروج ياجوج و ماجوج و خروج الدابة كما في سورة النمل و في جامع الترمذي عن ابي هريرة قال قال رسول الله عليه تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان و عصى موسى فتجلو وجه المومن و تحطم انف الكافر الحديث و طلوع الشمس من مغربها كل منها حق وردت بها النصوص الصحيحة الصريحة.

الم تووى في شرح صح مسلم بين الكما به قال القاضى عياض رحمه الله تعالى نزول عيسى عليه السلام و قتله الدجال حق و صحيح عند اهل السنة للاحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب اثباته و انكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم و زعموا ان هذه الاحاديث مردودة بقوله تعالى و خاتم النبيين و بقوله على لانبى بعدى و باجماع المسلمين انه لانبى بعد نبينا على وان شريعته مؤبدة الى يوم القيامة لا تنسخ و هذا استدلال فاسد لانه ليس المراد نزوله عيسى عليه السلام انه لاينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا ولا في هذه الاحاديث ولا في غيرها شئ من هذا بل صحت هذه الاحاديث هنا وما سبق في كتاب الايمان و غيرها انه ينزل حكما مقسطا يحكم شرعنا و يحيى من امور شرعنا ما هجره الناس.

(نووي شرح مسلم ج٢ص٣ ميم ياب ذكر الدجال)

اورشُخُ الاسلام احمد النفر اوى الماكل في "الفواكه الدوائي على رسالة ابي زيد القيرواني" ملكا على الساعة اشراط وعلامات يجب الايمان بهاوهي على قسمين كبرى و صغرى فالكبرى عشرة خمس متفق عليها خروج الدجال و نزول عيسى بن مريم من السماء الثانية و خروج الدابة و ياجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها.

اور بحى كها الفايدة الثالثة في نزول عيسى عليه السلام الى الارض لان نزوله حق ثابت بالكتاب والسنة و ذلك عند نزوله من السمآء آخر الزمان و سئل الجلال السيوطى رحمه الله تعالى عن حياة عيسى عليه السلام و مقره و طعامه و شرابه فقال في السماء الثانية لا ياكل ولا يشرب بل هو ملازم للتسبيح كالملائكة و سبب رفعه الى السماء ان اليهود كذبته و آذنته وهمت

بقتله رفعه الله الى السماء و اجتمع بالمصطفى عليهما الصلوة والسلام ليلة الاسراء فى السماء الثائية و استمر فيها حتى ينزل آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقى دمشق و اضعايديه على اجنحة ملكين و يكون نزوله عند صلاة الصبح فيقول له امير الناس وهو المهدى تقدم ياروح الله. فصل بنا فيقول انكم معشر هذه الامة امراء بعضكم على بعض فصل بنا فيصلى بهم المهدى فاذا انصرف ياخذ عيسى حربة و يتبع الدجال فيقتله عند باب لد الشرقع و يحكم بشريعنا.

العین علی الفیان کا زمین پر اتر ناحق ہے کتاب وسنت سے ثابت ہے اور بیتھم اخر زمانہ میں ان کو آسان سے اترتے وقت ہوگا کی نے خیال الدین البیوطی کوعینی الفیلی کی حیات اور ان کی رہنے کی جائے اور کھانے ہینے سے سوال کیا تو آپ نے کہا علی الفیلی دوسرے آسان پر ہیں پچھ کھاتے بعیے نہیں بلکہ ملائکہ کے مانند ہمیشہ تعین کرتے ہیں اور ان کا آسان پر جانے کا سبب یہ ہے کہ یہود نے آپ کو جھٹا یا اور ستایا اور قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسان پر اٹھا لیا اور نبی تعلیٰ ہے معراج کی رات دوسرے آسان پر ملاقات ہوئی اور عسیٰ الفیلی ایک کہ اخر زمانہ میں سفید منارے پاس جو دشق کے شرقی جانب میں اتریں گے اپ دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ دونوں کے کھوٹوں پر دھرے ہوئے اور نماز چھو کے دفت اتریں گے پھرلوگوں کا امیر جو وہ مہدی ہے کہ بعض بعضون کے امیر ہیں تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو پھر مہدی ہوگے کے ساتھ نماز پڑھیں گے تم اے گردہ اس امت کے بعضے بعضون کے امیر ہیں تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو پھر مہدی لوگ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تم اے گردہ اس امت کے اور مبال کا پیچھا کریں گے پھر اس کو لد کے دروازہ شرقی پاس قتل کریں گوری کے اس کے دروازہ شرقی پاس قتل کریں گے اور میان الفیلیٰ ہماری شریعت کے موافق تھم فرما نمیں گیس گیں۔ "

اور نیخ جلال الدین السیوطی نے (اتمام الدرایه شرح النقایه) میں *لکھا ہے۔* وان نزول عیسی بن مریم علیه السلام قرب الساعة و قتله الدجال حق.

اورعلامه المولى محمد الافندى ئے (الطریقة الاحمدیہ) میں *لکھا ہے۔* وما اخبرہ النبی ﷺ من اشراط الساعة من خروج دجال و دابة الارض ویاجوج وماجوج و نزول عیسی علیه السلام من السماء و طلوع الشمس من مغربها نخو ذلک کله حق.

اور علامه يَتَخ ضياء الدين ايراتيم ني (شرح الارشاد والى الاعتقاد) ش الكما بـــــ نزول السيد المسيح عيسى بن مريم صلى الله على نبينا و عليه وسلم قرب الساعة بعد خروج المسيح الدجال وفى الصحيح ما من نبى الا انذر قومه المسيح الدجال وفى رواية الاعور الكذاب وانى انذر كموه الحديث وفيه مامن بلد الاسيد خله الدجال غير مكة والمدينة فاذا شدت فتنته انزل الله المسيح بن مريم فنزوله و قتله الدجال ثابت فى الحديث الصحيح فذلك حق يجب الايمان به.

اور علامه این الوردی ئے (خریدة العجائب) میں لکھا ہے۔ المسلمون لا یختلفون فی نزول عیسی بن مریم آخر الزمان قد قیل فی قوله تعالٰی و انه لعلم للساعة فلا تمترن بها انه نزول عیسی علیه السلام.

اورائیخ الاسلام ابوعبدالله القرطي نه (كتاب التذكره في كشف احوال الموتى و امور الآخره) بين الكما عند المحسن محمد بن الحسين بن ابراهيم بن عاصم الاثرى السنجرى قد تواترت الاخبار

و استفاضت بكثرة رواتها عن محمد المصطفى والنبى المرتضى الموتضى المهدى وانه من اهل بيته وانه سيملك سبع سنين و انه يملأ الارض عدلا و انه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتله الدجال بباب لد بارض فلسطين و انه يؤم لهذه الامة و عيسى عليه السلام يصلى خلفه فى طول من قصة و امره.

اور علامه يرزكل في (اشاعة في اشراط الساعة) يل الما يه قد علمت ان احاديث وجود المهدى و خروجه آخر الزمان وانه من عترة رسول الله على من ولد فاطمة عليها السلام بلغت حله التواتر فلا معنى لانكارها ومن ثم ورد من كذب بالدجال فقد كفرو من كذب بالمهدى فقد كفر رواه في الاسكاف في فوايد الاخبار و ابو القاسم السهيلي في شرح السير له (اشراط الساعة ١٣٣٧) اور علامه في غوايد الاخبار و ابو القاسم السهيلي في شرح السير له (اشراط الساعة ١٠٥٠) الاسكاف في فوايد الاخبار عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال قال رسول الله على من كذب بالهدى فقد كفر قال الشيخ ابن حجر الهيشمي اى كفر حقيقة كذب بالدجال فقد كفرو من كذب بالهدى فقد كفر قال الشيخ ابن حجر الهيشمي اى كفر حقيقة كما هو المتبادو عن اللفظ اذ كان تكذيبه كتكذيبه بالسنة او الاستهزاء بها او الرغبة عنها فقد قال ائمتنا وغيرهم لو قال لا نسان قرص اظفارك فانه سنة فقا لالا افعله وان كان سنة رغبة عنها كفر فكذا يقال بمثله.

اور شخ جلال الدين السيوطى ئے (اعلام بحكم عيلى الطبيعة) ميں لكھا ہے۔ فيلز مكب احد امرين اما نفى نزول عيسى عليه السلام او نفى النبوة عنه و كلاهما كفر. (الحادى للغادل تا ٢٢ص١٦١)

 بالغذاء اجراء لعادته في هذه الخطة الغبراء واما من رفعه الله تعالى الى السماء فانه يلطفه بقدرته و يغنيه عن الطعام و الشراب كما اغنى الملائكة عنهما فيكون حينئذ طعام التسبيح و شرابه التهليل كما قال على البيت عند ربى يطعمنى و يسقينى و في الحديث مرفوعا ان بين يدى الدجال ثلاث سنين سنة تمسك السماء منها ثلث قطرها والارض ثلث نباتها وفي السنة الثانية تمسك السماء ثلثى قطرها والارض ثلثى نباتها وفي السنة الثالثة تمسك السماء قطرها كلها والارض ثلثى قطرها والارض ثلثى نباتها وفي السنة الثالثة تمسك السماء قطرها كلها والارض نباتها كلها فطالت له اسماء بنت زيديا رسول الله انا لنعجن عجيننا فما نجزه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين حنئذ فقال يجزيهم ما جزى اهل السماء من التسبيح والتقديس قال الشيخ ابو طاهر وقد شاهدنا رجلا اسمه خليفة الخراط كان مقيما بابهر من بلاد المشرق مكث لا يطعم طعا مامنذ ثالث و عشرين سنة و كان يعبد الله ليلا و نهارا من غير ضعف فاذا علمت بذلك فلا يبعدان يكون قوت عيسلى عليه السلام التسبيح والتهليل والله اعلم بجميع ذلك.

(اليواقية والجوابرج ٢ص ١٣٧)

یعنی اگر کسی نے کہا کمیسی الطبیع کے اترنے پر قرآن شریف سے کیا دلیل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عينى الكيلا كاترن يرالله تعالى كا قول دليل بروان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته يعني اوركوئي نہیں اہل کتاب سے مگر البتہ اس پر ایمان لائے گا اس کی موت کے آ کے لیعنی جبکہ عیسی اللی ا اتریں کے اور لوگ ان پر جمع پڑھیں گے اور عیسیٰ الطیﷺ اینے جسد سے آسان پر جانے کومعتز لہ اور فلاسفہ اور یہود و نصاریٰ انکار کیے۔ ہیں حالائکہ خدا تعالی عیسی الطیعیٰ کی شان میں فرماتا ہے۔ وانه لعلم للساعة بعضوں کی قرآت لعلم ہے لام اور عین کی فتح ہے اور انہ کی ضمیر عیسیٰ الطّیخ الطرف راجع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و لمعا صرب ابن مریم مثلاً اور اس کا معنی اس طور پر ہے کہ علیان اللی کا اتر نا قیامت کی علامت ہے اور حدیث شریف میں دجال کی صفت میں آیا ہے کہ جس حال میں کہ لوگ نماز میں رہیں گے ایکا لیک اللہ تعالیٰ سے ابن مریم کو بھیجے گا پھر سفید منارہ پاس جو دمشق کے شرقی جانب ہے اتریں گے دومہروذے پہنے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کے پنجے دو فرشتوں کے پکھونوں پر دھرے ہوئے ایس عیسی الطبیع کا اترنا کتاب سنت سے ثابت ہو چکا اور نصاری زعم کرتے ہیں کہ عیسی الطبیع کا ناسوت لینی جمم مصلوب ہوا اور ان کا لا ہوت یعنی روح اٹھایا گیا اور حق بات وہ ہے کھیسی الطیعانی ایے جسد کے ساتھ آسان پر اٹھائے گئے اور اس یرائیان لانا واجب ہے اللہ تعالی فرماتا ہے۔ بل رفعه اللّه الیه پینے ابو طاہر قزویٰ نے کہا کہ عیسیٰ النکیلاً کا آسان پر اٹھائے جانا اور نزول کرنا اور نزول کیے تک بغیر کھانے اور بینے کے آسان میں تھہرے رہنا ان امور سے بے جن کے دریافت سے عقل قاصر ہے اور ہم کو اس میں بچھ راہ نہیں ملتی مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت وسیعہ کو مان لے کے اس پر ہم ایمان نے لانا ہے۔ پھر شیخ ابوطا ہر نے فلاسفہ وغیرہم جوعیسی النظیم کے رفع کا انکار کرتے ہیں ان کے شیموں میں بیان طویل کیا ہے اگر کوئی کہے کہ عیسی الطبیع: ایام رفع میں کھانے اور پینے سے کیوں بے نیاز ہوئے حالانکہ اللہ تعالی فرماتا ہے و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. (انبیاء ۸) تو اس کا جواب سے کہ جو تحض زمین پر گزران کرتا ہے اس ہی کے لیے طعام قوت ہوا ہے کیونکدان پر گرم و مرد ہوا مسلط رہے سے بدن لاغر ہوتا ہے۔ پھر جب بدن لاغر ہو گیا تو الله تعالی بطور عادت کے یہاں خطہ زمین میں غذا کو اس کا عوض کیا ہے اور جس تخص کو اللہ تعالیٰ آسان کی طرف اٹھا لیا ہے سواس کو اپنی قدرت سے لطیف کرتا ہے اور

کھانے پینے ہیں ہورہ کرتا ہے جیسا کہ فرشتوں کو کھانے پینے سے مستغنی کیا پھر اس وقت بیسی النظافی کا کھاناتیج ہے اور پینا تہالی جیسا کہ رسول اللہ علی النہ اللہ اللہ علیہ اللہ عند رہی یطعمنی و یسقینی اور مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ دجال نگلنے کے آگے تین سال آسان آسان سے شف یعنی تہائی برسات اور زمین سے موثلث برسات اور زمین سے دوثلث سرسبزی کی کشش ہوگی اور دوسر سے سال آسان سے دوثلث برسات اور زمین سے دوثلث سرسبزی کی کشش ہوگی اور تیسر سے سال آسان سے کل برسات اور زمین سے کل نبات کا اساک ہوگا۔ پس اسا بنت زمید نے عرض کی یارسول اللہ ہم آٹا گوند تے ہیں سوروئی تیار ہونے کے آگے ہم مجو کے ہوجاتے ہیں پھر اس روزمومنوں کا کیا حال ہوگا تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا ان کوتیج و تقدیس کائی ہوگی جو آسان والوں کو کھا بت کرتی ہے۔ شخص کو جس کا نام خلیفۃ الخراط تھا اور ابہر میں مقیم تھا جو بلاد مشرق سے ہے۔ شیس برس تک پھے نہ کھایا اور شب وروز بغیرضعف کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا پس جب سے معلوم ہوا تو کچھ بعید نہیں کہ عین النظامی کا توت تبیع و تبلیل رہ واللہ اعلم مجمئے ذلک۔

اور المام الو الحل احمد بن محمد التعلى في كتاب (العراكيس) بين لكما بهد ذكر نزول عيسى عليه السلام من السماء في المرة الثانية في آخر الزمان قال الله تعالى وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها الا وقيل للحسين بن الفضل هل تجد نزول عيسى عليه السلام في القرآن قال نعم قوله و كهلا وهو لم يكن يكهل في الدنيا و الما معناه و كهلا بعد نزوله من السمآء.

اور من ابن جرن (شرح البزي) ش الكابر انهم اى اليهود حسدوا عيسلى الله حتى زعموا انهم قتلوه و صلبوه ومادرى الملاعين انه شبه لهم مثله فقتلوه و نجاه منهم ثم رفعه الى السماء لينزل آخر الزمان حاكما بشريعة محمد الله مصليا وراء المهدى اول نزوله ليعلم انه نزول تابعا لهذه الامة عاملا بشريعة.

اور شخ الاسلام ابوعبدالله فضل الله بن تاج الدين ابوسعيد الحن التوراليشتى نے كماب (المعتمد) ميں كلمها عبد وبعد الخور وجال و افسادوى ور زمين نزول عيسى بن مريم النيك از آسان است و باحاديث ورست از رسول الله علي الله الله الله علي المعتمد وزمين الله الله علي المعتمد وزمين الله الله علي المعتمد وزمين المعتمد وزمين المعتمد وزمين المعتمد و وجال راب كشد وزمين المعتمد و وجال راب كشد وزمين المعتمد و الم

اورعلامہﷺ علی العزیزی نے (سراج المیر شرح الجامع الصیر) میں *لکھا ہے۔* ینزل عیسی ابن مویم من المسماء آخرالزمان وھو نبی رسول عند الممنارة البیضاء. (سراج منیرج ۲۳س ۳۲۱)

اور مولاتا شاه ولی الله نے (فوز الکبیر) میں لکھا ہے۔ و نیز از ضلالت ایشان لیعنی نصاری کی آن است کہ جزم می کنند که حضرت عیسی الشیخ مقتول شده است و فی الواقع ورقصہ عیسی اشتہای واقع شده بود رفع برآسان را قتل مان کردند و کا براعن کابر جان غلط را روایت نمودند خدا تعالی در قرآن شریف از الهٔ شبه فرمود که ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم.

اور میرے والد امام العلما مولانا صبغة الله قاضى الملك بدرالدولة مرحوم في الي كسى فتوے ميس لكها

ہے۔ عروج جسی محر عینی الظامی را نیز واقع ۔ چنا نچہ نص اف قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی الآیة و نص و ما فتلو ہ یقینا بل رفعه الله الیه (نیاء ۱۵۸۵) بران وال است وانکاران کفر الصلا الت انتی ۔ اور معلوم کریں کہ اللہ نعالی قرآن شریف میں جو فرما تا ہے۔ و ما قتلو ہ یقینا بل رفعه الله الیه یعنی اور نہیں مارے اس کو یعنی عینی کو بینک بلک اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف اور فرمایا با عیسلی انی متوفیک و رافعک الی سواس رفع سے عینی اللی کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف اور فرمایا با عیسلی اور مرافتیں اور جو کہا یعنی اپنی طرف اٹھا لیا و تعظیم کے ساتھ آسان پر اٹھا لیا مراد ہے رفع روی مرافتیں اور جو کہا یعنی اپنی طرف اٹھالیا و تعظیم کے لیے ہے اور اس سے مراد الی جگہ پر لے لیا جہاں اللہ تعالیٰ کے غیر کا حکم جاری نہیں۔ وہ آسان ہے اس پر قاضی مفسرون کا اتقاق ہے اس جری اور ائن الی حاتم حسن بھری سے روایت کیے جاری نہیں۔ فی الآیة قال رفعه الله فهو عندہ فی السمآء.

اور امام واصدی نے اپنی تفییر بیل اکھا ہے۔ بیل رفعہ اللّه الیه ای الموضع الذی لا یجری لاحد سوی اللّه فیه حکم فکان رفعہ الی ذلک الموضع رفعا الیه لانه رفع عن ان یجری علیه حکم احد من العباد یو کد هذا ان الحسن قال بل رفعه اللّه الیه ای الی السماء کما قال ومن یخرج من بیته مهاجرا الی اللّه و کانت الحجرة الی المدینة اور یکی امام واصدی نے کہا۔ رافعک الی ای سمائی و محل کرامتی فجعل ذلک رفعا الیه للتفخیم والتعظیم اور امام ابواللیث نے اپنی تغیر میں اکھا ہے۔ قال مقاتل بل رفعه الله الی السمآء فی شهر رمضان اور امام عبدالله بن احمد النّفی نے مدارک النز بل میں اکھا ہے۔ ورافعک الی الی سمائی مقر ملائکتی (جامعات) اما متوفیک جوفرمایا اس سے کیا مراو ہے۔ سو سائی اس میں اختلاف کرتے ہیں کیونکہ عرب کے محاورہ میں توفی کا تخد وصفحون پر منتعمل ہوتا ہے سو یہاں کونیا معنی استوفی کا ہے۔ وہ شتق ہے توفی حقہ واستوفا سے لیتی کونا معنی استوفی کا ہے۔ وہ شتق ہے توفی حقہ واستوفا سے لیتی بیرا کرنا اس سے مراد مستوفی امیلک ہے یعنی تیری عمر پوری کروں گا ،کافروں کے ہاتھ پر تجھ کومر نے نہ دول گا بلکہ میتوں کا میں بیدا وادی گا عربی رہی ہوئی کے بعد تیری موت آئے گی ۔ تغیر بیفاوی میں ہے۔ انی متوفیک ای مستوفی اجلک و مؤخرک الی اجلک المسمی عاصما و اصحا ایاک من قتلهم.

(انوارالتزيل ج اص ١٩١٠)

اور تفیر کیر میں ہے ای انی متمم عموک فعینئذا توفیک فلا اتر کھم حتی یقتلوک بل انا وافعک الی سمائی و مقوبک ملایکتی و اصونک عن ان یتمکنوا من قتلک (تغیر کیرن میں المجزء الثامن) اور تفیر مدار میں ہے ای مستھ فی اجلک و معناہ انی عاصمک ان یقتلک الکفار و ممیتک حتف انفک لا نقلا بایدیھم. (تغیر نئی ت اص ۱۲۳) دوسرا قول توٹی کامعنی قیم کرتا ہے اس ہم ماد متوفیک من الارض ہے۔ یعنی قابضک من الارض وہ مشتق ہے تو فیت الشی سے یعنی اس چیز کو میں نے پورا کے لیا اس سے کچھ نچھوڑا اب معنی آیت کے یہ مول کے میں تجھ کو پورا یعنی تیرے روح اور جمد کے ساتھ زمین سے لیا اس سے کچھ نچھوڑا اب معنی آیت کے یہ مول کے میں تجھ کو پورا یعنی تیرے روح اور جمد کے ساتھ زمین سے لیا اس سے کچھ نچھوڑا اب معنی آیت کے یہ مول کے میں تھی کو پورا یعنی تیرے روح اور جمد کے ساتھ زمین اور میری اور مطر الوراق اور ابن جریو وابن جویو وابن جویو وابن ابی حاتم عن الحسن قال متوفیک من الدنیا ولیس نوم موت اور بھی کہا۔ واخوج ابن ابی حاتم عن مطر الوراق فی الآیة قال متوفیک من الدنیا ولیس نوم موت اور بھی کہا۔ واخوج ابن ابی حاتم عن مطر الوراق فی الآیة قال متوفیک من الدنیا ولیس نوم موت اور بھی کہا۔ واخوج ابن ابی حاتم عن الوراق فی الآیة قال متوفیک من الدنیا ولیس نوم موت اور بھی کہا۔ واخوج ابن ابی حاتم عن مطر الوراق فی الآیة قال متوفیک من الدنیا ولیس نوم موت اور بھی کہا۔ واخوج ابن ابی حاتم

عن ابن جویج فی الایة قال رفعه ایاه توفیة ورمنثور خ ٢ص ٣٦ اورتفیر این کثیر میں لکھا ہے۔ و كذا قال ابن جریر توفیہ ہو رفعہ اور امام کی الـــ البغو ک نے معالم النتز بل میں تکھا ہے۔ واختلفوا فی معنی التوفی منها قال الحسن والكلبي وابن جريج اني قابضكُ ورافعك من الدنيا الى من غير موت بدنك يدل عليه فوله تعالى فلما توفيتني اي قبضتني الى السماء و انا حي لان قومه انما تنصروا بعد رفعه لا بعد موته (معالم التزيل ج اص١٦٢) اور علامتمس الدين الرطى نے اپنے فتاوي ميں لکھا ہے او قابضك من الارض ورافعك الّي من غير موت من قولهم توفيت الشئ واستو فيته اذا اخذته و قبضته تاما للرد على النصاري حيث زعموا ان الله رفع روحه دون جسده. تيرا قول اس كامعي مميتك باوراس مين تقتریم و تاخیر ہے یعنی تجھ کو اٹھانے والا ہوں اور مار نے والا ہوں۔ لیتنی اخیر زمانے میں۔ بیقول ابن عباس اور قنادہ اورضحاک کا بے تفیر ابن عبار رضی اللہ عنہما میں ہے۔ یا عیسی انی متوفیک و رافعک مقدم و موخو يقول اني رافعك الِّي و مطهرك منجيك من الذين كفروا بك و جاعل الذين اتبعوك اتبعوا دينك فوق الذين كفروا بالحجة والنصرة الى يوم القيامة ثم متوفيك قابضك بعد النزول تفير ابن عباس ص ٦٣ اور شخ جلال الدين السيوطى نے تفيير درمنثور ميں لکھا ہے۔ اخرج اسحق بن بشروا بن عساكر من طريق جرير عن الضحاك عن ابن عباس في قوله اني متوفيك و رافعك يعني رافعک ثم نتوفیک فی آخرالزمان (درمنثورج ۳۲ ۳۷) اور بھی کہا اخرج ابن جریر و ابن منذر و ابن ابي حاتم من طريق على عن ابن عباس في قوله اني متوفيك يقول اني مميتك. (ابيناً) الل اثر الله عباس رضي الله عنها كو بخارى نے بھى اپنى صحح ميں تعليقاً روايت كيا ہے۔اس سے مخالفين جو تو ہم كرتے ہيں كد عیسی النین مر کے اور آسان پر فقط ان کی روح گئ سووہ جہل ہے کمالین حاشیہ جلالین میں ہے۔ وفی البخاری قال ابن عباس متوفیک ای ممیتک مضاه فی وقت موتک بعد النزول من السماء و رافعک الآن اور چیخ جلال الدین السیوطے نے ورمنثور میں لکھا ہے۔ واخوج ابن ابی حاتم عن قتادہ انی متوفیک و رافعك الى قال هذا من المقدم والمؤخر اي رافعك الّي و متوفيك. (درمنثورج ٢ص ٣٦) اوريخ جلال الدين السيوطي نے اتقان ميں لکھا ہے المرابع و الاربعون في مقدم القوان و مخر هما قسمان الاول ما اشكل معناه بحسب الظاهر فلما عرف انه من باب التقديم والتاخير اتضح وهو جديران يفرد بالتصنيف و قد تعرض السلف لذلك في آيات فاخرج ابن ابي حاتم عن قتادة في قوله فنلا تعجبك موالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحيوة الدنيا قال هذا من تقاديم الكلام يقول لا تعجبك اموالهم ولا اولادهم في الحيوة الدنيا انما يريد الله ان يعذبهم بها في الآخرة واخرج عنه ايضا في قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى قال هذا من تقاديم الكلام يقول لولا كلمتواجل مسمى لكان لزامًا و اخرج عن مجاهد في قوله انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قال هذا من التقديم والتاخير انزل على عبده الكتاب قيماولم يجعل له عوجا واخرج عن قتادة في قوله تعالى اني متوفيك و رافعك الّي قال هذا من المقدم والمموخر انی رافعک الّی و متوفیک (الاتقان ج ۲ص ۲۱) ادرفتیہ ابواللیث السمر قندی نے اپی تفیر میں *لکھا* 

السماء على عهد الدجال يهال سے معلوم ہوا كه جمل نے اس تقديم و تا خركو كو يف كها سو وہ ابن عماس وغيره على برطس كيا چوتى قول متوفيك كا متى مميك ہے لينى على مار نے والا ہول اور رافعك على واو جو آيا ہے ترتيب كا فائدہ تو أئيس بخشا آيت اس پر والات كرتى ہے كه اللہ تعالى عينى الطبيع نے ساتھ ميكام كرے گاليكن كب كرے گا كيا كرے گا آيت على فركور نيس اس كا بيان وليل پر موقوف ہے دليل سے ثابت ہوا كہ عينى زندہ بيل احاديث سے ثابت ہوا كہ عينى الطبيع ذير آئيل على وجال كو تل كريں كے بعد ان كى وفات ہوگى امام فخر الدين الرازى سے ثابت ہوا كہ عينى الطبيع الدين الرازى الترتيب فالآية تدل على انه تعالى يفعل به هذه الافعال فاما كيف يفعل و متى يفعل فالامو فيه الترتيب فالآية فانه سينزل و يقتل اللہ جال الترتيب فالآية تدل على انه تعالى يفعل به هذه الافعال فاما كيف يفعل و متى يفعل فالامو فيه موقوف على المدليل و قد ثبت بالدليل انه حى ورد الخبر عن النبي ﷺ فانه سينزل و يقتل اللہ جال ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذلك (تغير كرج من الماء) اور تغير مارك ميں ہے۔ او محيت فى وقت بعد النزول من السماء و وافعك الآن اذا الواولا يو جب الترتيب قال النبي ﷺ ينزل عيسى خليفة على امتى بدق الصليب و يقتل الخنازيو ويلبث اوبعين سنة و يتزوج ويولد ثم يتوفى وقت النبى تاكون كرج تو النبى عالت ميں ان كو آسان پر كے بعد بيرار ہوئے يرقل رئي بن انس كا ہور وابن ابى حاتم من وجه آخو عن الحسن فى قوله انى متوفيك يعنى و فاۃ المنام وفعه الله فى منام.

(درمنثورج ۲ص ۳۲)

اورامام فى النه البخوى نے معالم التر بل ميں لكھا ہے۔ وقال الربيع بن انس المواد بالتوفى النوم وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائما الى السماء معناها انى منميك ورافعك الى كما قال الله تعالى وهو الذى يتوفكم بالليل اى مميتكم. (معالم التربل جاس ١٦٢) اورام فخرالدين الرازى نے اپن تفير ميں لكھا ہے الثالث قال الربيع بن انس انه قال نومه حال مارفعه الى السماء قال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها. (تفيركيرج مس اے بر عامن) اورتفير ابن كثير ميں ہے۔ وقال الاكثرون المراد بالوفاة هنا النوم كما قال الله تعالى وهو الذى يتوفكم بالليل الآية وقال الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها الاية وكان رسول الله على الله يقول اذا قام من النوم الحمد لله الذى احيانا بعد مااماتنا. (تفيرابن كثير ج مس) اورعلام شي الدين الرفي نے كہا۔ متوفيك الحمد لله الذى احيانا بعد مااماتنا. (تفيرابن كثير ج مس عن موتها والتى لم تمت فى منامها فجعل النوم وفاة وانما رفعه نائما الثلايلحقه خوف اورتفير مدارك ميں ہو وہ متوفى نفسك بالنوم ورافعك وانت نايم حق رفعه نائما الثلايلحقه خوف اورتفير مدارك ميں ہو متوفى نفسك بالنوم ورافعك وانت نايم حق لايلہ عليہ عنوف و تستيقظ وانت فى السماء آمن مقرب انتهى.

یبال ہے معلوم ہوا کہ مخالفین جوزعم کرتے ہیں کہ رئیج بن انس بھی واقعہ موت حضرت سے کے قائل ہیں سودہ باطل ہے۔ چھٹا قول اس کامعنی مرنے کا ہے بعنی میں تجھ کو مارتا ہول اور تیرے دشمنوں کو تجھ پر مسلط نہیں کرتا پھڑھیسی الطبطان مر کئے بعد تین ساعت یا تین روز یاسات ساعت کے بعد زندہ ہو کر آسان پر گئے۔ لینی روح وجسم کے ساتھ آسان پر گئے علماء اس قول کوضعیف کہتے ہیں بلکہ محمد بن آخق وغیرہ اس کو نصاریٰ کا قول کہہ کر تصریح کیے

بين اور معالم بين وبب سے نقل كيا ہے۔ توفى الله عيسى ثلاث ساعات من النهار ثم احياه و رفعه الله الله الله وقال محمد بن اسخق ان النصارى يزعمون ان الله توفاه سبع ساعات من النهار ثم احياه و رفعه اليه.

(معالم التزيل جاص١٢١)

اور تغیر ابن کثیر میں ہے قال ابن اسحق والنصاری یزعمون ان اللّٰہ توفاہ سبع ساعات ثم احياه قال اسحق بن بشير عن ادريس عن وهب اماته الله ثلاثه ايام ثم بعثه ثم رفعه (تفير ابن كثر ج٢٥ س ٣٩، انوار التو يل ج اص ٢٠) اورتفير بيضاوي اورتفير اني سعود مين بي وقيل اماته الله سبع ساعات ثم رفعه المی السماء والیه ذهبت النصاری (تغیر ابوسودج اص۳۷) یبال ہے معلوم ہوا کہ وہب سے یجی منقول ہے كميلي الظيلامرك پھر زندہ ہوك اين جسم كے ساتھ آسان پر گئے اور ابن آمخی اس كونصاري كا قول ہے كرك کھھا ہے پھر مخالفان نے عیسی الظیلامرنے کے فقط رفع روح ہونے کی نسبت دہب اور ابن آگل کے طرف جو کیے۔ ہیں وہ باطل ہے اور جائیے کہ یہاں متوفیک کے معنی میں سلف کے اختلاف کرنے کی وجہ ریہ ہے وہ ہاطل ہے اور جانیے کہ یہاں متوفیک کے معنی میں سلف اختلاف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سب اہل سنت کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ القیامیٰ اینے جسم کے ساتھ آ سان پر گئے اس میں کسی اہل سنت کوخلاف نہیں ہاں اختلاف اس میں کیے ہیں کہ بغیر مرے کے زندہ آسان پر گئے یا مر کے چندساعت کے بعد زندہ ہو کے اپنے جسم کے ساتھ آسان پر گئے۔سو جمہور مفسرین مہلے قول کو اختیار کیے ہیں اور ٹائی قول جو وہب سے منقول ہے دہ ضعیف ہے لکھے ہیں۔علاء کہتے ہیں کہ عیسیٰ القیلاً آسان پر زندہ رہنے ہے ہمارے نبی کریم علیہ پر ان کی فضیلت لازم نہیں آتی کیونکہ جب آپ علیہ ے دین کی تحمیل ہو چی تو آپ ایک کو بہاں رہے سے وصال اللی ہونا بہتر ہے اور بھی عیسیٰ النایا محمد علیہ کی اور آ پ ﷺ کے امت کی صفت انجیل میں دیکھی تو اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ اپنے کو زندہ رکھے تا کہ نبی کریم ﷺ کو و عصے اور آپ کی امت میں رہنے کا شرف حاصل کرے سواللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کیا اور اخیر زمانے میں شریعت مصطفوی کو ان ہے تائید بخشے گا اس صورت میں نبی کریم بھی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس کے سوائے نی کریم ﷺ شب معراج میں اس سے زیادہ ترقی فرمائے۔علامة تسطلانی نے مواہب الدئيہ میں لکھا ہے۔ واحاما اعطيه عيسى عليه السلام ايضا من رفعه الى السماء فقد اعطى نبينا عَلَيُّهُ ذلك ليلة المعراج وزاد في الترقي لما الدرجات و سماع المناجات والخلوة في الحضوة المقدسة بالمشاهدة اورمُريَّكُ اللَّهِ جس زمین پر مدنون ہوئے سواس کا رتبہ عرش سے بھی بڑھ کے ہے اور مدیند منورہ مبهط برکات و کمالات ہے جس ہے امت کو انواع خیرات و مناقع حاصل ہوتے ہیں۔ امام تقی الدین انسکی نے کہا قبر شریف پر کمالات اس قدر نازل ہوتے ہیں کہ ان کے ادراک سے عقول قاصر ہیں چھر وہ جانے کیونکر انصل نہ ہو۔ الشیخ الامام احمد بن محمد العباى تخة السائل مين لكما بــــ سيدنا عيسى عليه السلام يذوق الموت في آخرالزمان لانه قرأ الانجيل وراى صفة محمد ﷺ فتمنى ان يراه فدعا اللَّه تعالى ان يرزقه الحياة ان يخرج محمد عَيَّكَ فاستجاب الله دعاء ٥ فراه ليلة المعراج ولما راى في الانجيل فضل امه عَيَّكَ تمني ان يكون من امة فدعا اللَّه تعالٰي فاستجاب دعاء ه و وعده ان يخرج في هذه الامة في آخر الزمان وفي هذا فضل محمد ﷺ اور ولى لها كمال باشائے رسالہ "في افسلية محد ﷺ" ميں لكھا ہے واما احتجاج المخالف على تفضيل عيسي عليه السلام على نبينا عليه السلام بانه في السماء وفي زمرة الاحياء

فالجواب عنه ان كونه عليه السلام ميتا بعد تكميل النفس و اكماله الدين انفع من كونه حيًّا اما في حق فظاهر فان تعلق النفس بالبدن لمصلحة التكميل فبعد فراغها عن تلك المصلحة حقها ان يقطع علاقة البدن و يرجع الحاصلها وما يليق بشانها من التجرد واما في حق الامة فلما فيه من الرحمة على ما افصح عنه عليه السلام بقوله ازا اراد الله رحمة امةٍ من عباده قبض نبيها فجعل لها فرطا وسلفا بين يديها ثم ان في كونه عليه السلام مدفونا في الارض غير مرفوع الى السماء نفعا آخر للامة حيث صارت روضة المقدسة مهبطا للبركات و مصعدًا للدعوات و مؤطنا للاجتماعات على الطاعات المغير ذلك من انواع الخيرات ثم ان كون عيسى عليه السلام في زمرة الاحياء لمصلحة احياء دينه عليه السلام في آخر الزمان بدلالة انه ينزل من السماء و يكون خليفة له عليه السلام فالشرف من الوجه المذكور مرجع جله الى نبينا عليه الصلوة والسلام فما ذكر المخالف فى معرض الاحتجاج لنا لا علينا، اورعيس الطّيري جب آسان سے نازل مول كے تو ہمارے بى كريم ملك كى شریعت برتھم کریں کے اور نبی کریم عظی کی امت ہے رہیں گے اس پر علاء کا اجماع ہے اور ان کو امت میں رہ کر نی كريم عظافة كى شريعت برتهم كرنا ان كى نبوت ورسالت كومنافى نبيس بلكه ان كى نبوت ورسالت على حاله باقى ہے اور ان کی نبوت باتی رہنا نبی ﷺ کے خاتم النميين ہونے کو منافی نہيں كيونكہ وہ نبی ﷺ کے تالع اور امتی ہوں گ\_ حافظ ابن حجر كل نے اين قاول ش لكھا ہے۔ الذي نص عليه العلماء بل اجمعوا عليه انه يحكم بشريعة محمد عليه وعلى ملة وفي رواية سندها جيد مصدفا ابمحمد وعلى ملته اماما مهديا و حكما عدلا إورج كم كها وعيسى نبي كريم باق على نبوة ورسالة لا كما زعمه من لا يعتدبه انه واحد من هذه الامة لان كون واحدا منهم يحكم بشريعتهم لاينا بقاء ه على نبوة ورسالة (النتاولُ المديثيرُ من ١٥٥،١٥٣ طبع مصطفی البایی) اور المام خطافی نے معالم اسنن میں حدیث ان عیسی الطبی یعمل المحضور برکی شرح میں لکھا بــ فيه دليل على وجوب قتل الخنازير و بيان ان اعيانها نجسةً و ذلك لان عيسي عليه الصلوة والسلام انما يقتل الخنزير على حكم شريعة نبينا ﷺ لان نزوله انما يكون آخر الزمان و شريعة الاسلام باقية اورامام بغوى نے شرح النة مل لكھا ہے۔ لان عيسى عليه السلام انما يقتلها اى الخنازيو على حكم شرع الاسلام (شرح النة ج ٢ص ٥٥٥) اور الامام القرطبي نے كتاب الذكره ميں لكھا ہے۔ لا يجوزان يتوهم ان عيسلي عليه السلام ينزل نبيا بشريعة متجددة غير شريعة نبينا محمد عليه بل اذا نزل يكون يومنذ من اتباع محمد عليه كما اخبر عليه حبث قال لعمر لوكان موسى حيا ما وسعه الا اتباعی اور صافظ جلال الدین السوطی نے کتاب الاعلام بحکم عسی الطیع ش الکھا ہے انه یحکم بشوع نبینا لا بشرعه كما نص على ذلك العلماء ووردت به الاحاديث وانعقد عليه الاجماع. (الخاول/للتاول ٢٥ ص ١٥٥) اور بھی کہا کہ امام بکی وغیرہ ایک جماعت علماء کی کہا ہے۔ ان عیسبی علیہ المسلام مع بقائه علی نبوة معدود من امة النبي عَيِّكُ و هو حي مؤمنا و مصدقا وكان اجتماعه به مرات في غير ليلة الاسراء..... اور بهي كها\_ قد رايت في عبارة السبكي في تصنيف له بما نصه انما يحكم عيسي بشريعة نبينا الملك الم بالقران والسنة وحينئذ فيترجح ان اخذ للسنة من النبي عَلَيُّهُ بطريق المشافية من غير واسطة وقد عده بعض المحدثين في جملة الصحابة هو والخضر والياس قال الذهبي في تخريجه الصحابة

اور علامة تتا زانى في شرح القاصد مي لكما بـ فان فيل البس عيسى عليه السلام حيا بعد نبينا رفع الى السمَّآء و سينزل الى الدنيا قلنا بلي ولكنه على شريعة نبينا لا يسعه الا اتباعه على ما قال عليه السلام في حق موسى عليه السلام انه لوكان حيا لما وسعه الا اتباعي فيصيح انه خاتم الانبياء

عليهم السلام بمعنى انه لا يبعث بعد منى. (شرح المقاصدج ٣٠ ١،٣٠٥ المبحث الخامس بعثة عليه السلام الى الناس كافة) ادر ﷺ شہاب الدین الاسدی نے (الاقوال النافد فی حل فریدة الجامد) میں لکھا ہے۔ فلا نہی بعدہ یقینا للنص والاجماع فحينتذ فعيسي ﷺ الوارد في الحديث نزوله آخر الزمان بشرعنا المحمدي اي لا بشرعه اور لما جلال الدوائي نے اپنے عقیدہ میں لکھا ہے۔ واما نزول عیسی علیه السلام ومتابعته بشریعة (ای شریعة محمد ﷺ) فهو مایؤ کد کونه خاتم النبیین اور ﷺ عبدالحق والوی نے ترجمہ، مشکوة میں لکھا ہے۔ شختیق ثابت شدہ است باحادیث صححه آ نکه عیسیٰ النظیٰ فردوی آید از آسان بزمین وی باشد تالع دین محمر را علی و حکم می کند بشریعت آنخضرت، ادر مولانا عبدالرحمٰن جای نے اپنے عقیدہ میں لکھا ہے 🚅

> چون در آخر زمان بقول رسول ه کند از، آسان مسیح نزول و شرع دین او باشد 7. اصل و فرع او باشد مهیں شرع و دین او دائد تالح د کن کس رابدین او خواند

اور امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ نے اسینے مکتوب ۲۰۹ جلد اول میں لکھا ہے چون حضرت عیسیٰ علی نبينا وعليه الصلؤة والسلام نزول خوامد فرمود ومتابعت نثريعت خاتم الرسل عليها الصلؤة والسلام خوامد نموواز مقام خودعروج فرموده به تبيعت بمقام حقيقت محدى خوامد، رسيد وتقويت دين اوعليها الصلوة والتيات خوامدنموو

( مكتوب الام رباني ومجدد الف ناني ص٣٣٣،٣٣٣ مكتوب نمبر ٢٠٩ ج الأل)

اور مكتوب ٢٣٩ مين لكها بهي و يتقبران اولو العزم آرزوي متابعت او (ليعني محمد عظية) مي نمايند ولوكان موی حیانی زمنه ما وسعه الا اتباعه و قصه نزول روح الله و متابعة حبیب الله معلومه مشهورة (ایینا ص ۴۰۸) اور بھی مکتوب ٧٢ جلد دوم ميں لکھا ہے انبياء عليهم الصلوٰۃ والعسليمات فرستاد ہای حق اند جلشانه بسوی خلق تا ايشان را نجق دعوت كنند تعالی و از ضلالت براه ارند هر که دعوت ایثان را قبول کند اور ایه بهشت بشارت د هندو هر که انکارنماید بعذ اب دوزخ تهديد كنندېر چه ايثان از حق تبليغ نموده اندو اعلام فرموده اندېمه حق است وصدق كه شائبه تخلف ندارد و غاتم انبياء محمد رسول الله است ﷺ و دین او ناتخ ادیان سابق است و کتاب اد بهترین کتب، تقدم ست وشریعت اور انامخی نخوابد بود بلكه تاقيام قيامت خوامد ماند وعيسي على نبينا وعليه الصلؤة والسلام كدمزول خوامد نمودهمل بشريعت اوخوامد كرد و بعنوان امت اوخوامد بود ـ اورنجمي كها و علامات قيامت كـمخبرصادق عليه وآله الصلوّة والتسليمات از ان خبر داده است حق است واحتمال تخلف ندارد وطلوع آفتاب از جانب مغرب برخلاف عادت وظهور حضرت مبدي عليه الرضوان و

نزول حفئرت روح الله على نبينا وعليه الصلوة والسلام وخروج دجال وظهور بإجوج وماجوج وخروج دلبة الارض و دخاتي

## Note:This page is missing

ان ك ارواح شكل في ك آئ يا الله تعالى حفرت عليه كالتظيم واسطى ان كيجسمون كوقبرون س تكال آسان یر لے گیا مگر میسی الطبی کہ وہ این جسم ہے موجود تھے۔ علامہ زرقانی نے شرح مواہب الملد نیہ میں لکھا ہے۔ وقعہ اختلف في رؤية نبينا ﷺ هولاءُ الانبياء عليهم السلام فحمله بعضهم على رؤية ارواحهم الاعيسي لما ثبت انه رفع بجسده. (شرح موبب المدريج ٢ ص ٢٤) اور وه تخف عيني النين كي زنده ربن كا اتكاركرتا جو کھتا ہے کہ اب تک زندہ رہنا ان کانشلیم کر لیں تو کچھ شک نہیں کہ اتنی مدت کے گزرنے پر بیر فرتوت ہو گئے ہوں گے اور اس کام کے ہرگز لائق نہیں ہول گے کہ کوئی خدمت دینی ادا کر علیں۔اس میں عیسی الطبی کے حق میں ا پیے استخفاف و حقارت کے الفاظ جو ذکر کیا وہ بھی بالا جماع کفر و ارتداد ہے یہ زندیق جامتانہیں کہ خدا تعالی انبیاء علیہم الصلوٰة والسلام کو الیبی طاقت کہ اور بشر کو وہ میسر نہیں اور ان میں جن کی عمر دراز کیا ان سے دین کاموں میں کیجھ فتورنبیں ہوا جبیہا آ دم ونوح علیہا انصلوۃ والسلام جن کی عمر ہزار سال کی ہوئی پھر جب عیسیٰ الطبطة کو بے غذائی وغیرہ صفت مکی عنایت ہوئی تو ان برضعف و پیری کہ ان سے آتی، دیکھو فرشتوں کو کہ باوجود عمر دراز رہنے کے ضعف وفتو رنہیں ہے۔ قاضی عیاض شفاء میں اور ملاعلی القاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں۔ او استحف ای احتقو واستهزابه او باحد من الانبياء اوازري اي عاب عليهم اي جميعهم او بعضهم او أذاهم او قتل نبيا او حاربه فهو كافر باجماع من علماء المسلمين (شرح الثفاء ٢٢ص٥١٥ طبع بيروت) اور ابن حجر كمي ن (اعلام بقواطع الاسلام) مين منجمله كقريات مين لكها بـ وقال استخفانا النبي طويل الاظفار خلق الشباب جايع البطن · اور جو دعوی کرتا ہے کہ سیح موعود میں ہی ہوں اور کہتا ہے ( کہ جنھوں نے اس عاجز کا سیح موعود ہونا مان لیا وہ لوگ مرخطرہ کی حالت سے محفوظ اور معصوم ہیں) وہ بھی تقر ہے کیونکہ اس کامسے موعود ہونا مان لینے میں عیسی العلیہ کے نزول کا انکار ہے وہ کفر ہے جیسا کہ او ہر گز را اور اس جھوٹے مدعی کو نبی تضور کرتا ہے وہ بھی کفر ہے تمہید الی شکور يس بـــمن انكر نبيا فانه يكفر ولوا قر لا حد بالنبوةوهم لم يكن نبيا فانه يكفر ايضااور جو بوت وي كا دعویٰ کرتا ہے وہ یھی کفر وارتداد ہے تمہیرالی شکور میں *لکھا ہے۔* و من ادعی النبوۃ فبی زماننا یصیر **کاف**وا و من طلب منه المعجزة فانه يصير كافرا لاته شك في النص فيجب للاعتقاد بانه ما كانت لاحد شركة في النبوة مع محمد عليه اورائن تجركي ايخ قاوي ميل لكما بـ من اعتقد وحيا من بعد محمد عليه كان كافرا باجماع الممسلمين. اور علامه تسطلاني نے مواہب اللدنيہ ميں لكھا ہے۔ وقد اخبر اللَّه تعالٰي في كتابه و رسوله في السنة المتواترة عنه انه لانبي بعده ليعلموا ان كل من اد مَيِ هذا المقام بعده فهو كذاب افاك دجال ضال مضل ولو تخرّق و شعبد واتى بانواع السحر والطلاسم والنير نجيات فكلها محال و ضلالة عند اولى الالباب ولا يقدح في هذا نزول عيسي عليه السلام لانه اذا نزل كان على دين نبينا ﷺ ومنهاجه مع ان المراد انه آخر من نبيّ قال ابن حبان من ذهب الى ان النبوة مكتسبة لا تنقطع او الى ان الولى افضل من النبي فهو زنديق يجب قتله واللَّه تعالى اعلم.

(موايب للدنيج ٢ ص ١٨٨ ١٨٨)

اور علامه مم الدين الكسارى في (شرح عمة العقايد) من المالة عبد ثبت بالدليل الختام الرسالة عليه الصلوة والسلام و انسداد بابها بعده فلوا دعى احد بعده انه نبى لا بطالب بالبرهان بل يردو دعواه باول الرهلة الا اذا اريد بمطالبة البرهان اظهار عجزه اذ من المعلوم انه لا يتمكن من اقامة

الدليل فينتهك ستره و يفتضح في دعواه.

اورآیة و مبشوا بوسول یأتی من بعدی اسمه احمد کا این طرف بی اشاره بونے کا اورآپ اس کا مصداق ہونے کا جو دعوی کرتا ہے وہ بھی کفر وارتداد ہے کیونکہ بیآیت بالا جماع محمد عظی کی شان میں نازل ب جوعسی الطین نے بشارت دی کہ اپنے بعد ایک رسول آئیں کے ان کا نام احمد علی اور سرور عالم علیہ کے اسائے مبارک میں احمد دوسرا نام ہے جو اہل سموات کے نزدیک اس بی نام مےمشہور ہیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ نے اپنے مکتوب ۹۴ جلد ثالث میں لکھا ہے واحد اسم دوم آں سرور است علیہ الصلوة والسلام كه در ابل سموات بآن اسم معروف است چنانچه گفته اند اینجا تو اند بود که حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیه الصلوٰة والسلام که از امل سموات گشته است بشارة قدوم آن مرور را باسم احمد داده است . ( مكتوب امام ربانی حصه مشم ج ٢ص ٩٩٢) جب سمي زندیق نے اس کو این طرف اشارہ ہے کر کے کہا، تو محد عظائے کی صفت کو جو بالا جماع ثابت ہے جملایا، وہ کفر ہے۔ ابن جحرکی نے (کتاب الزواجرمیں) لکھا ہے ان کل صفاً اجمعوا علی ثبوتھا لھ ﷺ یکون انکارہا کھو ۱ اور خود رسول ہونے کا وعوی ہوا وہ بھی کفر ہے جیسا کہ سابق گز را۔ اور نص قر آن کو جو یہاں یقیناً ظاہر پر محمول سے پھیرا۔ کفر بے شرح عقیدہ یاقعی میں ہے۔ وقد نص العلماء رضی الله عنهم علی تکفیر کل من دافع الكتاب العزيز او حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره اورتمبيرالي شكور من ب\_ والاصل في هذا ان من تكلم بكلمة او اعتقد بشئ يكون خلاف النص اوما يقوم مقام النص كالسنة الظاهرة الثابتة واجماع الامة فانه يوجب الكفر اورآيت هوالذى ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون (القف ٩) كواييخ بي زمانه كمتعلق ہونے کا دعویٰ جو کرتا ہے وہ بھیٰ کفر و ارتداد ہے کیونکہ یہ آیت بالا جماع ہمارے نبی کریم محمد ﷺ کے وصف میں نازل ہوئی اس کی معنی یہ ہے اس نے بھیجا اپنا رسول ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے تا اس کو غالب کرے ہر دین یر اور اگرچہ برا مانیں مشرک علامہ قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے۔ وہذہ الایة مشتملة علی کل وصف جمیل له ہاں اختلاف اس میں کرتے ہیں کہ ظہور سے کیا مراد ہے سوا کثر مفسرین کہتے ہیں کہ ظہور سے مراد رسول الله ﷺ كونفرت وغلبه دينا اور بعضول نے كہا ظہور سے مراد سوائے اسلام كے كوئى دين باقى ندر ہنا اور وہ عسیٰ اللی کے نزول کے وقت ہوگا۔ تفیر ابن عطیہ میں ہے۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدی الاية تعظیم لامره ﷺ واعلام بانه يظهره على جميع الاديان وراي بعضهم ان لفظ يظهره يقتضي محو غيره به فقال هذا الخبر يظهر للوجود عند نزول عيسي فانه لايبقي في وقة دين غير الاسلام پير جو بي دين کہ اس کو اپنے ہی زمانہ ہے متعلق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے ایک صورت ان دد سے نظر نہ آتی ہے یا نبی كريم علية كى صفت كو جھلانا يا خود سيح موعود بونا وہ دونوں كفر بيں۔ اما نبي كريم علية كا معراج جسم مبارك ك ساتھ ہونے کا انکار کر کے جو کہتا ہے ( کہ اعلی ورجہ کا کشف تھا اور اس فتم کے کشفوں میں خود صاحب تجرب ہے) وہ بھی کفر ہے کیونکہ محمد عظی کا معراج جسم مبارک اور روح شریف کے ساتھ سموات کے اور الی ماشاء اللہ ہونا اور وہ نبی کریم علیقہ کی خصوصیت ہے ہونا اہل سنت و جماعت کا ندہب ہے، ان کا انکار کر کے وہ کشفی ہونا اور اپنے کو بھی تجربہ ہے بعنی خود اسے بھی ہوتا ہے بیان کر کے اظہار کرنا کفر وارتداد ہے۔علماء اگر چہ ساوات پرتشریف کے جانے کے مظر کو مبتدع اور ضال ومضل کہتے ہیں اور اس کے کفریس اختلاف کیے ہیں لیکن بیت المقدس تک

تشریف لے جانے کے مکر کی تخفیر میں اتفاق کیے ہیں۔ قاضی عیاض شفا میں اور طاعلی القاری اس کی شرح میں اللہ تعالی استناء للتبرک بمنزلة والله تعالی اعلم انه الله تعالی استناء للتبرک بمنزلة والله تعالی اعلم انه اسراء بالجسد والروح فی القصة کلها و علیه ای و علی هذا تدل الایة و صحیح الاخبار ای مجموعهما علی جمیعها غایة ان دلالة الایة علی الاسراء من المسجد الحرام الی المسجد الاقتالی نص قاطع یکون جاحدہ کافرا او منافقا و دلالة الاحادیث علی اسرائه الی السماء و سدرة المنتهی و مقام قاب قوسین او ادنی ظنیة منکرہ یکون مبتدعا فاسقا. (شرح شفاء حاص ۱۳)

اور عُلامه تَقْتَازُائی نے شرح عقاید نفی ش کھا ہے۔ والمعراج لرسول الله ﷺ فی اليقظة بشخصه الی السماء ثم الی ماشاء الله تعالٰی من العلی حق ای ثابت بالخبر المشهور حتی ان منکره یکون مبتدعا انتهی.

اور فآوي حماويه ش لكحا بـ وكل ماثبت بالخبر الواحد واتفق الفقهآء على صحة ذلك واجتمع على قبوله من غيرتاويل فانه يكون من شرايط الايمان كعذاب القبر والصراط والميزان والشفاعة والمعراج الي السماء و مثل هذا بالخبر الواحد ولكن الفقهاء والصحابة رضي الله عنهم اتفقت على صَحِة ذلك وقبولها فحل محل الاجماع فانه يوجب الايمان به ثم من انكر ذلك هل یصیر کافرا ام لا قال بعضهم یصیر کافر او قال بعضهم لا عمیر کافرا اور علامد شطان کی نے مواہب اللدئير مين ككفا ب وبالجملة حديث الاسواء اجمع على المسلمون و اعرض عنه الزنادقة الملحدون يريدون ليطفؤا نور اللَّه بافواههم واللَّه متم نوره ولوكره الكافرون. (موابب اللدنين٢٠ ص ١٢) اور ابن حجر كمي نے منج المكيد شرح البحزيد ميں لكھا ہے۔ وقصة الاسواء والمعواج من اشهر المعجزات واظهر البراهين والبينات ومن ثم قال بعض المفسرين انها افضل من ليلة القدر لكن بالنسة له ﷺ لانه اوتى فيها ما لا يحيط به الحدو لذا كان الاسراء بالجسم في اليقظة من خصايص نبينا محمد عَلِيْتُهُ انتهى. وه جو عاكثه رضى الله عنها سے روايت كرتے جيں كه مافقد جسد رسول اللَّه عَلِيْتُهُ سوعلماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث ثابت نہیں بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مذہب موافق جمہور کے تھا کہ معراج روح اور جسم شریف کے ساتھ تھا۔ قاضی عیاض شفا میں اور ملاعلی القاری اس کی شرح میں لکھتے جیں۔ و ھو دلیل قول عائشة اي مذهب المختار لها. (شرح شفاءج اس ١٠٠) اورجهي لكصة بين ـ وايضا فليس حديث عائشة رضي اللّه عنها اى مافقدت جسده بالثابت اى عند ائمة الحديث لقادح في سنده عنها (شرح شفاج اص ٢٢١) ور صورت ثبوت اس میں معراج روح مع الجسد کا انکار نہیں۔تفتازانی نے شرح عقاید تنفی میں لکھا ہے۔ و المعنبی مافقد جسده عن الروح بل كان مع روحه وكان المعراج للروح والجسد جميعًا. (شرح مقائدُ في ص ۱۳۳) اور میجھی معلوم کریں کہ ہمارے نبی کریم محمدﷺ کا جسم مبارک اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کٹائف جسمانیہ سے یاک کر کے خالص نور کیا تھا اس لیے آ ب جب دھوپ یا جاندنی میں گزرتے تو سامیہ نہیں پڑتا تھا سوایسے پاک منور مقدل جسم کو بیرزندیق نے کثیف کے لفظ ہے تعبیر کیا ہے سومعاذ اللہ کیسی قساوت قلبی ہے۔ ابن حجر کی نے شرح البزريہ من الما علیہ کان اذا مشے فی الشمس والقمو لايظهر له ظل لانه لا يظهر الا للكثيف وهو ﷺ قد خلصه الله من سائر الكثايف الجسمانية وصيره نورا

صرفا لا يظهر له ظل اصلا خرقا للعادة كما خرقت له في شق صدره و قلبه مرارا ولم يتالم بذلك.

اور وہ جو کہتا ہے (کہ اسلام کو غلطیوں اور الحاقات بیجا سے منزہ کر کے وہ تعلیم جو روح و رائی سے بحری ہوئی ہے فکن اللہ کے سامنے رکھنا خدائے تعالی نے اپنے پردکیا ہے۔ یہ بھی گفر ہے کیونکہ آپ جو کفریات شریعت فرا کے مخالف بکتا ہے اس کو خدا تعالی اپنے سپر دکیا ہے کر کے اللہ تعالی پر افترا کرتا ہے۔ وہ گفر ہے۔ قال الله تعالى وَ مَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ کَلِبًا (الانعام ۱۲) اور خطیب شریفی نے تفییر سراح الممیر میں لکھا ہے۔ قال العلماء وقد دخل فی حکم هذه الآیة کل من افتری علی الله کلبا فی ذلک الزمان و بعدہ اور این جرکی نے اپنے قادی میں لکھا ہے۔ والا ریب ان تعمد الکذب علی الله ورسوله فی تحلیل حرام او تحریم حلال کفو محض.

اور مرزا سید الانبیاء محم<sup>مصطف</sup>یٰ عیافی کا اور دوسرے انبیاء کامثیل ہونے کا جو دعوے کرتا ہے وہ بھی کفر ہے کیونکہ جمیج وجوہ سے مساوی رہنے والے کومٹیل کہتے ہیں۔ تخذ الرید میں لکھا ہے۔ الشبه والشبیه بمعنی كالحب والحبيب و ذلك المعنى هو المساوي في اغلب الوجوه والنظر هو المساوي ولو في بعض الوجوہ والمثیل ہو المساوی فی جمیع الوجوہ پھر جب آ بمثل ہوکر کے کہا توجمیع وجوہ سرور عالم ﷺ اور دوسرے انبیاء کا مساوی ہونے کا ادعا ہوا وہ کفر وردت ہے''غلیۃ تلخیص المرادمن فتاوی این زیاد'' میں لكما ــــر رجل قال في حلقه و راس على بن عمر الشاذلي الذي مامثله الا النبي عَلَيْكُ اجريت عليه احكام الردة فيستقاب فان تاب والاقتل بردته لفعله هذا الشنيع من تشبيه سيدالكونين صلوات اللَّه وسلامه عليه بغيره كيف وقد قال في الشفاء في ابي نواس انه كفر او قارب بتشبيه محمد الامين بالنبی و هذا اعظم منه اور کالفول نے جو ازمٹیل پر مدیث علماء امتی کا بنیاء بنی اسرائیل سے جو استدلال کیا ہے سو وہ باطل ہے کیونکہ محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اصل نہیں۔ ملاعلی القاری نے رسالہ موضوعات میں لکھا ہے۔ قال الدمیری والعسقلانی والزرکشی لا اصل له. (موضات کیرص ۴۸) تقدیر <sup>ث</sup>بوت اس میں کاف تشبیہ لائے،علماء کی فضیلت بیان فر مائی اس سے بید لازم نہیں آتا کہ کوئی مخص اینے کومثیل انبیاء قرار دیے اور وہ جو کہتا ہے ( کہ حضرت میسے النے) اورخود کے دل میں جو تو می محبت ہے اس نے خدا کی محبت کو اپنے طرف کھینچ کیا ہے ان دونوں محبتوں کے ملنے ہے تیسری چیز پیدا ہوئی جس کا نام روح القدس ہے اس کو بطور استعارہ کے ان دونوں محبوّ کا بیٹا کہنا جاہیے اور یہ پاک تثلیث ہے) یہ جھی کفر ہے کیونکہ اللہ تعالٰی کی تو حید اور ابطال شلیث پر عقائد اسلام کی بنا ہے پھر پیخف اپنی اور خدا کی محبت ملنے سے روح القدس بیدا ہو! اس کو بطور استعارہ ان دونوں محبوّ ں کا بیٹا اور یہ یاک تثلیث ہے کر کے تثلیث کا جوزعم کرتا ہے سووہ کفر ہے۔

اور وہ جو کہتا ہے (کہ تیج کا اور اپنا مقام ایسا ہے کہ اس کو استعارہ کے طور پر ابدیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں ایش کہ سکتے ہیں) یہ بھی گفر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن شریف میں نصاری سے کو اور یہود عزیر کا کو ابن اللہ کہنے پر ان کی خت ندمت کی اور ان پر لعنت کیا اور متعدد مقاموں میں ابدیت سے اپنی ذات کو تنزید کیا چر حقیقی طور پر ہو یا مجازا و استعارة اس کی ذات سے ابدیت کی نسبت لگانا شرعا کفر تھرا اللہ تعالی فرماتا ہے۔ و قَالَتِ النّبِ الله و قَالَتِ النّبِ الله و قَالَتِ النّبِ الله و قَالَتِ النّبِ الله وَقَالَتِ النّبِ الله و الله و قَالَتِ النّبِ الله و الله و الله و قَالَتِ الله و الله و الله و قَالَتِ اللّبِ الله و الله و قَالَتِ اللّبِ الله و الله و قَالَتِ الله و الله و الله و الله و قَالَتِ الله و الله و الله و الله و الله و قالَتِ الله و اله و الله و ا

بیٹا اللہ کا ب یہ یا تمیں کہتے ہیں اپنے منہ سے مشابہوتے ہیں بات سے ان لوگوں کے کہ کا فر ہوئے پہلے اس سے ماران کواللہ، کہاں ہے پھرے جاتے ہیں۔ادر بھی فرما تا ہے۔ وَ قَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنَ وَلَدًا لَقَدُ جنُتُمُ شَيْنًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجَبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوُا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. (مريم ٨٨\_٩٠\_٥٠) ليني اوركها أنفول نے بكرى بے الله نے اولا و البت تحقیق لائے تم ا یک چیز بھاری بینی بھاری گناہ نز دیک ہیں آ سان کہ بھٹ جا ئیں اس سے اور بھٹ جائے زمین اور گریڑیں یہاڑ کانپ کر اس ہے کہ دعویٰ کیا انھوں نے واسطے اللہ کے اولا د کا ، ادر نہیں لائق واسطے رخمٰن کے بیر کہ پکڑے اولا د اور بيضاوى نے اپئ تفير ميں لكھا ہے۔ واعلم ان السبب في هذه الضلالة ان ارباب الشرايع المقدمة كانوا يطلقون الاب على اللَّه تعالَى باعتبار انه لِلسبب الاول حتَّى قالوا ان الاب هو الرب الاصغر واللَّه سبحانه تعالى هو الرب الاكبر ثم ظنت الجهلة منهم ان المرادبه معنى الولادة فاعتقد واذ لكب تقليدا ولذلك كفر قائله و منع منه مطلقا جسما لمادة الفساد اورعلام عبداككيم السيالكوتي نے عاشيہ بیفاوی ش لکھا ہے۔ قولہ ومنع منه مطلقا ای سواء قصد معنی منه مجاز یا او معنی حقیقیا اور علامہ تیخ زادہ نے عاشیہ بیناوی میں لکھا ہے۔ واذ ثبت هذا فتقول اذا لم يجز حقيقة الولادة فلا يجوز التسمية بطريق المجاز لان الاطلاق على سبيله التجوز أنما يصح اذا كان الاطلاق على سبيله الحقيقة متصورا لان الاطلاق المجازى هو التشبيه بحذف اداة التشبيه والتشبيه انما يتصور اذا كان المشبه به متصورا و اذا لم يتصور ان يكون له تعالى ولد حقيقة لا يجوز التسمية بطريق المجاز اور خطیب شرینی نے سزاج المنیر میں لکھا ہے۔ وہا ینبغی للوحمن ان یتخذوا لدا ای ما یلیق به اتخاذ الولدلان ذالك محال اما الولادة المعروفة فلا مقالة في امتناعها واما التبني فان الولدلا بدو ان يكون شبيها بالوالد ولا شبيه لله تعالى لان اتخاذ الولد انما يكون لاغراض اما من سرور او استعانهٔ او ذكر جميل وكل ذلك لا يصح في حق الله تعالى.

اور وہ جو قرآن شریف کی آیوں کی تفیر صحابہ و تابعین و جمہور مفسرین کے برخلاف اپنی رائے سے کرتا ہے اور صحابہ و تابعین سے اس کی جو تفیر وارد ہوئی ہے اس کو سراسر غلط ہے کر کے کہنا ہے وہ بھی گفر ہے کیونکہ قرآن کی تفییر نبی کریم شیلی اور صحابہ و تابعین سے جو منقول ہے اس کو افتیار کرنا واجب ہے۔ شخ جلال الدین السیوطی نے انقان میں لکھا ہے۔ یجب ان یکون اعتمادہ علی النقل من النبی سیال و من اصحابہ او من عاصر ہم بھر جب اس کو سراسر غلط ہے کر کے اپنی رائے سے تفییر کی تو نص قرآن کا جو معنی ہے اس کو پھیرا اور وہ کر رہے ۔ نبی رائے سے تفییر کی تو نص قرآن کا جو معنی ہے اس کو پھیرا اور وہ کر رہے ۔ نبی رائے کے تفییر کی تو نص قرآن کا جو معنی القویم . (شرح الثفاء النتائی تکفیر کل می دافع نص الکتاب القدیم و حملہ علی خلاف ماور دبہ معنی القویم . (شرح الثفاء النتائی

اوروہ جو کہتا ہے (کہ جرئیل امین جو انبیاء کو دکھائی ویتا ہے وہ بذات خود زمین برنبیں اثرتا اور اپنے ہیڈ کو اٹر نہایت روثن تیر سے جدائیں ہوتا ہے بلکہ صرف اس کی تاثیر نازل ہوتی ہے اور اس کی عکس سے تصویر ان کے ول میں منقوش ہو جاتی ہے) ہیں گفر ہے امام عبداللہ النفی نے (عمدة العقائد) میں لکھا ہے۔ ولو جاز استبعاد صعود النبی لجاز استبعاد نزول الملک وھو یؤدی الی انکار النبوة اور علامہ شمس الدین

الكسارى نے اس كى شرح ميں كھا ہے۔" هذا اشارة الى فساد دليل من ذهب الى انه اى المعراج فى المنام تقريره ان محمدا عَيِّكُ من جنس البشر لقوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم ومن هو من جنس البشر يمتنع صعوده الى السماء لانا نعلم بالضرورة ان الجسم يمتنع صعوده الى الهواء العالى · والجواب انه لوصح استبعاد صعود شخص من البشر الى الهواء العالى لصح استبعاد نزول الجسم الهوائي الى الارض لكن التالي باطل لانه يؤدى الى انكار نزول الملك وهو كفر لاتفاق الانبياء والرسل عليهم السلام عليه و بداهة امتناع الصعود ممنوعة بل هو ممكن والله تعالى قادر على جميع الممكنات فكانت الشبهة زايلة" اور علامة قطلا في قي مواجب اللدني مين لكما بـ روية عليه الصلوة والسلام الجبرئيل هي اصل الايمان لايتم الايمان الا باعتقادها ومن انكرها كفر قطعا. (مواہب اللد نيرج ٢ ص ٢٢١) اور وہ جو كہتا ہے كەلىلة القدر سے رات مراونييس بلكه وہ زمانه ہے جو بوجه ظلمت رات كا ہمرنگ اور وہ نبی یا اس کے قائم مقام مجدد کے گزر جانے سے ایک ہزار مہینے کے بعد آتا ہے) یہ بھی کفر ہے کیونکہ الله تعالی جوفر ماتا ہے لیلة القدر حیو من الف شہر لیتی شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے سواس سے مراد رات ہے کر کے اصادیث متواترہ اور اجماع سے ثابت ہو چکا پھر اس کا انکار کر کے نص قرآن کو اس کے ظاہر معنی سے بغیر دلیل قطعی کے بھیرا وہ کفر ہے۔ قاضی عیاض شفا میں کھا ہے فانہ اذا جو ز علی جمیع الامة الوهم و الغلط فيما نقلوه من ذلك واجمعوا انه قول الوسول عليه الصلوة والسلام وفعله و تفسير مراد اللّه به ادخل الاسترابة في جميع الشريعة اذهم الناقلون لها وللقران وانحلت هوى الدين كرة ومن قال هذا كافر اور علامة تقتازاني في شرح عقا تدفي ش لكها ب\_والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها مالم يصرف عنها دليل قطعي كما في الايات التي تشعر ظواهرها بالجهة والجسمية ونحوذلك والعدول عنها اي عن الظواهر الى معان تدعيها اهل الباطن وهم الملاحدة وسموا بالباطنية لادعائهم ان النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان باطنة لا يعرفها الا الملعم و قصدهم بذلك نفى الشريعة بالكلية الحاد اي ميل و عدول عن الاسلام واتصال والصاق بكفر بكونه تكذيبا للنبي عَلِيَّة فيما علم مجيئه به بالضرورة. (شرح عقائدالنفي كتبه فيرص ١٦٦)

اما انبیاء علیم السلام کے معجزوں کا جو انکار کرتا ہے اور ان کومسمریزی طریق سے بطور بہو و لعب نہ بطور حقیقت ظہور میں آنے کا دعوی کرتا ہے اور عیسی النظاف کے معجزات کو جو قرآن شریف میں واقع بیں ان کا انکار کرتا ہے اور ان کومشرکانہ خیال کہتا ہے اور ان کومسمریزم کے طریق پر ہونے کا قائل ہے وہ بھی کفر ہے۔ علامہ شروانی نے حاشیہ تفییر بیضاوی میں لکھا ہے۔ ان من کفر برسول واحد و بمعجزة واحدة فانه لا یمکنه الایمان باحد من الرسل.

اور وہ جو کہتا ہے ( کہ اگر میں اس عمل کو مکر وہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو ان اعجوبہ نمایوں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ رہتا) یہ بھی کفر ہے کیونکہ یہ مرتد باوجود اس قساوت قلبی کے اس عمل مسمریزم کو آپ مکروہ جانتا ہے اور اس کوعیسیٰ الطفیٰ کی طرف نسبت کیا جو یقینا کفر ہے۔ اس کے سوائے ان اعجوبہ نمایوں میں عیسیٰ الطفیٰ ہے کم نہ رہتا کر کے جو کہتا ہے اس سے عیسیٰ الطفیٰ سے مصاوات یا تفوق ہونے کا دعوی ہوا وہ بھی کفر ہے اور با تفاق فقہاء کسی ولی کو بھی نبی کے رتبہ کو بہنچا کر کے اعتقاد کرنا کفر ہے چہ جائیکہ یہ زندیق آپ عیسیٰ الطفیٰ سے مساوی ہونے کا

714

يا فاين بونے كا دعوىٰ كرے۔ حافظ ابن حجرع سقلانى نے فتح البارى ميں لكھا ہے۔ فالنبى افضل من الولى و هو امر مقطوع به عقلا و نقلا و الصائر الى خلافه كافر لانه امر معلوم من الشرع بالضرورة اور ابن تجركل نے اين فراوے ميں لكھا ہے۔ ان من اعتقد ان الولى يبلغ مرتبة النبى عليه الصلاة و السلام فقد كفر.

اماعیسی النظیلا کا باپ یوسف نجار ہونے کا جو زعم کرتا ہے وہ بھی کفر ہے کیونکہ اللہ تعالی بغیر باپ کے عسی النظیلا کو پیدا کیا سوقر آن تریف میں فرماتا ہے پھر میشخص جب عیسی النظیلا کا باپ یوسف نجار ہونے کا زعم کیا سو قرآن کی تکذیب کی وہ کفروردت ہے کمامر۔

اور وہ جو عیسی النظی النظی النظی اللہ خوالی کر ہے جو احادیث می حجہ وارو ہوئے ہیں سواس ہے مراقل کرنے کا حکم کرنا ہے حافظ ابن مجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری ہیں لکھا ہے۔ ویقتل المحنزیر ای یامر باعدامه مبالغة فی تحریم اکله وفیه توبیخ عظیم للنصاری الذین یدعون انهم علی طریقة عیسی فم یستحلون اکل المحنزیر ویبالغون فی نجسة پھراس ہے بیزندیق ایک غلط معنی کر کے جوزعم کرتا ہے کہ آپ کہا سمعنی مراد نہ ہوتو اس کا حقیق معنی شکار کھیلتے پھرنا ہوگا پھراس پر استہزا کرتا ہے سوشریعت کا استہزا ہے وہ کفر ہے علامہ تفتاز انی نے شرح عقا کدنی میں لکھا ہے۔ والاستھزاء علی الشریعة کفر لان ذلک من امارات التکذیب.

(شرح عقائد نسفى مبحث الاستحلال الكفر ص ١٧٤)

ا ا وہ جو کہتا ہے ( کہ آ تخضرت علی ازواج مطہرات میں کوئی بی بی کا پہلے انقال ہوگا سوجو پیشگوئی فرمانی تھی اس پیشگوئی کی اصل حقیقت آنخضرت عظی کو بھی معلوم نہتھی) سویہ بھی کفر ہے پہلے جمعوام کی اطلاع کے لیے وہ حدیث دکھلا کے بعد اس کا حکم لکھتے ہیں۔معلوم کریں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز نبی ﷺ ازواج مطہرات کو فرماتے تمھارے میں جس کے ہاتھ دراز ہیں وہ میرے سے اول ملے گی نی عظی کی وفات ہوئی بعدسب لی بیان این ماتھ ماب کرد کھے تو لی بی سودہ رضی الله عنها کے ماتھ سب سے دراز تھے جب زینب کی وفات ہوئی تو سمجھے ہاتھ دراز ہونے سے مراد سخاوت تھی کہ زینب بڑے ہاتھ کی بی لی تھی معدقہ بہت دیا کرتی تھی۔ اس حدیث ہے نبی کریم ﷺ کواس پیشگوئی کی اصل حقیقت معلوم نہ تھی کامفہوم نہیں ہوتا بلکہ یمی معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات نے ہاتھ بڑا رہنے ہے اس کی ظاہری معنی مراد ہے کر کے ابتداء مسمجھے پھر جب بی بی زینب رضی الله عنها کی وفات اول ہوئی تب معلوم کیا کہ نبی کریم ﷺ ہاتھ بردار ہے ہے اس کے مجازی معنی ارادہ فرمائے۔ پینخ جلال الدین السیوطی نے زہرا کی میں لکھا ہے۔ قال القرطبی معناہ فہمنا ابتداء ظاہرہ فلما ماتت زينب علمنا انه لم يردد باليد العضو وبالطول طولها بل اراد العطاء و كثرتها فاليدهنا استعارة للصدقة والطول ترشيح لها اور براعقاد ركهنا ضرور ب كرالله تعالى آنخضرت علي كوعلوم اولين و آ خرین ادر علم ما کان و ما یکون کا عطا فرمایا تھا ادرآ ئندہ جو جو دافعات ہونے والے ہیں ان سب کی دحی کر چکا تھا اور نی کریم علیقہ جو کچھ فرمائے تھے سووہ بے قصد کے بغیر جاننے کے آپ علیقہ کی زبان مبارک سے نہیں نکل جاتا تھا بلکہ جو پچھ کہ فرماتے تھے سودہ حقیقت الحق سے تھا شخ جلال الدین السیوطی نے "مصباح الزجاجہ حاشیہ سنن ابن اج، سي الكا عد فانه عليه المحمد اليه بجميع ما يحدث بعده مما لم يكن في زمنه. (سنن ابن البراشيد ص ٢٩٧) اور ابن حجر كل نے شرح البمزيہ ميں لكھا ہے۔ وسع علمه ﷺ علوم الاولين الانس والملائكة والجن لان الله تعالى اطلعه على العالم فعلم علم الاولين والآخرين ماكان ومايكون كما

مروحسبك في ذلك القران الذي اوتيه عَيِّكُ و مثله معه كما صح عنه وقد قال تعالى مافرطنا في الكتاب من شي و يلزم من احاطة عليه بالعلوم القرانية ومثلها الذي اوتبه ايضا انه عليه احاط بعلوم الاولين والاخرين و ان علومهم مندرجة و منغمرة في علومه ﷺ اورعلامه زرقائي ئے شرح المواہب اللدئية يس الكما ب- قال الامام الغزالي لا يظن ان تقدير النبي عَيْاتُهُ يجرى على لسانه كيف اتفق بل لا بنطق الا بحقیقة الحق. پر جوش كراس ندكور پیشگوئي كي اصل حقیقت آنخضرت علی که معلوم ندهی كر ك نی کریم بیلی کی طرف بے علمی کی نسبت کرتا ہے وہ کافر ہے ابن حجر مکی نے این قاوی میں لکھا ہے۔ والاشک ان من اعتقد ان ابن سريج او اجل منه علم علما حقا و جهله النبي عَلَيْهُ كان كافرا مهدر الدم لانه مولد عن الاسلام اماوہ جو كہتا ہے (كه جس قدر حضرت مسيح كے بيشكويان غلط تكليس اس قدر سيح كل نبيس سكيس اور امور اخبار یہ کشفیہ میں اجتہادی غلطی انبیاء ہے بھی ہو جاتی ہے) میربھی کفر ہے کیونکہ نبی کو خلطی کی طرف نسبت کرنا اور انبیاء سے بیشگوئی میں ملطی ہو جاتی ہے کر کے اعتقاد رکھنا کفر ہے۔ شرح عقیدہ یافعی میں ہے۔ و کلذا یکفو من وان بالوحدانية وصحة النبوة و نبوة نبينا محمد عَيَّكُ ولكن جوّز على الانبياء الكذب فيما اتوابه ادعي في ذلك المصلحة بزعمهم اولم يدعها اورامام علامه الإعبدالله فحرين يوسف النوى نے اسپيغ عقيده مِن فرماياً ما الرسل عليهم الصلوة والسلام فيجب في حقهم الصدق والامانة وتبليغ ما امروا بابلاغه للخلق ويستحيل في حقهم عليهم الصلوة والسلام اضداد هذه الصفات وهي الكذب والخيانة بفعل شئ مما نهي عنه نهي تحريم او كراهة اوريكي كبافلا يرتاب في صدقهم عليهم الصلوة والسلام الا من طبع اللَّه على قلبه والعياذ باللَّه تعالى.

اما وہ جو کہتا ہے (کہ جبکہ پیشگو یُول کے سیجھنے کے بارے میں خوذ انبیاء ہے امکان غلطی ہے تو پھر است کا کورا نہ اتفاق یا اجماع کیا چیز ہے) یہ بھی کفر ہے کیونکہ اس میں انبیاء سے پیشگو یُول کے سیحفے میں امکان غلطی ہے۔ ہے کر کے جو اعتقاد رکھا وہ کفر ہے اس کے سوائے است کی تھلیل کی وہ بھی کفر ہے۔ شرع عقیدہ یافتی میں ہے۔ و کدلک مقطع بتکفیر کل قابل قال قولا یتوصل به الی تضلیل الامة اور این تجرکی نے اعلام میں لکھا ہے۔ ان کل مافیہ تضلیل الامة یکون کفو.

اما انبیاء ادر رسولوں کے وحی میں شیطانی وخل ہوجانے کا دعویٰ کر کے جو کہتا ہے (کہ چارسونی جموشے نکلے اور دراصل دہ ایک ناپاک روح کی طرف سے تھا نوری فرشتہ کی طرف سے نہیں تھا اور ان نبیول نے دھوکا کھا کر ربانی سمجھ لیا تھا) یہ بھی کفر ہے کونکہ شیطان فرشتہ کی صورت میں آئے نبیوں کو دھوکا دیتا سیح نہیں پھر ویسا اعتقاد رکھا اس کے سوائے انبیاء کو جھوٹے نکھے کر کے اعتقاد کیا وہ کفر ہے جبیا کہ اوپر فدکور ہوا۔ اور علامہ قسطلانی نے مواہب اللد نیہ میں کھی ہے۔ و کذلک لا یصح ان یتصور کہ الشیطان فی صورۃ الملک و یلبس علیہا لا فی اولا الرسالة ولا بعدھا بل لا یشک النبی ان مایاتیہ من الله ھو الملک و رسولہ حقیقۃ اما بعلم ضروری یخلقہ الله او ببرھان یظھر لدیہ.

اما وہ جو کہنا ہے ( کہ یہ بھی مدت سے الہام ہو چکا ہے کہ انا انزلناہ قریبا من المقادیان اور واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں ہے) یہ بھی کفر ہے کیونکہ قرآن شریف میں لفظ قادیان جوموجوز نہیں ہے سواس کو ہے کر کے اعتقاد رکھا جو لفظ قرآن شریف میں بالاجماع نہیں ہے اس کو ہے کر کے اعتقاد رکھنا کفر ہے۔ قاضی عياض في شفا ش الكما عدد اجمع المسلمون ان القران المتلوفي جميع اقطار الارض المكتوب في المصاحف بايدى المسلمين مما جمعه الدفتان من اول الحمد لله رب العالمين الى آخر قل اعوذ برب الناس انه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد على وان جميع مافيه حق وان من نقص منه خرفاقاصدا الذلك او بدله بحرف آخر مكانه او زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الاجماع واجمع على انه ليس من القران عامدا لكل هذا انه كافر.

(الشفاء قاض عياض ١٢٠ وطرف معلى الهاليس من القران عامدا لكل هذا انه كافر.

اب ہم اہل اسلام کومعلوم کراتے ہیں کہ جو مخص کہ ایسے دعوے کرتا ہے سو وہ نہ نبی ہے کیونکہ نبوت ہارے نی کریم خاتم الانبیاء والمرسلین محمصطفی سات پرختم ہو چکی اور نہ سیح موعود ہے کیونکہ سیح موعود وعیسی بن مریم اللی جی جن پر انجیل نازل ہوئی تھی اور اب آسان پر زندہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب آسان سے نازل ہو کے شریعت مصطفوی ﷺ پر حکم فرمائیں کے اور دجال کو قل کریں کے اور نہ کوئی اولیاء اللہ سے ہے کیونکہ اولیاء الله اس مسم ك شيطاني وعوت تبيس كرتے جس سے شريعت مصطفوى مدم ہواگر چه منصور حلاج وغيره بعض اولياء الله ے مثل انا الحق وغیرہ کلمے صادر ہوئے سواس ہر انھوں کسی کو دعوی نہیں کیے بلکہ وہ بیخو دی میں ہوتا تھا جوشہود حق تعالی ان پر عالب ہو کے اپنے سے عائب ہو جاتے تھے اور بے ساختد ان کی زبان سے نکل آتے تھے اور وہ اقوال قابل تادیل رہے سے اس لیے محققین ان کومعذور رکھے جی بلکہ بیٹن جو کفریات کا زعم کرتا ہے سواس کے اقوال ہارے نی کریم محمد ﷺ کی بیشین گوئی کے کہ لاتقوم الساعة حتى تخرج ثلاثون كذابًا وفي رواية دجالا کلهم يزعم انه رسنول الله (فتح الباري ج٢ص ٢٥٨) ان دجالوں من سے ايک دجال ہے پھرجس نے اس کی تابعداری کی وہ بھی کافر و مرتد ہے اور شرعا مرتد کا فکاح تخ ہو جاتا ہے اور اس کی عورت حرام ہوتی ہے اور اپنی عورت کے ساتھ جو وطی کرے گا سووہ زنا ہے اور الی حالت میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ ولدائرنا ہول کے قال فی التنوير والكنز وارتداد احدهما فسخ في الحال اور بزازيه ش بـــ ولو ارتدو العياذ بالله تحرم امراته ويجدد النكاح بعد اسلامه والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطي بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا اورمقاح العادت من بــ ويكون وطيه مع امراته زناوالولد منهما في هذه الحالة ولد الزنا وان اتى بكلمتى الشهادة بطريق العادة. اورمرتد بغيرتوبدك مركيا تواس يرنماز جنازه تبيس يرصنا اور اس کو مقابر اہل اسلام میں فن نہیں کرنا بلکہ بغیر عسل و کفن کے کتے کے مائند گڑے میں ڈال دینا ہے۔ اشباہ والطَّارُ ش بــــواذا مات او قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين والاهل ملة فانما يلقى في حضرة كالكلب انتهى. اور بح الرائل ش بـ بـ اما المرتد فلا يغسل ولا يكفن فانما يلقى في حفره كالكلب. (الاشاه وانظامرم اواكتاب السير) چونكه طالبان حق كى آم كي منظور باس ليے بطور اجمال كات عى رِ اكتفاكر ك فتم كلام كرتے ہيں۔ الله تعالى نے جس كے نعيب ميں توفيق لكما اس كوكافى ہے۔ وما علينا الا البلاغ المبين وآخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين و صلى الله على خاتم الانبياء والمرسلين مرقوم ۳۰ شعبان ۱۳۱۱ جری سيدنا و مولانا محمد و اله و صحبه وسلم.

كتبه عبيد الله بن صبغة الله قاضي الملك بدر الدوله كان الله لهما هذا الجواب صحيح

بلا ارتياب جزى الله المجيب عنا خير الجزاء الى يوم الحساب.... احمد على عفا الله عنه

یهدی من پشاء و یضل من پشاء اعت تح بر این مقال وموجه تفصل این احال ایک شخصر تاد افی از نواحی شار خرد ج

رول حوابد کرد و حروع و جال و ک او د جال را و امامت مهدی و افتدای، مینی الطیعالا و عیر ذلک امور که باحادیث متواتره به بثرت بیوسته و علمائے امت بران اتفاق کرده اند این جمد امور قادر تا نبوت او بوده اند ایس چارهٔ ندید بجر انکار این جمد امور صریحه قاطعه از انکه ختم نبوت به آنخضرت میلی شده و جمیک معجزه مثل میسی از و بظهور نه پیوسته دند طاقت آن میدار دونه د جال خروج کرده است که جنگ از و واقع شود و ندا و از مجد دمشق فرود شده و جم احادیثیله الل سنت بران استا و و جمت می آرند آنرا بمعانے غلط و دروغ برائی نمایش جبلا برداخته و آیاتے را که درحق عیلی الطیعات

دارداند و ان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته. (نهاء ۱۵۹) و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم. (نهاء ۱۵۹) و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم. (نهاء ۱۵۸) وغير دالك بتفير دووغ و كذب (نهاء ۱۵۸) وغير دالك بتفير دووغ و كذب مي پردارد كه خالف اتوال سلف است كه صحابه و تابعين اند و ميكويد روحش پرداز گشة و جسدش درزير ذيين مدفون گشة و اي بعيد اعتقاد دارو پيش علمائي حقاني كافر و مرتد است و حكم ارتداد

بردجارى ميشود وانكه خود رامثيل ميخ ميشمر و بيشك اومثيل ميخ الدجال است كه مخرصادق بآن خرداده كما رواف الشيخان عن ابى هريرة عن النبى عظية قال لا تقوم الساعة حتى تبعث دجالون كذابون قريبا من الشيخان عن ابى هريرة عن النبى عظية قال لا تقوم الساعة حتى تبعث دجالون كذابون قريبا من الشيخ عن ابى عبد النبون الله.

يس برحكام اسلام ومسلمين وقضاة ومفتين لازم است كه بدفع اين شرير پردازند و آية فيض پيراه ان الذين فتنوا المؤمنين والمومنات ثم لم يتولوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق را نصب العين داشته فقة عظيم الن كس اك درمان اللي اسلام انهافت است. دورسان نه و ها علينا والله اعلم دالصورات و الله

داشته فتنه عظیم این کس را که درمیان الل اسلام انداخته است دور سازند و ما علینا و الله اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآب کتیم محسید مفتی مجلس عدالت عالیه حیدر آباد وکن کان الله اله

ما استدل عليه بالآيات الصريحة الجلية والاحاديث الشهيرة القوية والنقول المعتمدة السنية احرى بالقبول واليق بالعمل فالازم على الرجل المسئول عنه و اتباعه ان يتوبوا عن سوء اقوالهم و اعتقاداتهم و بالله التوفيق.

الجواب سيحج: كتبه سيدعظمت بيران قادري للد مذا الجواب تيح كتبه محمر عبدالقادر عفي عنه-الجواب صحيح بلا ارتياب ابوالحسين شهاب الدين احمد

الجواب سيحج بذه الفتوى صحيحة بلاارتيارب كتبهسيد سيدمحمر على قادري عفي عنه شاه محمرعفا الله عنهبه مذا الجواب صحيح درالجيب المصيب اصاب من اجاب مير حيد رعلي \_ احد محى الدين \_ الجواب صحيح، یہ جواب مطابق مذہب حق کے ہوا ہے۔ غلام می الدین عفی عند۔ على مويٰ رضاعفي عنه۔ صنجح الجواب الجوابء محرسليم قدرت الناصري نثان مهر - محن نتبع على ما قال علما كنا جزى الله عنا المجيب الغاضل دالثينج الكامل خير

الجزاء كتبه محمرغوث كان الله له-





#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

### حقيقت حال!

مقصود ہے گذارشِ احوال واقعی ہرگز مجھی کسی سے عداوت نہیں مجھے

عام مسلمانوں کو بہ بات پوری طرح معلوم ہے کہ اسلام کو جتنا نقصان پہنچانے کی کوش قادیانی اور احمدی جماعت نے کی جواحت نے کی جوادر بدلوگ اپنے اس باطل ارادے ہیں پجھ حد تک کامیاب ہوئے۔ جس کی بوی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ذہبی احکام سے پوری واقفیت نمیں رکھتے اور بدان کو دھوکہ دے کر اپنا مطلب پورا کر لیتے ہیں۔ مسلمان اپنے ذہبی احکام سے پوری واقفیت نمیں رکھتے اور بدان کو جی جس سے ان کو نقصانِ عظیم اٹھانا پڑتا ہے۔ انہی دھوکہ بازیوں کی ایک چال بدیجی ہے کہ بدلوگ مسلمانوں کو طرح کے جیلے تلاش کرتے ہیں۔ جس سے غرض مسلمانوں کی بےعزتی اور اپنا جال پھیلانا ہوتا ہے۔ چنا نچہ ایسا تی طرح کے جیلے تلاش کرتے ہیں۔ جس سے غرض مسلمانوں کی بےعزتی اور اپنا جال پھیلانا ہوتا ہے۔ چنا نچہ ایسا تی ایک واقعہ دوالمیال ضلع جہلم میں بھی پیش آیا ہے۔ بد جگہ اس تمام علاقہ میں احمد یوں کا مرکز ہے۔ یہاں پر ان کی تعداد بہ نسبت ویکر مقامات کے زیادہ ہے۔ اور ان کے تعلقات مسلمانوں کو کہد دیا کہ ہم مسلمانوں کی لئوکیاں نکاح میں ان کو ذات اٹھائی پڑتی ان فاہری بیان سے مطمئن ہو جاتے ہیں (جیسا کہ ان کی شریعت کا تھم ہے) گر بعد میں ان کو ذات اٹھائی پڑتی اس فاہری بیان سے مطمئن ہو جاتے ہیں (جیسا کہ ان کی شریعت کا تھم ہے) گر بعد میں ان کو ذات اٹھائی پڑتی اس فاہری بیان سے مطمئن ہو جاتے ہیں (جیسا کہ ان کی شریعت کا تھم ہے) گر بعد میں ان کو ذات اٹھائی پڑتی ہے۔ ایسا بی واقعہ ہوا کہ مسمود احد سکنہ موضع شکور نے سی لڑکی سے نکاح کیا اور احمد یوں کو عہد نامہ لکھ دیا۔ ہوسکی عبارت درج کی جاتی ہے۔

"فیل جب ملازم ہو گیا آتو احمدی ہو جاؤں گا اور سرال کا رشتہ توڑ دوں گا۔ اور قادیان شریف سے شادی کرلوں گا اگر میں احمدی نہ ہوا۔ تو کافر کافر کافر ای وقت سے ہو جاؤں گا۔" اس عہد ناسے کی تحریر کا مقصد تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ادھر مسلمان لڑی جو اس کے نکاح میں ہے وہ بھی نہ جائے اور إدھر احمد بت کا بھی پورا پورا اعتبار باتی رہے۔ اتفاقا بیع ہد نامداس کی بیوی کوئل گیا۔ اس نے جب بید طالات معلوم کیے تو اپنے رشتہ داروں کے مشورہ کے موجب قانونی اور شری دونوں کاروائیاں اس خادند کے خلاف کیس۔ سرکار اگریزی نے اس کو شخ نکاح کی ڈگری وے دی۔ اور اس طرح شریت اسلامیہ نے اس کو شخ نکاح کا تھم دیا۔ ان دونوں فیصلوں کے بعد اس کی بیوی نے دوسرے مسلمان مرد سے نکاح کرلیا۔ ای شہر دوالمیال میں مولانا حاجی حافظ سیّد لال شاہ صاحب خلیفہ معرب غوث زمان میروی ہیں۔ آپ نے جو اسلامی خدمات انجام دیں وہ اظہر من افتحس ہیں۔ تصوصاً شیعہ خلیفہ معرب غوث زمان میروی ہیں۔ آپ نے جو اسلامی خدمات انجام دیں وہ اظہر من افتحس ہیں۔ تصوصاً شیعہ

اور مرزائی فرقوں کے خلاف آپ نے نہایت ہی استقلال اور جوانمردی سے مقابلہ کیا۔ اور اس جہاد فی سبیل اللہ کا میجہ ہے کہ باوجود کی کوششوں اور تدابیر کے اس علاقہ میں قادیانیت ترقی نہ کرسکی اور دوالمیال میں بھی مسلمانوں کی کانی تعداد بحد اللہ موجود ہے۔ بیصرف آپ کے وجود مسعود کا فیض ہے۔ احمدی ہمیشہ اس تاک میں رہتے تھے کہ کوئی ایس معاملہ پیش آئے کہ نہ تو مقابل ہوں اور نہ مدی ہوں اور جناب شاہ صاحب کو ذلت پہنچے گر

نور خدا ہے کفر کی حرکت پیہ خندہ زن پھوککوں سے سے چراغ بجمایا نہ جائے گا

(۲) ۔ ادھراس لاکی کاحقیق بھائی نور اللی جس نے بذات خود اس کے فتح نکاح کی کوشش کی۔مقد مات کی پیروی بھی اسی نے کی۔ اور دیوبند وغیرہ مقامات سے فقاوی طلب کرنے میں یہی انسان در پیش رہا۔ اس کی خواہش بیتی کہ میری بہن میری مرضی کے مطابق شادی کرے۔مگر والدہ اور دوسرے بھائی اور لڑکی کی مرضی دوسری جگہ پر ہو گئی۔جس پر اس کے بھائی نور اللی نے اس معاملہ کوخراب کرنا چاہا۔ ہمارے اس بیان کی شہادت موضع تنز ال کے دوسم جبر گواہ ہیں جن کا سے بیان حلفیہ ہے۔ جونور النی نے ان سے بیان کیا تھا۔

رس بناب شاہ صاحب کے حقیقی بھانے رفیع الدین شاہ صاحب ہیں جوآب کے شاگرد بھی ہیں۔ وہ ذاتی عداوت کی وجہ سے شاہ صاحب کے خلاف موقعہ کی تلاش میں تھے۔ ان شیوں رقبوں کو موقعہ ل گیا اور خوب دل کھول کر ان کی مخالفت میں ڈٹ گئے۔ علائے کرام کے پاس دوڑے مگر کوئی مسلمان جس کو رسول کر یم بھی ہے۔ ان محبت ہو۔ کب احمدی نوازی کر سکتا ہے۔ سب علائے کرام نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ مگر جویدہ پایندہ ہے۔ ان کو ایک مولوی صاحب ل گئے۔ جن کا نام نامی کرم اللی ہے۔ آپ منڈی بہاؤ الدین کے ہائی سکول میں ٹیچر ہیں۔ انھوں نے آبک دوسرے مولوی صاحب سے جو ٹکاح خوانوں کے گرد آ در ہیں۔ نتوی حاصل کیا کہ بیاجہ نامہ شم انھوں نے آبک دوسرے مولوی صاحب نے جو ٹکاح خوانوں کے گرد آ در ہیں۔ نتوی حاصل کیا کہ بیاجہ نامہ شم اسلام کی نخالفت کا بار عظیم بلاسوچ سمجھ کے مر پر اٹھایا بید دوگی کیا کہ بیر نکاح از روئے شریعت شخ نہیں ہوا۔ چونکہ مارے پاس دنیا نے اسلام کی نخالفت کا بار عظیم بلاسوچ سمجھ کے مر پر اٹھایا بید دوگی کیا کہ بیرنکاح از روئے شریعت شخ نہیں ہوا۔ چونکہ مارد دیاس دنیا نے اسلام کی نخالفت کا بار عظیم بلاسوچ سمجھ کے مر پر اٹھایا سے دوگی کیا کہ بیرنکاح از روئے شریعت شم کو تو کسی می گرد تیں گرد دیں گے۔ اس لیے ہم کو تو کسی شم کی تحقیق کی مردرت نہی گئین خالفوں نے بیشور بچایا کہ ہم مولوی صاحب کو لا نمیں گرد ہیں۔ ان الحاج القاضی مجمد زام الحسینان کے لیے جناب مولانا الحاج القاضی مجمد زام الحسینی زید مجد ہم کو جلسہ میں نشریف لانے کی دعوت دی۔ آپ نے اس کام کوئی سبیل اللہ سمجھ کر ہماری دعوت کو تجول فر مایا اور مجد ہم کو جلسہ میں نشریف لانے کی دعوت دی۔ آپ نے اس کام کوئی سبیل اللہ سمجھ کر ہماری دعوت کو تجول فر مایا اور

#### مخضر كيفيت مناظره

کیم جولائی (۱۹۴۰ء) تاریخ مناظرہ مقررتھی۔خالفین کے مولوی صاحب کا انظار رہا۔ آپ بشکل تمام تقریباً گیارہ بیجے دوالمیال تشریف لائے چونکہ اس معاملہ کی اصلی کیفیت جناب آ غاصاحب انسکٹر پولیس کومعلوم تقی۔ اس لیے انھوں نے فریفین سے اپنے اپنے دلائل طلب کیے۔ ہماری طرف سے تمام دلائل اور فناوی پیش کیے گئے۔ جن کوفرین نخالف کے رکن اعلی شاہ رفیع الدین صاحب نے اپنے قلم سے لکھ کر دیوبند و دیگر مقامات سے منگوایا تھا۔ اور اس کا اقرار تمام جمع کے سامنے انھوں نے کیا، مخالفین کے استفتاء کی عبارات بالکل بدلی ہوئی تعیس۔ ان کے پاس کوئی دلیل اور کار آ مدفتوی موجود نہ تھا۔ انسکٹر صاحب نے پوری حقیقت معلوم کر لی۔ آخر

مناظرہ چار بیج سے شروع کر دیا گیا۔ تمام مسلمان اس مجد میں بیٹے ہوئے جس میں سوائے اہل اسلام کے اور کی افران نہ تھا۔ اس میں صرف اللہ کی عبادت اور اس کے بیچ رسول کی اطاعت کی جاتی تھی۔ گر مخالف پارٹی نے 'کندہم جنس باہم جنس پرواز'' پڑمل کیا اور اس مجد میں جا بینچ کہ جہاں احمد یوں کا کافی قیضہ ہے اور وہ ای مجد میں خدا کے بیچ رسول کے حکم کو تھوارا کر بناوٹی رسول کے ادکام کی تھیل کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید مسلمان اس مجد میں نہ آئیں گے۔ گر ہم اس حقیقت کوروثن کرنے کے لیے وہاں چلے گئے اور تو حد خداوندی اور رسالت خاتم الانبیاء کے نعرے لگاتے ہوئے ای مجد میں جہاں قادیانی مولوی صاحب کو گھرے ہوئے شیخہ سے۔ مناظرہ شروع کر دیا گیا۔ موضوع مناظرہ یہ تھا کہ عہد کنندہ ای وقت سے خارج از اسلام ہوا یا نہ؟ ہمارے فاضل محترم نے اپنی خداواد قابلیت اور نور ایمان کو واضح و ثابت کر دیا کہ عہد کنندہ ای وقت سے خارج از اسلام ہوا یا نہ؟ ہمارہ تو گلاب مؤلاف نے دوروگ کیا کہ الفاظ نہ کورہ تم میں۔ جن سے کفارہ ادا کر کے خطاف ہوتی ہوئے اور نہ کفر لازم آتا خرابی خالف کے مولوی صاحب کی جو حالت میدانی مسلمانوں کے ذہن نشین ہوا اور حق باطل پر عبد مرکزی مالٹ نہ بیا ہم مسلمانوں کے ذہن نشین ہوا اور حق باطل پر عبد مولوی صاحب جب اثبات مگی کے وال طرح صاف کر دیا کہ تمام مسلمانوں کے ذہن نشین ہوا اور حق باطل پر حمد کی ویہ طلب کی آخر لاجواب ہو کہ کا اختر آف کرتے ہوئے تو آتی ہمیت آئی کہ بہم اللہ فھو ابتو پڑھ کر بہم اللہ نہ بہم اللہ فھو ابتو پڑھ کر بہم اللہ نہ بہم اللہ فھو ابتو پڑھ کر بہم اللہ نہ بہم اللہ فھو ابتو پڑھ کی ہو جھ کی وجہ طلب کی آخر لاجواب ہو کر غلطی کا اعتر آف کرتے ہوئے ہو آ واز بلند بہم اللہ فھو ابتو پڑھ کی ہوگی۔ سی بھی ہارہ کی تھنیت ہوئے ہو آ واز بلند بہم اللہ فھو ابتو پڑھ کی ہوگی۔ پڑھ کی موجہ کی وجہ طلب کی آخر لاجواب ہو کر غلطی کا اعتر آف کرتے ہوئے ہو آ واز بلند بہم اللہ بڑھی ہیں ہی ہارتی ہوئی۔ اس کی میں ہوئی۔ سی ہوئی۔

(٣) ....تلكيم كرايا كدارادة كفرك كافر جوجاتا ب-

(٣) ..... مان ليا كه احدى كافريس-

(٥) ..... فقد حقى كى مشهور كتاب جامع الفصولين كا نام جامع الفصول بتلايا-

(١). ...تعليق الكفر بإمر اورتعكيق الامر بكفر كا فرق نه بتلا يحك

حقیقت میں مناظرہ ہی کیا تھا ایے فاضل نو جوان محقق علامہ کے مقابلہ میں بچوں کا ٹیچر کیا تاب لا سکتا ہے۔ خافین کو سخت ندامت اور رسوائی ہوئی۔ اگرچہ یہ مسکلہ صاف تھا۔ گرہم نے اس خیال سے کہ تمام مسلمانوں کو ان کے فتنہ سے آگاہ کیا جائے تا کہ کوئی مسلمان اپنی لڑی ان کو نکاح میں نہ دے۔ جناب قاضی صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ آپ اس عنوان پر جامع مانع آیک رسالہ تحریر فرما ئیں۔ الجمدللہ! کہ آپ نے ماری التجا کو قبول فرما کر اپنے علمی انداز میں رسالہ تحریر فرمایا۔ یہ جو پچھ مین نے عرض کیا لفظ بہ لفظ درست ہے۔ واللّه عَلَی مَا نَفُولُ وَ کِیْلُ فَقَدْ (عبد الحق شاہ)

## مسئله ارتداد كي مخضر كيفيت

ایک مسلمان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر چہ دہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو گرتا ہم اس کو مسلمانی صفت سے موصوف سمجھا جاتا ہے۔ کوئی گناہ کرنے سے اس کا ایمان زائل نہیں ہوتا۔ گرار تداد ایک ایسا جرم ہے کہ جس کے کرنے سے وہ اسلام سے بالکل نکل جاتا ہے اور اس کی مغفرت ہرگز نہیں ہوسکتی۔ وہ کسی مسلمان کا دائرہ اسلام سے نکل جانا ہے جس کو مرتد کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی مسلمان اسلام سے نکل جانے کا ادادہ کرتا ہے۔ وہ اس وقت اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس کی مزاقل ہے۔

یعنی اگر مسلمان بادشاہ ہوتو ایسے انسان کو جو اپنے مقد س اور برتر ندہب کو چھوڑ کر دوسرا ندہب اختیار کر لیا ہو قت کرنے کا حکم ہے اور اس کی عورت اس سے جدا ہو جائے گی۔ اس کے سب کام برباد اور ضائع ہوں گے اور وہ ایسا ہو گیا کہ اس نے کوئی نیکی کی ہی نہ تھی قر آن کریم میں بیا حکام مفصل طریقہ پر موجود ہیں۔ مرتد کی بہت می اقسام میں جس کی مشہور اقسام درج ذیل ہیں۔

(۱) زماند قریب یا بعید میں کفر کا ارادہ کرے۔ (۲) … اپ ندہب میں شک کرے۔ (۳) … اپ کافر ہونے کو کسی کام پرمشروط اور موقوف اپنے کافر ہونے کو کسی کام پرمشروط اور موقوف رکھے۔ (۳) نبان سے کافر ہونے کو کسی کام پرمشروط اور موقوف رکھے۔ (ارثاد العبادس») میں یہ مفصلا موجود ہے (لا ہوری اور قادیاتی ) یہ دومشہور فرقے ہیں۔ لا ہوری مرزا غلام احمد قادیاتی کو مجدد مانتے ہیں۔ اور قادیاتی اس کو نبی مانتے ہیں۔ قادیاتی تو اس لیے کافر ہیں کہ وہ ایک کافر ہیں کہ وہ ایک کافر انسان کو مجدد مانتے ہیں، جس کو مسلمان مانتا بھی کفر ہے ہیر حال تمام دنیا کے مسلمانوں کا بیمتفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی خواہ لا ہوری ہوں یا قادیاتی وہ اس طرح کافر ہیں۔ البذا جو خص اسلام کو چھوڑ کر احمدی ہوا۔ وہ ای مطرح مرز کو میر میں جس طرح کی ہوا۔ وہ ای طرح مرز ہے جیسا کہ اسلام کو ترک کر کے عیمائی ، آریہ بحوی کافر ہیں۔ البذا جو خص اسلام کو چھوڑ کر احمدی ہوا۔ وہ ای طرح مرتد ہے جیسا کہ اسلام کو ترک کر کے عیمائی ہوا۔ زیرا کہ کفر تمام ایک ہی ملت ہے۔ الکفر ملہ و احدہ (شای) خصوصاً احمدی تو مسلمانوں کو بہت ہی برا کہتے ہیں۔

# مسلمانول كے متعلق احمد بوں كاحكم

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کچھ حالات ان کے احکام کے درج کر دوں جومرزائیوں، احمد یوں کی طرف سے مسلمانوں کے متعلق صادر ہوتے ہیں تاکہ بیا اندازہ لگانا درست ہو جائے کہ کسی احمدی کولڑ کی دینا سخت بے غیرتی، بے ایمانی بلکہ خلاف انسانیت کام ہے۔

(۱).... نکل مسلمان جوحضرت مسیح موعود (مرزا) کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے خواہ انھوں نے مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا۔وہ کافراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔''

(۲)....'' جو شخص غیر احمد یوں کو رشتہ دیتا ہے۔ وہ یقیناً مسے موعود کوئبیں سجھتا اور نہ جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے؟ کوئی غیر احمدی ایبا ہے دین ہے جو کسی ہندو یا عیسائی کو اپنی لڑکی دے۔ ان لوگوں کوتم کافر کہتے ہو۔ گرتم ہے اچھے

کوئی غیر احمدی ایسا ہے دین ہے جو کی ہندو یا میسان کو اپنی کری دے۔ ان کو لوک کوم کا فرنہے ہو۔ هرم سے ایخ ہیں کہ کافر ہو کر بھی کسی کافر کولڑ کی نہیں دیتے۔ مگرتم احمدی کہلا کر کافر کو دیتے ہو۔'' (ملائلۃ اللہ مس ۴٪)

(٣) ..... ' غیراحمدی تو حضرت می النظامی کے منکر ہوئے۔ اس لیے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اگر کسی غیر

احمدی کا چھوٹا بچہ مر جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے۔ دہ تو مسیح موعود کا منکر نہیں۔ ایسے سوال کرنے والے سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ درست ہے تو چھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا۔''

(انوارِصدانت ص ۹۱)

ان بیانات سے ظاہر ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی امت کا مرتبداس ملعون قوم کے ہاں صرف کافر، عیسائی، ہندو جیسا ہے۔ اور ان کے نابالغ بچے بھی کافر ہیں۔ تو لعنت ہے اس انسان پر جومسلمان کہلا کر احمد یوں ہے تکاح کرے اور نکاح کو جائز سمجھے۔ وہ دراصل زنا کو حلال کہتا ہے۔

## اصلی مقصد کی تفصیل

چونکہ ہمارا اصل مدعا تو بیتھا کہ مسمی مسعود احمد نے جب کفر کا ادادہ کرلیا وہ ای وقت سے کافر ہو گیا۔

لہذا اب ہم ضروری تمہید بیان کرنے کے بعد اصل مسئلہ پر بحث کرتے ہیں۔

ارادہ کفر کا تھم چونکہ اسلام ایک نہایت ہی مقدی اور اعلی فدہب ہے۔ اس لیے اگر ایک انسان کی وجہ سے یا بلاوجہ اس کو چھوڑ نے کا ارادہ کر بے تو وہ اس وقت سے کافر ہو جائے گا۔ زیرا کہ اس نے اسلام جیسی نعمت عظیٰ کو ایک بلکا سا کام سمجھا اور یہی کفر کی اصلی علت ہے۔ (شامی جلاس سسم سسم سی کہ کفر کی اصلی وجہ تو جمثلا تا یا ہلکا سسمجھنا ہے۔ ان مناط التکفیر ھو التکذیب او الاستحفاف، لہذا وہ انسان اس وقت سے کافر ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ تمام کتب اسلامیہ میں موجود ہے۔ مثلاً حدیث پاک کی مشہور کتاب (مقلق شریف کی متندشرے مظاہر تن جلد سم میں میں ہے۔ اذا عزم الکفر و لو معد مانة سنة یکفر فی الحاله (ترجمہ) جس نے کافر ہونے کا ارادہ کیا اگر چہ و برس کے بعد وہ فی الحاله (ترجمہ) جس نے کافر ہوئیا۔

میں بوجہ رسالہ کے مختصر ہونے کے ان کتابوں کے نام معہ جلد وصفحہ کے بینچے درخ کرتا ہوں۔جس کا جی جا ہے ان کو دکھیے لے۔احقر کے باس سب کتابیں موجود ہیں۔

- (١)..... فآوي عالمگيري المعروف به فآوي مندبيه جلد دوم ص ٨٨٩\_
  - (٢) . ... ردالختار المعروف شامي جلدسوم ص ٦٥ \_
  - (٣).... غايية الاوطار شرح در مخار جلد دوم ص١٥١هـ
  - (٣).... بحرالرائق شرح كنزالدقائق جلد پنجم ص١٣٣\_
    - (۵).....طحطاوی شرح در مختار جلد دوم ص ۷۷۷\_
      - (٢) .. سيرالقديه ص١٩١٠.
      - ( 2 ) ..... جامع القصولين جلد دوم ص ١٣١٣\_
        - (٨)... دستور القصنات ص ١٣١\_
          - (٩).... مالا بدمنه فارى ص ١٨١٠
        - (١٠)....عقا كدالاسلام ص٢٥٣\_

ان کتابوں کے سوا دیگر تمام اسلامی کتابوں میں بید سئلہ صاف طریقد پر موجود ہے کہ جو مخص کا فر ہونے کا ارادہ کرے وہ اس وقت سے کا فر ہو جاتا ہے اور اس کی عورت اس پر طلاق ہو جاتی ہے۔

کلمات کقر کہنے کا تھی چونکہ اسلام اور کفر بلکہ تمام امور طلاق، نکاح، تھ، شراء، اطاعت، نافر مانی وغیرہ ہا امور کا تعلق صرف زبان ہی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان مسلمان بھی ہوتا ہے اور اس سے کا فربھی ہوتا ہے جس پر دلیل لانے کی ضرورت نہیں۔ لہذا اگر ایک انسان نے کفر کا کلمہ زبان سے بکا تو وہ کا فر ہو جائے گا اور اس پر کفر کے تمام احکام نافذ کر دیے جائیں گے۔ (جامع الفعولین جلد دوم ص ۲۹۷) میں ہے۔

"ومن كفر بلسانه طالعًا و قلبهٔ مطمئن بالايمان كفر ولا ينفعه مافي قلبه اذا الكافر انما يعرف بنطقه فلم نطق بكفر كفر عندنا و عند الله تعالى."

ترجمہ ''اور جو بلاکی خیر کے زبان سے کفر کیے اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔ تو کافر ہو جائے گا۔ اسے دل کی بات نفع نہ دے گ۔ زیرا کہ کافر تو زبان ہی سے پیچانا جاتا ہے۔ پس اگر کفر سے بولا تو ہمارے اور اللہ کے ہاں کافر ہے۔''

# اعتراضات

اگر چہ اتنی مفصل اور مدلل بحث کے بعد کسی مسلمان کواس امر میں شک نہیں ہوسکتا کہ کفر کا کلمہ کہنے سے اور ارادہ کفر کرنے سے انسان کا فر ہو جاتا ہے۔ خواہ صرف زبان سے کلمہ کفر کہے یا مدت کے بعد کا فر ہونے کا ارادہ کرے۔ مگر وہ انسان جو ضدی اور متحصب ہو دہ اس کے خلاف صدا بلند کرتا ہے۔ چونکہ ہم کو صرف تحقیق حق مقصود ہے۔ اس لیے ہم ان اعتراضات کو بھی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ جو اس مسلم پر وارد ہو سکتے ہیں اور پھر ان کے دندان شکن جواب ذکر کرتے ہیں۔ تا کہ مسلمانوں کو زیادہ واقفیت ہو اور مخالفین کو اپنی نا قابلیت کا پہتہ چل جائے۔ وہ اعتراضات یہ ہیں۔

- (۱)... یہ مشہور اور مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب ایک انسان میں ایک کم سو کام ایے ہوں جن سے کفر لازم آتا ہو اور صرف ایک کام اسلام کا ہوتو وہ مسلمان ہی رہے گا۔ اس کے کفر سے احتراز لازم ہے۔
  - (٢) جوعبارات نقل كي كن بين بيصرف اليك قول بيد علماء كافتوى اس يرخيس بيد
  - (٣) ... زبان سے اگر کفر کا کلمہ کے۔ گر جب دل میں اسلام ہے تو وہ مسلمان ہی رہے گا۔
  - (٣) إگر واقعی انسان كفريه كلمات كينے سے كافر ہو جاتا ہے تواس كوتجديد اسلام كے بعد تجديد نكاح كافى ہے۔
    - (۵) فنخ نكاح كے ليے قاضى اسلام كى قضاء شرط ہے۔
    - (٢) عبد نامه مذيكوره ميں بيالفاظ كه''اگر ميں احمدى نه ہوا تو كافر ہو جاؤں گا۔''

بدالفاظ منم بین اور صم بین کفاره دے دینا کافی ہے۔ کفر لازم نہیں آتا۔

یہ دہمشہور اعتراضات ہیں جو کم علمی یا ضد کی وجہ سے اس مسئلہ پر دارد ہو سکتے ہیں۔ ان کے جوابات بھی تفصیل وار ملاحظہ فرما کیں۔

#### جوابات

(۱) اس جواب کو سیحف کے لیے ایک تمہید کا سیحفنا ضروری ہے وہ یہ کہ علامات کفر اور کفریہ کام اور چیز ہے اور کلمات کفر کا کہنا یہ شئے دیگر ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک شخص شراب پیتا ہے۔ زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بہ غماز ہے، زکو ۃ اوانہیں کرتا، جبوٹ بول ہے وغیر ہا گئی ایسے امور کرتا ہے۔ جو کفر کی علامات ہیں۔ گر وہ اسلام کے خلاف زبان سے حرف تک نہیں تکالتا بلکہ اسلام کو سیا نہ بہ جانتا ہے۔ اور برے کام کو برای سیحتا ہے۔ اسلام کو کافر نہ کہا جائے گا بلکہ مسلمان ہی رہے گا۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا انسان ہے جو نماز پڑھتا ہے، گر وہ رسول اللہ سیکھ کے بعد کی اور انسان کو بھی نبی مانتا نہو ۃ ویتا ہے، ڈاڑھی رکھتا ہے، قر آن کریم پڑھتا ہے، گر وہ رسول اللہ سیکھ کے بعد کی اور انسان کو بھی نبی مانتا ہے۔ یا زنا یا شراب و غیر بھا اور حرام کو حلال جانتا ہے۔ تو ان صورت کہلی اور التزام کفر کی دوسری صورت ہے۔ کفر اور التزام کفر کی دوسری صورت ہے۔ کفر اور التزام کفر کی دوسری صورت ہے۔ بہرحال جب ایک انسان نے اپنی زبان سے کفر کا کلمہ کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر چہ اس کی نیت نہ ہو۔ الا اذا صوح بادادۃ موجب الکفو فلا ینفعه، التاویل ھینئد (ثامی جدس م ۱۳ م) گر جب اس نے کفر کو واجب کرنے والے ارادہ کو ظاہر کیا تو اب تاویل نفع نہ دے گی (ترجمہ) ای طرح بح الرائی شرح کنزالد قائن و فناوئی عالمیکی جددوم ص ۱۳ م وغیر ہما میں ہے۔

(۲) ... بیمسئلہ تمام علمائے کرام کے ہاں متفق علیہا ہے۔ آج تک کی عالم دین محقق نے اس میں اختلاف نہیں کیا بلکہ آج بھی تمام علماء اسلام اس پر حکم دے رہے ہیں۔ من تکلم بکلمة الکفو هاز لا او لا عبًا کفو عند الکل (ثابی جد سوم ص ۳۹۳ اور خلاصة الفتادی جد چہارم ص ۲۸۳ اور کتاب مطالب المنید ص ۲۸) وغیر ہا کتب اسلام میں سیمسئلہ مصرحاً موجود ہے۔

(۳) صرف قول ہی پر سب کاموں کا دار و مدار ہے کفر، ایمان، نکاح، طلاق وغیر ہا تمام امور موقوف ہیں۔
اعتقاد میں ان کا کوئی وخل نہیں جو انسان کفر کا کلمہ منہ سے نکالتا ہے۔ وہ ای وقت کافر ہو جاتا ہے۔ اس سے نیت
وغیر ہا کا سوال نہ کیا جائے گا اگر وہ اپنے اراد ہ اور نیت کے متعلق سے کہد دے کہ میری نیت تو کافر ہونے کی نہ
تقی۔ کیکن اس کا ہرگز اعتبار نہ ہوگا۔ قاضی اس بات کو نہ مانے گا اور اس پر تھم کفر دے دے گا۔ یہ مسئلہ بھی تمام
کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ (شای جلد سوم س ۳۹۳) میں فرماتے ہیں۔

والحاصل ان من تكلم بكلمة الكفر هازلاً اولا عبا كفر عندالكل ولا اعتبار باعتقاده. (جامع الفسولين جدره م ٢٩٧) اذا اراد ان يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر خطاء بلا قصد لا يصدقة القاضي.

حاصل میہ کہ جو شخص ہازاؤ یا لاعباً کلمہ کفر کہے وہ سب علماء کے نزدیک کا فر ہو جاتا ہے اور اس کے اعتقاد کا اعتبار نہیں۔ اور (کتاب المطالب السنیة ص ۱۸ و عالمگیری) وغیر ہما میں ہے جب کسی نے ایک مباح بات کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی زبان پر شلطی سے کفر کا کلمہ جاری ہو گیا۔ قاضی اس کوسچا نہ سمجھے گا۔

الغرض اى زبان سے انسان كهال جا پہنچتا ہے۔ انسان كو چاہيے كہ اپنى زبان كو محفوظ ر كھے۔ استاذ كائل علامة دمياطى في بطور تھيوت كے ارشاد قرمايا ہے كہ و بالجملة فباب المكفوات واسع جداً فلياً مل الانسان فما يريد ان يقوله قبل قوله و لا يطلق لسانة في الكلام فائه، من اكبر اعدائه.

(نمايت الافل ص ٣٤٣)

(٣) .... واقعی به ورست ہے کہ اگر مرتد اسلام لائے تو وہ دوبارہ نکاح اس عورت سے کرسکتا ہے گر اس میں ایک ضروری شرط ہے۔ وہ به کہ اگر اس عورت کی رضاء ہوتو دوبارہ نکاح کرسکتا ہے درنہ اس عورت کی رضا مندی نہ ہونے پر اس سے دوبارہ نکاح جائز نہیں اور اس کو مجبور نہ کیا جائے بلکہ جہاں اس عورت کی مرضی ہو نکاح کرسکتی۔ (فلاصة الفتاد فی جلد جہارہ ص۲۸۳) میں ہے۔

و لا تجبر المرأة على ان ترجع اليه حتى يتزوجها (ترجمه) اورعورت كواس ليے مجبور نه كيا جائے كداس كے ساتھ تكاح كرے۔

ای طرح (جامع الفصولین جلد دوم ص ۱۳۱۵ اور شامی جلد نمبر ۱۳ م ۱۳۱۸ و اشباه انظائر ص ۲۲۲) وغیر با کتابول میں مفصلاً موجود بہے۔

(۵).... چونکہ اسلام کوترک کر دینا ایک بہت ہی ہوا جرم ہے۔لہذا اس کے بعد اس کی عورت اس پر فوراً حرام ہو جاتی ہے۔اس میں قاضی کی قضاء کی ہرگز ضرورت نہیں۔ بلا قاضی کے بھی جدا ہو جائیں گے۔

منها ان الردة احد الزوجين توجب البينونة بينهما في الحال بدون قضاء القاضى فادئد يدى من اس كر مرقد مون إلى الحال جدائى واجب موجاتى بيرى من اس كر مرقد مون في الحال جدائى واجب موجاتى جدى من اس كرم تد مون الحال جدائى واجب من التاديم من ١٦٥ المراس المناس المن

(٢). ... بداعتراض خالفین کے پاس سب سے برا متھیار تھا۔ ان کے مولوی صاحب نے ای کو بار بار پیش کیا کہ بیقتم ہے۔ اور قتم کا کفارہ دے دینا کافی ہے۔ لہذا میں اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔

یہ بل جواب سے اس جواب کو بھے سے پہلے ایک تمہید کا جانتا ضروری ہے کہ یہاں تمن با تیں ہیں۔ ایک تعلق الامریکفر دوسرا تعلق الکفر بامر تیسرا تعلق الکفر بکنی کلام کا مطلب سے کہ ایک آ دمی اپنے کسی کام کو کفر پرمعلق کر دے مثلاً اس نے کہا میں ضرور کو ہائے جاؤں گا اگر نہ گیا تو کافر ہوں گا۔ اس میں اس نے اپنے کو ہائے جانے کو کفر پرمعلق اور مشروط کر دیا ہے۔ ظاہر ہے ایسے کلام کرنے والا کا مدعا صرف اپنے بیان کی پختگی بیان کرنا ہوتا ہے کہ میں کو ہائے ضرور جاؤں گا۔ دوسری کلام کا مطلب سے کہ ایک آ دمی اپنے کافر ہونے کو کسی کام پرمعلق اور مشروط رکھے۔ مثلاً اس نے کہا اگر کل بارش ہوئی تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ یا جیسا کہ مسعود احمد نے کہا جب میں ملازم ہوا تو ایک شرط پر احمدی ہو جاؤں گا ان کلاموں میں مقصود تو کافر ہو جائے گا۔ خواہ وہ کام ہو یا نہ ہو۔ لہذا سسی مسعود کی سے کلام موقوف کر دیا ہے۔ ایسی صورت میں دہ ای دفت کافر ہو جائے گا۔ خواہ وہ کام ہو یا نہ ہو۔ لہذا سسی مسعود کی سے کلام ای قت کافر ہو جائے گا۔ خواہ وہ کام ہو یا نہ ہو۔ لہذا سسی مسعود کی سے کلام ہوا تو میں کافر ہو جاؤں گا ای وقت کافر ہو جائے گا۔ خواہ وہ کام ہو یا نہ ہو۔ لہذا میں موجود ہے۔ ای کافر ہو جائے گا۔ تھی ایساعة (ترجمہ) اگر بیکام ہوا تو میں کافر ہو جاؤں گا تی وقت کافر ہو جائے گا۔ کفرت کفر فی تلک المساعة (ترجمہ) اگر بیکام ہوا تو میں کافر ہو جاؤں گا تی وقت کافر ہو جائے گا۔ تکفرت کفر فی تلک المساعة (ترجمہ) اگر بیکام ہوا تو میں کافر ہو جاؤں گا تی وقت کافر ہو جائے گا۔ کافر ہو جاؤں گا تی وقت کافر ہو جائے گا۔ کافر ہو جاؤں گا تی وقت کافر ہو جائے گا۔ کمار سے سے دہ اس وقت کافر ہو جائے گا۔ کافر ہو جاؤں گا تی وقت کافر ہو جائے گا۔ کتاب (بیر انتید میں میں انتیار میں خورد ہے۔

تیسری کلام کا مطلب سے ہے کہ وہ اپنے کافر ہونے کو کفر پر معلق کرے۔ مثلاً مسعود احمد نے کہا کہ میں اگر احمدی نہ ہوا تو کافر ہو جاؤں گا۔ اس کلام میں اس نے اپنے کافر ہونے کا ارادہ کیا۔ اس طرح اس کی تاکید کی اور اپنے ارادہ کو پخت کر دیا کہ اگر وہ احمدی نہ ہوتا تو کافر ہوگا یعنی ضرور کافر ہوگا۔ ہرگز وہ احمدیت کو نہ چھوڑے گا۔ نیاس عہد نامے کی دوسری جزو ہے جوسمی مسعود احمد نے لکھا ہے اس اگر وہ احمدی ہوا تب بھی کافر اور اگر احمدی نہ ہوا تب کافر ہوا بالکل صاف مطلب ہے۔ ہے ہد نامہ در حقیقت اس کے کفر کی سند ہے۔ قتم وغیرہ ہرگز نہیں۔

<u>دوسرا جواب .....</u> اگر اس عہد نامہ کا پہلا حصد دیکھ جائے تو معاملہ بالکل صاف ہے کہ اس نے عہد کیا ''جب میں ملازم ہوا تو احمدی ہو جاؤں گا۔'' اس میں صاف طور کفر کا ادادہ موجود ہے۔ بیشم وغیرہ نہیں۔ ای وجہ ہے خالفین کے مولوی صاحب نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا حالانکہ تمام کلاموں کو جب تک اول سے آخر تک نہ دیکھا جائے گا۔معنی معلوم نہ ہو سکے گا۔مولوی صاحب نے آخری جز وکو لیا جو ہمارا عین معا تھا۔ بہرحال بیکلام چونکہ ادادہ کفریر دلالت کرتی ہے۔ لہذا ای وقت کافر ہوگیا۔

تنيسرا جواب ...... يآخر جملاتم نبيل بوسكا - زيرا كوتم كے ليے پبلی شرط بيہ كوتم اٹھانے والامسلمان بو الرّكافر نے قتم اٹھائی تو افواور باطل بو جائے گی جب مسعود نے بيكها كويل جب طازم بوا كافر بو جاؤل گا۔
اس كلام كے كہنے ہے وہ اى وقت كافر بو گيا ـ اب اگر تعوثرى دير كے ليے اس كى آخرى كلام كوقتم مان بھى ليا جائے تو وہ افواور باطل بو جائے گ ـ زيرا كدوہ تو كافر بو چكا ہے اور كافر كی قتم متبول نہيں ۔ قتم اٹھانے والے كے ليے مسلمان بونا ضرورى ہے ۔ وشوطها الاسلام قتم كی شرط اسلام ہے۔ (درعتارم ٢٥٦)

جب وہ فتم بی نہیں ہوئی تو اب کفارہ وغیرہ کا کیا ذکر ہے۔ ای طرح (شرح وقایہ س ام) میں ہے۔ لا کفارہ فی حلف کافرِ (ترجمہ) کافر کی فتم میں کفارہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ نکلا کہ اسلام فتم کے لیے ابتداء اور بقاءً دونوں حالتوں میں شرط ہے۔ فالاسلام شرط انعقاد ھا و بقائها (شای جلد س سے) جب وہ مسعود مسلمان بی ندر ہاتو اب قتم وغیرہ باطل اور لغو ہوگئ اور وہ پہلی بی کلام سے کافر ہوگیا۔اس کی عورت اس پر طلاق ہوگئ۔

ضروری مسئلہ ..... چونکہ ماں ہاپ کی نافر مانی اور ان کی بے عزتی کرنا اپنے استاذ کی مخالفت کرنا آج کل بہت زیادہ ہوگیا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ یہاں اس کتاب میں ان کے متعلق ضروری احکام درج کیے حاکم رہے جناب اس کتاب میں ان کے متعلق ضروری واقع سے قرآن کرتھی نرمان مارے کی اطاعت کو تاکیدا فرمایا سے رای طرح جناب

جائیں۔ جیسا کہ ضرورت واقع ہے۔ قرآن کریم نے مال باپ کی اطاعت کوتا کیدا فرمایا ہے۔ اس طرح جناب رسول اللہ علی مال کی عزت اور اطاعت کونہایت ہی شدت سے لازم دیا۔ رسول اللہ علی اللہ علی مال کی عزت اور اطاعت کونہایت ہی شدت سے لازم دیا۔ (۱) سالک شخص نے آپ علی سے بوچھا کہ یارسول اللہ والدین کا اولاد پر کیاحق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ

(۱) ... ایک طل نے آپ بھتے ہے پوچھا کہ یارسول اللہ والدین کا اولاد پر لیا من ہے؟ آپ ہے حرمایا وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی۔ (۲) .... حفرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جے میں بہت دوست رکھتا تھا اور میرے والد حفرت عمر اس سے ناراض تھے انھوں نے جھے اس کو طلاق دینے کے لیے کہا اور میں نے انکار کر دیا۔ اس پر حفرت عمر نے رسول اللہ تھاتھ کے پاس جا کر بیرواقعہ بیان کیا۔ تو آپ تھاتھ نے فرمایا کہ اے طلاق دے دو۔

(٣) ..... مال باپ كفر مانبردار كے ليے جنت كے دو دردازے كھل جاتے ہيں اور نافر مان كے ليے دو درداذے دو رزخ كھل جاتے ہيں۔ اگر چدوہ اس برظلم كريں۔ كتب اسلام ميں صاف موجود ہے۔ مال باپ يا ان ميں سے ایک كا نافر مان ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس كا كوئى عمل مقبول نہيں۔ اى سے استاذ كے نافر مان كا تھم بھى معلوم ہو گيا۔ زيرا كہ استاذ كا مرتبہ تو دالد كے مرتبہ سے زيادہ ہے ( دُررغرر ) اليے تحض كے متعلق شريعت اسلام كا تھم يہ كيا۔ زيرا كہ استاذ كا مرتبہ تو دالد كے مرتبہ سے زيادہ ہے ديمور ) اليے تحض كے متعلق شريعت اسلام كا تھم يہ كہ دو مارہ پڑھنا واجب ہے۔ يہ مسئلہ ہے كہ وہ فاس ہے اور فاس كے وقعے نماز پڑھنى مروہ وہ تح يك جہ جس كا پھر دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ يہ مسئلہ كتاب الزداج اور شامى ميں موجود ہے بلكہ بعض نے تو عات كے متعلق ميا ہے كہ اس كا يہ گناہ اتنا بڑا ہے كہ تو بہ سے بھى معافی نہيں ہوتا۔ جبيا كہ فتاوئ برہنہ ميں موجود ہے۔ لہذا مسلمانوں كوا يہے آ دميوں كے متعلق غور سے كام لينا جا ہے۔

#### الاستفتا بحضراة العلماء

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء اسلام اور مفتیان دین اس مسئلہ ہیں کہ ایک محص مسعود احمد نے اپنے ایک معاہدہ میں تحریر کیا ہے کہ اگر وہ ند جب اختیار نہ کروں تو میں کافر کافر۔ اور اب مسعود کرمرروزگار ہے۔ کیا اس صورت میں مسعود کی منکوحہ جو بوقت معاہدہ منکوحہ تھی۔ پر کچھ اثر پڑتا ہے یا نکاح بحالہ قائم ہے۔ بیتوا تو جووا،

الجواب ..... قادیائی ذہب باجماع علاء امت کفر ہے اور کفر کے متعلق بیر کہنا کہ اگر فلال کام ہوگیا تو میں کفر اختیار کر لول گا۔ اس کلمہ ہے کہنے والا اس وقت کافر ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ کام ہویا نہ۔ اور اس ندہب کو اختیار کر ب اختیار کر ب المعناد کی الفینه باب مایکفر به الانسان من کتاب السیر ان کان کذا کفرت، کفر فی تلک الساعة ولو قال وعنی اصیر کافرا لوقال اعتدنی کافرا او انا کافر کفر . (ص۱۳۳۰) اور جَبکہ کہنے والا کافر ہوگیا۔ تو اس کا نکاح فنخ ہوگیا۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم

ضروری نوٹ ..... یفتوی فریق مخالف نے منگوایا ہے جوتتر ال سے بھیجا گیا ہے۔ جس میں اس فریق کے معاون جماعت رہتی ہے۔ جناب شاہ رفیع الدین صاحب نے تمام مجمع میں اس امر کا اعتراف کیا کہ بیفتوی میں

نے خودمنگوایا ہے۔ اورمسعود احمد کے عہد نامہ کو میں نے خود دیکھا ہے جو بالکل اس استفتاء سے ماتا جلتا ہے۔ اے مسلمانو! اس سے زیادہ ہماری صداقت کی اور کیا دلیل ہوسکتی ہے کہ مخالف خود اس تکاح کوتو ژانے کے اصلی مماشر تھے اور اب ضد کی وجہ ہے مقابلہ کرتے ہیں۔ خدا ان کو ہدایت بخشے۔ مولانا الحاج مغنى محرشفيع صاحب مفتى مولانا الحاج الحافظ محمر كفايت الله مسمولانا محمر بوسف صاحب مدرسه دارالعلوم ديويند صاحب مفتى أعظم دبلي امينيدوبلي (علماءصوبهمرحد) مولانا السيدممارك شاه صاحب مولانا السيدعبرالله شاه صاحب مدير مولانا عبدالعزيز صاحب فاضل گیلانی \_ فاضل دیوبند اخبار''الفلاح'' ولويتر مولانا السيدمجر ابوب صاحب مولانا السيدحبيب ثناه صاحب بنوری ـ فاضل و بو بند مدرس پشاور (علمائے ضلع جہلم) مولانا الحاج الحافظ السيد لال شاه مولانا مولوي مفتى عطا محمر صاحب مولانا احمد دين صاحب سكته جسيال ساکن ریز صاحب دوالسال مولانا ابوالفضل كرم الدين صاحب مولانا غلام ربائى صاحب مدرس اعلى بھین (علمائے ضلع کیمبل پور) ڈ لوال سابق مدرس میر ہ شری<u>ف</u> مولانا الحاج قطب الدين صاحب مولانا الحاج نصير الدين صاحب غور مولانا مولوى مياب شاه صاحب غور غورعشتي مولا يا الشيخ سعد الدين صاحب مولانا عبدالله جان صاحب جلاليه مولانا محمه يوسف صاحب جلاليه جلاليه مولانا خدا بخش صاحب سجاده نشين مولانا محمر الوب شاه صاحب (فاضل مولانا عبدالحق صاحب سابق صدر د يوبند) مدرس جميره مولانا الحاج محمد حضرت الدين مولانا محموغوث صاحب دريا مولانا سيدمحبوب شاه صاحب كالو

مولانا محد عمر صاحب تمس آباد مولانا حافظ احد حسن صاحب حمیله مولانا عبدالدیان صاحب دامان مولانا عبدالرحمان صاحب دامان مولاناعلم الدین صاحب (فاضل مولانا نورمحد صاحب چھاؤٹی کیمبل دیوبند)

د يو بند

صاحب مبلغ اسلام جنو لي افريقت مولانا حافظ محد ابين صاحب قاضل مولانا قاضى عبدالشكورصاحب سامان سمولانا الشيخ القاضى حمد غلام ربانى

صاحب حس آباد

مولانا حبیب الرحمان صاحب ویسه مولانا عبدالعزیز صاحب (فاضل مولانا محمد عمر صاحب کامل بور د یویند)

مولانا نور محمد صاحب ویسه مولانا غلام مصطفے صاحب فاضل مولانا قاضی انوارالحق صاحب بی۔ دیوبند اے منثی فاضل مفتی ریاست مانگرول

سيئه كارخلائق قاضى محمد زامد الحسيني غفرلة

میتکم ندکورہ دراصل تمام علمائے اسلام کا ہے صرف انہی علماء کرام کانہیں جن کے اساء گرامی ہم نے درج کیے ہیں۔ علماء حقانی کی اتنی زیادہ تعداد کے بعد ہر ایک انسان کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگئی کہ یہ مسئلہ بالکل درست ہے ادر مسمی مسعود احمد ای وقت سے خارج از اسکام ہوگیا۔ اس کی عورت اس سے جدا ہوگئی جہاں وہ چاہے نکاح کر کمتی ہے۔ یہتم ہرگز نہیں جسیا کہ خالف نے سمجھا کیونکہ یہ ایک ناممکن بات ہے کہ تمام علماء کرام ایک غلط مسئلہ بیان کریں اور ایک بچوں کا نیچر اس کو درست سمجھا کیونکہ یہ ایک واللہ تعالی کے بغیر کوئی طاقت نہیں منواعتی۔ من بصلله فلا ھادی لله

# الآخرى عرض

اتن تفصیل اور اس قدرعلائے اسلام کے تھم سے یہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ مسمی مسعود احمد اسلام سے خارج ہوگئی افراس کی عورت اس سے جدا ہوگئی۔ اور جو دوسری جگہ نکاح کیا بالکل حلال ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس سینکہ کونہ مانے اور اس کو کافر نہ سمجھے تو وہ خود کا فر ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو اس سے تمام تعلقات ہٹا لینے ضروری ہیں۔ نہ اس کے چھے نماز درست ہے۔ جب تک توب نہ کرے اور تجدید اسلام نہ کرے۔

"الاجماع على كفر من لم يكفر احدًا من اليهود والنصارى وكل من فارق دين المسلمين لو وقف في تكفيرهم او شك وهذا نكفر من ران بغير ملة المسلمين اووقف فيهم او مذهبهم وان اظهر مع ذالك الاسلام" (ترجمه)" ايه آدى ككافر بوئ پرسب كا اتفاق ہے جو يبود اور نسارى كو يا ايس شخص كو جو سلمانوں كو ين سے الگ بوجائے كافر ند سبجے يا ان كے كفر ميں توقف اور شك كرے اس ليے بم ان لوگوں كو كافر كمتے ہيں۔ جو سلمانوں كو دين كے سواكى اور طريقہ پر چلتے ہيں يا اس كو جو ايك لوگوں كے بارے ميں توقف كرے يا ان كے ذبه بوجے جانے اگر چدوہ اسلام كا بھى مدى بوئ

(شفاء شريف جلد دوم ص ٢٧٥ و ٢٧١ ومنهاج جلد ددم ص ١٠٠ وقواطع الاسلام ص ٢١١)



قهریز دانی برجان د جال قا دیانی یعنی

ا... فتاوى عظيميّه من علماء الحنفيّه!

٢...عدم جوازنكاح مرزائي بامسلمه سنيّه!

٣... عدم جواز صلوة جنازه قاديانيه!

شائع كرده

واعظ اسلام حضرت پیرسیدظهورشاه قادری ً جلال بورجٹاں ضلع گجرات

# بهم الله الرحمان الرحيم

مضمون رسالہ اقل : ..... مرزا قادیانی کی طرف سے دعوی نبوت و توہیدیات انبیاء علیم السلام و مرزا قادیاتی کے عقائد انبی کی تصنیفات سے بحوالہ صفحات کتاب صراحة لکھا گیا ہے۔ دوم : ..... اگر کوئی مسلمان اپنی لڑکی کا تکاح کسی مرزائی سے کر دے اور بعد میں معلوم ہو کہ بید مختص مرزائی ہے کیا بی تکاح عندالشرع جائز ہے یا ناجائز اور پھر اس لڑک کا تکاح ثانی بلاطلاق مرزائی دوسرامسلمان کرسکتا ہے؟ بلاطلاق مرزائی دوسرامسلمان کرسکتا ہے؟ سوم : ..... جو مختص اس فتو سے کے دیکھنے کے بعد کسی مرزائی کا جنازہ پڑھے یا پڑھائے اس کے واسطے شرعا کیا تھا ہے۔ تجدید تکاح کرے یا نہ؟

فقير حافظ سيد بيرظهور شاه قادری و اعظ الاسلام جلالپور جثال ضلع هجرات پنجاب

#### نحمدةً و نصلح على رسوله الكريم

عَنُ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَيَّا إِذَا وَضِعَ السَّيُفُ فِي اُمَّتِي لَمْ يُرُ فَعُ عَنُهُمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَٰى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِى بِالْمُشُوكِيْنَ وَ حَتَّى تَعْمَلُ قَبَائِلُ مِنُ اُمَّتِى الْاَوْثَانَ وَانَّهُ مَسَكُونُ فِي اُمُتِي كَلَّبُونَ ثَلْثُونَ كُلُّهُمْ يَزُعَمُ اَنَّهُ نَبِي اللّٰهِ وَاَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّنَ لَا نَبِي بَعْدِى وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِى عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتْ يَاتِى اَمْرُ اللّٰهِ

(ابدداؤد كآب الفتن حديث نمبر ١٣٧٩م مليع المكتبة المكية جده ج ٥٥س١١ و١٥ وفي الترخدي كتاب الفتن باب ماجاء في الحرج والعبادة فيدج ٢٣ص ٢٢٩ حديث نمبر٢٠٠٢ دارالكتِب العلمية بيروت)

"روایت ہے تو ہان سے کہ فرمایا رسول اللہ عظی نے کہ جس وقت رکھی جاتی تلوار میری امت میں نہیں افغائی جائے گی توارقبل اس سے قیامت تک اور نہیں قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ ملیں گے کتنے ایک قبیلہ میری امت سے ام اس سے حات ہوگی قیامت یہاں تک کہ ملیں گے کتنے ایک قبیلہ میری امت سے ہوں کو اور تحقیق شان سے ہے کہ ہوں گے میری امت میں سے جھوٹے وہ تمیں ہوں گے۔ سب گمان کریں گے وہ نی فدا کے ہیں طالا تکہ میں فاتم اسمین ہوں۔ نہیں کوئی نی چھے میرے اور ہمیشہ ایک جماعت امت میری سے ثابت رہے گی جن پر اور غالب نہیں ضرر پہنچا سے گا ان کو وہ شخص کہ خالفت کرے ان کی یہاں تک کر آئے تھم خدا کا۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالصَّلُوةُ عَلَى سَيَّدِمَا مُحَمَّدُن الْمُصْطَفِّ وَعَلَى الِهِ الْمُحْتَلِي وَاصْحَابِهِ الْمُقْتَدَامِ اللهِ اللهِ الْمُقْتَدَامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

احقر العباد خادم العلماء فقیر حافظ سید پیرظهور شاہ قادری واعظ الاسلام جلالپور جمّال ضلع گجرات پنجاب۔

برادران اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ لاہوری مرزائی جماعت کی طرف ہے ایک دو ورقہ اشتہار شائع ہوا

ہ جس میں ۲۲ اشخاص نے (جن کے نام آ گے درج کیے جا کیں گے) حلف اٹھا کر بیان کیا ہے کہ مرزا غلام احمد
قادیانی کا وعویٰ نبی و رسول ہونے کا ہرگز نہ تھا مسلمان ہماری قسمیہ شہادت پر اعتبار کریں اور مرزا قادیانی کو مدی

رسالت نہ جھیں اور نہ ان کو بہ سبب دعوے نبوت و رسالت کا فرو خارج از اسلام سمجھیں۔ جن اشخاص نے ان کو

سمجھا ہے غلوکیا ہے اور علمائے اسلام نے الزام لگا کر ان کی تحفیر کی ہے۔ غلط ہے حقیقت میں وہ نبوت و رسالت

کے مدی نہ سے بلکہ محد شیت اور مجد دیت کا وعویٰ کیا ہے۔ البذا مسلمانوں کی اطلاع کے لیے مرزا قادیانی کی طرف

ہے وعویٰ نبوت و رسالت و توہیدیات انبیاء وعقائد و الہامات وتح برات پیش کی جاتی ہی جس سے صاف ثابت ہے

ہم مرزا قادیانی رسالت و نبوت کے مدی شے خاتم الانبیاء شاتھ کو خاتم نبوت نہ جانے تھے اس لیے مسلمان نہ شے

ہم مرزا قادیانی رسالت و نبوت کے مدی شے خاتم الانبیاء شاتھ کو خاتم نبوت نہ جانے تھے اس لیے مسلمان نہ شے

بلہ جوہم عقائد مرزا غلام احمد کے ہے کہم کافر و خارج از دائرہ اسلام ہیں۔ اگر فقیر کے کہنے پر رنج پیدا ہو جائے تو علماء میں۔ اگر فقیر کے کہنے پر رنج پیدا ہو جائے تو علماء صاحبان سے پطور استفتاء تعفید کر کے مدیر ناظر بن کرتا ہوں۔

مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے مریدوں کی بابت

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں مسیح موجود ہوں اور عیسیٰ ابن مریم سے بورہ کر ہوں جو کوئی مجھ پر ایمان نہ لائے گا وہ کافر ہے۔ فدا میری نسبت کہتا ہے تو محمد سے اور میں تھے سے ہوں تو میرے داسطے ایسا ہے جیسا کہ میری اولا وجس سے تو راضی اس سے میں راضی۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں آ سانوں کو پیدا نہ کرتا۔ فدا عرش پر تیری حمد کرتا ہے۔ فدا نے مجھے قادیان میں اپنا سیا رسول کر کے بھیجا ہے اور فدا نے مجھے کوکرش بھی کہا ہے مجز ہ کوئی شے نہیں محض مسمرین م اور شعبدہ بازی میں اپنا سیا رسول کر کے بھیجا ہے اور فدا نے بھی کوکرش بھی کہا ہے مجز ہ کوئی شے نہیں محض مسمرین م اور شعبدہ بازی ہے آیا اس قسم کے عقائد والے کوکافر کہا جائے یا نہ اس کی امامت و بیعت اور دوئی وسلام علیک اس سے اور اس کے مریدوں سے جائز ہے یا نہیں بینو بالتفصیل جز اس کی امامت و بیعت اور دوئی وسلام علیک اس سے اور اس

الجواب ..... بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلوة والسلام على رسوله الكويم. الاورا پس ففى ندر ب كرعقا كد ذكوره ك ماسوا محد قاويانى ك اور بهت س عقا كدكفريه بي يرب بن مي بعض كا بطور مشت نموند از خروار كلدفضل رحمانى س ذكركر دينا مناسب معلوم بوتا ب اور وه يه بي ازاله اوبام مي لكها به عينى التلك بوسف نجار كر مين تقد ... (اذاله س ١٠١٣ عاشية وائن ج ٢٥ ص ٢٥٨) حضرت بيوع مسيح كى نسبت لكها بيشرير مكارك بيجي على والاجمواا-

(ضميمه انجام آتھم ص ۵ خزائن ج ۱۱ص ۲۸۹)

اس میں لکھا ہے کہ''آپ کی تین دادیاں نانیاں زناکارتھیں۔ (ضمیر انجام آتھ می عزائن ج ااس ۱۹۱ عاشیہ) انبیاء علیم السلام جھوٹے ہوتے ہیں۔ (ازالہ س ۱۲۸ تا ۱۲۹) حضرت محمد الرسول اللہ عظیم کی دحی علمانگل علی علمانگل محمد ہیں۔ (ازالہ س ۱۲۹ تا ۱۲۹) حضرت محمد الرسول اللہ عظیم کی ایس زمین پرنہیں آئے۔ (توضیح مرام ص ۱۸ تا ۱۵۷) قرآن شریف میں جوم مجزات ہیں وہ سب مسمر بزم ہیں۔ (ازالہ اوبام ص ۱۳۵ تا ۲۵۰) دجال یا دری ہیں۔ (ازالہ اوبام ص ۱۳۵ خزائن ج سم ۱۳۵ اورکوئی دجال نہیں آئے گا۔ (ازالہ ص ۱۳۹ میں ۱۳۹ شریف جس ۱۳۹ س ۱۳۹ سے اورکوئی گدھانہیں۔ (آزالہ اوبام ص ۱۳۵ خزائن ص ۲۵ ) یا جوج ماجوج آگر تیز ہیں۔ وجال کا گدھا رہل ہے اورکوئی گدھانہیں۔ (آزالہ اوبام ص ۱۳۵ خزائن ص ۲۵ ) یا جوج ماجوج آگر تیز ہیں

وجان کا معرف اور کوئی نہیں۔ (ازالد ص ۵۰۲، ۵۰۸) دخان کی نہیں غلط خیال ہے۔ (ازالد ص ۵۱۳ نزائن ص ۵۳۷) وخان کی نہیں غلط خیال ہے۔ (ازالد ص ۵۱۳ نزائن ص ۵۳۷) وخان کی نہیں غلط خیال ہے۔ (ازالد ص ۵۱۳ نزائن ص ۵۳۷) وابت الارض علماء بول کے اور کی نہیں حضرت آفاب مغرب سے کوئی نہیں نکلے گا۔ (ازالد ص ۵۱۵ نزائن ص ۵۲۷) وابت الارض علماء بول کی حقیقت معلوم نہیں ۔ محمد الرسول اللہ علیہ کو ابن مریم اور د جال اور اس کے گدھے اور یا جوج ماجوج اور وابت الارض کی حقیقت معلوم نہیں۔ محمد الرسول اللہ علیہ کو ابن مریم اور د جال اور اس کے گدھے اور یا جوج ماجوج کا دور ازالہ ص ۲۹۲ نزائن ج سام سے سام

## مرزا کی طرف سے دعویٰ نبوت

(۱) .... الهام قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله "لين كداگرتم خدا مي مجبت كرتے بوتو ميرى البعدارى كرو بلفظ (برابين اجريش ٢٣٦ خزائن ج اص ٢٦٦) (٢) .... مرسل يزوانى و مامور رحمانى حضرت جناب مرزا غلام اجرقاديانى بلفظ ابتدا ( ٹائشل بنج ) (ازالداو بام خزائن ج سم ١٠١) (٣) .... خدا نے جھے آ دم صفى الله كها اور شل نوح كها مثيل يوسف كها مثيل داؤدكها بجرمثيل موئى كها بحرمثيل ابراجيم بحر باربار احمد كے خطاب سے جھے يكارا بلفظ (ازالدس ١٦٣ خزائن ج سم ٢١٥) (٣) .... بس واضح موكد وه سيح موكود جن كا انا انجيل اور احاد يث صحيحه كى رو سے ضرورى طور پر قرار پا چكا تھا وہ تو اپ وقت پر اپنى نشانيوں كے ساتھ آ گيا اور آج وہ وحدہ بورا ہوگيا جو خدا تعالى كى مقدس پيشگوئيوں ميں بہلے ہے كيا گيا تھا۔ (ازالدس ١١٣٣ ترائن ج سم ١١٥) ( ٥) .... چونكہ سيح ميں تعالى كى مقدس پيشگوئيوں ميں بہلے ہے كيا گيا تھا۔ (ازالدس ١١٣ خزائن ج سم ١١٥) ( ٥) .... چونكہ سيح ميا شدت ہے اس ليے اس عاجز كا نام اس بحق آ دم كها اور شيح بھى (ازالدص ١٥٥ خزائن ج سم ١١٥) (١٥) .... خدا تعالى نے براجين احمد بيمين اس عاجز كا نام اس بي وكھا ور ني بھى۔ " (ازالدص ١٥٥ خزائن ج سم ١٥٥) (١٥) .... نهدا تعالى نے براجين احمد بيمين اس عاجز كا نام اس بي وكھا اور ني بھى۔ " (ازالدص ١٥٥ خزائن ج سم ١٥٥) (١٥) .... نهدا تعالى نے براجين احمد بيمين اس عاجز كا نام اس عاجز كا نام اس بيمي ركھا اور ني بھى۔ " (ازالد سم ١٥٥ خزائن ج سم ١٥٥) (١٥) .... نهدا تعالى نے براجين احمد بيمين اس عاجز كا نام اس بيمي ركھا اور ني بھى۔ "

قائدہ! اس معلوم ہوا کہ مرزا قادیاتی کی مؤلفہ براہین احمد بیہ خدا کی کلام ہے۔ (2). احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کی رو سے ایک بی ہیں اس کی طرف بیاشارہ ہے۔ مبشو! بوسول یاتی من بعدی اسمه احمد (ازالہ س ۱۷۳ فزائن ج س س ۱۳۳) (۸) ، اور بیآیت کہ ھوا الذی ارسل رسولہ بالهدی و دین المحق لیظھرہ علی المدین کله ورحقیقت ای سی بین مریم کے زمانہ م متعلق ہے (ازالہ س ۱۷۵ فزائن ج س س ۲۳۳) (۹) ، وہ آوم اور این مریم یہی عاجز ہے کیونکہ اول تو ایبا وجوی اس عاجز سے پہلے بھی کی نے نہیں کیا اور اس عاجز کا یہ وجوی وی برس سے شائع ہور ہا ہے۔

۔ ۱۰).... حضرت اقدس امام مہدی و سیح موعود مرزا غلام احمد رسالہ آرید دھرم مؤلفہ مرزا حس ۱۵۰۔ ۱۱)... ان کوکہو کہتم خدا سے محبت رکھتے ہوتو آؤ میرے پیچھے ہوتا خدا بھی تم سے محبت کرے۔ (انجام آتھم ص ۵۲ تا ۵۲ خزائن ج االبینا) (۱۲).....اے احمد تمہارا نام پورا ہو جائے گا قبل اس کے جومیرا نام پورا ہو۔ (انجام آتھم ص ۵۲ خزائن ج ااالیشاً) (۱۳) ... . تو ہمارے پائی میں سے ہے۔ (انجام آعم ص۵۳ ج ۱۱ ص ایشاً) (۱۴) ..... پاک ہے وہ جن ان ج جس نے اپنے بندے کو رات میں سیر کرائے۔ (انجام آعم ص۵۳ ج ۱۱ ص ایشاً) (۱۵) ..... نبیول کا جائد مرزا قادیانی آئے گا۔ (انجام آعم ص ۵۸ خزائن ج ۱۱ ص ایشاً) (۱۲) .... ها ار صلناک الا رحمة اللعلمين . تحمد کو تمام جہان کی رحمت کے واسطے بھیجا۔

(انجام آعم ص ۵۸ خزائن ج ۱۱ ص ایشاً)

(۱) .... انی مرسلک الی قوم المفسدین علی صراط مستقیم لین تجھ کو توم مفدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ (انجام آئم س 2 س 1 اس ایٹا) (۱۸) .... یاسین والقرآن المحکیم انک لمن المرسلین علی صواط مستقیم ''لین اے سروار تو خدا کا مرسل ہے راہ راست پر۔ (ھیمۃ الوی س ۱۰ نزائن ج المرسلین علی صواط مستقیم ''لین اے سروار تو خدا کا مرسل ہے راہ راست پر۔ (ھیمۃ الوی س ۱۰ نزائن ج کہدوے کر سری المرا انسا انا بشو منکم یوحی الے انما المهکم الله واحد لیمن اے نی ان سے کہدوے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ میری طرف وتی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے۔

(ديكموهنينة الوحيص الفرائن ج ٢ص ٨٨)

(۲۰) .....قل یا ایھا الناس ان دسول الله الیکم جمیعالیتی اے مرزا تو تمام لوگوں کو کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوکر تہاری طرف آیا ہوں۔ (اخبار الاخبار مصنفہ مرزا قادیانی صس) یہی فرمان اللی ہیں جھوں نے حضرت محمد الرسول اللہ اللہ اللہ کا رسول بنایا جب دہی الفاظ مرزا قادیانی کو خدا نے فرمائے تو وہ کیوں کائل نمی و رسول نہیں یا یوں کہو کہ مرزا قادیانی نے خدا پر افترا کیا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت و رسالت نہیں کیا کیا انھوں نے یہ کہا ہیں پر خرافات اپنی آئھ سے نہیں دیکھیں یا جان ہو جھ کرچھم پوٹی کر کے مخلوق خدا کو چاہ صلاحت میں ڈبونا چاہتے ہیں اور فریب دہی واسطے چند ایک شعر مرزا قادیانی کے جو انھوں نے قبل از دعوے کی مرزا قادیانی کے جو انھوں کر کے حلف اٹھائی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبی ورسول ہونے کا ہرگز ندتھا ۔

ما مسلمانیم از فضل خدا مصطفی مادا انام و پیشوا آل دسولے کش محمد ہست نام وائمن پاکش دست مارام ہست او خیر الرسل خیر الانام ہر نبوت داہرو شد انقدام

مشتہرین کے نام سے ہیں ۔۔۔۔۔ محمد علی ایم اے پریڈیڈنٹ انجمن اشاعت اسلام لاہور۔۔۔ ابو بوسف مبارک علی سیالکوٹ ۔۔۔۔ جمال الدین بی اے انسکٹر سکونز جموں ۔۔۔۔ سید عبد الجیارشاہ سابق بادشاہ سوات ۔۔۔ جنح نیاز احمد میونیل کمشنر وزیر آباد۔۔۔۔ جن نور احمد بی اے بلیڈر ایبٹ آباد۔۔۔۔ محمد یکی دیب گراں ضلع ہزارہ۔۔۔۔ جمدیمین داند ضلع ہزارہ۔۔۔۔ بیقوب بیک ایل ایم فزیش ایڈ سرجن لاہور۔۔۔۔ سید محمد احسن امروہی۔۔۔۔ ممال الدین بی اے ایل ایل بی مسلم مشنری۔۔۔۔ خان صاحب غلام رسول ڈپٹ سپر شنڈنٹ بولیس فیروز پور۔۔۔۔ محمد عبان مرچنٹ وزیر آباد۔۔۔۔۔ شیر محمد بی اسٹنٹ ریونیومبر جمول۔۔۔۔۔ خخ مولا بخش پروپر ائٹر فلور طز لائیلیور۔۔۔۔ محمد عبب خال تحصیلدار شرح دبی اسٹنٹ ایک ایس کرنال ۔۔۔۔۔ عبد الرحمٰن ای اے می گوجرانوالہ۔۔۔۔۔ صاحبز اوہ سیف الرحمٰن بیشور۔۔۔ بیش سپر نشڈ نٹ شطع ڈیرہ غازی خال ۔۔۔ پیاور۔۔۔۔ عزیز بخش سپر نشڈ نٹ شطع ڈیرہ غازی خال ۔۔۔

چونکہ یہ ایک عظیم الثان مغالطہ ہے جوتم کھا کر ان اصحاب نے لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بانی سلسلہ احمدید سے مسلمان تھے اور ان تمام عقائد پر قائم تھے جو المسنّت والجماعت کے عقائد ہیں۔ (۱)..... آپ

آ تخضرت ﷺ کوآخری نبی یقین کرتے تھے اور آپ کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کو کاذب و کافریقین کرتے تھے۔ (۲) ۔۔۔۔ آپ نے نبوت و رسالت کا جرگز دعویٰ نبیس کیا محد ثیت اور مجددیت کا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ کس قدر ردر دع نے فروغ ہے جوان اصحاب نے تتم اٹھا کرلوگوں کو دیا ہے۔ نبوت و رسالت کے متعلق ان کی گابوں سے بہت کچھ شوت دیا گیا اب معلوم کرنا چاہیے کہ مرزا قادیانی نبی و رسول تو ایک طرف مسلمان بھی جیں کہ نبیس۔ جواب! مرزا قادیانی جرگز مسلمان نہ تھے دہ خود لکھتے ہیں۔ پس جیسا کہ آریہ تو م کوگ کوش کرش کے لوگ کرش کے طہور کا ان دنوں انتظار کرتے ہیں وہ کرش میں ہوں اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نبیس بلکہ خدائے تعالٰی نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جوکرش آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے آریوں کا بادشاہ الح

بادشاہ الخ۔ اور سیالکوٹ والے لیکچر میں فرماتے ہیں کہ حقیقت روحانی کی رو سے میں کرش ہوں جو ہندو ند ہب کے بڑے ادتاروں سے ایک اوتار تھا الخ جب مرزا قادیانی کا اپنا اقرار ہے کہ میں آریہ ہوں بلکہ آریوں کا بادشاہ ہوں تو گھر مسلمان ہرگز ندر ہے کیونکہ آریہ لوگ تناسخ کے قائل اور قیامت کے منکر ہیں اور کرش جی مہاراج کا بھی یمی شرب تھا چنانچہ وہ گیتا میں کھتے ہیں ہے بقید تناسخ کند داد رش

بیتید تناسخ کند داد رش بانواع قالب درون آردش تنهای معبود در میردند میردند میردند میردند

جس کا مطلب ہے کہ اعمال سزا و جزا اس دنیا میں بذریعہ اواگون (تنایخ) ملتی ہے۔ یوم الاخرت کوئی نہیں۔ (دیکھو گیتا متر جہ فیضی س ۱۳۳) پھر کرش تی ارجن کوفر ماتے ہیں ہم سب گذشتہ جنوں میں بھی بیدا ہوئے تھے اور اگلے جنوں میں بھی پیدا ہوں گے جس طرح انسانی زندگی میں لؤکین جوانی بڑھا پا ہوا کرتا ہے اس طرح انسان بھی مختلف قالب قبول کرتا ہے اور پھراس قالب کوچھوڑ دیتا ہے۔ (دیکھو گیتار شلوک ۱۲ و۱۱ اوبا اوبائے ۲ متر جہد دوار کا پر شاد افق) پھر کرش جی فرماتے ہیں جس طرح انسان بوشاک بدل ہے اس طرح آئما بھی ایک قالب سے دوسرے قالب کو قبول کرتی ہے۔ (اشلوک ۲۲ اوبا اوبائے ۲ میں جس طرح انسان بوشاک بدل ہے اس طرح آئر ان اور آدیا ہے اور پھر اور قادیائی کا کرش ہونا غلط ہے یا مسلمان ہونا غلط ہے کیونکہ کوئی شخص مسلمان اور آدید دونوں ندا ہب کا تھیج نہیں ہوسکتا کیا کسی مجد داور مسلمان المستقت والجماعت کے کیونکہ کوئی شخص مسلمان اور آدید دونوں ندا ہوت تو کفر و اسلام میں پھھ فرق ندر ہا اگر مرزا قادیائی رسول خدا علیہ کو کے خاتم انہین جانے تو فہ کورہ بالا الہا مات سے دست بردار ہوتے۔

سوال ..... مرزا قادیانی پرالزام لگائے جاتے ہیں کہ انھوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں جھے تکن فیکون کا اختیار دیا گیا۔ میں خدا کا رسول ہوں صاحب شریعت بھی ہوں دغیرہ دغیرہ بیھن آپ پرافترا ہے۔ الخ۔ جواب ..... مرزا قادیانی کے الہامات ہے ان کا دعویٰ نبوت و رسالت ثابت ہے اگر ان کی تحریریں نہ دکھائی تو ہم جھوٹے اور اگر آپ نے قسمیں کھا کرمسلمانوں کو دھوکا دینا چاہا ہے تو آپ سے خدا سمجھے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ رسول نہ تنے حالانکہ وہ افضل الرسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرمایئے یہ ان کا شعر ہے کہ نہیں۔

### آنچه دادست بر نی را جام داد آل جام را مراب تمام

یعنی جوننمت نبوت ورسالت کا جام ہرایک نبی کو دیا گیا ہے دہ تمام جام مجھ اسلیے کو دیا گیا ہے حضرت آدم سے حضرت محمد الرسول اللہ عظی تک جس قدر نبی ہوئے ان سب کی نفت کا جام جب مرزا قادیاتی کو دیا گیا تو وہ سب سے افضل ہوئے یانہیں۔مرزا قادیاتی کا مندرجہ ذیل شعر لماحظہ ہوجس میں دو آنخضرت عظی پر خصوصیت سے این فضیلت کا فخر کرتے ہیں ہے

# لة خسف القمر المنير و ان لى غسا القمران المشرقان اتنكر

یعن محمد منطقة کے واسطے تو صرف حیا مد کو گہن لگا تھا اور میرے واسطے جیا ند اور سورج دونوں کو گہن ہوا اب تو کیا انکار کرے گا۔ (اعجاز اجری صب اعترائن ج واص ۱۸۳) مرزا قادیانی کا بیشعر پردهواور نورعقل سے دیکھو کہ می قدر دروغ کو ہے اور دھوکا دہندہ وہ چھس ہے جومسلمانوں کوفریب میں لانے کے کیے ساتھ ہی ساتھ ریبھی کہتا ہے که مامسلمانیم از لطف خدامصطفی مارا امام و پیشوا۔ (سراج منیرص۹۳ نزائن ج ۱۲ص۹۳) کیا امام اور پیشوا کی بھی عزت ہوا کرتی ہے جومرزا قادیانی نے کی کہ محمد کے واسطے ایک نشان ظاہر ہوا تو میرے واسطے وونشان ظاہر ہوئے! مگر مسلمان بجر میچھ افسوس نہیں کونکہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب البرب پر لکھا ہے کہ میں نے ایک کشف میں ویکھا کہ خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی اللہ تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب اور حلم اور تکنی وشیرنی اور حرکت و سكون سب اى كا بوگيا اوراس حالت ميس ميس يول كهدر ما تعاكه بم ايك نيا نظام اور نيا آسان اورئ زهن ماييج ہیں سومیں نے پہلے تو آسان اور زمین کواجالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب وتقریق ندیمی چرمیں نے خشاء حق کے موافق اس کی تر تیب و تفریق کی اور میں دیکھا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر جول پھر میں نے آسان ونیا کو پیدا کیا اور کہا إنّا رُبّنا السّمَآء الدُّنيّا بِمَصَابِيْحَ پجريس نے کہا اب ہم انسان کومٹی كے خلاصہ سے پيدا كري كي ركتاب البريم ١٠٠٥ خزائن ص١٠٠٥) مرزائي صاحبان فرمايية! كه جب مرزا قادياني خالق زبين وآسان اور خالق انسان میں تو بیٹک محمر الرسول اللہ عظیہ ہے بڑھ گئے کیونکہ محمد الرسول اللہ عظیہ نے بادجود انعنل الرسل اور خاتم انعبین ہونے کے کہیں اپنا کشف نہیں لکھا اور نہ خالق زمین وآسان سبنے وہ تو توحید ہی بتلاتے رہے۔ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ فرماتے رہے مرزائی صاحبان آپ نے نائل جموٹی فتم کمائی ہے کہ مرزا قادیانی پر کن فیکون کے اختیارات کا حجوثا الزام ہے۔ (دیکھوالبام مرزا قادیانی هیت الوی ص ۱۰۵ فزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸) اندا امرک اذا اردت شینا ان تقول له کن فیکون. اے مرزا اب تیرا مرتبہ یہ ہے کہ جس چیز کا تو ارادہ کرے تو صرف کہہ دے کہ ہوجاوہ چیز ہوجائے گی۔ (اخیار بدر ۲۳ قروری ۱۹۰۵)

مرزائی صاحبان فرمایے کہ بیمرزا قادیانی کا الہام ہے کہ نہیں اگر الہام ہے تو آپ کا کہنا غلط ہے وگر نہ مرزا قادیانی کے احتلام پیٹس کی نسبت بیالہام ہے۔ مرزا قادیانی کا بایو اللی بخش کی نسبت بیالہام ہے۔ یویدون ان یوو طمعنک یعنی بابو اللی بخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے گر خدا تعالی اسپ انعامات دکھلائے گا جومتواتر ہول کے اور تھھ میں چیش نبیس بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے انح ارتبانی کی اپنی بی تکھی اطفال اللہ ہے انح مرزا قادیانی کی اپنی بی تکھی

ہوئی ہے۔ اس سے یہ امورات ثابت ہوتے ہیں۔ (۱) ... خدا تعالی جلشاخ یج جناتا ہے۔ (۲) . . مرزا قادیانی کے حیض سے اطفال اللہ بیدا ہوتے ہیں۔ (٣) مرزا قادیانی خداکی بیوی ہے جس کے حیض سے طفل الله پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہر ایک مسلمان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس مذہب میں ایسے ایسے لغو مسائل ہوں وہ مذہب ذریعہ نجات ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔لہذا لاہوری مرزائی جاعت کے اداکین نے جو لکھا ہے کہ مرزا قاویانی بر بہجمونے الزام بیں اہل اسلام کو بتائے کہ بیا کتابیں مرزا قادیانی کی تصنیف بیں یانہیں اگر مرزا قادیانی کی کتابوں میں یہ ذخیرۂ خرافات ہے۔ تو پھرمسلمان سے اور اگر مرزا قادیانی کی کتابوں میں ایسا نہ ہوتو آ سان طریقہ یہ ہے کہ وہ ہم پر نالش کر کے بذریعہ عدالت جھوٹ سے خابت کر لیں اگر مرزا قاویانی کو اینے وعوے میں آپ سیا یقین کرتے ہیں اور آپ کا ایمان ہے کہ مرزا قادیانی خدا کے فرمان کے مطابق البام یاتے تھے اور مرسل من اللہ تصاق کویا اللدتعالی کے تھم سے انھوں نے وہ وہ باطل مسائل اسلام میں داخل کیے جن کی قرآن شریف اور حدیث نبوی تر دید کرتی ہے۔مثل ابن اللہ کا مسلم عیسائیوں کا۔مسے کاصلیب پرچر ھایا جان جو کفارہ عیسائیوں کی بنیاد ہے الوہیت مسیح کا مسلد، آریوں اور ہیدوؤں کے اوتار کا مسلد، حلول ذات باری کا مسلد جیسا کشف میں لکھا کہ خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا بھسم خدا کا مسلد، الغرض ہمچوتم باطل مسائل واخل اسلام کر کے خود کرش جی کا روپ دھارا اور آريول كے بادشاہ بن باوجود اسلام ميں ايى خرايال ۋالنے كے مجدد دين محدى كا وعوىٰ ي بري عقل ودانش بباید گریست - بال اگر لاموری جماعت کومعلوم موگیا ہے که مرزا قادیانی نبوت ورسالت کے دعاوی میں سیجے نہ تھے اور آیات قرآنی کواپنے پر دوبارہ نازل شدہ تجھنے میں حق پر نہ تھے تو کسم اللہ اعلان کیجئے کہ ہم مرزا قادیانی کے خلاف قرآن و حدیث کشوف والہامات کومنجانب اللہ نہیں سمجھتے اورمسلمانوں کی طرح محد رسول اللہ ﷺ کے بعد مدعی نبوت کو کافر سجھتے ہیں جیسا کہ این حجر کی کا فتویٰ ہے۔ من اعتقد و حیا من بعد محمد کان کافرا باحماع المسلمين ليعني محمد رسول الله علية ك بعد جو شخص دعوي كرے كه مجھ كو وحى موتى ہے وہ تمام مسلمانوں کے نزدیک کافرے اور مرزا قادیانی کلھتے ہیں کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیاں میں اپنا رسول بھیجا۔ (دافع البلاء ص ا خراسَ ج ١٨ ص ٢٣١) اور ملال على قارى شرح فقد اكبر ميل كلصة بير دعوى النبوت بعد نبينا علي كفو باجماع (شرح فقہ اکبرمطبوعہ گلزارمحری لا ہورص ۱۹۱) لیعنی ہمارے نبی (مُحمہ عظیقہ ) کے بعد نبوت کا وعویٰ بالا جماع کفر ہے۔نظیر میں موجود ہیں مسلمہ كذاب اور اسوعنسي وغيره كے حالات و كيولو اور يه كفركا فتوى حضرت محمد علية كے حكم ت با تفاق صحابه كرام صادر مواتها اور تيره سوبرس تك اى برعمل جلا آيا ب كه جب كى امتى محد رسول التدعيظ في نبوت کا دعویٰ کیا ( چاہے اپنی نبوت کا نام ظلی بروزی اشترا کی مختاری تمبع نبی استعاری دغیرہ وغیرہ ہی رکھا ہو ) کافر اور خارج از اسلام سمجها گیا گونمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور خود کومسلمان کلمہ گوبھی کہتا ہو مرزا قاویانی اور مرزائی لا ہوری جماعت کی بیددلیل بالکل غلط ہے کہ علماء اسلام نے جومرزا قادیانی پر کفر کے فتوی لگائے لہذا وہ خود کافر ہو گئے۔ ابی جناب جب نظیر موجود ہے کہ مدی نبوت ادر اس کے تابعداروں کو آنخضرت علیہ اور صحاب کبار نے کا فرکہا تو پھرمسلمان مرزا قادیانی اور ان کے تبعین کو کا فر کہتے ہیں۔ بالکل حق بجانب ہیں اگر مسیلمہ کذاب بھی مرزا قادیانی والی دلیل پیش کرتا کہ میں کلمہ گو ہوں۔ لہذا جو جھے کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے تو کیا یہ دلیل درست ہوتی ؟ ہرگزنہیں تو پھر مرزا اور مرزائیوں کا بیے کہنا کہ ان جیسے کلمہ کو کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے غلط ہے کیونکہ کلمہ گو تب تک ہی کلمہ کو ہے جب تک خود مدعی نبوت نہ ہو جب خود مدعی نبوت ہوا تو بمعم بعین خارج از اسلام ہوا۔ آپ

مندرجہ ذیل سوالات کا جواب دیں۔ (ا) ......مرزا قادیائی آپ کے اعتقاد میں سے صاحب وی سے بیتی ان کی دی توریت و انجیل و فرقان کی ماندھی جن کا مشرجہنی ہو۔ (۲) ..... جو جو الہام مرزا قادیائی کو ہوئے آپ انھیں فدا تعالیٰ کی طرف سے یقین کرتے ہیں۔ (۳) ..... مرزا قادیائی کے الہاموں کو وساوی شیطائی سے پاک یقین کرتے ہوں۔ (۳) ..... مرزا قادیائی کے کشوف منجانب الله اور سے تھے۔ (۵) ..... شیطائی الہامات اور شیطائی کشوف کی کیا علامات ہیں۔ (۲) ..... مرزا قادیائی نے جو (ھیتہ الوی س االا ترائن ج ۲۲ ص ۲۲۰) پر لکھا ہے کہ میں کشوف کی کیا علامات ہیں۔ (۲) ..... مرزا قادیائی نے جو (ھیتہ الوی س الاثر ان ج ۲۲ ص ۲۲۰) پر لکھا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان الہامات پر ال طرح ایمان لاتا ہوں جیسا قرآن شریف پر الح ۔ کیا آپ کا بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ایمان ہے۔ (۷) ..... اگر مرزا قادیائی کے عقا کہ علاء اہل سنت و الجماعت والے سے اور آپ کے بھی ہیں دو کھر سلمانوں کے ساتھ ال کر نمازیں کیوں نہیں پڑھتے۔ جواب کتاب و سنت نبوی سے دیا جائے کیونکہ آپ نے کہ وکہ وہ اس محکم نوائی المبلنت و کجماعت سے توجہ طلب نہایت ضروری برادران اسلام کو اطلاع ہو کہ وہ اس مقور سے بچیں اور لا ہور کی مرزا قادیائی المبلنت و کجماعت کی گندم نمائی وجو فرور ڈی سے بر ہیز کریں۔ اشاعت اسلام کا صرف بہانہ مخور سے بچیں اور لا ہور کی مرزا قادیائی کا علم ہے کہ جس ملک میں جاؤ بہلے میری تبیغ کرواگر وہ لوگ میری تصدین کے المصلی ص ۱۳۸۲ ان کے ساتھ نمازیں پڑھو ور شدائی نماز الگ پڑھو۔

(دیکھوقادی احمد یہ نے المصلی ص ۱۳۸۲)

سوال ہوا کہ اگر کسی جگہ کا امام حضور (مرزا قادیانی) کے حالات سے واقف نہیں تو اس کے بیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں مرزا قادیانی نے جواب میں فرمایا پہلےتمہارا فرض ہے کہ اسے واقف کرو پھر اگر تفیدیق کرے تو بہتر وگرنہ اس کے چیچے نماز ضائع نہ کرو اور اگر خاموش رہے نہ تقعد این کرے نہ تکذیب تو بھی منافق ہے اس کے چھے نماز نہ پڑھو۔ جب مرزائیوں کو اسپے مرشد کا تھم ہے اور فرض ہے کہ وہ مرزائی عقائد کی تبلیغ کریں تو پھر مسلمانوں کی س قدرحمانت ہوگی کہ وہ خود چندہ دے کر مرزائیت کی تبلیغ کرائیں اور اسلام کی جڑ کھوکھلی کریں کیونکہ اگر عیسائی مرزائی ہوگا تو اس کومرزا قادیائی کے الہام انت منبی بیمنز لمة و لمدی پر ایمان لانا فرض ہوگا تو اس صورت میں وہ بجائے ایک ابن اللہ (سیح) ود این اللہ (مسیح و مرزا) کا قائل ہوگا لینی ایک ابن اللہ حضرت عیسیٰ اور دوسرا مرزا قادیانی پس کوئی مسلمان مرزائی کوتیلیغ اسلام کے لیے ہرگز چندہ نہ دے جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو لے کہ کس اسلام کی تبلیغ مرزائی کریں گے؟ کیا لاہوری مرزائی جماعت تحریری اقرار دیتی ہے کہ وہ مرزائیت کی تبلیغ نه کرے گی جب تک وہ تحریری اقرار اور ہمارے اس ٹر یکٹ کا تشفی بخش جواب نہ دیں ہرگز مسلمان ان کو چندہ نددیں۔ ورنه غضب الی کے مورد ہوں گے ..... والسلام .... اصغرعلی روحی (پروفیسر اسلامید کالج و پریذیڈنٹ انجمن تائيد اسلام لا ہور.....ميد احد على شاہ پردفيسر اسلاميه كالح و امام مسجد شابى لا ہور.....محمد يار امام مسجد سنہرى لا ہور... .. قاضي فضل ميرال بي اے بي تي اسلاميه كالح لا مور ..... محمد الدين بي اے فيلو پنجاب يونيورشي ..... صدرالدين ايم اے پروفیسر گورنمنٹ کالج لاہور ..... نور بخش ایم اے ناظم انتعلیم المجمن نعمانیہ لاہور ..... عجم الدین پروفیسر عربی اور على كالح لا مور .... احمد على شيرانواله دردازه لا مور .... حاجى تشس الدين لا مور .... مفتى عبدالقادر مدرس مدرسه غوثيه تكيه سادهوال لا مور .....عبدالواحد امام معجد چينيانوالي لا مور ....فضل الدين مسحح مطبع دين محمدي سليم يريس لا بور ..... ابو تحد احد امام مبحد صوفى لا بور ..... محمد حسين (تش العلماء) يروفيسر مثن كالح لا بور ..... محمد باقريروفيسر مثن كالج لا مور.....حبيب الله نثى فاضل تشميري بإزار لا مور. ... ايم اے ضياء الدين بروفيسر ٹريننگ كالج لا مور. .... ایم اے فضل حق بروفیسر گورنمنٹ کا کج لا مور ..... مولوی کرم بخش میونیل کمشنر لا مور ..... ید چند ایک سطور میل اخی

المكرم حاى دين قاطع البدعت پر بخش صاحب پنشز بهماسر آنريي كيفرى انجمن تائيد اسلام لا مور .... ك رساله سے نقل کی ہیں۔ توہیدیات انبیاء (۱) .... میں سے کہتا ہول کہ سے کا تھ سے زندہ ہونے والے مر کئے جو مخص ميرے باتھ سے جام سيئے گا برگز ندمرے گا۔ (ازالدادبام ص افزائن جسم ص ١٠١) (١) ..... جس قدر حضرت ميح كى پیشگوئیاں غلانظیں اس قدر مجیخ نہیں نظیں۔ (ازالہ اوہام مس مخزائن ۲۰ مل ۱۰۱) (۳).....حضرت موسیٰ کی پیشگوئیاں اس صورت برظهور پذیرنہیں ہو کی جس صورت پر حضرت موی نے اپند دل میں امیدیں باعظی تھیں، غامیة مافی الباب سي ہے كەحفرت مسيح كى بيشكوئيال زياده غلط تكليل\_ (ازالدص ٨ خزائن ج ٣ ص ١٠١) (٣).... سيرمعراج (حضرت علی ) اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ (برماشیان الدم عوزائن جسم ۱۲۱) (۵).... بدحفرت سے کا معجزہ (پرندے بنا کراس میں پھونک مار کر اڑانا،حضرت سلیمان کے معجزہ کی طرح عقلی تھا تاریخ سے ثابت ہے ان دنوں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیال جھکے ہوتے سے کہ جوشعبدہ بازی کی قتم میں سے ہیں۔ دراصل بے سود اور عوام کوفریفتہ کرنے والے تھے۔ (ازالہ ص۳۰ حاشیہ خزائن ج ۳ ص۲۵۳) چڑیاں کامعجز ہ حضرت مسیح کا اور ان کا بولنا اور ملنا اور دم بلانا میقلی معجزه این دادے سلیمان کی طرح ہے۔ (سلخما ازالہ ۳۰۳) (۲)..... حضرت سیح بن مريم بإذن وتعم اللي السع نبي كي طرح العمل الترب (مسمريزم) ميس كمال ركها ب-اگريه عاجز اسعمل كوكروه اور تابل نفرت نہ مجھتا تو خدا تعالی کی فضل وتو یش سے امید قوی رکھتا تھا کہ عجوبہ نما بوں میں حضرت ابن مریم سے کم ندر ہتا۔ (ادالم سيس عادية فرائن جسم ١٥١) (٤) .... يه جو مين في مسمريزم كي طريق كا نام عمل الترب ركها ب جس مين حضرت میں میں اورجہ تک مشق رکھتے تھے بیالہامی نام ہے۔ (ازالہ ص ۳۱۲ نزائن ج ساص ۲۵۹،۲۵۸) (۸)..... جار نیول کی غلط پیشگوئی نکلی \_ (ازالدم ١٢٩ خزائن جسم ١٣٩) (٩) ..... جو پہلے اماموں کومعلوم نہیں ہوا تھا وہ ہم نے معلوم كرليا\_ (ازارص ١٨٣) (١٠) .....حضرت رسول خدا ك البهام ووى غلط تكليل تحييل\_ (ازالدص ١٨٩،٧٨٨ خزائن ج ٣ ص ١٢١) (١١) ..... اس بنا يرجم كهد سكت بين كد حفرت عليه برابن مريم اور دجال كي حقيقت كالمد بعجد ندموجود ہونے کسی نمونہ کے موہمومنکشف نہ ہوئی ہو الخ\_ (ازالہ ص ١٩١ خزائن ج ٥٣ سسم ١٢) ..... سورہ بقر میں ایک قتل کا ذكر كائے كاعلم مسمريزم تعبا\_ (ازاله ص ۲۸۷،۷۴۸ فزائن ج سوس۵۰۳) (۱۳) ..... حضرت ابراجيم كا حيار پرندول کے معجزہ کا ذکر جو قرآن میں ہے وہ بھی ان کامسمریزم کاعمل تھا۔ (ازالم ا۵۲،۷۵۱ فرائن جس م ۵۰۲) (۱۳) .....مريم كابياً كشليا (كشليا راجدرام چندرك الكانام تما) كے بنتے سے كچوز يادت نبيل ركھتا۔

(أنجام آئتم من ٣ خزائن ج ااص ٣١)

عقا كد مرزا قاویانی (۱) ..... جارا خدا عاتی (باتمی كا دانت) ہے۔ (براین احمد یوس ۵۵۷) (۲) ..... حضرت می این مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس كی دند تك الخ (ازاله ص ۳۰۲ خزائن ج س ۲۵۳) (۳) ..... نیا اور پرانا فلفه بالاتفاق اس بات كو ثابت كر رہا ہے كہ كوئی انسان اپنے اس خاكی جم کے ساتھ كرہ زمبر يك بحی پنچ پس اس جم كاكرہ ما بتاب و آفاب تك پنچنا كس قدر لغو خيال ہے۔ (ازاله ص ۲۲ فزائن ص ۱۲۱ ماشد) (۲) ..... قرآن شريف معراج اس جسم كثيف كے ساتھ نہيں تھا بلكہ وہ اعلی ورج كاكشف تھا۔ (ازاله ص ۲۲ اینا) (۵) ..... قرآن شریف جس بلند آواز ہے ہے تن زبانی كے طریق كو استعمال كر رہا ہے ایك غایت ورج كاغی اور خت درج كاناوان بحی ہے مثلاً زمانہ حال كے مہذین كارو ساناكران بحی ہے مثلاً زمانہ حال كے مہذین كرد يك كس پرلھنت بھيخنا ایك سخت كال ہے كيان قرآن شریف كفاركو ساناكران پر دوج كان شریف كاركو ساناكران پر

ك سخت الفاظ خويصورت ظاهر كندى كاليال معلوم موتى فين استعال كى يي \_ (ازادم 12 فزائن ج ١٩ ص ١١١) (٤) .... قرآن شريف على جوم تجزات بي وه سب مسمريزم بيل \_ (ازاله ص ١٨٥، ٥٥٠، ٥٥٠ عندائن جسم ١٠٨) (٨).....قرآ لن شريف شل انا انولنا قويبًا من القاديان (ازالهم ٢٤٠١٤ تزائن ج ٣٣ (١٣) (٩)..... اگر عذر ہو کہ باب نبوت مسدود ہے اور وی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے اس پر مہر لگ چکی ہے میں کہتا ہوں کہ نہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہر ایک طور سے وی پر مہر نگائی گئی ہے بلکہ جزوی طور پر وی اور نبوت کا اس است مرحومہ کے لیے بمیشہ دروازہ کھلا ہے۔ (توضیح مرام ص ۱۹ ٹرائن ج سم ۱۰) (۱۰) ..... امام مبدی کا آنا بالكل غلط ہے۔ (ازالہ ص ۱۱۵ فرائن ج س ۳۷۸) (۱۱) ..... پایہ جموت كو بھی ميا ہے كميح وجال جس كے آنے کی انتظاری تھی یہی یاور یوں کا گروہ ہے الخ (ازالہ سم ۱۳۹۸ شوزائن ج عم ۳۹۵) (۱۲) ..... وہ کدھا وجال کا اپنا بتایا ہوا ہوگا پھر اگر وہ ریل نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ (ازالہص ۱۸۵ خزائن ج ۲ص ۲۵) (۱۳) ..... یاجوج ماجوج سے دوقویس اگریز اور روس مراد میں اور کچھیں۔ (ازالہ ص۱۰۵،۸۰۵ خزائن جسم ۲۸۶،۲۸۳) (۱۲)..... دلبة الارض دہ علاء اور داعظ ہوں گے جو آسانی قوت اپنے میں نہیں رکھتے آخری زمانہ میں ان کی کثرت ہوگی۔ (ازالدص ٥١٠ خزائن ج ٣ ص ٣٤٣) (١٥) ..... وخان سے مراد قط عظیم شدید ہے۔ (إذالدص ١٥٣ خزائن ج ٣ ص ٣٤٥) (١٦) .....مغرب كى طرف سے آفاب كا يردهنا بيمعنى ركھتا ہے كممالك مغربى آفاب سے منور كيے جائيں كے اور ان کو اسلام ہے حصہ ملے گا۔ (ازالہ ص ۵۱۵ نزائن ج ۳ ص ۳۷۷) (۱۷).....کسی قبر میں سانپ اور پچھو د کھاؤ۔ (ازالہ ص ۱۵ ترائن ج س ۱۱۵) حکیم الامت مولوی نور دین صاحب فرماتے ہیں بدتو بالکل غلط بے کہ جارا اور غیر احدیوں کا کوئی فروی اختلاف ہے اور غیر احدی مرزا قادیانی کی رسالت کے معربین اس لیے فروی اختلاف نبيس مرزا غلام احد قادياني كي تقرير كاخلاصه ص٢٣- (١٨) ..... جو خض مجي نبيس مانتا وه خدا رسول كو بهي نہیں مانتا اور باوجود صدیا نشان کے مفتری تھہرا تا ہے وہ مومن کیونکر تھہر سکتا ہے۔مرزا بشیرالدین نے اس مضمون کو اسینے باب کی (کتاب عید الوی ص ۱۲۱ و ۱۲۴ خزائن ج سم ۱۲۷ مردا کو سے قبل کیا ہے۔ (۱۹) ..... ایک محض مرزا کو جعونا بھی نہیں کہتا اور مظر بھی اور ول سے سچا بھی جانتا ہے آگر بیعت نہیں کرتا وہ بھی کافر ہے۔ (دیکموس،۱۳)

، المجواب ..... بیعقا کدایے ہیں کہ ان میں سے ہرایک منتقل طور پر مرزاطحد کی تکفیر کے لیے کائی ہے کیونکہ ان میں یا تو بین انبیاء علیم السلام ہے یا ادعائے نبوت یا ردنصوس اور بیسب کفر ہے پس مرزا قادیائی کے ملحد مرتد کافر دجال ہونے میں کوئی شک نبیس بلکہ قادیائی کا کفرتو ایسا ہے جس میں کسی بھی اہل اسلام عالم یا غیر عالم کوکوئی شک وشیداور تر دونیس ہے مومن کا دل ایسے عقا کد سے بھی اس کے کفر کی شہادت وے دیتا ہے۔ فقط واللہ اعلم شک وشیداور تر دونیس ہے مومن کا دل ایسے عقا کد سے بھی اس کے کفر کی شہادت وے دیتا ہے۔ فقط واللہ اعلم والا

الجواب ..... بلاشبر مرزا قادیانی بوجوه کشره قطعاً یقینا کافر مرتد ہے ایسا کہ جو اس کے اتوال پر مطلع ہوکر است کافر نہ جانے خود کافر مرتد ہے از انجملہ کفر اول اپنے (رسالہ ازلد الادہام م ۱۷۲۳ خزائن ن م م ۲۷۳) پر مکھا ہے میں احمد ہول ۔ جو آیت مبشو بوسول یاتنی من بعدی اسمهٔ احمد میں مراد ہے آیت کر بریہ کا مطلب یہ ہے کہ سید تا سیح زمانی عیسیٰ ابن مریم روح الله علیجا الصلوق والسلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جھے اللہ عزوجل نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے تورات کی تصدیق اور اس رسول کی خوشجری سناتا ہوں جو بر سے بعد تشریف نے والا ہے جن کا نام یاک احمد ہے۔ از الدے قول ندکور ملحون میں صراحة ادعا ہوا کہ وہ رسول یاک جن کی جلوہ

افروزی کا مرده حضرت مستح لائے معاذ الله مرزا قادیانی ہے کفر دوم! دافع البلاء ص ۴۰ خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۰ پر لکھا ہے۔ ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ کفرسوم! اعجاز احمدی کے سماا پر صاف لکھ دیا ہے کہ یہودئیسیٰ کے بارے میں ایسے توی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب دینے سے حیران ہیں بغیر اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ ضرور عیسیٰ نبی رہے کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہوسکتی بلکہ ابطال نبوت برکی دلیلیں قائم ہیں۔ یہال عیسیٰ کے ساتھ قرآن عظیم پر ہی تہمت جڑ دی کہ وہ ایسی باطل بات بتا رہا ہے جس کے ابطال پر متعدد دلائل قائم ہیں۔ کفر چہارم! دافع البلاء مطبوعه ریاض ہندس ااخرائن ج ۱۸ ص ۲۳۱ پر كلها بسي خدا وبي مي جس في قاديان مل ايناسي رسول بهيجا كفريتم إ (ازاله ص١١٠ عاشية زائن ص ٢٥٨٠٢٥٠) بر اورتو حيد اور دين استقامت مي كم ورجه ير بلكة قريب ناكام رب\_ لعنة الله على اعداء انبياء الله وصل الله تعالی علیہ و بارک و سلم ہرنی کی تحقیر مطلقاً کفرقطمی ہے چہ جائیکہ بنی مرسل کی تحقیر کہ مسمریزم کے سبب نور باطن اور توحيد اور وي استقامت يس كم ورجه ير بلكة قريب تاكام رب- لعنة الله على الكاذبين الكافرين اور اس قتم کے صدما کفراس کے رسائل میں بھرے ہیں۔ پالجملہ مرزا قادیانی کافر مرتد ہے اس کے اور اس کے شبعین کے چیچے نماز محض باطل و مردود ہے جیسے کسی یہووی کی امامت اور ان کے ساتھ مواکلت مشاریت اور مجالست سب ناچائز وحرام ہے۔ صدیث شریف لا تو ا کلوهم و لا تشاربوهم ولا تجالسوهم ندان کے ساتھ کھانا کھاؤ نہ یائی پیوندان کے باس بیٹھو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ ولا ترکنو الی المذین ظلمو فتمسکم النار. (عود آیت ۱۱۳) ظالموں کی طرف نہ جھکوالیا نہ ہو کہ صحیحی دوزخ کی آگ جھوئے واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ محمد عبدالرحمٰن البہاری عفی عنہ۔ الجواب صحیح: محمد عبدالمجید سنبلی عفی عنہ ﴿ جواب صحیح ہے کریم بخش عفی عنه صحيح الجواب عبده المذنب احمر رضا مسحح الجواب عبده المذنب ظفر الدين جواب درست بعبدالوحيد مدرس اول نعمانيه امرتسر۔ عفی عنه بریلوی -عفی عنه بریلوی۔ تصحيح الجواب بنده فتح المدين از ابوالفيض غلام محمرسن حنفي قادري عبدن المصطفئ ظفر الدين احمد ہوشمار بورسی حنفی قادری رضوی، بريلوي نواب مرزاعبدالبني بريلوي محمدي سني حنفي بهاري، بذا الجواب صحيح سيدعلى عنى عنه القادري الجواب سحج احقر الزمن محمدهن مدرسه جواب تھیک ہے۔ الجواب سیح فادم نعمانيه امرتسر الجالندهري انعلماء بنده امام الدين كيورخفلوي بذا الجواب فيح لا شك في محمد رشيعه قولنا بدهذالحكم ثابث فقيرسعدالله جوابات مذكوره بالأمطابق ابل سنت الرحمٰن عفي عنه شاه ولائتی ساکن سوات جنیر ملک والجماعت بن .. احقر الزمن خاكسار ماتحت اخون صاحب سوات۔ سيدحسن عفي عنه مدرس مدرسه نعمانيه الجواب سحيح لاشك فيمسكين علم بذا الجواب فيحج محمر اشرف مدرس

> مدرسة تعمانيه لا مور لقد اصاب من اجاب حرره الفقير المفتى ولي محمد جالندهري \_

مرزاغلام احمد قادیانی کے اعتقادات مذکوہ اور اعتقادات کفرینقل کر کے علمائے ہندوستان پنجاب کی خدمت

میں چیش کیے گئے۔سب نے بالاتفاق اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیا اس کے ساتھ اسلامی معاملات مثل ملاقات و سلام و کلام کرنے سے منع کر دیا ہے اور قریب قریب ان ہرسہ رسائل میں دوسوعلاء کی مہریں و دستخط شبت ہیں۔

نمعة ابوسعيد محمد حسين بثالوي حنفي ان عقائد كالمعتقد كافريب حرره محمه الجواب تنحج ابواعماد محمر ثبلي جيراجيوري واحدنور راميوري درس دارالعلوم ندوة العلما ولكعنو بیشک مرزا قادیانی کے عقائد و اقوال جو مخص خدا کے متعلق اس قتم کے مرزا قادیانی اصول اسلامی کا منکر حد كفرتك بینی گئے ہیں اس لیے اس عقائد رکھے جوسوال میں درج ہیں یا ہے اور ملحد اس كی امامت بیعت اور ك كفريس كوكى شك تبيس محد كفايت مدى رسالت مواكروه مجنون تبيس تو محبت بالكل ناجائز ب-رقميه احقر التدعني عند مدرسة مينيدويل - كافر بحررة ابوالفعنل محد حفيظ الله العباد التدالصدم يداحد ميانوالي وارالعلوم لكطنو\_

الجواب صحيح سيدعلى زيني عفي عنه مدرس الجواب سيحيح محمر قاسم عفي عنه مدرس ایما مخض بیشک دائرہ اسلام سے مدرسهآ مينبدويلي مدرسته العلوم دارالندوة لكهنوب فارج ہے حبیب احمد مدرس مدرسہ فتح بوری دیل\_

مدرس مدرسه فتح بوري دبل-مدرس مدرسه آميينيه وبلي-

. جواب منح ہے ابو محمر عبد الحق و واوی۔ جواب منح ہے محمر آمین مدرس مدرسد الجواب منح محمد اطیف الله از على كر ه آمينيه دبلي-

تادیانی نص قطعی کا مکر ہے اور جو مرزا قادیانی اور اس کے پیرو بیسب مرزا قادیانی اور اس کے معتقد اور نصوص قطعیہ ہے محکر ہوتا ہے وہ کافر کے سب کافر ہیں نصیر الدین خال۔ مرید اور دوست مثل بوسلیم کے کافر ہے پس قادیانی دعادی ندکورہ کا مدی غلام مصطفے ، ابراہیم ، محمد سلطان احمد بیں حررہ عین البدیٰ عفی عند قادری از ہے تو دہ بیشک کافر ہے حررہ امانت خان ،محمد رضا خان ۔ التدعل كرهه-

الجواب سحيح احمدتى علاقه يفيح موضع الجواب سيح سيد طافظ محمر حسين واعظ

جواب درست بعبراللدخان سا ڈھور وضلع انبالہ بإنثرنك مدرس مدرسه اسلاميه شهر ميرخد بیشک جوآ دی امور قطعیه کا منکرے ایما دعویٰ کرنے والا کافر ہے اور اس قادياني خزر مسلمه كذاب قاديان کے مرید اور معتقد جوایے مدعی میں رہنا ہے مفتری زندیق مردود وہ کا فرے قرآن شریف مجمزہ کا مفتری کواس کے تعاویل کا فربہ ادر كافرنائب ابليس لعنت الله عليه ثبت ہے اس کا انکار کفر ہے اور دعاوی باطله میں سیا جانتے ہیں اور زندیق کی توبه قبول نہیں۔شریعت ا پیے آ دمی کی بیعت بھی کفر ہے اور راضی ہیں وہ بھی کافر ہیں اس لیے محمد یہ میں واجب القتل ہے جمال مسلمان حاننا درست نبيس حررهٔ احمر الدين از رياست كشميري صلع شهر كهالرضاء بالكغر كفرٌ حردهٔ محمد على عنه مدرس مدرسه اسلاميه اندر مظفرآياد عبدالغفار غان راميوري كوث ميرڭھ

الجواب صحيح فضل احمرضلع بثناور علاقه خا کسارمولوی محمر کفایت الله مرزا غلام اخر دائرہ اسلام سے فارج يے محمد اسحاق لدھيانوي صاحب کے جواب سے اتفاق کرتا مردان مخصيل صواني \_ ے کتبہ مشاق احد مدرس گورنمنث سكول وبلي ذالك الكتب لا ريب فيه محمر جو مخص کسی پیغمبر کی نبوت کا انکار بيثك الفاظ ندكوره مسطوره فتؤى كفر کرے یا حفرت علقے کے خاتم کے ہیں اور قائل ان کا کافرے اگر معزالله خال رامپوری۔ احد سعید انتمیین ہونے کا انکار کرے وہ کافر مرزا ندکور ہے یہ الفاظ تقریراً ماتح ہراً رامپوري ثابت ہیں تو بس کا فرے راقم فقیر ہے عبدالسلام یائی تی۔ امانت على از نكودريهه سيحيح الجواب محمر كفايت الله الجواب فيح محمر ضياء الله خان قدميح الجواب محرامانت الله سهار نيوري رامپوري\_ ٔ رامپوری۔ الجواب مفيح والقول فيح والمذنب الجواب مجيح فضل احمد رائے پور الجيب مصيب حافظ محمرشهاب الدين گوجرال-. لده<u>ما</u>توی ابوالرجال غلام محمه هوشيار بوري اصاب من اجاب محمد ابراهيم وكيل رية فوجدة صحيحا نبي بخش عكيم رسول الجواب تنجح عنايت اللي سهار نيوري مهتم مدرسهع ببيسهار نبوريه اسمكام لايمور الجواب منجح محمر بخش عفي عنه سهرائے۔ الجواب منج صدیق احمد انبوٹلوی۔ الجواب سنحيح احقر الزمن كل محمد خان بدرس مدرسه عاليه ديوبند\_ الجواب سيحج عزيز الرحمن مفتي مدرسه الجواب غلام رسول عفى عنه مدرس تستجيح الجواب عيده محمد مدرس مدرسه عاليه عربيه ديوبند\_ بدومدخ ببيرد يوبنذ اسلاميه ديوبند-الجواب منجح قادر بخش عفى عنه جامع الجواب سيحج بنده محمود مدرس اول اصاب المجيب محمدحسن عفي عنه مدرس مدرسه عاليه ويوبند مىجدسهار نيور\_ مدومه ولوبنزر الجواب صحيح على أكبر الجواب سيح بنده عبدالجيد ـ المجيب صادق محمر يعقوب المجيب مصيب \_عبدالخالق الجواب منجح نورالله خان الجواب سيحيح محمد فنخ على شاه الجواب سيحجح فقيرغلام رسول مدرسه حميد بيه لا مود \_ الجواب صحيح احميعلى شاه اجميري البجب مصيب احدعلى عفه بثالوي بذا ہوالحق جمال الدين كوثفالوي جواب درست ہے سلطان احد مجوی جواب درست ہے احد علی عنی عنہ الجواب سجيح محرعظي متوطن مكهمرا \_ سهار نپوری جواب سحيح بے فقير غلام الله فصوري۔ جواب سحيح ہے محمد اشرف على عنى عند مااجاب بدالجيب فعو فيدمصيب غلام احدامرتسري بعون مندوستان

ست نی کفر ہے اور دعویٰ نبوت کفر ذالک کذالک فقیر فتح مح عفی ايْدِيْرُ الْلِ فقه من قال سوا ذالك قد قال محالا حررهٔ ابوالباشم ب ني ساية آپ كوافضل يجي محبوب عالم عفي عنه توكلي سيدوى ضلع والاكافر ب ابدبكر على احد محمود الله شاه بدالوني عفي عنه محجرات. الجواب سيح شيرمحمه عفى عنه الجواب فتحج الوعبدالجبارهمه جمال لاریب فی ما کتب رئیم پخش امرتسری۔ جالندهري-الجواب سيح لاريب فيدمحر رحيم الله جواب سجح بعبدالكريم مجددي الجواب تنجيج فقيرمحمه ماقر نقشبندي مدرس مشن كالج لا مور\_ ساكن تنذه محمد خال ضلع حيدرآ بإد هذا هوالحق خادم حسن مدرس مذرسه الجواب فيح عزيز احمد مدرس مدرسه الجواب فيمج محمه وصيت على مدرس حسين بخش د ملي مدرسه مولوي عبدالرب صاحب مرحوم مولوي عبدالرب صاحب وبلي-المجيب مصيب محمد احكم مدوس مدوسه الجواب منجح بنده ضياءالحق عفي عنه الجواب تحج عبدالرحن مدرس مدرسه مولوي عبدالرب صاحب د مل \_ باره مندوراؤ دبل۔ جواب ورست بعدالعمد مدرس الجواب فيحج ولي محمر كرنالوي الجواب سيح محمد يردل دعل مددسه ويوينز جواب سنحج ہے محمد اسحاق عفی عنہ الاجويت تنجج مغبول حسن عفي عنه لقداجاب من اصاب مشتاق احمه مدرس مدرسه جامع انعلوم كانبور-مرس سيوم مدرسه جامع العلوم كانبور اول مدرس فيض عام كانپور جو کلمات سوال میں فدکور ہیں ہرایک مرزا غلام احمد کے خیالات اوز عقائد بیشک میخص ای طرح کا کافر ہے جييا كهمولوي محرعتان صاحب دام اکثراہیے ہیں جن سے فتو کی کفر كلمدكا مرتكب اشدكافر ب العاجز عائد ہوتا ہے بوسف علی عفا اللہ عنہ ظلم نے تحریر فرمایا ہے فقط عبدالمنان وزيرآ بادى ميرهي خرمري-ابوالرفعت محرسخاوت اللدخال مدرس سيوم مررسه عين العلوم شاججها يور تمام علاء نے اس کے کافر ہونے پر میری نظرے مرزا کی کتابیں گزریں مرزا قادیانی کی کتابوں میں بہت اتفاق کرلیا ہے کوئی مخبائش تاویل کی ان میں صراحت عقائد کفریہ مرقوم سے کفریات موجود میں جونصوص خمیں لہٰذا اس کی بیت اور اس کی ہیں۔لہٰذا میں باعتبار ان کتابوں کے قاطعہ کے خلاف ہیں۔لہٰذا وہ دائرہ پیرد سے مجالست ومواکلت تطعی حرام مرزا قادیانی کوکافر مجمتا مول غلام اسلام سے خارج ہے عبدالكريم عفی تاجائز ہے ابوالمعظم سید محراعظم محی الدین امام جامع مسجد عنداز ہندوستان محرحسین علی عند۔ شاجها نيوري شا جمانیوری۔ جواب منح بير عمر عبرالله ناظم دينيات الجواب منع مم فيض الله عنى عند ملتانى \_ الجواب منح محودعنى عند ملتانى

مدرسته العلوم على كراه

محدعبدالخالق عفى عنه مدرس مدرسه عين العلوم شاججها نبور

جو محض تو بین کسی بن کی انهاء علیم السلام ہے کرے وہ مردود اور کافر ہے لیتی ایسا کافر ہے کہ اس کی تو بہ

میں اختلاف ہے تو اس کا کفر اور کفار کے کفر سے زائد ہے۔

محمد عثان عفى عند مدرس اوّل مدرسه عين العلوم شاجبها نبور

وجدته صحیحاً ملیخا مسکین عبدالله شاه مولوی بلٹن نمبر ۲۹ سیالکوئی ثم گجراتی مهر دار الافتا مدرسه اہل سنت و جماعت معروف بنام نامی منظرالاسلام بریلوی

مرزا غلام احمد قادیانی یقیناً کافر ہے اس کی تکفیر میں ذرا بھی شک نہیں ہے احقر کو اس کی کتب تمامیہ د کیسنے کا بھی اتفاق ہوا ہے اس ہے اور اس کی متبعین ہے اسلامی طریقہ سے ملنا جلنا ناجائز ہے واللہ اعلم بالصواب محمد اعزاز علی بریلوی۔

مرزا قادیانی جوعیسی مسیح مونے کا مدی اور حضرت عیسی الطین کی نبست کلمات شنیعد لکھنے والا وغیرہ سراسر کا دب اور مفتری انتہا دردیہ کا بے وین ہے مرتد ملحد خبیث انتفس اور وائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی اتباع کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہرگز امامت کے لائق نہیں۔ عبدالجبار عمر پوری وہل کشن گنج

مرزا قادیانی ان عقائد باطلہ کے رو سے بلادیب کافر ظاہر ہے قرآنی ادر اجماعی امر ہے کہ دنیو میں پہلا کافر البیس نعین ہے اور وجوہ بھی تکفیر مرزائیں کے آیات و احادیث سے بکٹرت ملتی ہیں۔ مرزائیوں سے ارتباط اسلامی نصوص آیات و احادیث سے ممنوع ہے جملہ تکالیف شرعیہ و ارشادات اسلامیدان ہے کیا معنی رکھتے ہیں بلکہ جوشخص ان کی تکفیر میں تامل کرے اس پر بھی مخافت کفر ہے اور یہ پہلا زینہ دخول فی المرزائیت ہے۔ المرزائیت ہے۔

یکھ شک نہیں کہ مرزا قادیانی ایک دہریہ معلوم ہوتا ہے مفتری علی اللہ ہے اس کے الہامات ہے معلوم ہوا کہ اسے خدا پر ایمان نہیں کونکہ خدا پر ایمان رکھنے دالا اس شم کے افتر انہیں کیا کرتا اس لیے میرا یقین ہے کہ مرزا قادیانی جو کچھ کرتا ہے سب د نیا سازی کے لیے کرتا ہے پس اس کی امامت جائز نہیں ابوالوفاء شاء اللہ امر سری چونکہ مخص فہ کورا ہے کوسیا رسول کہتا ہے اور رسالت کا ختم ہو جانا آنخصرت سیات پرنصوص قطعیہ یقینہ سے ثابت ہے جو حد تواتر میں داخل ہے اس لیے وہ مخص بلاشبہ دائرہ اسلام سے خارج ہے پس امامت یا بیعت ودویت سلام کلام اس سے اور اس کے مریدوں سے جائز نہ ہوگا داللہ اعلم اسے احتراب کے مریدوں سے جائز نہ ہوگا داللہ اعلم اسے احترابی درس دوم مدرسہ جامع العلوم کا نبور

شخصیکه رسالت باشد منگر نص قطعی است ولکن رسول الله و حاتم النبیین و در نفر منگر قطعیات اختلاف نیست دره چنین کسال بیعت و محبت چمعنی دارد الرقم

بمقتصائے کوائف مندرجہ بیان سائل ہر ایک جواب مطابق سوال سیح و درست ہے اور ہر ایک جواب کی تائید کے ادلہ قطعیہ موئید ہیں اور کتب شرعیہ مملوکتہ

حق تعالی شانہ نے رسول اللہ اللہ اللہ و خاتم النہین فرمایا ہے چنانچدارشاد ہے۔ ولکن رسول الله و خاتم النہین المنہ اللہ کا خاتم النہین اور نیز باجماع امت ثابت ہے کہ انہیاء و رسل افضل اکتلق ہیں۔ لہذا جو شخص اپنے لیے رسالت کا مدی ہے اور عیلی علی نمیناء و علیہ الصلوٰ ق سے اپنے آپ کو افضل جانتا ہے وہ کتاب اللہ کا مكذب ہے۔ دائرہ اسلام

ے خارج ہے اس کی اور اس کے اتباع کی امامت اور بیعت و محبت ناجائز اور حرام ہے ایسے محض سے اور اس کے اف ناب سے سلام کلام ترک کرنا چاہیے۔

و ناب سے اور اس کے دعویٰ کا ہم ایک کلمہ کی کئی کفریات پر مشمل

معض مدی حال نبوت و رسالت کا ہے اور یہ گفر ہے اس کے دعویٰ کا ہر ایک کلمہ کئی کئی کفریات پر مشمل ہے۔ پس شریعت غرا میں قائل ان کلمات اور وعاوی کامشل فرعون وجال مسلمہ کذاب کے ہے اس کے ساتھ بیعت وغیرہ سلام و کلام شرع میں کفر ہے۔

کتبہ جمد محی الدین صدیقی انحقی عنی عند مدرس نفر قالحق حفیہ امرتسر

مرزا قاریانی کے عقائد اس حد تک یقینا پہنی گئے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا تھم عائد ہو جائے دعویٰ نبوت اس کے اور اس کے مریدوں کی تقنیفات میں بھراحتہ موجود ہے انبیاء علیم السلام پر اپنی فضیلت اور انبیاء علیم السلام کی شان میں ہتک اور استخفاف سے ان کی کتابیں و اشتہار و رسالے مملو ہیں مجزات وخوارق عادت کی دور از کار تاویلیں نصوص قطعیہ کی تحریف معنوی ان کا اونی کرشمہ ہے لہذا اس کے کافر ہونے میں کوئی شک وشبین اور ان کی بیعت حرام ہے اور امامت ہرگز جائز نہیں۔ واللہ اللم بالصواب

كتبه الراجى الى الله محمد كفايت القدشا بجبانيوري

بلاریب و شک مرزائی لوگ مرتد اور کافرین بی ایسے ظالموں سے احتر از کرنا قرآن شریف اور حدیث نبوی سے ثابت ہے جیسا کدارشاد خوش بنیاد جناب باری تعالی کا ہے۔ فلا تقعد بعد الزکری مع القوم الظالمیں.
حررہ فقیر صافظ سید پیرظہور شاہ قادری قریش الہاشی جالپوری

بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى نمبر دوم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ.

اس مخض کی نسبت جومرزا غلام احمد قادیانی کا مربد نه ہونے کے باوجود اس کومسلمان جانا ہے۔

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس شخص کے بارے میں جو کہتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کا مرید تو نہیں ہوں اور نہ اس کے اعتقادیہ مسائل میں شامل ہوں لیکن اس کو مسلمان جانتا ہوں کیا السے شخص کی بیعت اور امامت درست ہے اور شرعاً اس کو کیا کہنا چاہیے بینوا باشفصیل جزا کم اللہ الرب جیسل۔
الجواب ...... جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد کفریہ کے معلوم ہونے کے باد جود اس کو کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہے ایس شخص اکثر وہی دکھیے گئے ہیں جو منافق اور کافر ہیں یعنی دراصل مرزائی ہوتے ہیں لیکن ظاہر داری کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم مرزا کو مسلمان جانتے ہیں یا اس پر ہم کفر کافتو کی نہیں دیتے یا ہم اس کو اچھا تو نہیں جانتے لیکن کافر بھی نہیں کہتے دراصل میرسب کارروائی منافقانہ ہے۔ کوئی مصلحت مدنظر رکھ کر ظاہر نہیں ہوتے ٹی انحقیقت کے مرزائی ہوتے ہیں۔ یا در در رے لیکن کافر بھی ہوتے ٹیں۔ یا در وجود مرزائی کفریات کے معلوم ہونے کے اس کے کفر ہیں تو تف یا تر در رے دالے صل مرزا اور اس کے سب مرید اور یا وجود مرزائی کفریات کے معلوم ہونے کے اس کے کفر ہیں تو تف کرنے دالے سب کے سب کافر ہیں۔ تو بین انمیاء علیہم السلام ادعائے نبوت در نصوص ایسا کفر ہے جس میں اہل سنت میں والے سب کے سب کافر ہیں۔ تو بین انمیاء علیہم السلام ادعائے نبوت در نصوص ایسا کفر ہے جس میں اہل سنت میں سے سے کی کافر بھی اختلاف نبیں ، اس واسطے دلائل تکھنے کی مجھ ضرورت نہیں۔

فقد اللہ اعلم نہیں کافر بھیں۔ اور میں والے دلائل تکھنے کی مجھ ضرورت نہیں۔

حرره العاجز بوسف على عنداز بكعيلي والد

الجواب جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال پر مطلع ہو کر اس کو کافر نہ جانے وہ خود کافر مرتد ہے بلکہ

جو محض اس کے کافر ہونے میں شک و تر در کرے وہ مجمی کافرمستی عذاب عظیم ہے۔ شفا شریف میں ہے۔ یکفو من لم يكفر من وان بغير ملة المسلمين من الملل اووقف فيهم او شك. (شناج ٢٣٠٣) ليني بم بر اِسْ فَحَصْ كُو كَافَرِ كَهِتِهِ مِين جَو كَافر وَهُ كَافر مِنْهُ لَكِ إِلَى كَانْكُورُ مِنْ لَوْنَف بإشك وتر دوركي وغرر وتجمع الانحا و درمثار و قاوی تجربه و بزازیه وغیره میں ہے۔ من بشک فی کفرہ و عذابه فقد کفرینی جوفض اس کے کفر وعذاب میں شک کرے بقینا خود کا فرب واللہ تعالیٰ علم کتبہ تھر عبدالرحمٰن البہاری عنی عند۔ تستيح الجواب احمد رضاعفي عنه الجواب سمح محمرعبدالمجير سنبي عفي الجواب عبده ظفر الدين بريلوي حنفي قاوري رضوي عبدالان المصطفئ ظغر الدين احمه الجواب تنحج والجيب مصيب احقر زمن جواب تنجح بيسيد حسن عفي عنه مدرس مدرسه نعمانيه لامورب بربلوي مردار الافتاء مدرسه الل سنت محمر حسن مدرس مدرسه نعمانيه امرتسر و جماعت بریلوی نظرالاسلام۔ حذا الجواب سحح محمر اشرف مدرس الجواب فيح عبدالوحيد مدرس اول جواب سی ہے کریم بخش سلبلی عفی نعما تبدلا جودب مدرسة ممانيه امرتسر-قولنا به بذالجكم كابت فقير سعد الله حذا الجوبة صحح محمد لطف الله على كرّه -مددسه نعمانيه امرتسر-جواب سيح بدوام الدين شاوسا کن سوات کیور تعلوی۔ بذا الجواب سيح سيدعلى جالندحري الجواب تنجيج بنده فتح الدين موشمار لقداصاب من اجاب حرره المفتير المفتى ولى محمد جالندهري. يوري حذا الجواب مح لا شك في محررشيد الجواب سيحج سيدعلي زيني مدرس الجواب سيحج لاثنك فيعكم الدين وارالعلوم تدوة لكعنو الرحن لاموري۔ نبيرو جدنة محيحا مليحا متكين عبدالله شاه بہتری ہے کہ ایسے مخص کے پیچیے الجواب فيحج والمجب مصيب ابوالعما د مولوي بلنن نمبر ٩٩ سيالكوني ثم نماز نهريزهيس-حرره محمرامانت الله محرتبل عني عنه جيراجيوري مدرس على كرمه. تستجراتی۔ . وارالعلوم ندوة العلماءلكعنو صحيح الجواب عبدالخالق تكعندي-هذ لا جوبت سيح ابوسعيد محمة عبدالخالق اصاب من اجاب محدعبدالعزيز لکعنوی۔ صحيح الجواب محمر قاسم عبدالقيوم الجواب سيح ولى محمه كرنالوي اصاب من اجاب محمد بركت الله الانصارى لكعنوى ـ لكعنوكا... الجواب مجح محرعبدالهادى الانصارى للحيح الجواب محمرعبيدالله لكعنوي ایبالخض فاسق ہے محمد عبدالغنی مدرس مرسه فتح بوري دفي-الجواب سحج بنده محدقاسم مددس مدرسه الجواب مسحج محركرامت الله د الوي- الجواب سمح والمجيب بحيح بنده محرآ بين آ میندد کی مرس مدرسه آمينيه دبلي-من اصاب فقد اجابه غلام رسول الجواب تنجح ايوممراحم عفي عنه جكوال الجواب فيح محمر ذاكر بجوي عنيه لا ہوری۔

اگر غلام احمر کے عقائد کو بیعقائد کفریہ جو محض غلام احمه قادمانی کو باوجود جو تخف مرزا کے عقائدمعلوم کر کے جانتا ہے اور پھران سے راضی وخوش اس کو کافر و خارج دائره اسلام نه دعادی کے اہل اسلام جانے یا اپنے ہے تو یہ بھی کافر ہے لان الرضا بالگفر جانے وہ بھی ای کا پیرو ہے ابو محمد دعوے میں صادق شمجھے وہ اسلام ادر كفرمحمه كفايت الله شأه جهانيوري مدرس سعيد محمر حسين بثالوي دین محری سے خارج ہے الراقم مدرسه آمینیه دیلی عبدالجارامرتسري\_ الجواب سحيح محمر عبدالحق دماوي اصاب من اجاب سيد حسين يدرين الجواب سيحج نوراحمه امرتسري مدرسه نعمانيه لابهور الجواب سیح حکیم ابوتراب محد عبدالحق امرتسری -الجواب صحیح عبدالعزیز ساکن قلعه صبها ایمافخص منافق ہے ایسے فخص کے عبدالعزیز ساکن قلعه صبها ایمافخص منافق ہے ا امرتسری۔ قادیانی ایسا مخض کا فر اور مرتد ہے ابو بیسف امر تسری الجواب ضحيح سيدشاه حيدرآ بادى جو محض اس کوخل جانیا ہے وہ بھی صراطمتنقيم دين تويم سيمنحرف ہےم پداحمہ الجواب سيح عبداللطيف سهاد نيودى \_ الجواب سيح محمه اسحاق لودهيانوى اس کے عقیدے میں فرق ہے اس . کی امامت اور بیعت جائز قہیں۔ الراقم عبدالسلام ياني بي الجواب ميح ثابت على سهار نيورى\_ الجواب سيح والغول تعجيح غلام محمر الجواب سيحج محمر كفايت الثد ہوشیار بوری۔ سهار نپوری ـ الجواب منجح حافظ محمرشهاب الدين الجواب فيحج محمر ابراهيم وكمل اسلام رئينه فوجده محيحاني بخش عكيم رسول لودهبانوي الجواب مجيح محمركن الدين نقشبندي اصاب من اجاب فعنل احددائے اجاب بدالجيب وفهومصيب غلام احمر ساكن الورما امرتسري پور کجرال۔ الجواب سيح لنتح محميح الجواب شيرقمه جواب سیح ہے خادم شریعت ابوالہاشم محبوب عالم سنيد مصلع مجرات-الجواب سحج فقير غلام الله قصوري\_ الجواب سنجح فتع محمه الجواب سيح فقيرغلام رسول مدرسه ميدىيەلا بور-**مذ**ا موالحق جمال الدين كثيالوي الجواب سيحجح سلطان احد منجوى ضلع الجواب تحجج احماعلى شاه اجميري شمجرات المجيب مصيب احد على بثالوي.. الجواب صحيح عنايت على سهار نپوري. الجواب ميح محمرعظيم متوطن ككمدم الجواب سحيح ميدين احمر دمونوي الجواب سيح عمر بخش سمزائي۔ جواب درست ہےاحمہ علی عنی عنہ مدرس مدرسه اسلاميه مير تحد

الجواب سيح احقر كل محمر خال مدرس الجواب سيحج سيدمحه مدرس مدرسه عربيه الجواب فيجح غلام اسعد مدرس مدرسه ولوبند\_ عربيه ديوبند\_ مددسدع ببدويوبندر الجواب منجح عزيز الرحمن مفتى حفي الجواب فيحج بنده محمودعفي عنهاول اصاب الجيب محرحسن مدرسه ديوبند-مدرس مدرسه و نوبند بددسه عاليه ويوبند الجواب محيح قادر بخش مهتهم جامع مسجد الجواب صحيح بنده عبدالمجيد عفي عنهه الجواب فيجح على اكبرعفي عنه سہار نیور۔ الجواب ضجيح رحيم بخش جالندهري المجيب صادق عبدالخالق الجواب تيح ايوعيداليبار فحرجلال الدين امرتبري\_ الجواب محيح عبدالكريم ساكن شذه محمد جواب محيح بي محد يعقوب ديوبند-الجواب تيح بنده عبدالصمدعفي عنه غال ضلع حيدراً ما دسنده-مدوس مدوسه ديويند هذا هوالتق خادم حسين عفي عنه مدرس الجواب سيحج محمر وصيت على مدرس الجواب تنجح والمجيب مصيب حبيب مدرسه مولوي عبدالرب ديلي \_ المرسلين مدرس اول بدرسه حسين بخش مدرمه مولوي عبدالرب دبلي۔ الجواب تنجيح محد ناظر حسن مدر مدرس الجواب تنجيح محرعزيز احمرعفي عندمدرس المجيب مصيب محداتكم عفي عندمدرس مدرسه حسين بخش وبلي عربيه نتخ يوري د بل ـ مدرسه بارهٔ ہندورائے دہلی۔ الجواب صحيح بنده ضياء الحق عفي عنه الجواب محيح حبيب احد مدرس مدرسه الجواب فيحج ولي محمر كرنالوي ا پے صریح مظر کومسلمان سمحصانو کویا جوخص مرزا کے عقائدے ناواقف جوایے مگر کواس کے اقاویل کا ذب خودمسلمانی سے خارج ہوتا ہے۔ ہو کرمسلمان لکمتا ہے تو وہ بھی اسلام ادر دعاوی باطلہ میں سیا جاتا ہے ادر ے خارج ہے۔ ہرگز امامت کے راضی ہے وہ بھی کافر ہے اس لیے ابوالمعظم سيدمجر أعظم مفتى حتى شاه لائق نبیں عبدالبجار عمر پوری دیل که الرضاء بالکنر کفر محد عبدالغفار کشن منج فان را مپوری۔ جواب منج ہے احد سعید را پیوری۔ الجواب منج محد ضیاء الله خال را پیوری الجواب ميح محرسلامت البدي رام وري\_ ذالك الكتاب لاديب فيه محمد الجواب محيح عبدالله خان مدرس مدرسه جواب محيح عبر محد عبدالله على كرّه-معز الله خال راميوري. اسلاميه ميمرخط مرزاادراس کے اتباع کی مثل میرے ایسے آ دمی کی بیعت ہی کفر ہے اور جواليے اعتقاد دالے كومسلمان نزد یک اسلامی فریق میں ایسا کافر کوئی مسلمان حانثا درست نهبس احمرعلى عفي جانے وہ مخض بھی کافر ہے جمال نهين المعاجز عبدالمنان وزمرآ بادي الدين رياست تشمير\_ عنه الجواب صحيح محمود عفي عنه ملتاني \_ الجواب ميج سيدمجر حسين واعظ الجواب محج احمد جي علاقه چھي ۔ الجواب سيحج محمد فيض الله ملتاني عفي عنه

مرزا کو یہ شخص اگر بنا ہر جہالت کے مسلمان سمجھتا ہے تو معذور سمجھا جائے گا۔ اگر باوجوداس کے ایسی دعا وے تفریداور تھا کد باطلہ کے اس کو تھش کلمہ گوئی کے مسلمان جانتا ہے تو خود اس کے اسلام پر خطرہ ہے۔ اس کو پہلے تعلیم کافی دی جائے اگر نہ سمجھے پھر اس کی امامت اور بیعت کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ حررہ عبدالحق الملیانی

علیم کافی دی جائے اگر نہ شمجھے پھراس کی اہامت اور بیعت کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ جو خص مرزا قادیانی کے حق میں باوجود الہیات کے کہ وہ اپنے آپ کوعیسیٰ بن مریم علیہم السلام پر تفضیل

حررہ محمد خدا بخش عفی عنہ پشاوری جو شخف مرزا غلام احمد کے عقائد مخالف کو اچھا جانے اس کے پیچھے نماز درست نہیں اور نہ اس سے کسی کو بیعت کرنا جائز ہے۔

بمقتصائے کوائف مندرجہ بیان سائل ہرایک جواب مطابق سوال سیج و درست ہے اور ہرایک جواب کی تائید کے ادلہ قطعیہ موید ہیں۔اور کتب شرعیہ اسی مملوکہ۔ کتبہ احقر عبداللہ العمد ابوالوفا غلام محمہ ہوشیار پوری

تخض ندکوراگر مرزا کے کفریہ متقد مات پر اطلاع حاصل کرنے کے بعد اس کی تکفیر کرے تو فبہا ورنہ وہ بھی قادیانی کے ساتھ کفر میں ہم رشتہ ہے اس کی بیعت اور امامت جائز نہ ہوگی۔ حررہ خلیل احمد

ایسا شخص ساطرحق ہے اور باطن میں معتقد قادیانی کا ہے ایسے امام کی بیعت دغیرہ سے کنارہ کثی واجب الراقم محمد محی الدین الصدیقی الحقی امرتسری

سیکه قائل جواز اقتدا خلف مرزا و اتباع او باشد خصلے و ناواقف از اصول دین است زیرا که صحت

نماز بدول ایمان صورت نے بندو و بطلان نماز امام موجب بطلان نماز مقتری است کما لا یخفی علی من له مسکه بالدین و بیعت چنین ناواقف برین قیاس باید کرد۔ علام احمد مدرس مدرس مدرس مانید

مرزا اور اس کے ہم عقیدہ لوگوں کو اچھا جانے والا جماعت اسلام سے جدا ہے ایسے مخص سے بیعت کرنا حرام اور اس کو امام بنانا ناجائز ہے۔ مشاق احد حنی مدرس گورنسنٹ سکول دہلی

ایا شخص جابل ہے کفر اور اسلام میں تمیز نہیں رکھتا اس کی امامت اور بیعت قبول نہیں ہے یا واقف متعصب ہے اس کو تو بر کرنی جا ہے ورنہ ری تعصب بے کل کا مامت دارشاد ہوگا۔

. حرره ابوالحامه محمد عبدالحريد عنى عنه حنى القادري الانصاري النظامي لكهنوي

جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کومسلمان جانے گواس کے طریقے پر نہ ہویا مرید نہ ہو مگر وہ ایسا ہے جیسا کے شمر اور ابن زیاد اور بزید اور ابن ملجم کومسلمان جانتا ہے اور جاننے والا ہے منافق اور خارجی ہے۔

حررہ عین الہدیٰ شاہ قادری از کلکتہ ایسا شخص جابل ہے اس کو سمجھانا چاہیے اور اگر وہ اپنی غلطی پر مصر ہو اور ہث دھری کرے تو اس کی امامت سے بچنا چاہیے اور بیعت الیے شخص سے نہ کی جائے بیشخص بدعتی ہے۔ حررہ واحدنور رامپوری

ب و البیاضی کومسلمان سمجھتا ہے وہ یا جاہل ہے یا بدعقا کد بیعت اور امامت ایسے شخص کو درست نہیں۔ حوالیاضی کومسلمان سمجھتا ہے وہ یا جاہل ہے کا بدعقا کد بیعت اور امامت البیاضی کہ دور العلوم ندوۃ العلماء تکھنو

مَنْ سَبُّ الشَّيْخَيْنَ أَوْ طَعْنَ فِيْهِمَا فَقَدُ كَفَرَ لَا تُقُبَلَ تَوْبَعَهُ بَلُ يُقُتَلُ (در مخارج ٣٥ س٣١) چه جائيكه

محدرسول الله عظم كى ذات با بركات يرطعن كرنے والا اور وعوى نبوت كرنے والا اشد كافر ہے جيسا كه خداوند كريم

ا پی وحدا نیت میں لاشریک ہے وہیا ہی محد رسول اللہ ﷺ اس کے بندون میں یکنا اور بے نظیر ہیں۔ تر اب اقدام اہل اللہ نقیر ابو میر محد امیر اللہ قریش الہاشی جا اللہ عرصہ امیر اللہ قریش الہاشی جلالیور جزاں بقلم خود

بسم اللدالرحن الرحيم

تحمده و نصلي على رسوله الكريم.

سوال ..... کیا فرمات میں علائے دین ومفتیان شرع متین کہ مرزائی لوگ جومرزا غلام احمد قادیائی کے سب عقا کہ کوتشلیم کرتے ہیں اور اس کی رسالت کے قائل ہیں اور اس کوشیح موجود مانتے ہیں۔ اس واسطے علائے عرب و مجم نے مرزائیوں پر کفر کا فتوی لگایا ہے اگر کوئی مسلمان اپنی وختر کا فکاح کسی مرزائی ہے کر دے بعد میں اس کو معلوم ہوکہ یعنی مرزائی ہے آیا یہ فکاح عندالشرع جائز ہوگایا ناجائز اور شخص اپنی لڑکی کا فکاح فائی بلائے طلاق مرزائی زوج کے کسی مسلمان سے کرسکتا ہے یا نہیں۔ بینوا بالتفصیل جز اسم الله الموب المجلیل.

الجواب سب مرزائی مرد سے سدی عورت کا نکاح نہیں ہوتا بلا طلاق سدید کا باپ اس کا نکاح کی نے سکر اسک ہے بکہ قرض ہے کہ اس لائی کو اس مرزائی سے فوراً جدا کرے کہ اس کی صحبت اس کے ساتھ خاص زتا ہے بالکل وہی تھم ہے جو کوئی محض اپنی وخر کی ہندو کے گھر بلا نکاح بھیج دے بلکہ اس سے خت تر کہ دہاں جرام کو حرام کی علی مدیس رکھا اور یہاں نکاح بڑھا کر معاذ اللہ ای طال کے پیرابیہ یس لایا گیا اس سے فوراً علیحدہ کر لین فرض ہے گھر جس نی سے فیائے نکاح ممکن ہے۔ دوالحقاد بی ہے۔ قولہ حَوْمَ نِنگائے الْوَقِیْتُ وَفِی هَرُوح اللهِ عِلْمُ مِنْ الْوَجِیْوَ وَکُلُ مَلُهُ اِنْفَاقًا مَا يَعْتَمِدُ اَلْوَجِیْوَ وَکُلُ مَلُهُ اِنْفَاقًا مَا يَعْتَمِدُ اَلْمِلْةُ وَکُلُ مَلُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

والله اعلم وعلمه اتم كتبه عبداللنمى مستح الجواب دالله تعالى اعلم فقير احمد الجواب سيح بلا قيل و قال دالجيب نواب مرزاعفی عنه سن حنف بريلوی من رضا خال عفی عنه بريلوی مصيب بعون الله المتعال الفقير محمر

ضياء الدين الجواب صحيح والرائح في حمره محمد الجواب والجبيب مصيب ومثاب الجواب صحيح محمر شجاعت على (صاب عبد المقتدر القادري اليد ايوني عفى محمد عبد الماجد عنى عنه من اجاب نمقه محمد على رضاعفى عنه عنه خادم المدرسته القادرييه بدايوس رام بوري احتر العباد سيد شهاب الدين الجواب صحيح محمر شرافت الله رام الحكم كذلك محمد معز الله خال مدرس جالندهري بقلم خووه يوري ما درسه عاليه رام بور

الجواب مجيح والقول توى حرره المسكين من اجاب اصاب محر كلاب خانرام الجواب مجيح خواجه الم الدين صديق احتر العياد فدوى على بخش كنه پند - يورى مدرسه يثاورى عفى عنه -

الجواب صحيح والمجيب بحيح بيرها فظسيد يثاوري صدور الجيب اصاب فيما الجواب تحجح دصواب المجيب مصيب و اجاب الراحي الي غفران الحق نورالحق مثاب محمر يونس عفي عنه فطهورشاه قريشي الهاشي جلاليوري عفي عغى عنه بيثاور مانسهري مولدأ مِدْا الجواب بوالصواب وموافق كما في الجيب معيب حرده الاثيم مفتى الجواب تحج حقيق بالقبول محرمير عالم عبدالرحيم خلف الوحيد أمفتي عبدالحميد الكتاب محمر عبدالحكيم صورتي يشاوري بیثادری بزاردی ادل مدرس عربی المرقوم غفرله القيوم الساكن في بلده الجمن حمايت اسلام ـ عفى عندسند يافتة مدرسه عاليه رياست دام يور الجواب صحيح نورالحن مهتم مدرسه جامع جواب درست احمعلى مدرس مدرسه الجواب صواب ومثاب عبدالوباب العلوم كانپور عربيه ميرڅو اندر کوٺ ـ عفى عنه بيثاوري المجيب مصيب حرره احمرعلى عنيه ذلك كذالك سردار احد مجددي الجواب سيح محمرقمر الدين عفي عنه لا بوري\_ راميوري رامپوري المجيب موالمصيب محمد بإر لاموري الجواب سيحج خان زمان عفي عنه مدرس الجواب فيحج محمد نورالحس عفي عنه مدرا سيوم جامع العلوم كانيور مدرسه جامع العلوم كانيوريه حذاالجواب مطأبق للحق غلام مجرعفي البجب بهوالمصيب ايوالحن حقاني خلفه اصاب من اجاب احقر ودست محمر الرشيد مولانا واولنا مولوي ابومحمه جالند هری بقلم خود۔ عنه مدحو ري تمبردار جڪ تمبر ١٢٥٥ ضلع لابور\_ عبدالخق دہلوی الجواب سيحج محمرعبدالسلام ثومانوي اكر خكوره بالا مرزائي مرزا كورسول بيتك مرزائي عمم مرتديس بي اوران حسار ذلک کذلک فقیر سید عبدالرسول مانتا ہوتو یقینا کافر ہے اور کافر سے سے مسلمہ عورت کا نکاح ناجائز ہے عفی عنه جالندهری مسلمان عورت کا نکاح ناجائز ہے فقط رشید الرحمان رامپوری حال وارد راقم فيض الحن نعمانيدلا بور-اصاب المجيب العلام بنده اصغرحسين الجواب سيح محمر سهول عفى عند مدوش الجواب سيح بشير احمد عفى عند ديو بند-الجواب سيح خاكساد مرداد احد عفي عند الجواب ميح محد ريحان حسين عفي عند الجواب سيح احقر الزمن كل محمد خان مدرس مدرسه عاليه وبوبند جواب مج ہے حبیب الرحمٰن منجن آباد۔

بسملة وحمد لة و صلاة و سلاماً الامر كذالك. خادم الشعراء والاطما والعلماء محمر بادي رضاغان رئيس لكعنوي

خلف عکیم مولوی محد حسین رضا خال صاحب مرحوم الجواب سح على يركرام في بيشك مرزا يركفر كافتوى ديا ہے اور كافر مونے كى حالت مل جوامور جواب ی*ں تح بر فر*ہائے ہیں سیح اور درست ہیں۔ والله اعلم احمرعلى مدرس مدرسه جامع العلوم كانبور بیشک مرزائی سے سدیہ عورت کا تکاح نہیں ہوسکتا اگر کوئی کر دے تو بلا طلاق مرزائی زوج کے تکاح ٹالی

کے مسلمان سے کرسکتا ہے کیونکہ پہلا نکاح نکاح ہی نہ تھا۔ محکیم مولوی عبدالرزاق راہوں بقلم محمد اسحاق راہوں ا

جولوگ مرزا کے نبی ہونے کے قائل ہیں وہ بیٹک نص صرح قر آنی اور صدیث رسالت پناہی کے متکر

إلى قال الله تعالى و تبارك فى القرآن المجيد وفى قال المجيد المشتمل بالوصى والوعد والمعد ماكان بحمد ابا احدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتِم النبيين وقال عَلَيْكُ لا نبى بعدى (رواه الرّندى ٢٥٣٥) موريل عَلَيْ عندرا ميورى

نحمد و نصلی علی رسولد الکریم چونکه مرزائی فرقه رسول کریم علیه المتحیة والنسلیم کو خاتم النبین نبیس مانتا بلکه ان کا ایمان ہے که مرزا قادیائی ہی آخر الزمان نبی ہے اور ایبا ہی اس کو سیح موقود اور کرش وغیرہ مانتے ہیں اور نیز جمہور کے خلاف انھوں نے قرآن مجید کے معنی کیے ہیں اس واسطے یہ لوگ مسلمان نہیں تصور کیے جاتے چونکہ وہ خودہمیں کافر جانتے ہیں اس واسطے ایسے اشخاص سے مسلمان لوکی کا نکاح ناجا کڑے۔

نیاز مند نی بخش تحکیم رسول نگری

الجواب اس میں شک نہیں کہ مرزا کے عقائد کفرتک پنچے ہوئے ہیں کیں اس کا پیروجس کے عقائد مثل مرزا کے کفریہ ہیں اور تاویل ممکن نہیں مسلمہ سدیہ عورت کو اس سے نکاح نہ کرنا چاہیے اور اگر کیا تو وہ نکاح نہیں ہوا والقد تعالیٰ اعلم ہے۔ کتبہ عزیز الرحمٰن عفی عنہ مدرسہ عربیہ دیو بند۲۲ رجب المرجب ۱۳۳۰ء

الجواب چونکہ حضرت محمد رسول اللہ عظیمی خاتم انتہین ہیں ان کے بعد جو مدمی نبوت ہوگا کافر ہے تقدیر صحت دعویٰ نبوت مرزا کے ان کے ساتھ معاملہ کفار رکھنا جا ہیے لہذا نکاح عورت مسلمان کا کافر اور مرزائی سے حرام ہوگا۔

الجواب مرزا کے پیرو جو کہ اس کی نبوت کے قائل ہیں اور اس کے عقائد کے معتقد وہ بیشک کافر ہیں ادار ہ اسلام سے خارج ہیں ۔مسلمہ عورت کا نکاح مرزائی سے منعقد نہیں ہوتا بعد علم اس امر کے کہ زوج مرزائی ہے

زوجه كا والدا پن وخر كا نكاح بلاطلاق دومرى جگه كرسكتا ہے چونكه پہلا نكاح كوئى چيز ندتھا قرآن مجيد ملى ارشاد موتا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُو الْمُشُوكَةِ وَالْمُشُوكَةِ خَيْرٌ مِنَ مُشُوكَةٍ وَلَا تُنْكِحُو الْمُشُوكَةِ وَلَا تُنْكِحُو الْمُشُوكَةِ وَلَا تُنْكِحُو الْمُشُوكِةِ وَلَا تَنْكِحُو الْمُشُوكِةِ وَلَا تَنْكِحُو الْمُشُوكِةِ وَلَا تَنْكِحُو الْمُشُوكِةِ وَلَا تَنْكِحُو الْمَعْفِرة باذنه و يُبَيِّنُ ايَاتِهِ لِلنَّاسِ لعلهم يتذكُّرُونَ (بقره آيت ١٦) فَيَ القديم مِن به مُعْتَقِدُهُ يَدَحُلُ فِي عَبَدَةِ الاوثان عَبَدَةُ الش س والنجوم وفي شرح الوجيز و كل مذهب يكفو به مُعْتَقِدُهُ وَيَدُحُلُ فِي عَبَدَةِ الاوثان عَبَدَةُ الش س والنجوم وفي شرح الوجيز و كل مذهب يكفو به مُعْتَقِدُهُ لِانَّ إِسْمَ الْمُشُوكِ يَتَنَا وَلُهُمْ جَمِيْعًا. (فَيَ القديم ٣٠ م ١٥) مردَائى بقول صريح علم فقد مرتد جي اور مرتد كا نكل بطل ہوتا ہے بعد گزرنے عدت كے وہ عورت جہال چاہے تكاح كرعتى ہے۔ كما هوم هرح فى كتب القد رقيم۔ العبد الله علي القادري على عند المدرس بالدرسة الشميد بجامع بلدہ جايول

جو کچھ که حضرت قبله محدث ارشد فقیه اوحد صاحب تصانیف کثیره جناب مولانا مولوی وصی احمد صاحب

قبیلہ مشہور محدث سورتی وام فیضہ القوی وغم و مرظلہ الی یوم الابدی الابدی نے تحریر فرمایا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور حضرت مجیب مدظلہ الاقدس اینے جواب میں تجبح ہیں۔ فقط حررہ عبدالاحد مدرس مدرستہ الحدیث پہلی بھیت

الجواب وهو ملهم الصدق والسواب بينك بلاتردد كرسكتا ہے كه مرزائى سے نكاح باطل محض زنائى خالص ہے كدوہ مرتد ہے اور مرتد كا نكاح كى قتم كى عورت كے ساتھ نہيں ہوسكتا طلاق كى حاجت نكاح ميں ہوتى ہے نہ كه ذنا ميں فقاوئ عالمكيرى ميں ہے۔ وَ لا يَجُوزُ لِلْمُونَةَ ذِانَ يُعَزَوَّ جَ مُونَدَّةً وَ لاَ مُسْلِمَةً وَ لاَ مُسْلِمَةً وَ لاَ مُسْلِمَةً وَ لاَ كَافِرَةً أَصْلِيَّةً (عالم كيرى جَ مُحريم) وَ الله اعلم و علمة اتم واحكم.

فظا حررة القادرى وسى احرفى فى مدرسة الديث الدارة فى بيلى بهيت ال عرب الرفت الديث الدارة فى بيلى بهيت ال عرب بالميز آگاه اور بوشيار بوجوش جناب رسول الشيكي كى ذات باركات كے ساھ دعوى بهرى كاكرے وہ بيشك مرتد اوركافر ہاس كے ساتھ كھانا اور بينا اور سلام عليك كرنا ناجائز اور ممنوع ہے خيال كرنے كى جاہ طريقة السلمين ميں ہے۔ فَجَعَلَهُ عَبْدًا كَامِلاً بحيث لا شويك له فى العبو ديت وكما لها كما انه لا شريك للوب فى الوبوبيت و حواصها خلاصه كلام اور مطلب مراوبية به جس طرح الله تعالى جلشاند كاشريك الوبيت اور ربوبيت مين بين ہے اس طرح جناب محد رسول الله علي كانظير اور سهيم عبوديت مين مبين كها ہے۔

محم سا اگر کوئی بشر ہو تو میں جانوں جہاں میں گر نظیر انکار گر ہو تو میں جانوں

ُ خَا كَبِائِ اللهُ فَقِيرِ مِيرِحُمُ امير اللهُ عَفَى عنه مولا قريش الهاشمي جلاليور جمّال بقلم خود بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین ایے مخف کے حق میں ایک مبحد کا امام ہو اور مدگی علم ہوائی مرزائی مرگیا پہلے اس کا جنازہ مرزائیوں نے کیا اور دوبارہ امام فدکور جو اٹل سنت والجماعت ہے اس نے جنازہ کیا۔ تکفیر مرزا اور اس کے بیروان کا وہ عالم ہے کہ کل علائے عرب وعجم تکفیر مرزا پر مواہیر شبت کر بچے ہیں۔ امام مصلی جنازہ اس فتو کی کو دیکے چکا ہے دیدہ و دائستہ جو ایسا کام کرے اس کا شرعاً کیا تھم ہے بینوا تو جروا.

الجواب ...... مرزاغلام احمد قادیاتی علائی زول وی ، نبوت اور رسالت کے مرقی بیں اور ان کے مرید اور مقلد ان کے ان سب دعاوی کوشلیم کرتے بیں اس لحاظ ہے ان کا اور ان کے مریدوں کا خارج از وائرہ اسلام ہونا مسلم اللہ وت مسلم ہے۔ امام ایوافضل قاضی عیاض (کتاب الشاء ج ۲۳۲،۲۳۲ باب مقالات کر) تعریف حقوق المصطفی میں فرماتے ہیں۔ و کذالک من ادعی نبوۃ احد مع نبینا علیه الصلوۃ والسلام کاصحاب مسیلمة والاسود العنسی و بعدہ کالعیسیویۃ من الیہود القائلین تخصیص رسالته الی العرب و کالجزمیة القائلین بتواتر الرسل و کاکثر الرقا فضۃ القائلین بمشارکۃ علی فی الرسالة للنبی الله وی و کذالک کل امام عند هؤلاء یقوم مقامه فی النبوۃ والحجۃ و کالبزیغیۃ والبیانیة منهم القائلین بنبوۃ وکذالک کل امام عند هؤلاء یقوم مقامه فی النبوۃ والحجۃ و کالبزیغیۃ والبیانیة منهم القائلین بنبوۃ وغلاۃ المتصوفۃ و کذالک من ادعی منهم انه یوحی الیہ وان لم یدع النبوۃ وانه یصعد الی السماء و یدخل المجنۃ و یاکل من ثمرتها و یعانق الحور العین فہولاء کلهم کفار مکذبون للنبی عالیہ لانه اخبر انه خاتم النبیین لانبی بعدہ واخبر عن الله تعالی انه خاتم النبیین و انه ارسل الی کانة الناس واجمعت الامۃ علی حمل هذ الکلام علی ظاهرہ وان مفهوم المراد به دون تاویل ولا تخصیص فلا شکام کفر هولاء الطوائف کلها قطعًا اجماعًا و سمعًا. (۲۶ موالاء)

ترجمہ: اور ایبا ہی جو تحف کہ دعوی کرے کی ایک کی نبوت کا ہمارے نبی علیہ الصلوق والسلام کے ساتھ لینی ان کی موجودگ میں حبیبا کہمسلمہ کذاب کے پیرو اور اسودعنسی کے تتھے اور ایسے ہی جو دعویٰ کرے پیچھے ان کے ما تندعیسو یہ کے بیودیوں سے جو کہ محمد علیقہ کی نبوت کوعرب کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور ما تند جزمیہ کے جو تواتر رسل کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول ہمیشہ آتے رہیں گے اور مانند بعضوں کے جو کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہ محمد ﷺ کے ساتھ نبوت میں شریک تھے اور ان کے پیچھے بھی نبی تھے اور ایسے ہی ان کا ہرامام ان کے نز دیک نبوت اور ججت میں محمد علیفہ کا قائم مقام ہے اور مانند بزیغیہ اور بیانیہ کے جوان سے بزلیغ اور بیان کی نبوت کے قائل ہیں یا وہ مخض جوانی ذات کے داسطے نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کے حاصل کرنے ادر صفائی قلب کے ساتھ نبوت کے مرتبہ پر پہنچنے کو جائز کہتا ہو مانند فکسفیوں اور گمراہ صوفیوں کی ادر ایبا ہی وہ مخفص جو دعویٰ کرے کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے اور اگر چہ نبوت کا وعویٰ نہ کر ہے اور وعویٰ کرے کہ وہ آسان پر چڑھتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے اور جنت کے میوے کھاتا ہے اور حوروں سے بغل گیر ہوتا ہے پس بیسب کافر ہیں۔ نبی عظیمہ کے جھٹلانے والے اس لیے کہ انھوں نے خبر دی ہے کہ ہ نبیوں کے سلسلہ کے ختم کرنے والے مہیں ان کے بیچھیے کوئی نی نہیں ہوگا اور خبر وی انھوں نے اللہ تعالی کی طرف سے کہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں اور محقیق وہ تمام خلقت کی طرف بھیجے گئے ہیں اور اجماع کیا امت نے اس بات پر کہاس کلام کے ظاہری معنی ہی مراد ہیں بغیر کسی تاویل اور مخصیص کے پس ان ایسے مدعیوں کے کفر میں قطعاً اور اجماع اور سمع کے طور پر کوئی شک نہیں ہے۔ ان حالات میں مرزا غلام احمد کے مریدوں کو پیش امام بنانا ان کے جنازہ کی نماز پڑھنا ہرگز درست نہیں ہے اللہ تعالی قرماتا بــ ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا و ہم فاسقون. ترجمہ: اور نہ نماز پڑھ کی ایک بران میں سے جومرے بھی بھی اور نہاس کی قبر پر کھڑا ہو کے دعا کرے تحقیق انھوں نے کفر کیا اللہ تعالٰی کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے لیس جس مخص نے دیدہ و دانستہ مرزائی کے جنازہ کی نماز بڑھی ہے اس مخص کوعلانیہ تو بہ کرنی جاہیے اور مناسب ہے کہ

وہ اپنے تجدید نکاح کرے اور حسب طاقت آ دمیوں کو کھانا گھلائے اور اگر وہ محض علائے توبہ نہ کرے تو اہل سنت والجماعت کواس کے پیچھے نماز نہ پڑھٹی چاہے ایسے منافق کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی ہذا واللہ اعلم بالصواب کتبہ عبدالمدذ نب محمد عبداللہ ٹوئی از لا ہور عفی عند مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیرونصوص قطعی کے مشکر ہیں ہیں جو شخص نص قطعی کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ کافر کے واسطے بخشش مانگنی گناہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ایستھنی مَرقہ فاکن یَضفر اللّه لَهُم ذالِکَ بِانَّهُم کَفُرُوا اللّه لَهُم اوُ لا نستغفور لَهُم اِن تَستغفور لَهُم سَبْعِیْنَ مَرَّه فاکن یَضفر اللّه لَهُم ذالِکَ بِانَّهُم کَفُرُوا اللّه لَا اللّه وَرَسُولِهِ وَ اللّه لَا لَا مُحَمّ اللّه وَرَسُولِهِ وَ اللّه لَا لَا مُحَمّ اللّه وَ مَنْ مِنْ اللّه وَ مَنْ اللّه وَ مَنْ اللّه وَ مَنْ اللّه وَ مَنْ اللّه وَ مَنْ مَنْ اللّه وَ مَنْ مَنْ اللّه وَ مَنْ مَنْ مَنْ اللّه وَ مَنْ مَنْ اللّه وَ مَنْ اللّه وَ مَنْ مَنْ اللّه وَ مَنْ مَنْ اللّه وَ مَنْ اللّه وَ مَنْ مَنْ اللّه وَ مَنْ مَنْ اللّه وَ مَنْ اللّه وَ مَنْ مَنْ اللّه وَ اللّ

سوال ..... مرزائی کا جنازه پڑھنا کیا ہے۔

الجواب ..... كفر ہے كافر كوش مسلمان كہنا جيها كه مسلمان كوكافر كہنا جنازه كى دعا بين بدلفظ آتے ہيں۔
اللّٰهُمُّ مَنُ اَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلَى الْإِسْلامِ وَمَنُ تَوَفَّيْتَهُ مِنَا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ لِينَ ہم ميں ہے جس كو زنده
ركاتا ہے اس كو اسلام پر زنده ركا اور جس كو مارنا ہے اس كو ايمان پر ماراس نے ميت كو اپنے زمره اسلام ميں شامل
كيا اور آپ ميت كے ساتھ شامل ہوا بيا قرار عدم انتياز كا ہے درميان كافر اورمسلمان كے اور جو كافر اورمسلمان كو
برابر سمجے وہ بے ايمان ہے حديث كافتو كل ہے كہ جوكسى قوم سے ل كركھائے اور ال بيٹے اور اس كاول ويها بى ہو
جاتا ہے اور وہ ملحون ہو جاتا ہے۔ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عُمْرَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ لَمَّا وَقَعَتْ بَنَوُ إِسْرَائِيْلَ
فِي الْمَعَاصِي فَنَهَتُهُمْ عُلَمَاءُ هُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَافَسُوا فِي مَجَالِسِهِمْ وَ الْكَلُوهُمُ وَشَارَ بُوهُمْ فَصَرَبَ اللّٰهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمُ بِبَعْضِ وَ لَعَنَهُمُ عَلَى لِسَانِ دَاؤَدَ وَ عِيُسَى بُنِ مَرُيَمَ.

(مُنداحِ مُطِّع بيروت حديث نمبر ١٢ ١٣ ج ٢ ص ٢٥٠،٢٥١)

لیعنی جب بنی اسرائیل گناموں میں پڑے تو ان کے علما نے ان کومنع کیا باز نہ آئے۔ وہی علماءان کے ساتھ مل بیٹے اور مل کے کھایا بیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کے دل بکسال سیاہ کر دیے اور داؤد اور عیسی علی نبینا وعلیہا السلام کی زبان بران کوملعون بنایا۔

قد صح الجواب المجيب المصيب احقر الجواب صحيح بنده عبدالسلام عفى عنه هذا الجواب سحيح والمجيب محمد يارعفي عند

مجد باقرعفی عنه نقشبندی مجددی کو باتوی مولد دیوبندی کا مورامام مجدسنهری د

الجواب صيح والمجيب تجيم محمد حسن عفى المجيب مصيب محمد عمر خان عفى الله عنه الجواب صيح محمد عالم دوم مدرس مدرسه عنه اول مدرس مدرسه حميد بدلا مور لامور لامور كارس مدرسة محميد بدلا مور

لا ہوری۔ حمید بیدلا ہور۔ سے

۴۶۰ تصح حذ االجواب السح والحق الصريح الجواب سيح نورالحن عفى عنه نائب الجواب ضجيح بالقول محمد مير عالم ففي عند مبتهم مدرمه جامع العلوم كانبور-عبدائكيم صواتى مولد ليثاوري سند ہزاروی حال انجمن حمایت اسلام يافته مدرسه عاليه رام بورد باست-رشاور\_ هذا الجواب مطابق المحق غلام محمه ا الجواب صحيح محمد نو راكحن مدرس مدرسه الجواب سيح خان زمان مدرس سوم يدحوري مدرسه جامع العلوم كانيور-حامع العلوم كانيور صحيح الجواب عاجز عبدي سرعفي عنه الجواب سحج بنده سلطان حسن غفرله الجواب سيحيح ابوالحسن حقاني ابن مولوي

ابوهم عبدالحق دہلوی درس مدرس مدرس عبن العلوم شاججہا نبور۔ الجواب صحیح وصواب والمحیب مصیب و الجواب امام کو مناسب نہ تھا کہ اس قادیانی کا جنازہ پڑھتا جائز نہیں۔ مثاب لیس المثاب الاهذا الجواب کی نماز پڑھتا اگر امام توبہ نہ کرے تو ابو محود محمد رمضان علی عنہ واللہ اعلم بالصواب عبدالوہاب اس کوعہد ہ امامت سے معزول کرنا لووصیانوی۔ پشاوری۔ عالی جانو محمد میں دہلوں، الجواب محمد مشاق احمد مدرس دہلی

پ وری۔ هوالموفق صحت نماز جنازہ کی شرائط میں ہے ایک شرط اسلام میت بھی ہے کما صرح بے الفتہاء الکرام اگر کوئی شخص قطعاً اسلام سے خارج ہو جائے وہ جس گروہ کا ہودیدہ و دانستہ اس کے جنازہ کی نماز ردھنا ناجائز اور الیک ناجائز نماز پڑھنے والا گنا ہگار ہوگا ورنہ ند۔

صورت ندکورہ بیں امام خدکور سخت مداہنت اور جرم عظیم کا مرتکب ہے اور اس لیے فاسق ہے تو بکرنا لازم ہے اُر تو بدنرے تو زجرامسلمان اس سے اسلامی تعلقات نزک کر دیں۔ محد کفایت الشرعفی عندمولا مدس امینیہ وہلی المجواب پر تکدنماز جنازہ میں دعائے مغفرت للمدیت ہوتی ہے اور بید سکتہ ہے کہ دعائے مغفرت للکافر ہے علی ہے کرام فتوی کفر مرز ااور اس کے تعمین پردے بھے ہیں بنابریں مصلی صلوق جنازہ للمرزائی بغیر تو بہ جدید مسلمان علیائے کرام فتوی کفر مرز ااور اس کے تعمین پردے بھے ہیں بنابریں مصلی صلوق جنازہ للمرزائی بغیر تو بہ جدید مسلمان

علیائے کرام فتو کی کفر مرز ااور اس کے جمعین پردے بھیے ہیں بتابریل سسی صوف جارہ سمر برای بیروجہ بعد بید سال شہوطا۔

تہوگا۔

الجواب جبکہ اس امام نے بعد علم اس بات کے کہ وہ میت ہم عقیدہ وہم ند ہب مرزا غلام احمد قادیانی کا الجواب جبکہ اس امام نے بعد علم اس بات کے کہ وہ میت ہم عقیدہ وہم ند ہب مرزا غلام احمد قادیانی کا ہا سمیت کے عقا کہ حد کفر قطعی تک پہنچے ہوئے تھے اور میت کا تائب ہوتا اس کو نہ معلوم ہوا ہواس کی نماز جنازہ ہوا س میت کے عقا کہ حد کفر قطعی تک پہنچے ہوئے تھے اور میت کا تائب ہوتا اس کو نہ معلق دعاتے مغفرت کا فرکا تھم عائد ہوگا۔ بعض علماء نے دعائے مغفرت کا فریر تھم کفر دیا ہے اور پر تھا دی تو اس کی متعلق دعائے مغفرت کا فرکا تھم عائد ہوگا۔ بعض علماء نے دعائے مغفرت کا فریر تھم کفر دیا ہے اور

بعض نے احتیاط کی ہے بہرحال بدفعل اجماعًا حرام ہے اگر اس کوحلال سمجے گا تو سب کے نزدیک تھم کفر عائد ہوگا۔ در مختار میں ہے۔ وَ الْحقُ حُوْمَةُ اللَّهُ عَآءِ بِالْمَعُفِوةِ لِلْكَاقِرِ روالحَّار میں ہے۔ رُدُّ عَلَى الْاِ مَامِ الْوَافِي وَمَنُ تَبِعَهُ حَيْثُ قَالَ إِنَّا اللَّهُ عَآءَ بِالْمَعُفِهِ وَ لِلْكَافِرِ شُخُورًا النج (در مخارج سرسرسرس) علاء تقتین فرماتے ہیں کہ جس مسئلہ میں علاء آپس میں کفر اور عدم کفر میں مختلف ہوں تو احتیاط عدم تکفیر میں ہے بال ایسے خص کو تو بداور تجدید ایمان و نکاح کا تھم دیا گیا ہے اور وہ جب تک تو بدنہ کرے مسلمانوں کو اس سے اجتناب اور اس کی اقتدا سے پر ہیز

و عال کا مسم و با سی ہے اور روز باب مات و باہدا ہے۔ کرنا جا ہے۔



القول الصحيح في مكائد المسيح!

حضرت مولا نامحمه سهول ويوبند

## بسرالة الرصد الرحيم!

مرزاغلام احمد ساکن قادیان ضلع گورداسپدر جوایئے کوئیسی موعود اورمہدی آخرالز مان کہتا تھا اور جملہ احادیث بابت نزول نیسیٰ علیہ السلام ادر ظہور مہدی اوقیل دجال وغیر ہا کی تحریف دتاوکل وا نکار کرتا تھااس کے متعلق امور ندکورہ ذیل دریافت طلب میں۔موافق ندہب سی حنی جواب سے مطلع فرمایا جائے۔

(۱).....مرزاغلام احمد قادیانی نه کورادراس کے معتقدین اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں یاٹہیں۔اگرٹہیں تو کافر ہیں یامسلمان۔

- (۲)....ان لوگول كے ساتھ اسلامي معاملہ ورست ہے يانہيں \_
  - (٣)....ان لوگوں کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں۔
- (۳).....ان لوگوں کوٹماز پڑھنے اور دیگراحکام مذہبی ادا کرنے کے لئے اہل سنت والجماعت اپنی مجدوں میں آنے دیں پانہیں۔
  - (۵)....ان لوگوں كوقاد يانى كہنا درست ہے مانہيں۔

الجواب (۱) ..... مرزاغلام احمر ساكن پنجاب شلع گوردا سپور قصبه قادیان ادراس کے جملہ معتقدین زمرہ الل سنت دالجماعت اورا حاط اسلام سے یقیق خارج ہیں۔ مرزاغلام احمد کا توال وعقا کدایے ہیں کہ ان سے واقف ہو کرکوئی مسلمان ان لوگوں کے احاط اسلام سے خارج ہونے میں تر دونہ کرے۔ چندا قوال مرزا قادیا نی فدکور کی تصانیف سے قل کرتا ہوں۔ 'فاخر جنی الله من حجرتی وعرفنی فی الناس وانكار ه من شهرتی وجعلنی خلیفة آخر اللزمان وامام هذا الا وان و کلمنی بكلمات نذكر شیئا منها فی هذا المقام ونومن بها كما نومن بكتب الله خالق الانام ، ''(الاستفتاء م و کُرْائن ج۲۲ ص ۵۰۵) کے تحت میں برعم خودا پے خدا کے کام نوقل کرتا ہے۔ اس میں سے چند عبارت ورج ذیل ہیں:

انما امرك اذا ارادت شيئا ان تقول له كن فيكون " (الاستفتاء ص٦٨ خزائن ج٢٢ص٤ ٧١) ..... "انا نبشرك بغلام مظهرالحق والعلى كان الله نزل من السماء " (الاستفتاء ص٥٨ خزائن ج٢٢ص٢ ٢٨) ..... "انت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى .... انت منى بمنزلة ولدى " (الاستفتاء ص٢٨ خزائن ج٢٢ص٩٠٧) ..... "قل انما انا بشرمثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد " (الاستفتاء ص٢٨ خزائن ج٢٢ص٨٠٧) ..... "ومنا ارسلناك الا رحمة للعالمين " (الاستفتاء ص٢٨ خزائن ج٢٢ص٨٠٨) ..... "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى للعالمين " (الاستفتاء ص٢٨ خزائن ج٢٢ص٨٠٨) ..... "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى ص٣٨ خزائن ج٢٢ص٨٠٨) ..... "لاتخف انى لايخاف لدى المرسلون " (الاستفتاء ص٢٨ خزائن ج٢٢ص٨٠٠) ..... "اننا فتحنااك فتحاً مبينا ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك

وماتها خرد " (الاستفته عص ۱۵ خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۱) ..... "لولاك لما خلقت الافلاك" و الاستفتاء ص ۱۵ خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۲) ..... "ارادالله ان يبعثك مقاماً محمودا " (الاستفتاء ص ۱۵ خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۲) .... "انك لمن المرسلين على صراط مستقيم " (الاستفتاء ص ۱۵ خزائن ج ۲۲ ص ۷۱) ..... ا

ترجمہ: بس تیرافرمان جب تو ارادہ کرے کی چیز کا یہی ہے کہ اس کوفر ماوے ہوجا ہیں وہ ہوجاتی ہے۔ ہم چھکو بشارت ویتے ہیں کہ ایک لائے کی جوتق اور علاکا مظہر ہوگا اور ایسا ہوگا گویا کہ اللہ تعالیٰ آسان سے اتر آیا تو ہیرے لئے بمزلہ تو حید وقتے ہیں کہ ایک لائے کے جوتی اور علاکا مظہر ہوگا اور ایسا ہوگا گویا کہ اللہ تعالیٰ بشر بی ہوں میری جانب وتی آتی ہے بمزلہ تو حید وقتی بیار امبعود و یک ہے اور ہم نے تچھ کو دنیا جہال کے لوگوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہد سے اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو میری صفور میں پنج ہر ہے جنگ ہم نے تچھ کو فتح اللہ سے تو میری مضور میں پنج ہر ہے جنگ ہم نے تجھ کو فتح وی تعلیٰ میں اللہ سے نو میری منان کے اور کو سے تھے ہو بیار کا داندہ کیا ہوا کہ ویک تیرے گناہ اور جو پیچے رہے۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں آسانوں کو نہ پیدا کرتا۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تجھ کو کھڑا کرے گامتا مجمود میں ۔ بے شک تو پنج ہروں میں ہے سید مصورات پر۔

(مرزاغلانماحمہ قادیانی کی یہ ہفوات ہیں جن کووہ اپٹی زندگی بھرالہامات اور دحی ہے تعبیر کرتار ہا۔اور د جالی فتنہ ہے بے خبرلوگ اس پرایمان لاتے رہے۔)

وافع البلاء میں ہے کہ: ''خداتعالی بہر حال جب تک کہ طاعون و نیا میں رہے گوستر برس تک رہے قاویان کواس کی خوفاک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔'' (دافع البلاء ص ۱۰ خزائن ج ۱۸ص ۲۳۰) ''سچا خداو ہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنار سول بھیجا۔'' (دافع البلاء ص ۱۱ خزائن ج ۱۸ص ۲۳۳) ''خدا نے اس اس سے سے موعود بھیجا جواس پہلے سے سے اپنے تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسر مے کانام غلام احمد رکھا۔'' (دافع البلاء ص ۱۳ خزائن ج ۱۸ص ۲۳۳) … '' اہن مریم کے ذکر کو چھوڑ و ۔۔۔۔اس سے بہتر غلام احمد رکھا۔'' (دافع البلاء ص ۲۰ خزائن ج ۱۸ص ۲۳۳) … '' این مریم کے دکر کو چھوڑ و ۔۔۔۔اس سے بہتر غلام احمد ہے۔'' (دافع البلاء ص ۲۰ خزائن ج ۱۸ص ۲۳۳) … '' این مریم کے دکر کو چھوڑ و ۔۔۔۔۔اس سے بہتر غلام احمد ہے۔'' (دافع البلاء ص ۲۰ خزائن ج ۱۸ص ۲۳۰) … '' ایسنگ مضم کے مصب بیشار ات آمد م۔۔۔ عیسیٰ کہاست تا بنہد پاہمند م

'' مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر تا بت نہیں ہوتی۔ بلکہ یجی نی کواس پرایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پرتا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکرا پی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعظر ملا تھا یا ہاتھوں اور سرکے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں بیجیٰ کا نام حصور رکھا۔ مگر سے کا بینا منہیں رکھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مالع تھے۔'' (دافع البلاء میں خزائن جمام میں مالع تھے۔''

''ریویوج اول نمبر۲ ص ۲۵۷ میں مذکورہے کہ:'' خدانے اس امت میں ہے سے موعود بھیجا جواس پہلے سے سے اپنے تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔'' پھرریویوس ۲۷۸ میں کھاہے کہ:'' مجھے تم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر میں این مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو دہ کام جو میں کرسکتا ہوں ہو ہرگز نہ کرسکتا اور دہ نشان جو مجھ پر ظاہر ہور ہے ہیں دہ ہرگز نہ دکھلا نہ سکتا۔''

''اواکل میں میرا بھی عقیدہ تھا کہ مجھ کو میے ابن مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ نبی ہے اور خدائے بزرگ مقر بین میں میرا بھی عقیدہ تھا کہ مجھ کو میے ابن مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ نبی ہو اور آگر کوئی امر میری فی بیات کی نسبت ظاہر ہوتا تو اس کو جزئی فضیلت قر اردیتا تھا۔ مگر بعد میں جو خدا کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرتے طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔'' (حقیقت الوجی میں میں انوائن ج۲۲می ۱۵۳)

"اس امریس کیاشک ہے کہ حضرت سے علیہ الصلاۃ والسلام کووہ فطرتی طاقتیں نہیں دی گئیں جو مجھے دی گئیں۔ کیونکہ وہ ایک خاص قوم کے لئے آئے تھے اور اگر وہ میری جگہ ہوتے تو اپنی اس فطرت کی وجہ سے وہ کام انجام نہ دے سکتے جوخدا کی عنایت نے مجھے انجام دینے کی قوت دی۔' و ہذا تحدیث نعمۃ اللّه و لا فخر!

(حقيقت الوحي ص٥٦) خزائن ج٢٢ص ١٥٧)

چرجب کہ خدانے اوراس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخر زمانہ کے سے کواس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قر اردیتے ہو۔'' افضل قر اردیا ہے تو پھر پیشیطانی وسوسہ ہے کہ بیکہا جائے کہ کیول تم سے ابن مریم سے اپنے تئیں افضل قر اردیتے ہو۔' (حقیقت الدی ص ۵۵) نزائن ج۲۲س ۱۵۹)

''صرف دعویٰ سے ہے کہ ایک پہلو ہے میں امتی ہوں اور ایک پہلو ہے آنخضرت اللے ہے فیض نبوت کی دجہ ہے نبی ہوں اور ایک پہلو ہے آنخضرت اللہ ہے کہ جیسا ہے نبی ہوں اور نبی سے مرادصرف اس قدر ہے کہ خدا تعالی ہے بکثر تشرف مکالمہ فخاطبہ پا تا ہوں۔ بات سے ہے کہ جیسا مجد دصاحب سر ہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے آگر چداس امت کے بعض افر ادم کا لمہ و فخاطبہ اللہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص میں جس شخص کو بکثر ت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثر ت امور غیبیاس پر فظامر کیا جائے وہ نبی کہلاتا ہے۔'' فالم رکھا جائے دہ نبی کہلاتا ہے۔''

چند سطروں کے بعد لکھتا ہے کہ: ''اور یہ بات ایک ثابت شدہ امر ہے کہ جس قد رخدا تعالی نے جھ ہے مکالمہ وخاطبہ کیا ہے اور جس قد رامور غیبیہ جھ پر ظاہر فر مائے ہیں تیرہ سوبرس جھری ہیں کی شخص کو آج تک بجز میر بے یغمت عطا نہیں کی گئی۔اگر کوئی منکر ہوتو پار جبوت اس کی گردن پر ہے۔غرض اس حصہ کیٹر وحی اللی اور امور غیبیہ ہیں اس امت میں سے میں ہی ایک فردخصوص ہوں اور جس قدر اولیاء اور ابدال اور اقطاب (آج تک جس قدر اولیاء ابدال اور اقطاب جس میں حضرت غوث اعظم وغیرہ تمام اکا ہر بلکہ صحابہ بھی وافل ہیں ۔۔۔ اعز از علی ) اس امت میں ہے گز ربی اولیا ہیں ان کو یہ حصہ کیٹر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں بی خصوص کیا گیا اور دوسر سے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ کیونکہ کثرت وحی اور کثر ت امور غیبیا اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔''

''صرف میں یہی جواب نہیں دوں گا کہ میں معجز ہ دکھلاسکتا ہوں۔ بلکہ خدا کے فضل دکرم سے میرا جواب بیہ ہے

نداس نے میرادعویٰ ثابت کرنے کے لئے اس قدر معجزات دکھلائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں۔'' (تترحقیقت الوی ص۱۳۶ نزائن ج۲۲م ۵۷ میں)

'' میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پرای طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قر آن شریف پر اورخدا کی دوسری کتابوں پراورجس طرح میں قرآن شریف کویٹینی اور قطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں۔ای طرح اس کلام کویٹی، جومیرے پرنازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔'' (حقیقت الوجی میں ۱۲ نزائن ج۲۲م ۲۰۰۰)

"اس میں شک نہیں کہ یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لئے محدث ہوکر آیا ہے اور محدث بھی است نے لئے محدث ہوکر آیا ہے اور محدث بھی است نے بن ہی ہوتا ہے۔ گواس کے لئے نبوت تا منہیں۔ گرتا ہم جزئی طور پرایک ہی ہی ہے۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے کام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور غیبیاس پر ظاہر کئے جاتے ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کو خل شیطان سے منزہ کیا جاتا ہے اور انبیاء کی کوخل شیطان سے منزہ کیا جاتا ہے اور مغزشر بعت اس پر کھولا جاتا ہے اور ابعین انبیاء کی طرح ام مورہ وکر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تیس با آواز بلند ظاہر کرے اور اس سے انکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سرا تھم تا ہے اور نبیوت کے معنے بجن اس کے اور بھوئیس کہ امور متذکرہ بالا اس میں یائے جا کھی۔''

(توضيح المرام ص ١٨ فحز ائن ج ١٣ ص ١٠)

حضرت عیسی علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مجوزات کی بابت مرزا قادیانی حسب ذیل اپنا خیال ظاہر کرتا ہے کہ: '' کچھ تجب کی جگہ نبیں کہ خدا تعالی نے حضرت سے کوعقلی طور پر ایسے طریق پر اطلاع دی ہو جو ایک مٹی کا تھلونا کسی کل کے دبانے یا کسی چھونک مارنے کے طور پر ایسا پر واز کرتا ہے۔ یا اگر پر واز نبیس تو پیروں سے چال ہو۔ کے دبانے یا کسی کھونک مارنے کے طور پر ایسا پر واز کرتا ہے۔ یا اگر پر واز نبیس تو پیروں سے چال ہو۔ کیونکہ حضرت سے این مریم انے باپ یوسف کے ساتھ ۲۲ برس کی مت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بوطئی کا کام ورحقیقت ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہوجاتی ہے۔' (ازالہ او ہام بقیر حاشیص ۳۰ نزائن ج ۳۳ سے ۲۵ میں میں کا کہ موجاتی ہے۔'

'' پھ تعب نہیں کہ کرنا چاہئے کہ حضرت سے نے اپنے داداسلیمان کی طرح اس وقت کے خالفین کو بیعقلی معجزہ دکھلا یا ہواور ایسام معجزہ دکھانا عقل سے بعید بھی نہیں۔ کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صناع الی الی الی کرچاں ہواز چڑیاں بنالتے ہیں کہوہ بولتی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ کل کے ذریع بعض چڑیاں پرواز بھی کرتی ہیں۔''

''ماسوااس کے میرجھی قرین قیاس ہے کہ ایسے ایسے انجاز طریق عمل الترب یعنی مسمیر بیزی طریق سے بطور لہو ولعب نہ بطور حقیقت ظہور میں آسکیں۔ کیونکہ عمل الترب میں جس کو زمانہ حال میں مسمریزم کہتے ہیں ایسے ایسے عجائبات ہیں کہ اس میں پوری پوری مشق کرنے والے اپنی روح کی گرمی دوسری چیزوں پرڈال کران چیزوں کو زندہ کی موافق کر وکھاتے ہیں۔انسان کی روح میں کچھالی خاصیت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گرمی ایک جماد پرجو بالکل بے جان ہیں ڈال سكتے ہیں۔ تب جماد ہے بعض حركات صادر بوتى ہیں جوزندوں ہے صادر ہوا كرتى ہیں۔''

( از الداو بام حصداول ص ۵ مه ماشيه خزائن ج ۳۳ ۵ ۲۵ ۲۵ )

''اب یہ بات قطعی اور بقینی طور پر ثابت ہو پھی ہے کہ حضرت میں ابن مریم ہاؤن تھم الہی السیع نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے تھے۔ گوالسیع کے درجہ کا ملہ ہے کم رہے ہوئے تھے۔ کیونکہ السیع کی لاش نے بھی وہ مجز ہ دکھایا کہ اس کی ہڈیوں کے لگنے ہے ہرگز زندہ نہ کہ اس کی ہڈیوں کے لگنے ہے ہرگز زندہ نہ ہوسکیں۔ یعنی وہ دو چور جو سیح کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے ہہر حال مسیح کی بیتر بی کا روا کیاں زہ نہ کے مناسب حال بطور موسکی ہو تھیں۔ گریا درکھنا جا ہے کہ یعمل الیا قدر کے لائق نہیں جیسا عوام الناس خیال کرتے ہیں۔ اگریہ عاجز خاص مصلحت کے تھیں۔ گریا درکھنا تو خدا تعالیٰ کے فضل و تو فیق ہے امپیر قوئی رکھنا تھا کہ ان انجو ہنما کیوں میں حضرت اس عمل کو مکر وہ اور قابل نفر ہے نہ ہمتا تو خدا تعالیٰ کے فضل و تو فیق ہے امپیر قوئی رکھنا تھا کہ ان انجو ہنما کیوں میں حضرت این مریم ہے کم ندر ہتا۔''

ابن مریم ہے کم ندر ہتا۔''

(ازالداو بام حساول ۹۰ متازی تا سرے میں از الے اور جسمانی کا ایک نہایت برا خاصہ یہ ہے جو تحق اپنے تیک اس شغولی میں ڈالے اور جسمانی مرضوں کے رفع وفع کرنے کے لئے اپنی ولی اور دما فی طاقتوں کو ترج کر تارہے۔ وواپنی ان روحانی تاثیروں میں جوروح پراٹر ڈال کرروحانی بیماریوں کو دور کرتی ہیں بہت ضعیف اور نکما ہوجا تا ہے اور امر تنویر باطن اور تزکین نفوس کا جواصل مقصد ہمانی تیاریوں کو دور کرتی ہیں بہت ضعیف اور نکما ہوجا تا ہے اور امر تنویر باطن اور تزکین نفوس کا جواصل مقصد ہمانی تیاریوں کو ان اور تو حید اور دینی استقامتوں کے کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارہ میں ان کی کارروائیوں کا نمبرایا کم درجہ کا را کے قریب تربیب ناکام کے دہے۔' (ازالداو بام حساول ۱۳۰۰ ترائن جسم ۲۵۸) کارروائیوں کا نمبرایا کم درجہ کا را خوالی ہوں کا ہم کرتا ہے کہ مرزا قادیائی احادیث نبویہ کے متعلق اپنا خیال یوں کا ہم کرتا ہے کہ:

'' ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کدمیر ہاں دعوی کی حدیث بنیاد نہیں۔ بلکہ قرآن اور وہ وہی جومیر سے بربازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وہی کی معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح بھینک دیتے ہیں۔''

(اعجازاحدي ص٠٣٠ فزائن ج١٩ص١٨)

مرزا قادیانی اپنے کو بی تھم کہتا ہے جوحدیث بخاری شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت حکماً وعد لاَ وار د ہے اور تھم کی بابت مرزا قادیانی بیعقیدہ ظاہر کرتا ہے کہ:

'' ہم با دب عرض کرتے ہیں کہ پھر وہ تھم کا لفظ جو میتے موعود کی نسبت سیح بخاری میں آیا ہے اس کے ذرامعیٰ تو کریں ہم تواب تک یہی سیحصے ہیں کہ تھم اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف رفع کرنے کے لئے اس کا تھم قبول کیا جائے اوراس کا فیصلہ گووہ ہزار حدیث کو بھی موضوع قرار دے ناطق سمجھا جائے'' (اعجاز احدی ص ۲۹ نوزائن جواس ۱۳۹)

'' خدانے مجھے اطلاع دی ہے کہ بیتمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں تحریف معنوی یا لفظی ہیں آلودہ ہیں اور یا سرے سے موضوع ہیں اور جو شخص تھم ہوکر آیا ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ ہیں ہے جس انبار کو چاہے خدا سے

علم پا کرقبول کرے اور جس ؛ هرکوچاہے خدائے علم پا کرر د کرے۔' (ضمیمة تخذ ً وار ویہ عاشیرٌں ۱۰ خزا أن ج ۱۵ ص۵۱)

نيزا حاديث كے متعلق مرزا قادياني كے حسب ذيل اقوال مين:

ھل النقل شئی بعد ایصاء ربنا! ... اور ضدای وی کے بعد اللّ کی عقیقت ہے۔ فاتی حدیث بعدہ نتخیر! ... پس ہم ضراتحالی کی وی کے بعد س صدیث کو مان لیں۔

وقد مزق الاخبار كل ممزق!.....اورحديثين توكمر عرض بوكس \_

فكل بما هو عنده يستبشر!.....اور برايك كروه الي صديثون عوش بور با ي

اخذنا من الحي الذي ليس مثله! ..... بم فال عليا كروه في قوم اوروحده لاشريك عد

وانتم عن الموتى رويتم ففكروا!... ... اورتم اوكم روال عروايت رت بور

رأينا وانتم تذكرون رواتكم! ...... بم نه وكيرليا ورتم ايخ راويول كاذكركرت بو

وهل من نقول عندعين تبصر!....اوركياقهو كهن كمقابل يركه چريس

(اعجازاحدى ص ١٥ ك٥ خزائن ج ١٩ص ١٢٨ ٢١١١١١)

تنبیه: بیتر جمه مرزا قادیانی علیه ماعلیه کاخود کیا ہواہے۔ (محمد اعزازعلی)

صى بدكرام اورابل بيت كى بابت لكھاہے كه:

وقدالنوا على الحسين فضل نفسه! ..... ..اورانبول نے کہا کدا سُخص نے امام حسن اور حسین سے ایک تیک اچھا سمجھا۔ اقول نعم والله دبی سیظھر! .... میں کہتا ہوں کہ ہال میر اخدا عنقریب ظامر کرے گا۔
(۱عجا احدی ص۵۳ خزائن ج۱۹ ص۱۲۷)

وشتان مابینی وبین حسینکم!.... اور مجمین اور تبهار حسین میں بہت فرق ہے۔ فانی اؤید کل آن وانصر!... سیکونکہ مجھتو ہرایک وقت خداکی تائیداور مدول رہی ہے۔ واماحسین فاذکروا دشت کربلا!.. مگر حسین پستم وشت کربلاکویا وکرلو۔ الیٰ هذه الایام تبکون فانظرو!!... اب تک تم روتے ہو پس سوچ لو۔

(اعجازاحدي ص ٢٩ 'خزائن ج١٩ص١٨)

ووالله ليست فيه منى زيادة! .... اور بخداات مجه عريجه زيادت نيس .

وعندى شهادات من الله فانظروا! .. ... اورمير عياس خداكي كوابيال بير يستم وكيولو

وانى قتيل الحب لكن حسينكم! . . ....اوريس فداكا كشة بول ليكن تمهار حسين \_

قتيل العدى فالفرق اجلى واظهر! ... . ... وشمنول كاكثة بـ يسفر ق كها كها اورظا بريـ.

(اعجازاحدى صالاً خزائن ج ١٩٣٥)

(اعج زاحمه ي ص ۱۸ فزائن چ ۱۹ ص ۱۲۷)

'' جيسا كه ابو هريرُهُ جوغي تفااور درايت احيمانهيس ركهتا تفاـ''

حفرت ابوہریرہؓ تعلیل القدر صحابہ میں ہے ہیں جن کو ہرمسلمان جانتا ہے۔مرزا قادیانی کے الفاظ ان کی نسبت قابل غور ہیں۔غالبًا اب تو مرزا قادیانی کوبھی معلوم ہو گیا ہوگا۔ (محمداعز ازعلی)

" (ازالداد بام حصد دم ص ۱۹ ۵۹ نزائن ج عص ۱۹۳۸) معمولی انسان تھا۔"
رسول الله الله تھا۔ کی معراج شریف کے متعلق مرزا قادیانی حسب ذیل اپنا اعتقاد ظاہر کرتا ہے کہ:"سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تھا۔ جس کو درحقیقت بیداری کہنا جا ہے ۔" چند سطروں کے بعد کہتا ہے کہ:"اس قسم کے کشفوں میں خود مولف صاحب کا تجربہ ہے۔" (ازالہ او ہام حصد اول ص کے معمول کی معراج مرزا قادیانی کی معراج کے برابرہے؟۔)

مرزا قادیانی اپنے نہ مانے دالوں کی بابت حسب فیل مظم دیتا ہے: '' ہاں میں یہ ہتا ہوں کہ جونکہ میں ہے موعود ہوں اور خدا نے عام طور پرمیر ے لئے آسان سے نشان ظاہر کئے۔ پس جس خض پرمیر ہے ہے موعود ہونے کے بارہ میں خدا کے نزد کیک اتمام مجت ہو چکا ہے اور میر ے دعوکی پر وہ اطلاع پاچکا ہے دہ قابل مواخذہ ہوگا۔ کیونکہ خدا کے فرستادوں سے دانستا منہ پھیر نا ایسا امر نہیں ہے کہ اس پر کوئی گرفت نہ ہو۔ اس گناہ کا دادخواہ میں نہیں ہوں۔ بلکہ ایک بی ہے جس کی تائید کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ یعنی حضر سے آئید کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ یعنی حضر سے آئی میں میں بات وہ میر انہیں۔ بلکہ اس کا نافر مان ہے جس نے میرے آنے کی پیشین گوئی کی۔ ایسابی عقیدہ میر اس تخضر سے آئی ہو چکا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزد بک آنخضر سے آئی کی دوست ہو چکا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزد بک آنخضر سے آئی کی موسود کو اسے اور خدا تعالیٰ کے نزد بک آنخضر سے آئی کی دوست ہو چکا ہے۔ وہ اگر کفر پر مرکبیا تو بھیشہ کی جنم کا مزاوار ہوگا۔ کفر دوسم پر ہے۔ ایک یہ کفر کہ اس اسلام بی سے انکار کرتا ہے اور آن تخضر سے آئی کو خدا کا رسول نہیں مانیا۔ دوسر سے یہ کفر کہ وہ مثلاً سے موحود کو سے دور سے یہ کفر کہ وہ مثلاً میں موحود کو میں اسلام بی سے انکار کرتا ہے اور آن تخضر سے آئیں کو خدا کا رسول نہیں مانیا۔ دوسر سے یہ کفر کہ وہ مثلاً میں موحود کو میں اسلام بی سے انکار کرتا ہے اور آنک خضر سے آئیں کو خدا کا رسول نہیں مانیا۔ دوسر سے یہ کفر کہ وہ مثلاً میں موحود کو میں اسلام بی سے انکار کرتا ہے اور آنک خضر سے آئیں کو خدا کا رسول نہیں مانیا۔ دوسر سے یہ کفر کہ وہ مثلاً میں میں میں دوسر سے یہ کو کہ کو میں اسلام بی سے انکار کرتا ہے اور آنک خور سے آئیں کو خدا کا رسول نہیں مانیا۔ دوسر سے یہ کفر کہ وہ مثلاً میں میں میں اسلام بی سے انکار کرتا ہے اور آنگی سے انکار کرتا ہے اور آنگی سے انکار کرتا ہے اور کو ان اور میں اسلام بی سے انکار کرتا ہے اور کو آنکی سے انکار کرتا ہے اور کو آنکی میں اسلام بی سے انکار کرتا ہے اور کو آنکی کو خور انکار سے کرتا کے کرتا ہوں کی کو کو کو کو کو کرتا ہو کر کو کرتا کو کرتا ہو کر

"چند سطروں کے بعد لکھتا ہے کہ:''اورا گرغورے دیکھا جائے تو بید دونوں قتم کے کفرایک ہی تقیم میں داخل ہیں۔'' (حقیقت الوق ص ۱۷۵ ۱۵۷ خز ائن ج۲۲ ص ۱۸۵ ۱۸۵)

''اورجس پرخدا کے نزدیک اتمام جمت نہیں ہوا اور وہ مکذب اور منکر ہے تو گوشر بیت نے جس کی بناء ظاہر پر ہے۔ اس کا نام بھی کا فرر کھا ہے اور ہم بھی با تباع شریعت کا فر کے نام ہی سے پکارتے ہیں۔ گر پھر بھی وہ خدا کے نزدیک ہم وجب آیت:''لایک لف الله نے فساً الا و سعها ، '' قابل مواخذہ نہ ہوگا۔ ہاں ہم اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم

اس كى نسبت نج سەكاتىم دىي ساس كامعاملە خدا كے ساتھ ہے۔ جميل اس ميل دخل نہيں۔ "

(حقيقت الوحي ص ٨٠ نخز ائن ج٢٢ ص ١٨٦)

مرزا قادیانی است ایک مرید کے سوال کے جواب میں لکھتا ہے۔ سوال معہ جواب نقل کرتا ہوں:

''سوال حضور عالی نے ہزاروں جگہ تحریفر مایا ہے کہ کلمہ گواور اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ ان بوسول کے جوآپ کی تنظیر کر کے کافر بن جا کمیں صرف آپ کے نہ مانے سے کوئی کافر نہیں کیا وہ بوسکتا ۔ لیکن عبد انحکیم خان کو آپ لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پنچی ہے اور اس نے جمحے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ۔ اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقص ہے۔ یعنی پہلے آپ تریاق القلوب وغیرہ میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نہ مانے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ۔ اور اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انگارے کافر ہوجا تا ہے۔ الجواب: یہ عجیب بات میرے نہ افر کہنے والوں کو دوشم کا انسان تھمراتے ہیں۔ حالا تکہ خدا کے نزدیک ایک ہی تھم ہے۔'' ہے کہ آپ کافر کہنے والوں کو دوشم کا انسان تھمراتے ہیں۔ حالا تکہ خدا کے نزدیک ایک ہی تھم ہے۔'' اس کافر کہنے والوں کو دوشم کا انسان تھمراتے ہیں۔ حالا تکہ خدا کے نزدیک ایک ہی تھم ہے۔'' اس کافر کہنے والوں کو دوشم کا انسان تھمراتے ہیں۔ حالا تکہ خدا کے نزدیک ایک ہی تا میں دیا کہنے کہ کہنے والوں کو دوشم کا انسان تھمراتے ہیں۔ حالا تکہ خدا کے نزدیک ایک ہی تا میں دیا کہ دو تا کہ دو

چندسطروں کے بعدعبارت مذکورہ بالا کی شرح مرز امحمود مذکور الصدر یوں کرتا ہے کہ

''اب اس عبارت ہے مفصلہ ذیل باتیں نگلتی ہیں۔اول توبیہ ہے کہ حضرت صاحب کواس بات کا الہام ہوا ہے۔ کہ جس کوآپ کی دعوت پینچی اور اس نے آپ کو قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ۔ دوسرے مید کہ اس الزام کے پنچے وہی

لوگ نہیں ہیں کہ چنہوں نے تکفیر میں جدو جہد کی ہے۔ بلکہ ہرا کیک مخص جس نے قبول نہیں کباو و مسلمان نہیں ۔اور تیسر ہے یہ کہ وہ خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے اور سزا کے مستحق ہے۔رسانہ تشیدالا ذبان نمبر س ١٣٥ س١٣٥ بابت ماہ ا پر ملی ۱۹۱۱ء میں بیرعبارت موجود ہے۔ میں ایک اورحوالہ درج کرتا ہوں جس میں آپ نے اس مخض کو بھی جو آپ کو سیا جانتا ہے مگر مزید اطمینان کے لئے ابھی بیت میں توقف کرتا ہے کا فرطم رایا ہے۔ چنانچہ آپ ضمیمہ براہین احمد یہ میں صفحہ ۱۸ میں اس سوال کے جواب میں کہ چونکہ حضرت کی اب تک کوئی الیں تا ثیر روثن طور برخمہور میں نہیں آئی ہےاور وہ تین لا کھآ ومی کا حضرت کےسلسلہ میں داخل ہونا گویا دریا میں ایک قطرہ ہے۔ پس اگر تا ثیر بین کےظہور تک کوئی بغیر ا نکار کے داخل سلسلہ ہونے میں تو قف اور تاخیر کرے تو یہ جائز ہوگا یانہیں۔ فرماتے ہیں کہ تو قف اور تاخیر بھی ایک تشم ا نکار کی ہے۔اب ہرایک دانا اور عقلندانسان دیکھ سکتا ہے کہ سائل نے اپنے سوال میں کس قدر شرائط لگائی ہیں کہ ایک شخص آپ کوجھوٹا بھی نہیں مامتااور آپ کاانکار بھی نہیں کرتا اور محض اطمینان کے لئے بیعت میں تو قف کرتا ہے تو اس کی نبت کیافتوی ہے۔جس کے جواب میں آ یفر ماتے ہیں کہاس کا بھی وہی حال ہے جومشر کا حال ہے اورمشر کا حال او پر کے فتو ہے میں جوحقیقت الوحی نے نقل کیا گیا ہے درج ہے ۔ بیعنی اسے کا فرقر اردیا گیا ہے اورو بی درجہ دیا گیا ہے جو اس شخص کودیا گیا جو آپ کو کا فرکہتا ہے۔ پس ندصرف اس کو جو آپ کو کا فر تو نہیں کہتا مگر آپ کے دعوے کونہیں ما شا\_ کا فر قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ وہ بھی جوآ پکودل میں سیا قرار دیتا ہے اور زبانی بھی آ پ کا اٹکارنہیں کرتا ۔لیکن ابھی بیعت میں ا ہے تو تف ہے۔ کا فرقر اردیا گیا۔ پس سو چنے کا مقام ہے کہ حضرت صاحب نے اس معاملہ میں کس قدرتشد دے کا م لیا ہے اور عقل بھی حیا ہتی ہے۔ کیونکہ اگر ایک ہندورسول النہ ایسٹ کوسیا مانے اور دل میں اقر اربھی کرے اور ظاہر طور ہے ا تکار بھی نہ کر ہے۔ ہاں بعض واقعات کی وجہ ہے ابھی تھلم کھلا اسلام لانے سے پر ہیز کرے تو ہم اسے بھی مسلمان بھی بھی نہیں سمجھتے اورشر بعت اسلام بھی اس کے ساتھ ناتے رشتے کو جائز نہیں رکھتی ۔ یعنی اس کے ساتھ کسی مسلمان عورت کو بیاہ دینے کی اجازت نہیں دیتے ۔ پس اس طرح غیر قادیانی کا حال ہے۔ جوحفرت حضرت کودل میں سچا بھی جانتا ہے۔ کیکن ابھی بیعت کرنے میں تر د د ہے۔'' (رسالة څیز الا ذبان نمبره ج۲ص ۱۳۴٬۱۳۴ یابت ماه ایریل ۱۹۱۱)

ای تشخیذ الا ذہان ص ۱۲۲ میں ہے: '' جب تبت اور سوئیز رلینڈ کے باشند رسول الله عظیمی نے نہ مائے پر کا فر ہیں تو ہندوستان کے باشند ہے سے موعود کے نہ مانے سے کیوئرموس تھہر سکتے ہیں۔''

(تشحيذ الاذبان نمرم ج٢ص١٣٢ بابت ماه ايريل ١٩١١)

''جب حضرت کی مخالفت کے باوجودانسان مسلمان کامسلمان رہتا ہے تو پھر آپ کی بعثت کا فائدہ ہی کیا ہو۔'' (ایضاً) واضح ہو کہ رسمال تشخیذ الا ذہان ند کورہ تھیم نورالدین خلیفہ مرزاغلام احمد قادیا نی مذکور کی اجازت سے چھپا ہے۔اس کا ذکراسی رسالہ میں موجود ہے جس کا جی جا ہے دیکھ لے۔

اقوال مذكوره بالاسے مفصلہ ذیل دعوے بخوبی ظاہر ہیں:

دعوى الوجيت وعوى نبوت ورسالت \_ اين ذات كوموجب تخليق عالم كهنا \_ رحمته للعالمين كاوصف اين لك

ثابت کرنا۔ دعوی معصومیت۔ مقام محمود کا اپنے کو ستحق جانتا۔ حصرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم نبی ہے اپنے کوتمام شان میں افضل کہنا۔ دشنام دی نبی۔ تذکیل وتحقیر نبی۔ انکار مجز ہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواظہار مجز ہ میں نجارا ورسم ریز مردال قرار دینا۔ اکثر انبیاء کیتم السلام ہے اپنے مجزات کوزیادہ مجھزات اپنی ادعائی وتی کے مقابلہ میں احادیث اور تینی سجھنا۔ تحقیر احادیث نبویہ۔ احادیث نبویہ۔ احادیث نبویہ۔ احادیث نبویہ۔ احادیث کو روقبول میں خود مختار ہونا۔ اپنی ادعائی وتی کے مقابلہ میں احادیث نبویہ کو محاذ اللہ روی کی طرح بھینک دیتا۔ سب صحابۂ حضرت ابو بکرصد این وحضرت عمر وحضرت عمر وحضرت عملی وحضرت عالی وحضرت علی وحضرت علی وحضرت علی اور المحقید نبویہ المحسین وحضرت ابو بکرصد این وحضرت عمر وحضرت عملی وحضرت علی محتمین المحسین و دیگر جمیع اصحاب واز واج وائل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و دیگر جمیع اصحاب واز واج وائل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و دیگر جمیع اصحاب واز واج وائل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و دیگر جمیع اسمال محتمین و حضرت نبویہ و محتمین اللہ بن المجبری وحضرت خواجہ بہاؤاللہ بن علیہ المجمول و المحتمین اللہ بن المجبری و المحتمین و محتمین اللہ بن المجبری وحضرت خواجہ بہاؤاللہ بن علیہ جو تحصرت نبوا محسوب نبویہ محتمین اللہ بن المجبری واضل محساب المحتمین علیہ السلام کے لئے باپ ثابت کرنا۔ دھرت نبول میں محتمین ہوا کہ اہل اسلام سے الکی تطبی تعلی عرب کی مصلحت سے تاخیر کرتا ہے اس کو بھی دائر واسلام سے خارج بجھنا۔ سوات کو المحساب کی تام وضل بہائی کی تمام تصاب کی مصلحت سے تاخیر کرتا ہواں موزات و تو کرنا و تصاب کی تعلی کہنا و تصاب کی تام وضل کے تیا۔ اسلام سے خارج بجھنا۔ سوات کوترام قطبی کہنا و غیرہ و تیا۔ اپنے غیر معتمد بن کے بیجے نماز پڑ ھے کوترام قطبی کہنا وغیرہ و تیا۔ اپنے غیر معتمد بی کی تطبی کرتا ہوں کہنا و غیرہ و بیا۔ اپنے غیر معتمد بی کی تطبی کہنا و غیرہ و بیا۔ اپنے غیر معتمد بی کی تطبی کرتا ہوں کہنا و غیرہ و بیا۔ اپنے غیر معتمد بی کی تام وضور کوتر کے میں کرتا ہوں کوتر کی کرتا ہوں کوتر کرتا ہوں کوتر کرتا ہوں کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہو

جن مخض كايسعقائدوا توال مون:

ا اس کے خارج احاط اہل سنت والجماعت اور احاط اسلام ہے ہونے میں کسی مسلمان کو خواہ جاہل ہو یا عالم تر دنہیں ہوسکا ۔ لہذا مرز اقا دیانی اور کے جملہ معتقدین ورجہ بدرجہ مرتذ زندین طحن کا فراور فرقہ ضالہ میں بقینا واخل ہیں۔

۲ سمعتقدین مرز اقا دیانی نہ کور کے ساتھ کوئی اسلامی معاملہ شرعا ہرگز درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ضروری اور لازم ہے کہ مرز ائیوں کو نہ اسلامی سلام کریں اور نہ ان ہونے قرابت رکھیں۔ نہ ان کا قبیحہ کھا کیں۔ نہ ان سام محتوں میں شریک ہونے دیں اور نہ ان کی مجلسوں میں اہل اسلام شریک ہونے دیں اور نہ ان کی مجلسوں میں اہل اسلام شریک ہوں۔ جس طرح سے یہوڈ نصار کی ہندو ہے اہل اسلام فدہ با علیحہ ورجتے ہیں۔ اس سے زیادہ مرز ائیوں سے پر ہیز کرنا شرعا فردری اور لازمی ہے۔

۳.....کمی مرزائی کے پیچھے نماز ہرگز ہرگز جائز نہیں۔مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھنااییا ہے جیسا یہودونصار کیٰ اور ہندؤوں کے پیچھے۔

میں ... مرزاتیوں کونماز پڑھنے یا دیگر فرہبی احکام اداکرنے کے لئے اٹل سنت والجماعت اور اہل اسلام اپنی مسجدوں میں ہرگز ندآنے ویں۔مرزاتیوں کومسلمانوں کی مسجد میں اپنی عبادت کرنے کی اجازت دینی ایسا ہی ہے جیسے

ہندؤوں کومسجد میں پوجا کرنے اور یہودونصار کی کوفرائض مذہبی اداکرنے کی اجازت، جائے۔

ندکورہ بالا اقوال کفریہ کے ملاحظہ کے بعد کالشتس فی نصف النہارظا ہر ہوگیا کہ مرز ائیوں کی تکفیر میں اب نہ کسی فتم کی تاویل کی تخبائش ہے نہ کوئی صورت ان ہے اسلامی اور ندہی تعلقات باقی رکھنے کی اور بھی وجہ ہے کہ ان کو مسجد میں نہ آ نے دیخ کا شرعاً تھم ہے: ' و من اظلم من منع مساجد الله ان یذکر فیھااسمه · '' سے ثایر کی کویر شبہ وکہ مرزائیوں کومبجدوں میں نہ آنے وینے کا تھم اس کے مخالف معلوم ہوتا ہے۔لیکن اول تو تفسیر کی کتابوں پرنظر ڈالی جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہاس مبحث خاص سے اس کوزیا د تعلق نہیں ۔تفسیر مدارک جام ۵۵ تحت قولہ:'' و مین اخلیلم ممن منع مساجد الله لي يذكر فيهااسمه · "مين مُرَّور ع: "والسبب فيه طرح النصاري في بيت المقدس الاذى ومنعهم الناس ان يصلوا فيه اومنع المشركين رسول الله ﷺ ان يدخل المسجد الحرام عام المعديبيه ، "بيني اس آيت كي شان نزول مين دوسب بيان كيّ جات ين بيا تويد كم عيسا في دوسر الوكول كو بيت المقدس مين نماز پڑھنے سے رو كتے تھے۔ يا يہ كہ عام حديبيي ميں سروركونين عليه الصلوة والسلام كومسجد حرام سے روكا كيا تھا۔توچونکہ مسلمان مساجد سے رو کے جاتے تھاس آیت نے اس کومنع فرمایا اور یہاں اس کا بالکل عکس ہے۔ لیعنی ان لوگول کومساجد میں عبادت کرنے ہے روکتے ہیں جو کہ کا فرجیں۔علادہ اس کے بیجھی قابل غور ہے کہ اس آیت کو ایے عموم کامل پررکھنا بھی صحیح ہے یانہیں۔ کیونکہ ایک طرف تو منع عام ہے جس میں بہودونصاریٰ آتش پرست بت پرست یا ک اور نایاک سب بی داخل بی دندس ند بب گخصیص نرکی خص کی خصوصیت راس کے بعد : 'ان ید ذکر فیھااسمه ، '' موجود ہے جس میں ذکر مطلق ہے تو اگر سیات سے قطع نظر کر کے اس آیت کاعموم علی حالد رکھا بھی جائے تو معنے بیہوئے جاتے ہیں کہ کوئی مخص ہندو ہویا آ ریئے عیسائی ہویا یہودی جب ہویا طاہر مجدمیں ذکر خداسے ندرو کا جائے۔خواہ وہ سکھ بجا كردام دام كرے يا محند بجا كرسرى كرش جى كى مورتى ركھ كر يوجاكرے ياست جى كى دخدا كويسىٰ كا باپ كه كرياعزيركا۔ سرسری نظر میں بھی معصفے ایسے ہیں کدان کا بطلان محتات ولیل نہیں۔اس لئے میمنٹے ہوہی گیا کداس آیت کے معینے ایسے عام نہیں ہو سکتے ۔جس میں کفاربھی داخل ہو جا ٹیں ۔ ورنہ پھر وجیخصیص کی کیا ہوسکتی ہےاور کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ عیسا کی اور يبودتو بمارى مجدول مين اين طور سے عبادت نہ كر في ياكين \_ محرمرزائى جويقينامر تديين (والسمر تد اشد من الكافر )مستحق بین كه بهاری محبدوں میں عبادت كرسكیں ۔علادہ ازیں دوسری آیت پر بھی غور كرنا جا ہے ۔

ایک جگرفر مایاجا تا ہے کہ: "ماکسان لسلمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، توبه ۱۸ "(صاحب معالم التو بل ۲۵ س علی اس کتحت فرماتے بیں کہ: "فیمن کان کافر آ بالله فسلیس من شانه ان یعمرها، "یعنی جو تحض کافر ہواس کو مجدوں بیں عبادت کافتی برگز حاصل نہیں۔ شاهدین عسلی انسفسهم بالکفر اتوالی کھی ہوئی ولالت کرد ہا ہے کہ جس بیں کوئی صورت بی گنجائش کی نہیں۔ دوسری اور آ یت صراحی تھم وی ہے کہ مجدیل غیر مسلم لوگول کو عبادت کافتی برگز حاصل نہیں ہے۔ وہو بندہ "انسما یعمروا مساجد مراحی تھم وی بیا گنہ من آ من بالله والیوم الاخر، " همساجد کوئی شاخر کوئی شا باذیوں کرساتا۔ ہال کوئی شاب کوئی شاب ہوئی دہ الله من آ من بالله والیوم الاخر، " همساجد کوئی شاب کوئی شاب کوئی شاب ہوئی دہ

سکتاہے کہ غیرمسلم مسجد کے بالکل مستحق نہیں۔احادیث میں مستقل طورے اس شبہ کا از الدموجود ہے۔

طبرانی نے اوسط میں حضرت انس سے روایت کی ہے: 'قد سمعت رسول الله میں ان ممار بیوت الله هم اهل الله عزوجل ، طبرانی اوسط ۶۰ ص۸۰ حنیث نمبر ۲۰۰۲ باب من اسمه الله هم اهل الله عزوجل ، طبرانی اوسط ۶۰ ص۸۰ حنیث نمبر ۴۰ ۲۰۰۰ باب من اسمه الب سراهیم ، '' شمس جد کے آباد کرنے والے صرف مسلمان ہی ہوسے ہیں بھاس ہے جس طرح مساجد میں عباوت کرنے کا حق صرف مسلمانوں ہی کو صاصل ہے اور یہ بات مختاج اعاد ونہیں کہ مرزائی کسی صورت سے مسلمان کہلائے جانے کے مستحق نہیں۔ مسلمانوں ہی کو حاصل ہے اور یہ بات مختاج اعاد ونہیں کہ مرزائی کسی صورت سے مسلمان کہلائے جانے کے مستحق نہیں۔ روایات حدیث کا اگر تخص کیا جائے تو اس مضمون کی اعاد یث بحث سلمی جن سے اس حدیث سے زیادہ تقریح کے ساتھ خاب ہوگا کہ غیر مسلم لوگوں کو مجد میں عبادت کرنے کا حق بالکل حاصل نہیں ۔ لیکن غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوجائے گا کہ یہ کلے بھی قابل تسلیم نہیں ہے کہ مساجد سے کسی مسلمان کورد کنامنع ہے۔ اس واسطے کہ فقد کی روایات اعاد بیث کتب میں اس کلیکا خلاف صرح کم موجود ہے۔

مثلًا أيك مديث كأمنمون م كر: "من اكل هذه الشجرة يعنى الثوم فلا يقربن مسجدنا المسخداى ج ١ ص ١ ١ باب ماجاء فى الثوم "العن المسكم المسجدين الله علي التواعث المسجد المرب المخطاب لقد راقيت رسول الله علي اذا وجد ريحهما (البصل والشوم) من الرجل فى المسجد امربه فاخرج الى البقيع مسلم ص ٢١٠ ج ١ باب نهى من اكل الشوما او بصلاً المسجد مسائى ص ٢٧ ج ١ باب من اكل الشوم فلا يقربن المسجد "

خلاصداس دوایت کابیہ ہے کہ جب آپ تیکی گئی کی ایکے خص کوموجود دیکھتے ہیں جوہسن یا بیاز کھا کرآیا ہوتواس کو مسجد سے نکلواد بیتے تھے۔ جب خودسرورکو نمین علیہ الصلوق والسلام کے امر سے بعض صحابیان باتوں پر بھی نکال دیئے جاتے سے تھا اس بنا پر جولوگ ندسی برندتا بعین ند تج تا بعین ند مسلمان بلکہ یقیدنا مرتد ہیں وہ کس طرح ندنکال دیئے جا کمیں ۔ فقد کی روایات دیکھی جا کمیں اور ایات دیکھی جا کمیں ہیں ہے:

"قال الاصام العينى في شرحه على صحيح البخارى قلت علة النهى اذى الملائكة واذى المسلمين ولا يختص بمسجده عليه الصلوة والسلام بل الكل سواء لرواية مساجد نابالجمع ويلحق بما نص عليه في الجديث كل ماله رائحة كريهة ماكولًا اوغيره وانما خص الثوم هنا بالذكر وغيره ايضاً بالبصل والكراث لكثرة اكلهم لهاوكذالك الحق بعضهم بذالك من بقية بحرا وبه جرح له رائحة وكذاالقصاب والسماك والمجذوم والابرص اولى بالا لحاق باب احكام المسجد ص ٤٤٤" ألى كروم عن الصلة ان يمنعوا من الصلة عن الصلة فيه اذا ضاق بهم المسجد "

ا حادیث ندکورہ اور روایات مسطورہ سے بخو نی واضح ہوگیا کہ بعض امور کی بناپر مسلمان متقی کو بھی متجد سے روک سکتے ہیں۔ چہ جائیکہ کا فر۔ جب سے کلیہ ہرمسلمان کو متجد میں نماز پڑھنے کا حق حاصل ہے غلط ہوا تو یہ کہنا کہ ہر شخص کو متجد میں عبادت کا حق حاصل ہے مس قد رصر تے خلطی ہے۔

مرزاغلام احمدقادیانی چونکه قصبه قادیان شلع گورداسپورا حاطه پنجاب کا باشنده تھا۔ اس لئے اس کے معتقدین کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اپنی جماعت کو احمدیہ جماعت کہتے ہیں۔ گراہل اسلام مرزائی اور قادیانی کہتے ہیں۔ اگر اہل سنت والجماعت فرقہ غلامیہ کہیں تو مناسب ہے اوراً کران لوگوں کو جماعت شیطانیہ اہلیسیہ کہا جائے تو شرعا درست ہے۔ محمد المدعوبالسہول غفر لمدرس دارالعلوم دیوبند ۱۳ اصفر ۱۳۳۱ ہدوز سے شنبہ

' (کل جوابات سیح بین ) مرزاعلیہ ماسیختہ کے عقائد واتوال کا امور کفریہ ونا ایسا بدیمی مضمون ہے کہ جس کا انکار
کوئی منصف فہبیم نہیں کرسکتا ہوں کی تفصیل جواب ہیں موجود ہے۔ بندہ محمود غلی عند دیو بند مصدر المدرسین وارالعلوم دیو بند
واقعی مرز الوراس کے تبعین کے کفر والحاد میں کچھڑ ددوشک نہیں ۔ ان کی تکفیر علائے حقائی پرضر ورک ہے۔ تاکہ
عوام ان کے مکا کدسے محفوظ رہیں۔ تمام اہل اسلام پریہ بات ضرور ک ہے کہ ان سے بالکل مجتنب رہیں۔ نہ ان کے بیجھے
نماز پڑھیں اور نہ ان کو اپنی مساجد میں داخل ہوئے ویں اور نہ ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں اور نہ ان کو مقابر میں وہن کریں۔ غرض تمام امور میں ان سے علیحد ور ہیں۔ بندہ محمد سن غفی عند درس مدرس کی اسلامی دیو بند!

(الاجوبة كلها صحيحة)..... شيراحم عفاالله عند وارالعلوم ويويند

نے شک مرزا قادیانی علیہ ماعلیہ نے اپنی جانب ہے دین متین کے ہم کرنے میں کوئی کسریا تی نہیں رکھی اور علانیہ ضروریات وقطعیات شریعت محمدیکا تھے واورانکارکیا ہے۔ ایٹے خص کے تفریس اگر تر دد کیا جائے تو کفراوراسلام میں انتہاز باتی ندر ہے۔ والله متم نورہ ولموکرہ الکافرون! محمدانورشاہ کشمیری عفالند عندمدس وارالعلوم ویوبند!

(الاجوبة كلها صحيحة) مرزا كي تحريات ادعائة نبوت ظاہر ہے۔ مسلمه دغیرہ نے ہدوء به محوی بهونٹر سے طور سے کیا تھا۔ مرزانے ایچ تیج سے وہی فتنہ ہے۔ لیکن یہاں ذراسانچے میں ڈھلتا ہے۔ دین فروش كی بہت ی صور تیں ہیں۔ کوئی کی کا تابع ہوكر دین سے پھرا۔ مرزانے ایک نیا طریق نکالا اورخود نبی ہے۔ ارتداد کیا گر پردہ سے گر این فرح پھپ نہ سکا۔ ہندوستان میں اور بھی مدی نبوت ہوئے گر مرزانے سب کو مات کیا۔ علیہ ماعلیہ۔ خا كسار سرات احمد رشيدی عنی عنہ خاوم دار العلوم دیو ہند!

جوابات بالکل حق ہیں۔مرزاغلام احمد قادیانی ادراس کے جملہ مفتقدین قطعی کافر ومرتد ہیں۔اہل اسلام کوان سے جملہ مراسم اسلامی کوترک کرنا چاہیئے۔اس پر مرتدین کے جملہ احکام جاری ہونے جاہئیں۔ بندہ مرتضٰی حسن علی عنہ مدرس مدرسہ عربید دیو بند ضلع سہار نپور!

> الاجوبة كلها صحيجة!.....احترالزمان كل محدفان مدرس مدرس عاليم بيديوبند! هذه الجواب صحيع!.....فرجنشاه انكي

ن الله حق صويح فماذالك بعد المحق الاالضلال المقرمحما حيان الأدخان عفى عندار العلوم ويوبند نجيب آباد مسكناً

الجواب حق صحیح \_ .....فیمبرالدین کوما تی عقد الجواب صحیح \_ .................فصیرالدین کوما تی عقی عقد

الجواب يحمن شك فيه فقد خطاه! ..... محدادريس غفرلد سكرود ي شلع سبار نيور

جواب درست ہے ....عبدالسیم مدرس مدرسدد بوبند

الجواب صحيح \_..... ...احمدامين عفي عنه

جوا بات كل حق وضح عن \_... من احقر محمة على اظهر عفي عنه بلياوي

جوابات حق صحيح بين \_... بند وعزيز الرحمٰن عفي عنه منتي مدرسه اسلاميه دارالعلوم ديو بندا اصفر استاه

جوابات حل صحح میں ..... جمرابرا جيم عفي عنه بليادي مدرس وارالعلوم ويوبند

الاجوبة كلها صحيحة!... بإزمحم موطن دره اساعيل خان

من قال سوا ذالك قد قال محالًا!.....مران كرلائي

الجواب سيح - ..... بنده عزيز الرحمٰن نظام پورے

الجوابات صحيحة فماذابعد الحق الالضلال!......مُمُ تَفِق يَجَالِي

الجواب صحيح \_....احقر محدرتيس الحق بهارى عفى عنه عظيم آبادى

الجواب صواب \_..... بنده نيم الدين ميمن سنكي

جوابات جن وصح ہیں۔ ایسے خص کے کفر والحاد میں کیا تامل ہوسکتا ہے جس کو خدا کافر کے۔ اس کا کفر کے گرنہ سلم کیا جائے اور مسلمان اس سے پھر کے وکر تعلق ومراہم اسلامی باتی رکھنے جائز شلم کریں گے۔ خدا ایسے خص کے اثر بد سے ہر مسلمان کو محفوظ مامون رکھے کہ جو خہ خود ہی خراب ہو بلکہ سیکٹروں بنی نوع انسان کو اسپنے ساتھ لے کر ڈوباہو۔ مسلمانوں کو اس کے معتقدین وہوا خواہوں سے پر ہیز کرنا سخت ضروری اور لازمی ہے۔ جب ان کے ساتھ مراہم قائم کرنے ایسے جیں جیسے اور ہندوؤں کے ساتھ و بالکل ان کواس کا مصدات جمنا جائے: ''ان المذیدن کے فروا لو ان لھم

احقر الزمن بنده سيدحس عفى عندسين عاند پورى مدرس دارالعلوم ديوبند! الاجهوبة كلهها صحيحة بلامرتيه -فى الواقع مرز ااوران كم مشقدين اليه بى يي -ان سے يربيز

كرناضرورى امرب\_\_....احقر الزمن نبية سن!

بے شک مرز اغلام احمد کا فراور مرتد ہے۔ مسلمانوں کواس سے اور اس کے تمام معتقدین سے ہرطرح پر میز کرنا

چاہے۔وہ اوراس کے معتقد گراہ اور دوزخی ہیں۔مرزاوہ خف ہے جس نے مسلمانوں میں اختلاف کی ایسی زبر دست ویوار قائم کردی کہ مسلمانوں کی ترقی نہ ہو سکے اوران کا شیرازہ منتشر ہوگیا۔مرزامر تد ہے اوراس کے معتقدین بھی مرتد ہیں اور مرتد ہیں اور مرتدہ کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزائی سب ایسے ہیں جن کا نکاح صحیح نہیں ہوا۔ .... کتبہ احد حسن خفر لد ذو المنن متوطن کیرانہ مدرس دار العلوم دیوبند

مرزاغلام احمد قادیانی کے کفراورار تداد میں ذراشک وشبنیں۔ تمام مسلمانوں کواس کے منتقدین اور خلفاءاور اس کی تمام تصانیف اور تحریرات سے پر ہیز کرنالازم ہے۔ ورنہ بخت مضرت بہنچنے کا اندیشہ ہے۔اس سے مسلمانوں کوسخت مضرت بہنچی ہے۔ ۔۔۔۔۔ فظ احمی شفیع بیڈ ھانوی

اصاب البحيب ...........قاضى محمد غلام يحلى عنى عند متوطن عينى خيل ضلع ميال والى . (ينجاب) هذه الاجوبة المذكورة صحيحة لاشك فيها! .....عبد الوباب ضلع كوباث ... الامر هكذا! .....على صغير غفر له اعظم كذهى .

كل واحد من الاجوبة صحيح حق صريح لاريب فيه! .... بنده مم الأعلى مقالش عنه باره بنكى ـ لاشك في كنفرهم وارتداد هم ومرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية لادعائهم خلاف المنصوص القاطعة التي هي قطعية الثبوت والدلالة! .....العبر مم إن الغزال الروى ـ

الجواب حق\_....هم منبرجا نگامی الجواب هوالصحيحة! ... بنره يخي وربعثُوي اقوال المرزاء القاديان ومن تبعه كافر بالا قوال المذكورة!.........مُرقربان بخارى الجواب سجح \_..... مجمد رضاغفرله نبي يور ب الجواب سيح بيسس بنده اساعيل نوا كهاليثم الدولت يوري المجب مصيب ......طفيل احمرشير كوثي الجوات سيح ۔ . . محمد ابراہيم عفي عنه بردوائے الجواب سيح \_.... محمد مديد الله سيالكو في مولوي فاضل الجواب يحيح المجيب نبجيع -. ...... بنده غلام رسول ملتاني عفي عنه . الجوات مجيح \_.... بنده عيدالحكيم نوا كهالي الجوال صحيح \_.....مجمرا براتيم ضنع ميان والي خاص چكژاله الجواب حق صرتح ..... بندوعزيز التّعفي عنه نوا كهالوي الجوال تعجيج \_..... نذير حسين امر د ہوي الجوات صحيح \_.... محمد رمضان ضلع شاه يور فرقہ قادیانی میں ادعای نبوت وسیحیت علانیطور سے کیا گیا ہے جو صریح نصوص کے مخالف ہے۔ صریح نص جيية يت ختم النهيين اور حديث صحح اناخاتم النهبين لا نبي بعدى موجود باورنز ول عيسيٰ عليه السلام بهي صريح حديث مسلم شریف وغیرہ سے ثابت ہے۔ان نصوص میں تاویل کرنے والا ضال ومشل ہے اور جو شخص صریح نصوص کا محکر ہووہ كا فرہے \_.... منصور على عنى عنه (مصنف فتح المبين ) الجوابات حق لافيها شك!..... سيرشريف بزاردي الجواب حق \_.... سعادت على عنه مكينوي الجواب هوالصحيع - ..... محم عبدالله في عنه بنوى الجواب الصواب ..... محربهرام بزاروي الاجوبة صحيحة ----- محدفالداليمر كالعرلى قداصاب من اجاب .... احقر العلماء سلطان محمود ساكن كوثه بياله شيخان شلع مجرات المجيب مصيب لاريب فيه ـ.... غلام مطفى راوليندى الجوات صحيح ... ..... عيسى خان پيثاوري

الاجوبة كلها صحيحة - .... احتر محمصديق عنى عندشاه يورى

> الجواب صحيح \_..... ولى الله لدهياتوى الجواب صحيح \_....عبد الواحد بقلم خود

الجواب صحيح \_.....نده عبدالرشيد عنى عنه لدهيانوى حنى

الجواب صحح وصواب ـ...... بنده مجمر موئ مدرس مدر سداسلا ميدلد هيانه .

الجواب سيح \_.....مسكين نظام الدين لدهيانوي

المهجيب مصيب مرزا قادياني كفرادرالحادين كن شك اورشبيس ب-اس كاقرآن شريف شامد ب- فقط! مستن بقلم نظام الله عني

جب مرزا قادیانی کسی زمانه میں لدھیانہ جناب شنرادہ دالا گو ہرصاحب کے مکان میں بطور کرایہ کے قیام کرتے سے میں نے خود مرزا قادیانی سے بوچھاتھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہموجب حدیث شریف قرب قیامت میں دوبارہ دنیا پرتشریف الائمیں کے روبرو تین دفعہ انکار کیا۔ میں نے روبرد اس وقت اپنی نے یائیس۔ مرزا قادیانی نے میرے اور چندصاحبان اہل جلس کے روبرو تین دفعہ انکار کیا۔ میں نے روبرد اس وقت اپنی زبان سے کہددیا کہ آپ کو میں ضرور کفر پر جانتا ہوں۔ جملہ علماء کے دربارہ کفر کے فتو سے کی تھدین کرتا ہوں۔ پھرہم اتنا کہ کران کے مکان سے چلے آئے۔ ۔۔۔۔ العبد میاں جی رحمت اللہ امام سجد جمان محلہ وقعہ وال بقلم خود۔

الجواب محيح \_..... صبيب الرحمٰ لدهيانوى المجاب واصاب \_. .... عبدالغفار عفى عندرام بورى

هذا هوالجواب لانه ادعى النبوة بعد ختم النبيين ومن ادعافهو دجال كذاب كما وردفى الحديث فثبت كفره بلا تردد فلا يجوز معهم المناكحة والمشاركة فى الصلوة وغيرها من امور الدين والله اعلم بالصواب! مسلم برده ثمر يوسف فى عنه تم ومرس مرسانوار العلوم رياست دام لور مرزا قاديانى عليه ماعليه كعقائدوا توال اوراس كتبعين كاحوال سي بخو في ظاهر م كما نهول في طت بينا ، وثر يعت غراء كتح يف يس كوئى دقيقة المحائد ركها - بكرعقائد قطعيه ومسائل مجمع عليها سے صراحنًا انكار كيا اور جو محض

ضروریات دین کامنکراوراس کےخلاف کامدی ہو بلاریب کافر ہے۔علائے کرام نے اس کی تکفیر کی تصریح فرمائی۔ کما

هوم مرح فى الكتب المعتبر قبيله الله اسلام كوچائي كمرزا قاديانى كومع اتباع ال كاسلام عنارج سمجيس ادران كه ساته مناكحت ادرموالات كوحرام اور خلاف شريعت جانيس - هذا البعدواب والسمو اهق للسنة و الكتاب!فقط ... ... حرره سيدويا نت حسين غفر له مدرس مدرسانوار العموم رام يور

ے شک مرزا قادیانی کے بہت ہے مادی اور بکٹر ت اسے اقوال موجود میں جوحد کفرتک پہنچ تے ہیں۔ جیسا کہان کی تنابوں پرنظرر کھنے والوں سے پوشید ونہیں۔ والنداعم! ۔ جمد کفایت اللہ عفا عند مولا ہدرس مدرسدا مینید دبلی۔

محمد قاسم .... مدرس مدرسها مينيده الى

ضياءالتى .. مدس مدرس مدرسدامينيدد بلى مهرمدرسدامنيد دبلى

انظار حسين - مدرس مدرسدامينيد الى

محدامین .... مدرس مدرسدامینیدد بل

محرعبدالغفور ... .. وارالافتأعدر سدامينيدا سلاميدوبل

المجيب عصيب من المستعمد محمد عبد المثال مدرس مدرسه فتتح يوري

الجواب سيح \_ . . . . . . . سيف الرحمٰن عفي عنه مدرس مدر سفنت يوري ويلي

المجيب مصيب \_... محمد عالم مدرس مدر مدفخ يوري دبلي

الجيب مصيب .... ... قطب الدين مدرس مدرسد فتع يورى دبلي

. اصاب من اجاب هوالمصوب ... محمر يردل صدر مدرس مدرساسلامينعما نيرد بل

موال خمسہ کے جواب میں مجیب مصیب نے جس قدر عبارتیں کتب مرز اقادیا نی سے خال کی ہیں وہ قطعا سراسر بنیانات ہیں۔ان کو دیکھ کریدیقین ہوتا ہے کہ مرز اقادیا نی متجملہ ان کذابین کے ہے جو دجال موعود سے پہلے دعا ق دجال بن کر تکلیں گے۔اس پرشہادت یہ ہے کہ خود سے موعود بن بیضا۔لیکن بین سوچا کہ کہ جسا مسیسے دجسال کجا مسیح رسول ذو الجلال۔ ھل بستوی اظلمات والنور!

اس كوسيح بن كرمسلمانوں كويدهوكدوينا تھا كدوا قعات سيح عليه وعلى نبينا الصلوة والسلام اور وجال كوجول جائيں اور اس كابية شيطانى كيداور ولهانے كرچل جائے جو پچھ بارگاہ صديت ميں كفريات ميكے جيں اور حفرت ميح عليه السلام وحضرت امام سين وصحابه رضوان التعليم اجمعين اورا حاديث نبويه على صاحبها الصلوة و التحية كم تعلق دريده وضرت امام سين وصحابه رضوان التعليم الجمعين اورا حاديث نبويه على صاحبها الصلوة و التحية كم تعلق دريده ونى اور سفاكى كى ہے۔ اس كود كيمة مجيب مصيب كوت مين نهايت خلوص قلب سے ميد جمله دعائيه به اختيار زبان قلم سے نكات ہے كہ جذاہ عنى وعن جميع المفتين! .... كتبدا بوافضل محد حفيظ الله عنى عندمدس اعلى مدرسدة حاكم سے الله عنى عندمدس اعلى مدرسدة حاكم سے الله عنى عندمدس اعلى مدرسدة حاكم سے الله عند حدیث میں الله عند حدیث الله عند عدیث الله عدیث الله

مرزاغلام احمقاد پانی کے عقائدواقوال حسب نقل جیب صاحب کھھا لیے واقع ہوئے ہیں کدان کود کھتے جیپ رہائیں جاتا ہے۔ مجیب پراز حمیت نے تنفی قلم سے جو کچھ کام لیا ہے محض بد نقاضائے حمیت اسلام ہے۔ واللّه ینصر الدین ومن ینصر الدین! میں سے حررد محرصصام الدین المدرس فی مدرسة و حاک۔

بسملة وحمدلة الحمد لاهله والصلوة لاهلها جواب المجيب مثاب ويقال جاء الحق ورحق الباطل وويل للقادياني الغلماني بالقول القائل الا انهم هم الكفرة الفجرة ولكن لا يشعرون بالعقائد الفاسدة الفاسقة بئسما اختر عوا واهتلكوابه انفسهم ان يكفرو بما انزل الله وبما اخبربه رسول الله عليه الا انهم هم المصداق لقول رسول الله عليه يكون في آخرالزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بمالم تسمعوا انتم ولا آباؤكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم رواه مسلم صع باب النهى عن الروايه عن الصنعناء والا حيتاط في تحملها مروجه كتاب ص٠١ مقدمه مسلم ج١ وعن عبدالله بن عمروابن العاص قال ان في البحرشياطين مسجونة اوثقها سليمان بن داؤد يوشك ان تخرج فتقرأ على الناس قرآنا (وماهو بقرآن بل تغربه عوام الانسان) رواه مسلم حرره العاصي ابومحمود محمدالرحمن السنديهي مولداً اومسكناً الديوبندي تلمذا المدرس الا على في المدرسة الحمادية الدهاكه!

مجیب نے مرزاغلام احمرقادیانی کے جوعقا کدواقوال نقل کئے جیں اگر حقیقت میں اس کے عقا کدایہے ہی تھے تو اس کے انعاطہ سنت والجماعت واسلام سے خارج ہونے میں کسی کو پکھ شک وتر ددنہیں ہوسکتا اور مسلمانوں کو اس کے معتقلاین اور تحریرات سے پر ہیز کرنالازم ہے۔واللہ اعلم!......کتبہ محموعبدالرحمٰن عفی عندمدرس مدرسدڈ ھاکہ۔

نعم الاجوب صحيحة والقادياني المذكورا ستحق الكفرودعاويه باطلة بلاريب! حرره ابوجعفر اخترالدين المدرس في مدرسة دهاكه-

الجواب صحيح \_ ..... عبدالجبار قاضي كولوثو له كلكته \_ `

جوابات سیح ہیں۔ اس کے کہ اہل سنت میں داخل ہونے سے قو خود مرزا قادیائی کوانکار ہے۔ سنت کی بات تو ان کاریخیال ہے کہ بھل النقل شدی بعد ایدا، ربنا، فای حدیث بعدہ نتخیر اجماعت سے ان کاریخیال ہے کہ بھل النقل شدی لیس مشله، وانتم عن الموتی رویتم ففکروا، اعجاز احمدی ضاب: اخدنیا مین السحی الذی لیس مشله، وانتم عن الموتی رویتم ففکروا، اعجاز احمدی ص ۲۰ نفران ہوئے کادہ دی کرتے ہیں اور میں مردد ہوں کہ ایس مسلمان ہی ہونے کا اور نی سے بڑھ کردی سے بڑھ کردی سے مگراس دی سے میں وہ مردد ہوں کھی اسے کومجد و کہ من میں مردد بودہ کا اور ہی کہتے ہیں اور جوانی نبوت کے دی سیس مردد بودہ کا ذب ہو اللہ کا سے اور المردی عبد الروائی عبد الروائی عند دانا پوری۔

مرزانلام احدمتوفی کے بعض حواریون نے ایک اشتہاری برائ انتمام جہۃ ہم درسین مدرسه عالیہ کلکتہ کے نام بھی

کھے پہلے بھیجا تھا۔ جس میں مرزا قادیانی کے دعوے میسیت ونبوۃ ورسالت کی تصریح تھی اور چونکدان دعاوی کا ، نامنجملہ ضروریات اسلام وایمان ظاہر کیا گیا تھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ نبوت ورسالت مستقلہ کا مرزا قادیانی مدعی تھا۔ لہذااس کے جسے امت کا'امت محمدی سے خارج ہونا تھنی معلوم ہوگیا تھا اور فاضل مجیب کے پرزوراور مدلل تحریر نے تو بالکل اس متنبی مردہ اور اس کے مونین کی بے ایمانی کواظہر من الشمس کردیا ہے۔ فیصر الله خیر المخیراء! .......... بالکل اس متنبی مردہ اور اس کے مونین کی بے ایمانی کواظہر من الشمس کردیا ہے۔ فیصر المنا مدرس مدرسہ عالیہ کلکتہ۔

الاجوبة صحيحة · العقائد التى قد صرح بها المرزا فى كتبه غير عقائد الاسلامية لا شك فيها انها من الكفريات فلاريب فى كفر معتقديها · والله اعلم! .....خادم القوم المدعوبعبدالاحد عفا عنه (در بَعْنُون)

ولله درالمجيب المصيب فقداتى بجوابات صحيحة بلاريب وشك!

......هجرعمر مدرس اول المجمن حمايت اسلام موتگير -ا صح

الجواب صحيح \_...... محمد يعسوب ندوي

الجواب سيح ...... محمد عبد الشكور على عند گور كهيوري ساكن موتكير جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهو قال سيد ابوالرضوان محمد عبد الرحمٰن بير مولوي ضلع

سكول موتكير -

الهجيب مصيب \_.... ابوالمعالى بنده محمر محبوب على عنى عنه مدرس دوم ضلع اسكول مونگير \_

٧٨٧ ُ مرزا قادياني كے اقوال مذكوره رساله بعضے بدعت قبيحه شنيعه اور بعضے كفرييں جوسب كايا كفريات كامعتقد ہو

اس پر تھم کفر کا کیا جائے گا جو بدعیات کا معتقد ہووہ مبتدع ضال ہے اور دونوں حالتوں میں ابل حق کوان سے تجنب لازم ہے۔جیسا کہ رسالہ میں تفصیل مرقوم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ اشرف علی تھا نوی 2 جمادی الا ولی ۱۳۱۹ھ!

الجواب سيح \_..... بنده محمر ضرعام الدين عفى عند مدرس مدر سداحديد فيض آباد

رساله بذاك منواول بين جواستفتاء مرقوم باس كا جواب جيب مصيب نے جن قدر بحى ارقام فر مايا به بلاشبره و كل سح بين مرزا غلام احمد قاديا فى عليه ماعليه نے جن قدر كفر و زندق ارتداؤ و الحاوكا جال روئ زين پر پھيلايا اس كى فظير گرشته صديوں مين كم مطرق حين ابنى هريد و قال المنبى سائلة قال لا تقوم الساعة حتى يبعث تقتم ل فئتمان فتكون بينهما مقتلة عظيمة دعوهما و احدة و لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلثين كلهم يزعم انه رسول الله ، رواه البخارى ج س س ١١١٧ فى باب علامات النبوة فى الاسلام حديث نمبر ٢٠٠٩ نسخه مروجه ج ١ ص ٢٠٠ وفى غيره بطريق كثيرة و مثله فى صحيح المسلم ج ٢ ص ٢٠٠ كتاب الفتن و شرائط الساعة وروى الدار قطنى عن ابن مسعود قال قال رسول الله عنوجل اختارلى اصحابا فجعلهم قطنى عن ابن مسعود قال قال رسول الله عنوجل اختارلى اصحابا فجعلهم

اصحابی واصهاری وانصاری وسیجی من بعدهم قوم ینقصوهم ویسبوهم فان ادر کتموهم فلاتناک دوهم ویسبوهم فان ادر کتموهم فلاتناک دوهم ولا تواکلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا علیهم انتهی ایسم زا تا ویانی مدایخ تمام معتقدین کے یقینا دائره اسلام سے فارج ہادران سب کے نفروار تدادیس کی فتم کا شرنہیں ہے۔ لہذا جمله ایل اسلام پرفرض ہے کدان سب کے ساتھ وہی پرتاؤدم عامله اعتقاداً وعملاً کریں اور دھیں جوکافر اور مرتدے متعلق منصوص و فرکور ہیں۔ فقیر ابوالطا ہر ظہور احمد پنجوی کان اللہ تعالی الدرس جماعت سنیسیر مدر سمالیہ ہوگئی۔

الأجوبة كلها صحيحة والعبارات المنقولة من كتبهم على كفر القادياني وارتداداتبا عنه وجنوده صريحة والله تعالى سبحانه اعلم • حرره الراجى عفوربه الكريم المدعو بمحمد سليم عفى الله عنه صدر المدرسين في المدرسة الها شمية الواقعة في مسجد زكريا بمبئي!

ایسے عقائد کے معتقد اور اس کے اتباع کے کفر وارمد ادمیں کچھ شک وشبہ نہیں ۔مسلمانوں کوان ہے احتر از کرنا لازم ہے۔فقط!......کتبہ: دین مجمع عنی عنہ خادم مدرسہ ہاشمیہ داقع مسجد زکر ماہمبئی۔

ولله درالمجيب اللبيب على مااثبت من العقائد الباطلة لتابعى المسيح الفنجابى! وانا المسكين مهرالدين الخطيب الكورچوى مدرس المدرسة النظامية عفاالله عنه بمبئى!

لاشك أن المرزائين منحرفون عن الطريق المستقيم! أحقر العبيد عبدالحميد بهو يالى سنديافته مدرسة عالية ديوبند صدر المدرسين للمدرسة النظامية حفظها الله!

باسمه سبحانه تعالى شانه ٠ حمداً لمن جعل لنا شعائر ديننا الحنيف ذرائع قوية الى سبيل الحق والهدى ونصلى ونسلم على هادى البرو الاحسان ١ افضل الاساتذة الروحانية واكمل المعجزات الباهرة في الورى وعلى آله وصحبه الاخيار ذوى البركات والمعانم الرشد كما يتمنى اما بعد مااثبة العلماء الكرام من عبارات الضال المضل عن الصراط المستقيم مرزا غلام احمد قادياني فهو دال على انحرافه عن الملة البيضاء التي قال الله سبحانه وتعالى في شانها أن الدين عندالله الاسلام وبتقدير صحة هذه العبارات بانها من معتقدات المسيح الفنحابي فلا شك في ارتداده عن الطريق الحق والله سبحانه وتعالى يحفظنا وجميع المسلمين من مكائد هذه الفرقة الطاغية بحرمة سيد البرية عليه افضل الصلوة واتم التحية وانا العبد الراجي غفوربي ذي العرش المتين محمد سيف الدين عفاالله عنه رب العالمين خادم المدرسة النظاميتالواقعة في البمبائي!

ماكتب المجيب اللبيب فهو فيه مثاب ومصيب! كتبه: القاضي غلام احمد التهائي

## المدرس في المسجد الجامع في بلدة بمبتى!

الجواب صحيح كتبه العبد محمد عبد المنعم واعظ وخطيب المسجد الجامعه بمبئى! مرزا غلام احمد قادياني اوراس كتبعين سب كسب بايمان اوربدوين مين - يونكهاس كاقوال ستزم كفريين - والله اعلم بالصواب! من محمد ياست صين عفى عندائ يريلى مهتم مدر سدرها نير آلراً باد-

جوابات سيح ين ..... ولى محداً له الدى مرس مرسيحانية له الد

مرزاغلام احمد قادیا فی کے اقوال کفروالحاد کے ہیں ۔لہذااس کے ارتداد میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ … ………ابوسعیدسید محمدعبدالحمید مدرس مدرسہ سبحانیہ شہرآ لہ آباد۔

لله درالمجيب لاريب أن القادياني وأنباعه أخوان الشياطين لأشك في تكفيرهم أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون لا تُجوز الصلوة خلفهم بل يجب على المسلمين أخراجهم عن المساجد كتبه أبوالمكارم محمدعبدالرحمن المتخلص بقيس المدرس في المدرسته السبحانية آلة آباد!

. لقد اصاب من اجاب!....سيرمحماعظم ًرْهي وثبيا وي مدرسه اسلاميد.

صح الجواب بلاارتياب والله اعلم بالصواب! محمسين منذاورى الدآبادى مدرساسلاميد جوابات صحح بين منذاورى الدآباد عبد المعبود مدرس مدرساسلاميدالدآباد

لقد درينا بما ترشح بقلم المجيب معتمداً وواثقاً على مااخذ المصيب نمقه السيد نذيرا حمد وفق له الخير مدرسه اسلاميه اله آباد-

الجواب يحج . . . . . . . . . بركت الله الدآبادي مدرسه اسلاميد

لاریب فی تکفیر القادیانی والحادهم وهم من الخاسرین والضالین لعنة الله علیهم اجمعین. حرره محمدمتین اعظم گذهی کولیاوی تلمیذ مولانا حکیم سید نذیر احمد صاحب سکندر پوری بلیاوی مدرس اعلی مدرسه اسلامیه اله آباد!

صح الجواب واليه المرجع والمآب! .... مجرعبدالمجيد فان الدآبادى مدرسا ملاميد

لاشك في كفر القادياني واتباعه من شك في كفرهم وعذابهم فقد كفرولهم عذاب اليم! محمدرضا خان اله آبادي مدرسه اسلاميه!

الجواب صحح ... ... كتبه عبدالغفور مظفر بورى موضع بحروندى واردعال اله آبا ومدرسها سلاميه

لاشك أن القادياني وأتباعه كفرة! .. .. .. .. حرره المفتقر إلى الصمد مسيح الدين عفاعنه يحيى بورى اله آباد!

مرزانلام احمرقادیانی کے نفر اور ارتد اویس کیجوشک اور شبیس ہے۔اس کے تمام معتقدین اور خلفاء سے پر ہین کرنا از رم ہے۔ مرزا قادیانی ندکور کی تصانیف سے صاف طور پر دعو نے نبوت معلوم ہوتا ہے کہ جو صریح حدیث لانی بعدی کے خلاف ہے اور نیز اس کی تصانیف سے حضرت عیسی علیہ السلام کی صریح تحقیر ثابت ہوتی ہے اور تحقیر انبیائے کرام علیہم السلام کی ضریح تحقیر ثابت ہوتی ہے اور شبہ نبیس ہے۔ فقط! السلام کفر ہونے میں کیجھ شک اور شبہ نبیس ہے۔ فقط! السلام کفر اور مرتد ہونے میں کیجھ شک اور شبہ نبیس ہے۔ فقط! المسلام کافر اور مرتد ہونے میں کیجھ شہر مرادآ باد۔

مرزا غلام احمد قادیانی کا کلام سراسر کفراورالحادی جرا ہوا ہے۔ جا بجاد تو یہ نبوت اورا نبیائے سابقین کی تحقیر اور ختم نبوت کا اذکار نصوص قطعیہ کی تحریف و تبدیل وغیر ذالک من الکفریات ہے مملو ہے۔ جس ہے اس کا کفروار مذاور کا نشمس فی رابعۃ النہار ظاہر ہے۔ وہ اور اس کے تمام ہم خیال کا فراور مرتد ملعون ہیں۔ ان سے ترک محاملات لازم اور واجب ہے۔ ان کومسلمان بچھنا ہے کفر کا افر ارکرنا ہے۔ فقط افخر الدین احمد غفر لدمدرس دوم مدرستا ہی ممجدم ادآباد۔ مرزا قادیانی ندکوراور اس کے تمام مرید ہم خیال اور ہم عقیدہ کا فرومرید ہیں۔ مرزا قادیانی کی تحریر سے تو بین حضرت عیسیٰ علیہ العملوٰ قوالسلام وعلی مین ظاہر ہوتی ہے اور تو بین ادنی نبی بھی کفر ہے۔ چہ جائیکہ اولوالعزم رسول کی تو بین عیاذ بالتہ! علاوہ ہریں دیگر عقائد باطلہ مثلاً زعم نبوت اس کے اور اس کے جملہ اتباع کے کفر کی بین دلیل ہیں۔ ان کے کفر عین خیاب باطلہ مثلاً زعم نبوت اس کے اور اس کے جملہ اتباع کے کفر کی بین دلیل ہیں۔ ان کے کفر عین کنیس۔ سے بندہ ولا بیت احمد غلی عنہ منبع کی مدرسہ شاہی مسجدم اوآباد۔

بے شک مرزاغلام احمد قاویانی علیہ کے اقوال ہے اس کی صاف ردت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے جس قدر اقوال نہ کورہ ہیں نصوص قطعیہ قرآنی واحادیث کے بالکل مخانف ہیں۔ ان اقوال کا معتقد منکر قرآن واحادیث کا جو اور چونکہ عقائد ایل مخانف ہیں۔ ان اقوال کا معتقد منکر قرآن واحادیث کا جوار چونکہ عقائد قادیانی وعقائد ایمانی کا اجتماع مثل آب وآتش کے وعلی ہذا اہل اسلام وقاویا نبیین کا۔ لہذا نہایت ضروری ہے کہ ان میں باہم بالکل انقطعاع ہوتا چاہئے۔ خصوصاً مزاد جت اور صلوق کہ ان ہر دو میں بالکلیہ کوشش کر کے مفارقت وقطع تعلق کرنا چاہئے۔ اہل اسلام کو ہر تر ہر از اپنی وختر نہ دینا چاہئے۔ اہل اسلام کو ہر تر ہر از اپنی وختر نہ دینا چاہئے۔ اہل اسلام کو اپنی مساجد میں ان کو ہر گر داخلہ کی اجازت نہ دینا چاہئے اور جن اصحاب کو مساجد میں داخلہ کی اجازت نہ دینا چاہئے اور جن اصحاب کو مساجد میں داخلہ کی اجازت نہ دینا چاہئے اور جن اصحاب کو مساجد میں داخلہ کی اجازت نہ دینا چاہئے اور جن اصحاب کو مساجد میں داخلہ کی اجازت نہ دویتا کر سے بیں۔ ان کو چاہئے کہ خاردت اختیار کر کے ان اصحاب سے بوجہ اپنی لاعلمی کے اس دفت تک موانست کرتے رہے ہیں۔ ان کو چاہئے کہ خاردت اختیار کر کے متحد کی کا اثر پیدا ہوا ہوا س کا استغفار کے ساتھ علی نے کرنا چاہئے۔ وفقل: ... ..

........و ماعلينا الاالبلاغ! رضوان على عني عنه مدرس مدرسته الغرباء واقع مسجد شابى مراد آباد ـ في الواقع اس مبمل عقيده والأشخص قطعاً كافر ہے \_....خادم العلماء والا طباء كبير الدين عفى عنه مراد آباد ـ جوابات صحيح ميں \_.....احقر على نظر غفرله \_

بسین سے بچا میں۔ بہاہ النبی و الله واصحابه میں آئی۔ اسسسسر رہے بیابی عند مرادا بادن۔

کسی شخص کے فرکا فتو کی دینا کچھ آسان امر نہیں گر جو شخص نصوص متواتر قطعی الدلالة کا منکر ہواس کے ففر
کومسلمانوں پر ظاہر کرنا حاملان شرع اسلام کا فرض قطعی ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو خدا کے زد یک ان سے ہر ھرکر
شاید ہی کوئی ملعون ثابت ہو۔ اس مجوری کی وجہ سے مرز اغلام احمد ساکن قادیان ضلع گورداسپور پنجاب کے ففر کا
فقے دیا جاتا ہے۔ میں نے خوداس سے ساہے کہ وہ بار بارتا کید سے کہتا تھا کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ مجھ پرنزول
وی ای طرح ہوتا ہے جیسے دیگر انہیاء پر۔اس کے بعد مجھے اس کے نفر میں کوئی تائل ندر ہا۔ و الله اعدام اسسسسر عبد الکریم قرشی العلوی ساکن ضلع ہزارہ فقیدادل ندوہ کھنو سابق صدر مدرس مدرسر مجبوبیہ حیدر آباددکن ۔ سیمرعبد الکریم قرشی العلوی ساکن ضلع ہزارہ فقیدادل ندوہ کھنو سابق صدر مدرس مدرسر محبوبیہ حیدر آباددکن ۔



شائع کرده! کتب خانهاعزاز بیدد بوبند

نوٹ: بعد میں اس رسالہ کو حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسریؓ نے'' فنخ نکاح مرزائیاں' کے نام سے بھی شائع کیا تھا۔

## بسم الله الرحس الرحيم!

ناظرین آپ کومعلوم ہے کہ پنجاب میں مرزائی جماعت نے ایک نئی نبوت کی بنیاد ڈال کراہل اسلام میں نہ صرف اختلاف پیدا کردیا ہے۔ بلکہ لین دین عقائد اصول اور عبادت و معاملات میں بھی زمین آسان کا فرق پڑ گیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیا نی نے اپنے آغاز مسجمت میں کئی رنگ بدلے سب سے پہلے اپنے کوصوفی منش ظاہر کیا' پھر مجدو ہے نہر تھم نہر نفر راس کے بعد مسج ہونے کے مدعی ہوئے پھر کرش او تاراور سب سے آخر میں نبوت کا دعوی شائع کیا اور بہت جلد دنیا سے رخصت ہوئے ۔ مرزا قادیا نی ابتداء دعاوی میں نری سے کام لیتے رہے۔ جب جماعت کثیر ہوگئ تو غیر احمد یوں کو کا فرقر اردیا اور ان سے عبادات و معاملات میں الگ رہنے کا تھم دیا۔ بہر جان مرزا قادیا نی نے دنیا کے تمام کمالات کا مظہرا پئی ذات کوقر اردیا۔

مرزا قادیانی کے گدی کے جانشین

جب مرزا قادیانی مریق حکیم نورالدین نے حضرت ابو برگا منصب سنجالا۔ پھر جب وہ مریق حضرت عرکا ان مرزامحود دکھار ہے ہیں۔ مرزامحود نے ہر چندا ہے فاتی اسلام کی اشاعت میں ہوشش کی گر بجائے یگا تگت کے مرزائی جماعت میں بیا گئت ہور کا ہوریاں ہوگئے۔ گرجرا نوالہ میں کوشش کی گر بجائے یگا تگت کے مرزائی جماعت میں مردہ ہی قادیان سے الگ ہو کہ لاہوری جماعت میں شامل ہوگئے۔ گوجرا نوالہ میں ظمیرالدین اروپی نے الگ جماعت قائم کرلی اور عبداللہ تیا اور کی الگ بیعت لے رہا ہے۔ یہ چار فدا ہب شاید اسلامی چار فدا ہب کا فقشہ ہوں۔ گر حضرات! اسلامی چار فدا ہب شاید اسلامی چار فدا ہب کا فقشہ ہوں۔ گر حضرات! اسلامی چار فدا ہب تو ایک دوسر کے کوتن پر سمجھتے ہیں۔ مرزائیوں میں تو باہمی کفر واسلام کا فرق ہے۔ الا ہوری جماعت قائم قادیاتی جماعت کوشر کے جائے تھا کہ تعدید اسلامی ہوگئے۔ آب اس نے مرزا قادیاتی کے مرزا قادیاتی کو بھی تھا چوری ہوائے۔ گاہور کوئی ہوائی کا موجود کو خاصب اس سے یول بھی مجھولاکہ وہ فدا تھا ہوائی کا خوری کو انتقال ہے۔ کوئی ہوائی ہوائی کا میائی کوئی ہوائی کے جائے تھا تھا کہ نا کا مرزا تعادیاتی کوئی ہوائی کوئی کے جائے تھا تھا کہ نام کوئی ہوائی کوئی ہوائی کوئی ہوائی کوئی کوئی ہوائی کوئی ہوائی کوئی ہوائے کی مرزا قادیاتی کوئی تھیں ہوائی کوئی ہوائی میں محضرت آ دم علیا اسلام کوشرت آدم علیا سالم کوشرت آدم علیا سالم کوشرت آدم علیا سالم کوشرت آدم علیا سالم کوشرت کی تاتھا۔ گرا خیرتک نہ پہنچا سکے۔ دوباں کے ایک مرزا تی سے میک کہ استعدنا می کوئی تعدید اس کے ایک مرزا تی سے دوراتی نے تجدید اسلام کوشرت کیا تھا۔ گرا خیرتک نہ پہنچا سکے۔

خداتعالی نے مجھے' تمرالانبیاء'' بنا کرمبعوث کیا ہے۔اس کے بیعقا کد ہیں کہ:

"" شراب جائز ہے۔ اپنی رشتہ داری میں نکاح نا جائز ہے۔ حضرت مسے یوسف نجار کے بیٹے تھے۔ ختنہ تا جائز ہے۔ وغیرہ وغیرہ وائن بہر حال ان مرز آئی چار جماعتوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سے موجود مرز آقادیانی ہی تھے اور ان کا کلام دمی من اللہ ہے۔ اس کے مقابل اہل اسلام ان دونوں امور کے منکر ہیں۔ صرف منکر ہی نہیں۔ بلکہ مرز آقادیانی کوشروع ہے آخر تک کا فروم رقد قرار دیتے ہیں اور لیمن وہ میں معاملات اور عبادات میں ان سے الگ ہیں۔ اب مرز آئی اور غیر مرز آئی میں کا فرق ہے۔ نہان کی ان کے ہاں شادی ہو تی سے۔ نہان کی ان کے ہاں شادی ہو تی ہے۔ نہان کی ان کے ہاں شادی ہو تی ہے۔ نہان کی ان کے ہاں تفن ڈن ٹماز زکو ہی ہو تا وہ جس

الگ الگ ہے۔ بالجمل ایک استفتاء جس کے متعدد (بلکه اس سے بھی زیادہ) جوابات مختلف حضرات علمائے اسلام کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم میں اور مرزائیوں میں اصولی فرق ہے فروی اختلاف نہیں اور ایسے بعیداختلافات کے ہوتے ہوئے ہم انہیں اسلام میں داخل نہیں سمجھ سکتے کوئی عظم زائی عقد رائی ہے تھر ہوں اسلام میں داخل نہیں سمجھ سکتے کوئی مرزائی مرزائی مرزائی جا تھی ہمیں یقین دلائیں گے کہ آج سے تیرہ سوسال پہلے مرزائی اعقادیات کا نام ونشان کہاں تھا۔ انہوں نے اسلام کی پرانی چارد یواری کومسار کرنے میں کوئی کسر باتی نہیں رکھی۔ ناظرین خود فیصلہ کرلیں گے کہ مرزائیوں نے اسلامی ممارت کوکس طرح مسار کردیا ہے۔

# بسم الله الرحس الرحيم!

سوال(استفتاء)

بخدمت شریف جناب علائے اسلام مسلم کے الله الی یوم القیام! کیافر ماتے ہیں علائے ویں مثین و مفتیان شرع مثین اس امر میں کے مرز اغلام احمد قادیانی کے اقوال مندرجہ ذیل ہیں:

ا ..... آیت: "مبشراً بر سول یأتی من بعدی اسمه احمد ، "كا صداق ش بول ـ

(ازاله او بام طبع اول ص ٢٤٠ نخزائن ج ١٣ ١٣ )

۲.... میسی موعود (جن کے آنے کی خبرا حادیث میں آئی ہے ) میں ہوں۔ (از الداد ہام طبع ادل ص ۲۱۵ 'خزائن نے سوس ۴۵۹) میں میں میں میں لعظ نامین فضا

۳.... میں مہدی مسعود اور لبعض نبیول سے افضل ہول۔ (معیارالا خیار عن ۱۱ مجموعہ اشتہارات جسم ۲۷۸)

سسسان قدمی هذه علی منارة ختم علیه کل رفعة میراقدم اس مناره پر جمال کل بلندیال ختم ، وچکی بیس اسسان قدمی هذه علی منارة ختم ، وچکی بیس (خطیه البامیص - کافرائن ج۱ اص ایساً)

۵ لا تقیسونی باحد ولا احدابی میرے مقابل کی کوئیش ندکرو۔ (خطبدالهامیم ۱۲ خزائن ۱۲ اص ایساً)

ے... میں امام حسین (علیہ السلام) سے افضل ہوں۔ 2... میں امام حسین (علیہ السلام) سے افضل ہوں۔

۸ سوانی قتیل الحب لکن حسینکم سسس قتیل العداء فالفرق اجلی و اظهر
 ۱۹۳۵ مقتول بول گرتمها راحسین دشمن کامقتول جفرق بالکل ظاہر ہے۔)
 ۱۹۶۱ اعزام کی میں المخزائن جواس ۱۹۳۲)

٩ ..... يسوع مسيح كي تلن داديا ب اور تلن نانيال زنا كارتفيس معاذ اللد! (ضيمهانجام المعم ماشيم عافيهم عنوائن جاا حاشيه ١٩٥٠)

اا.... یسوع مسے کے مجزات مسمریزم تھے۔اس کے پاس بجز دھوکہ کے اور پچھ ندتھا۔

(ضيمه انجام آئلتم عاشيم يخزائن جاا عاشيه ص ٢٩١)

١١ ... مين ني بول إس امت ميس - ني كانام مير ي لي مخصوص ب- (حقيقت الوحي ١٥٠٥ خزائن ج٢٢ص٥ ٢٠٠١)

١٣ ... مجص البام بواج- (يا ايها الناس انسى رسول الله اليكم جميعاً) (اوكوا مين تم سب كي طرف الله كا

رسول به وكرآيا بون) (هيقت الوحي ١٩٥٥ فزائن ج ٢٢ص ٥٠٨ مجموعه اشتهارات ج٣٠ ص ١٥٥٠)

۱۲۰ میر امنکر کافر ہے۔ (حقیقت الوقی ص۱۲ فزائن ج۲۲ ص۱۱۷)

10. ... میرے منکروں بلکہ متأملوں کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔ 10. ... میرے منکروں بلکہ متأملوں کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔

١٦.... جُحے خدانے کہا ہے۔ (اسمع ولدی) (اے میرے بیٹے ن!) (البشری ص ۲۹ صداول)

ا لولاك لما خلقت الا فلاك (اگرتونه بوتاتويس آسان پيدانه كرتا) (حقيقت الوي ۱۰۳ م ۹۹ خزائن ٢٢٣ ص ۱۰۱)

١٨ .. بيراالبام بوها ينطق عن لهواى يعنى مين بلاوتي تبين بوليّا . (اربين نمرس ٣٦ ، تراثن ج ١٥ س٣٦)

19 .. مجمعة خدان كهاب وما ارسلناك الارحمة اللعلمين يعنى فدان تحقير رحمت بناكر بيجاء

(حقیقت الوحی ص ۸۲ فزائن ج ۲۲ص ۸۵ )

٢٠ .... مجصفدان كهاانك لمن المرسلين (خداكة الم كدة بلاشك رسول بر)

(مقیقت الوحی میدانخزائن ج۲۲می،۱۱)

المن اتانى مالم يعط احد من العالمين ، خداف بحصوه عزت دى جوكى كونيس دى كل -

(حقیقت الوحی سے ۱۰ نزائن ج ۲۲ص ۱۱)

٢٢ ... الله معك يقوم اينما قمت (ضراتير عماته بوگا جهال كبين تورب)

(ضميمانجام أتقمص ١٤ فزائن جاا عاشيص ١٠٠١)

۲۲ انا اعطیناك الكوش خدانے بچھے دوش كور دیا ہے۔ (انجام آ کتم ص ۵۸ فزائن ن ااص ایشا)

۲۲۰ - (رایت) فی المنام عین الله تیقنت انی هو فخلقت السموات والارض (ش نے اپنے آپ کوبعید خداد یکھااور میں یقیناً کہتا ہول کہ میں وہی ہوں اور میں نے زمین آسان بنائے۔)

(آئينه كمالات ٤٢٥ ١٥ فزائن ج٥ص ايينا)

۲۵ میرے مرید کسی غیر سرپیر سے لڑکی نہ بیا ہا کریں۔ (فادی احمد یہ جلد دوم مے ک

جو خص مرزا قادیانی کاان اقوال میں مصدق ہواس کے ساتھ کی مسلمان کارشتہ زوجیت کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور تصدیق بعد تکاح موجب افتراق سے یانہیں؟ ۔

الجواب:(١)سنُ ازرياست بهويال

مندرجہ سوال بذا میں متعدد ایسے اقوال ہیں جن کے کلمہ کفر ہونے میں تا دیل بھی نہیں ہو سکتی۔لہذا جس شخص کے عقائد ایسے ہوں وہ بوجہ مخالفت اسلام کے جماعت اسلام سے جدا ہے ادرمسلمان مرود عورت کا ٹکاح ایسے خارج عن الاسلام سے درست نہیں۔مبرد شخط محمد یکی عفااللہ عنہ مفتی بھویال مسرجب ۱۳۳۲ھ

(۲)ازریاست رامپور

جُوْتُ مرزائِ قادیانی کے اقوال نہ کور میں تصدیق کرے وہ اعلی درجہ کا طحداور کا فربے۔ایشے محض کے یہاں نکاح کرنا مطلقۂ حرام ہے۔اوراگر کوئی شخص بعد نکاح اقوال نہ کورہ میں مرزائے قادیانی کی تقد نیق کرے گاتو اس سے افتراق الازم ہوگا۔ و شخط ظہور الحسن محلّہ پہلوار۔'' ذاللہ کہذاللہ ، ''مظفر علی خان مقبرہ عالیہ' ''' الا مسرک ما حددہ مولانا السعيد ظهور الحسن ''انصار حسين عفی عنہ' '' فوالفقار حسین عفی عنہ' الاحد کذاللہ ، ''فقیر سیدتا ثیر حسین عفی عنہ۔

#### (٣) ازرياست حيدرآ باد

یبال کے جوابات کی بجائے کتاب افسادۃ الافھام بجواب ازالتہ الاوہام مصنفہ جناب مولانا مولوی محمد انوار اللّٰد خال مرحوم ناظم امور مذہبیدہ کا مطالعہ کرلیٹا کافی ہوگا۔

(٣) از دارالعلوم ديو بند شلع سهار نپور (سني)

ا توال ندکورہ کا کفروار تداد ہونا ظاہر ہے۔ پس وہ خفس جوابیا کہتا اور عقیدہ رکھتا ہے اور جواس کی پیروی اور تصدیق کرنے والے ہیں۔وہ کا فرومر تد اور دائر ہ اسلام ہے خارج ہیں۔ اہل اسلام کوان ہے من کحت درست نہیں اور ان کے ساتھ نکاح منعقد ندہوگا۔ اگر کوئی مسلمان نکاح کے بعد مصدق قادیانی کا ہوجائے تو وہ فور آمر تد ہوجائے گا اور نکاح اس کو فنخ ہوجائے گا اور تفریق لازم ہوگی۔ (مہر و دستخط عزیز الرحمان عفی عنہ فقی مدرسہ دیو بند ۱۲ ارجب ۱۳۳۴ھ)

الجواب صحيح٬ گل محمد خال مدرس مدرس مرسيه ديو بند... الجواب صحيح٬ غلام رسول عفی عنه ... الجواب صحيح٬ الحن عفی عنه ... الجواب صحيح٬ الحن عفی عنه ... الجواب صحيح٬ فقير اصغرحسين عفی عنه ... الجواب صحيح٬ فقير اصغرحسين عفی عنه ... الجواب صحيح٬ احمد امين عفی عنه ... الجواب صحيح٬ محمد اوريس عفی عنه ... الجواب صحيح٬ احمد امين عفی عنه ... الجواب صواب٬ محمد تفضّل حسين عفی عنه ... الجواب صواب٬ عبد الوحيرعفی عنه ... الجواب صحيح٬ احمد امين عفی عنه ... الجواب صواب٬ محمد تفضّل حسين عفی عنه ... الجواب صواب٬ عبد الوحيرعفی عنه ...

# (۵)ازتھانه بھون ضلع سہار نپور (سنی)

چوسلمان ایسے عقائد اختیار کرے جن میں بعضیقینی گفر ہیں۔ بھکم مرتد ہے اور مرقد کا نکاح مسلمان عورت سے اور ای کا حسلمان مرد سے حی نہیں۔ اور نکاح ہوجانے کے بعد اگر عقائد کفریدا ختیار کرلے تو نکاح فنخ ہو جائے گا۔ ( دستخط اشرف علی عنی عنہ حکیم الامتہ مصنف تصانیف کثیرہ ۲ ۱۳۳۳ھ )

### (٢) مدرسة عربيه مظاهرالعلوم سهار نپور (سني)

سوال نذكورالصدر مين اكثر السيامورذكر كئے عين جومسلمانوں كنزد يك متنق عليه ناجائزاورموجب كفرو ارتداد قائل بيں ـ پس جو على بين جومسلمانوں كا مصدق ہوتواس كے كفر ميں پيھوكلام نہيں ـ وه شرع مرتد ہوگا جس كے ساتھ تكار كام على الله الله عقابة كا كورائر عاباطل جس كے ساتھ تكار جائز نہيں اور جو پہلے سے ابل اسلام تھا بعد تكار كے قاديانى عقائدكا ہوگيا ـ اس كا تكار فورائر عاباطل ہوجائے گا۔ قضاء قاضى اور تقم حاكم كى بھى شرعا اس ميں ضرورت نہيں: "ارتداد احدهما (الذوجين) فسيخ عاجل بلا قصداء (شداه مى جلد ٢ ص ٥٢٤) لا يجوزله ان تزوج مسلمة النج ويحرم ذبيحته وصيده بالكلب والبازى والرمى ، "حرده عايت الله مجمم مدرسه ظاہر العلوم ١٩ اپر بل ١٩١٨ء (عالميرية ص٥٨٨) بالكلب والبازى والرمى ، "حرده عايت الله مجمم مدرسه ظاہر العلوم ١٩ اپر بل ١٩١٨ء (عالميرية ص٥٨٨) عبدالطيف ... الجواب صحح ، خليل احمد البواب صحح ، غابت على ..... الجواب صحح ، عبدالوحي بناور بستانہ على المجاب ، متازم يرشى ... الجواب صحح ، منظور عبدالطيف ... الجواب صحح ، عبدالوحي بناور بستانہ والد ق محمد ادريس ... الجواب صحح ، عبدالور بستانہ والد ق محمد ادريس ... الجواب صحح ، عبدالقوى ... الجواب الحق ، محمد فاضل ... الجواب صحح ، بدر عالم ميرشى ... الحد المعام ميرشى ... ... الحد ... الحد

.... جواب البحيب صحيح علم الدين مصارى ... المجيب مصديب غلام حبيب بيثا ورى .... هذا الجواب حق عبدالكريم نوگانوى .....هذا جواب صحيح فصح الدين مهار نبورى ... جواب المجيب صحح محدروش الدين محد بورى ... الجواب صحح نور محر ... الجواب صحح نور محر ... الجواب صحح نور محر ... الجواب محمد بلوچتاني ..... الجواب حق ظرافي احمد مظفر عمرى .... الجواب محمد بلوچتاني .... الجواب حق ظرافي احمد مظفر عمرى .... التدور الجيب محمد صبيب الله (عفى عنهم)

# (۷)رائے پورضلع سہار نپور (سنی)

جوُّحُف مسلمان ہوکران اقوال عقائد کا محتقد ہووہ بلاتر ددمر تد ہے۔ اس ہے کوئی اسلامی معاملہ کرنا اور رشتہ ناطرک جائز نبیں اور جوان کے عقائد تسلیم کر کے مرتد ہوجائے تو اس کی بیوی اس پرحرام ہے۔ حرر دنو رمجہ لدھیانوی مقیم رائے پور! الی صحیح کے میں التقام شدہ میں مالی صحیح کا مقال میں ان کشیری میں میں تی ہے۔ اس میں میں میں میں میں میں میں می

### (۸)ازشهرکلکته(سی)

ان باتوں کا ماننے والا اقسام کفروشرک کامبجون مرکب ہے۔ پس ایس حالت میں ان سے عقد من کوت وموا خاۃ بالکل جائز نہیں اور بیسب عقائد باعث ارتد ادوموجب تفریق نکاح ماسیق ہیں۔واللہ اعلم! کتبہ عبدالنور مدرس اولی مدر۔ دارالہدی کلکتہ۔

الجواب صحح افاض الدين الجواب صحح ابوالحن محر عباس مهر عبدالنور سالجواب صحح محرسيمان مدرس مدرسددارا مكتب والسب الجواب سحح المسلم العلماء فتى محرعبدالله صدر مدرس مدرسد عاليه كلكته الجواب سحح المهم سعيدانسارى سبار نبورى حال وارد كلكته المجواب مدوافق المكتاب والمسنة عبدالرحيم الجواب سحح محمد يكي مدرس مدرسه عاليه كلكته الجواب صحح محمد المجرار محل المرب على مدرس مدرسه عاليه كلكته الجواب صحح محمد المجرار محمد المجراري المجمد علم المناه المي يشرا خبار محمدى كلكته سيدالهمداسلام آبادى مدرس مدرسه عاليه كلكته المدوب في صدحة المجواب محمد علم علم المحمد المواب عبدالهمداسلام آبادى مدرس المواب محمد عبدالوا مدمد المواب عبدالهمداسلام آبادى مدرس المجواب محمد المجراب محمد المجواب محمد المحمد المحمد

### (۹)ازشهر بنارس (سنی)

حكيم عبدالجيد في عنه.

# Note:-This page is missing

جرَّز برَّز جائز نبیل ـ اگرنکاح پہلے ہو چکا تھا گیرز وجین میں سے کی ایک نے ان کفریات کا ارتکاب کیا تو فوراً ہی نکاح تُوت گیا ـ زن وشوبر کا جوتعلق ورشتہ تھا و ومنقطع ہوگیا ـ اب اگر صحبت ہوگی تو زنا ہوگا اور او لاد حرامی ! حرم العبد المسمکین محمد عماد الدین سنبھلی السنی الحنفی القادری!

بِ شَك السِي تَعْرِى قُولَ كرنے والا اور الياعقيده ركھنے والا اسلام سے خارج ہے اور مرتد اور اس كامسلمانوں سے نكاح جائز نہيں -محمد ايو البركات سبيد احمد الورى سيلمه الله القوى!

# (۱۳) از آگره (اکبرآباد) و پلندشبر (سنی)

الف .... جوان اقوال کفریه کا مصدق ہے وہ کا فر ہے۔ اس کے ساتھ مسلم غیر مصدقہ کا رشتہ زوجیت جائز نہیں۔ اور زوجین میں ہے کسی ایک کا بعد نکاح ان اقوال کی تصدیق کرنا موجب افتر اق ہے۔ فقط محمد محمام امام مسجد جامع آگرہ۔

ب..... ان اقوال کے قائل اور معتقد کے ساتھ نکاح مطلق جائز نہیں اور ایسا نکاح موجب افتر اق ہے۔ سیدعبداللطیف مدرس عالیہ جامع آگرہ۔

ج..... قاديائى مرتد باورقاديا نيول كساته و نكاح مطلقاً جائز نبيس اورا أركوئى مسلمان مرديا عورت مرتد عوجات الكات فنح بموقا - (انتهى مختصد فقط) حرره العبد الراجى رحمة ربه القوى ابومحمد ديدار على الزخسوى الحنفى المفتى فى جامعه اكبر آباد -

د عقائد مندرجه سوال رکھنے والا قطعاً کافر ہے۔ عورت اس کے نکاح سے باہر ہے۔ اہل اسلام کو چاہئے کدا حکام ومعاملات میں ان سے احتر ازر کھیں۔ ھکذافی کتب الاسلام! خادم الطلباحمرمبارک حسین محودی صدر مدرس مدرسة اسم العلوم ضلع بلند شہر۔

### (۱۲) ازمرادآباد (سنی)

غلام احمد قادیانی کے کفریات بدیہی ہیں کہ جن پراستدلال کی بھی ضرورت نہیں۔اس لئے اس کے تا بعین سے رشتہ اخوت سلسلہ منا کت 'تعلق محبت' ربط' ضبط' شرعا قطعی حرام ہے۔ ہرگز ہرگز ان اسلامی روپ کے کا فروں ہے مونین کو کوئی دینی تعلق ندر کھنا چاہئے۔ان سے نکاح زنا ہوگا جودین وونیا میں وہال ونکال ہے۔خادم العلما والفقراء غلام احمد شق قادری مراد آیا دی' ۱۸رجب ۲۳ ھ

### (۱۵)شهرلکھنو(از حضرات شیعه)

(نوٹ) حضرات شیعہ کے فتو ہاں لئے معدود ہے چند ہیں کہ ان میں سوائے مجتہد کے کوئی دوسرافتو کی تہیں دے سکتا اور مجتہد کا فتو کی تمام افراد شیعہ کو مانتا پڑتا ہے:

الف .... الجواب ومن الله التوفيق عقد ملم ياملم قادياني يا قادياني عجائز نبيس واورا كركوني

مسلم یا مسلمه خدانخواسته قادیانی مذہب اختیار کر ہے تو نکاح اس کا باطل ہوجائے گا۔ واللہ العاصم! ناصر علی عنی عنہ بقتمہ۔
ب سیسمہ مسلمات ہے اسلمہ مسلمان وخیعیان اثنا عشرہ سے جو کہ ان معتقدات باطلہ کے قائل ومعتقد نہیں ہیں۔ حرام ومسلمات سے اور علی الخصوص مؤمنین وخیعیان اثنا عشرہ سے جو کہ ان معتقدات باطلہ کے قائل ومعتقد نہیں ہیں۔ حرام و باطل ہے اور تقد این ان عقائد کے بعد عقد بھی موجب افتر ال و بطلان عقد ہے۔ حررہ السید آقاحس !

ن سبب بالمده مدیدهانه جو تخفی ان تمام امورمندر چه استفتاء کامققد بوده کافر ب اس کے ساتھ دن مسلمه کا عقد نا جائز و باطل ب اور جس زن مسلمه کاشو ہر بعد الاسلام ان عقائد کا معتقد بوجائے ۔ اس کا نکاح فنخ بوجائے گا۔ بلکہ جمیج احکام کفر دار تد ادا سے اعتقاد دائے جاری ہوجا کیں گے۔ والله یعلم! سیر جم بحن عفی عند بقیمه!

(۱۲) شہر ککھنوندوۃ العلماء (سنی)

جوفحض ان اقوال مندرجہ استفتاء کا مصدق ہو۔ اس کے ساتھ مسلمہ غیر مصدقہ کا رشتہ زوجیت کرن ہرگز جائز نہیں اور جوفحض کدنکاح کے بعدان اقوال کا مصدق ہوا اس کی بیقسد بی ضرور موجب افتر اق ہے۔ قال تعالیٰ: 'فسان علمتمو هن مؤمنات فلا ترجعو هن إلى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن ' 'خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ اُرتم يقينا معلوم کرلوکہ ورتیں مسلمان میں تو بھی کفار کو واپس ندو۔ نہ بیر (عورتیں) ان سیلے حلال میں اور نہ و (کافر) ان کے سے حلال میں ۔ واللہ اعلم! کتبہ مجموع بداللہ اجمادی الاخریٰ ۳۲ ھ

جوان اقوال کا معتقد اور مصدق ہے دہ ہرگز مسلمان نہیں ہے اور تکاح وغیرہ ایسے لوگوں سے ناجائز ہے۔ حررہ الراجی رحمة ربه القوی ابوالحماد محمد شعبلی المدرس فے دار العلوم لندوة العلماء عفے عنه!

مدكوره بالاجوابات بالكاصيح بين عبدالودود عفى عندمدرس دارالعلوم

ان اقوال ندکوره استفتاء کا جو شخص قائل ہووہ کا فر ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ مینا کھت وغیر داس سے جائز نہیں۔ امیر علی عفااللّہ عنہ مہتنم دار العلوم ندوۃ العلماء۔

معتقدان اعتقادات کا مسلمان نہیں ہے۔لہذا کسی مسلمہ کا نکاح ان سے جائز نہیں اور اگر نکاح کیا گیا ہووہ عدم محض سمجھاج ئے گااورتفریق واجب ہوگی ۔حیدرشاہ فقیدوم دارالعلوم ندوۃ العلماء۔

واقعی بعض از معتقدات ندکوره کفراست و معتقدرا بسر حد کفر رسائد و کفر که بعدایمان ارتد اواست و با مرتد و مرتد ه نکاح ایما ندار درست نیست ـ (والله اعلم بالصواب! حرره الراجی الی رحمة رب الباری محمد عبدالهادی الانصاری حفید العلامة ملامبین شارح السلم والمسلم اسکنه الله فی اعلیٰ علیین)

میں نے ایک عرصہ تک مرزاغلام احمد قادیانی کے حالات دوعاوی کی تحقیق کی۔ دوران تحقیق میں اس امر کا خاص لحاظ رکھا کہ ذرہ بھرنفسانیت کا دخل نہ ہو لیکن خدااس کا بہتر شاہد ہے کہ جس قدر میں تحقیق کرتا گیا۔ای قدر میرابید اعتقاد پختہ ہوتا گیا کہ جولوگ مرزا قادیانی کی تکفیر کرتے ہیں۔ یقیناً ووحق پر ہیں۔ پس ایک صورت میں مرزا توں سے منا کحت وغیرہ ہر گرجا ترنہیں۔ اگر نکاح ہو چکا ہے تو تفریق ضروری ہے۔ حورہ ابوالهدی فتح الله اله اباد کان الله له حال مدرس اول انجن اصلاح المسلمین تکھنو!

# (۱۷)ازشهرد ملی (سنی)

الف ..... فرقہ قادیانی قطعاً محرآ یات قرآنی اوراحادیث صححاورا جماع امت کا ہے۔اوردائرہ اسلام سے خارج ہے۔ان سے منا کت یقینا ناجائز اور باطل ہے۔ حکیم ابرا ہیم مفتی دہلوی مدرسہ حسینیہ۔

ب ...... مرزاغلام احمد قادیانی کے بیا قوال مندرجہ سوال اکثر میرے دیکھے ہوئے ہیں۔ان کے علاوہ اور بھی اقوال ایس مرزا قادیانی اور جو شخص ان کا ان کلمات کفر بیکا بھی اقوال ایسے ہیں جوایک مسلمان کو مرتد بنا دینے کیلئے کافی ہیں۔ پس مرزا قادیانی اور جو شخص ان کا ان کلمات کفر بیکا مصدق ہوسب کافر ہیں۔ تعجب ہے کہ مرزائی توغیر احمد کی کا جناز ہ بھی حرام بتا کیں اور غیر احمد کی ان کے ساتھ در شختہ ناطے کریں۔ آخر غیرت بھی کوئی چیز ہے۔ حردہ محمد کفایت اللہ غفر لہ مدرس مدر سامینیدہ بلی!

ج... جو تخص مرزائ قادیاں کا ان اقوال نکوره میں مصدق ہواس کے ساتھ مسلم غیر مصدق کا رشتہ منا کحت کرنا ہر از جا تزنیس اور تقدین کے بعد موجب افتر اللہ ہے۔ حسر دہ السید ابوالحسد عفی عندہ المجواب صحیح ، احمد سلمہ الصمد مدرس مدرسه مسجد حاجی علی جان مرحوم دہلی ، مآاجاب المجیب فہو حق جری ان یعمل به محررہ ابومحمد عبیدالله مدرس مدرسه دارالهدی کشنگنج دہلی ،:

مرزائی بوجہ ایپے کفر کےاس قابل نہیں ہیں کہان نے مسلمان رشتہ داری' منا کحت ومجالست کریں اور نہا ہے لوگوں میں مسلمان عورت کا نکاح ہوسکتا ہے حروالراجی رحمتہ الحنان عبدالرحمٰن مدرسہ دارالہدیٰ!

و ...... مرزاغلام احمد قادیانی کافر ہے اور جیسنے اس کے (اقوال مندرجہ سوال میں) معتقد بیں سب کافر و مرتد ہیں۔ ان کے زکاح میں مسلمہ عورتیں وینا جائز نہیں۔ مسلمانو! بچواورا پنے بھائیوں کو ان سے بچاؤ۔ حررہ احمد الله مدرس مسجد حاتی علی جان دہلی۔ الجواج سے عجوالت ارکلانوری نزیل دہلی مفتی مدرسہ داراالکتب والسسنة ، ۱۶ جادی مدرس مسجد حاتی علی جان دہلی عنہ عبدالت رکھنے عنہ عبداللام خلف مولوی عبدالرحمٰن ابوتر اب عبدالو ہا بعقی عنہ کند در المجیب الوزیر محمد ایڈس پرتا پ گذہی مدرس علی جان!

### (۱۸) موشیار پور (سنی)

مرزائے قادیانی کے دعاوی کا ذہری جوتعدیق کرتا ہے۔ اس کا رشتہ ونکاح کسی مسلمان سے ہرگز ہرگز ہرگز مرکز مرکز مرکز مرکز مرکز میں۔ اور جوشخص اس کے عقائد باطلعہ کی تصدیق بعد عقد زوجیت کرے تو اس کی بیتصدیق موجب تفریق اور باعث فنخ نکاح ہے۔ خادم اراکین انتظام بیندو ۃ العلماء غلام محمد ہوشیار پوری۔ ھذا ھو الجواب الحق! کتبہ موادی احماع فی عنو نور محلے!

#### (١٩) لودهيانه (سني)

الف ، ایسے عقائد ند کورکا شخص کا فربلکہ اکفر۔ان ہے دشتہ لیں ادینا درست نہیں ہے۔ کتبہ العبدہ العاجز علی محمد عفاعنہ مدرس مدرس حسینیہ لدھیانہ

ب ..... چونکه شخص نصوص قطعیه کامتر ہے اور بیکفروار تداد ہے۔ اس لئے ایسے کافر ومر تد ہے نکاح منعقد نہیں ہوتا اور اگر از ارتداد نکاح ہوا تو ارتداد ہے فئے ہوجاتا ہے۔ حسورہ دھمت علی عدر س مدر سسه غذندویه محله دهوليوال المجواب سيح محموع بدائت منی عند مدرس مدرس مزنو بیئور محمد ازشہر لود هيان عاجز حافظ محمد الدين مہتم مدرس بستان الاسلام لدهيان محلّف حوفياں

#### (۲۰)لا ہور (سنی وشیعہ صاحبان)

الف ...... چونکہ مرزائے قادیانی اوراس کے پیروؤں کا کفر منجانب علائے ہندو پنجاب تطعی ہے۔لہذا ان کے ساتھ کسی مسلمہ عورت کا نکاح جائز نہیں اور ہروفت ظہور مرزائیت نکاح فنخ ہو جائے گا۔نور بخش (ایم اے) ناظم انجمن نعمانیہ لا ہور!

ب سب صورت مرقومہ میں جس قدرعقا کہ بیان کے گئے ہیں ازروے قرآن وحدیث کے وہ سب باطل اور کفر ہیں۔ بلکہ بعض تو حد شرک تک پنچ ہوئے ہیں۔ ایک صورت ہیں ان عقا کد کا مدی جس طرح دار واسلام سے خارج ہے۔ اس کے مریداور معتقد بھی چونکہ لاز مااس تھم ہیں داخل ہیں۔ لہذا ان سے بہر طور معاشرت کر تا اور ان کو معابد و مساجد میں آئے دینا 'ان پر نماز جن زہ پڑھنا' ان سے رشتہ دنا طرکر نا شرعاً سب تا جائز اور فعل حرام اور معصیت عظیم ہے۔ خاص کر ان کولڑ کی کارشتہ دینے کی مما فعت تو نہایت ہی مو کد اور اہم ہے (لان المدر آءة تا خذ من دین بعلها) کیونکہ عورت اپنے خاوند سے دین حاصل کرتی ہے۔ اس لئے کہ عورت ضعیف انعقل ہونے سے سبب شوہر کے دین کو اختیار کرلیتی اپنے خاوند سے دین حاصل کرتی ہے۔ اس لئے کہ عورت ضعیف انعقل ہونے سے سبب شوہر کے دین کو اختیار کرلیتی ہے۔ ''اعادنا المله و جد میسے المئومنین من النفس الامارة باالسبوء والمضلالة بعد الهدے (و هو العالم) من مبارك حويلي (لاہور) رقمه خادم الشريعة المطهرہ علی الحائری بقلمه

### (۲۱)شهر پیثاور معدمضافات (سنی)

عقائد مرقومه کا معتقداور مصدق بقینا اسلام سے خارج ہے اور کسی مسلمان عورت کا نکاح ایسے خص سے جائز نہیں اور تقیدین بعداز نکاح موجب افتر اللہ ہے۔ تمام کتب فقہ میں ہے (وار تند ادا حد هما فسیع فی الحال) کہ بیوی میاں سے کسی کا مرتد ہونا نکاح فوراً فنخ کرتا ہے۔ حردہ محمود خبر الروی الجواب صحیح، بندہ محمود شبر بیثاور۔ عبدالرحمٰن هزاروی الجواب محیح، بندہ محمود شبر بیثاور میان المحداز بیثاور عبدالرحمٰن بینا مولوی عبدالکر یم بیٹاوری مافظ عبدالدند نشان دی مولوی عبدالکر یم بیٹاوری مافظ عبدالدند نشان بیٹادری۔

### (۲۲)راولینڈی معدمضافات (سنی)

جوالفاظ مرزا غلام احمد کے استفتاء میں ذکر ہوئے یہ تمام کفریہ ہیں۔ پس عورت مسلمان کا نکاح مرزائی کے۔ ساتھ ہرَّرز جا ئزنبیں اورا ًر پہلے وہ مسلمان تھا ور چیجھے وہ مرزائی ہوگیا اورعورت مسلمان ہے تو نکاح ٹوٹ جا تا ہے۔ کتبہ عبدالا حد خانچوری از راولپنڈی۔

الجواب صبح 'عبدالله عفاعنه از مدرسه سنيه راولپندئ سيدا كبرعلى شاه متصل جامع مسجه' محمد هيچ مكرانی مقیم شهر راولپندئ محمد مجيد امام راولپندئ محمد عصام الدين مدرس مدرسه احياءالعلوم راولپندئ عبدالرحمٰن بن مولوی مدايت الله صاحب مرحوم امام مسجد الل حديث صدر 'پيرفقيرشاه از راولپندگ ب

#### (۲۳)شېرماتان معدمضافات (سنی)

بلاارتیاب بیتی م عقادات صریح کفروالحادییں۔قائل ومعقدان کا خود بھی کا فرے اور جو تخص اس کو باوجودان اعتقادات کے سلم یا مجددیا نبی یارسول مانے وہ بھی کا فراور مرتد ہے اور بھکم آیت: ''لا ہن حد نہ لہم ولا ہم ولا ہم اللہ من کست مسلمہ بمرزائی و بالعکس شاہتداء بھی ہے نہ بقاء لیعنی رشتہ منا کست موسکتا ہے اور نہ قائم رہ سکتا۔ اس طرح حقوق ارث سے بھی حرمان ہوجاتا ہے۔ حررہ ابو مجموع بدالحق ملتانی۔

الجواب صحيح احقر العبادا بوعبيد خدا بخش ملتاني عفي عنه خاكسار محمعفي عنداز ملتان

## (۲۴) ضلع جہلم (سنی)

مرزائے قادیانی کے بیدعاوی اورای قتم کے دوسرے دعاوی کفروٹرک تک پہنچ کے ہیں۔ اس کا البام ہے کہ:

(الارض و السماء معك كما هو معى ، تذكرہ ص ٥٠ طبع سوم ) زین آسان جیے فدائے ماتحت ہیں ایے سرزائے بھی ماتحت ہیں۔ ایک اور البام ہے کہ: (بقہ السمان و لایقہ اسمامی ، تذكرہ ص ١٥ طبع سوم ) فدا کہتا ہے کہ بیرانام تو تاتص رہے گا۔ گر تیرانام خرور کالل ہوجائے گا۔ پہلے دعوے میں شرک جلی اور دوسرے میں مر ورکالل ہوجائے گا۔ پہلے دعوے میں شرک جلی اور دوسرے میں دغرور دوسرے میں مرک ہے تعلق روج میں دخوان اتوال کا مصدق ہودہ باشیا کا فروشرک ہے اور کس مسلم کو جا رَ نہیں کہ کسی مشرک ہے تعلق روج ہے تا کا مصدق ہونا موج ہونا ہے کہ میں مرک ہے تعلق روج ہے تا کا رکھ اور رشتہ زوج ہے تا کم ہونے کے بعد ایے عقائد کا مصدق ہونا موج ہونا ہے ۔ علاوہ از میں مرزا (محمود) نے بیفتو کی دیا تھا کہ جو اس کی نبوت کا کمہ نبیں پڑھتا۔ نواوہ مرزا کا مکفر نہ کسی ہودہ کافر ہوتا ہے۔ پھر مرزا نے تو بین انبیاء میں پرکھ کی نبیں چوڑی : (لو لاك کسی ہودہ کافر ہوتا ہے۔ پھر مرزا نے تو بین انبیاء میں پرکھ کی نبیں جوڑی نہیں کے دولان خصرت کافینی نبیں کیا۔ (پھر فرات با برکت پر خت تملد کیا ہورا ہے آپ کو علیہ تاتے ہوئی آخضرت کافینی نبیں کیا۔ (پھر فرات ہوں کا میں از بادشہانی محمد فیا کی میں از بادشہانی محمد فیل کی انہی مختصل کی مالی کی از بھرین ضلع جہلم محصل کی اس کوال نور حسین از بادشہانی محمد فیض کے کسی کوال نور حسین از بادشہانی محمد فیض کے کسی کوال نور حسین از بادشہانی محمد فیک

# (۲۵) ضلع سيالكوث (سني)

الف .... مرزا قادیانی کے عقا کد کفر بیں اور جوایے فرجب کا مصدق ہے۔ اس کے ماتھ ورشتہ ذوجیت کرنا ہر جا بُرنہیں۔ بلکہ تقد ہی بعدار تکان موجب افتر اللہ ہے: (من بلفظ کفر یکفر وانا کل من صحك علیه اواست حسن به اویرضی به یکفر (قواطع الاسلام) من حسّن کلام اهل الهوال وقال معنوی اوکسلام له معنی صحیح ان کان ذالک کفر من القائل کفر الحسن (البحر الرائق) ایمار جل سبب رسبول الله عَنهی ان کان داللہ کفر من القائل کفر باالله و بانت منه امرته (کتاب الخراج للامام ابی یوسنف) ابو یوسن محرش یف عن کوئی او بادال مغرفی ضلع سیالکوٹ۔

ب... مرذا كعقائد كفريها جومصدق بوده بهى كافر ب لقول تعالى: "ومن يتولهم منكم فانه مدنه منه منكم فانه مدنه و "امام اعظم ابوطيف كزمانه مين ايك فخص نبوت كادعوى كيا تقااور مقام استدلال برعلامت بوت كيلئ بحص مهلت ما تني تقى تو آ ب نے يفوى ويا تقا كه جوش اس سے نبوت كى علامت طلب كرے گا۔ وه كافر بوگا۔ كيونكه وه آنخضرت الله تعدی عرب مردات كا كار الدخيد ات تخضرت الله تعدی عرب مردات كار الدخيد الله كار الدخيد الله كار الدين حدد المكى بين مرذا كم معدق سے رشته زوجيت جائز نيس كوئى كر بهى تو كالعدم بوگا۔ حرده الواليان مجرام مالدين قادرى كوئى لوھادال مغربى ۔

ج..... ایا تخص کافر باور کافر سن تکاح درست نہیں جامع الفصو کین وقاوئی بندیہ میں ہے: ' قال انا رسول الله او قال بالفارسیة من پیغمبر میریدبه من پیغامبر میکفر ''علامہ بوسف اروئیلی شافعی کاب الانوار میں لکھتے ہیں کہ: ''من ادعی النبوۃ فی زماننا اوصدق مدعیا لھا اواعتقد نبیافی زمانه اوقبله من ام یکن نبیا کفر ، ''جوش بارے زمانہ میں نبوت کادعوی کرے یام گئوت کی تعدیق کرے یاب اعتقادر کھے کہ آپ کے زمانہ میں یا آپ سے پہلے وہشم نبی تھا کہ جس کی نبوت کا جوت نہیں وہ کافر ہوگا۔ رقم مسجد ابوعبد القادر محمد عبدالله امام مسجد جامع کو تلی مذکور 'سیرمیر صن از کوئی لوہارال الفقیر السید فتح علی شاہ خنی قادری از کھر و نہیدال شاہ سیالکوٹ۔

# (٢٦) ضلع ہوشیار پور (سنی)

جوشخص مرزاغلام احمد قادیانی کے دعاوی کا ذہری تصدیق کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔اہل اسلام کے ساتھ ایسے شخص کا تعلق زوجیت جائز نہیں اوراز دواج کے بعداس کے دعاوی کی تصدیق موجب فرقت ہے۔ حررہ نور الحس جھلملی مدرس مدرسہ خالقیہ کوٹ عبدالخالق الجواب سیجے 'اللہ بخش پٹیالوی مدرس عربی مدرسہ خالقیہ' محمد فاضل مجراتی مدرس مدرسہ خالقیہ' عبدالحمید جسری از کوٹ عبدالخالق۔

(٢٤) ضلع گورداسپور (سني)

عورت اگر مرز ائی عقیده کی ہوتو نکاح نہیں ہوگا۔ چہ جائیکہ مر داس عقیدہ کا ہو۔اگر بعد انعقاد نکاح یہ اعتقاد احد

الزوجين كابوجائة تكاح باطل بوگار والله اعلم بالصواب!بنده عبدالحق دنيانگرى مورند، ٢ بمادى الثانيه ٣ هـ الروجين كابوجائة تكام بالحساسية ٢٠ الله اعلم بالصواب!بنده عبدالحق دنيانگرى مورند، ٢٠ بناب (٢٠ ) ضلع مجرات بنجاب (سني )

مرزا قادیانی کے مصدق سے اہل اسلام کا باہمی رابط از دوائ برگز درست نہیں۔فقہاء نے بعض بدعات بھی مسکفرہ فرمائی ہیں۔بعدالیہ فقہاء نے بعض بدعات بھی مسکفرہ فرمائی ہیں۔بعدالیہ فقہ عنداز ملکہ الجواب صحح بندہ عبیداللہ الملکہ۔

### (۲۹) ضلع گوجرانواله (سی)

الف ﴿ جولوگ اعتقادات مذكوره مين مرزا قادياني كے معتقد ومصدق ہيں۔ان سے علاقہ زوجيت ہرگز نہ كرنا چاہئے ۔حررہ حافظ محرالدين مدرس مجد حافظ عبد المنان مرحوم۔

ب بسب بنائل جن لوگول کا ایبا عقیدہ ہے ان کے ساتھ مخالطت اور منا کست جائز نہیں۔ حررہ عبداللہ المعروف بہ غلام نبی از سوہدرہ الجواب سیح محی الدین نظام آبادی عفی عنہ عمرالدین معلم وزیر آباد مسجد برنے والی ۔ خاکسارعبدالغنی!

ے ۔۔۔ بے شک مرزا کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کوخدا کا شریک ثابت کرتا ہے۔ اس لئے مرزائیوں سے منا کحت ناجائز ہے حررہ احمد علی بن مولوی غلام حسن از چک بھٹی۔

### (۳۰)شهرامرت بررسی)

(۱) ... مرعیان نبوت ورسالت کے ارتد اود کفر میں کوئی اہل ایمان وعلم متر دونمیس ہوسکتا۔ اس قتم کے لوگول ہے۔ شتہ ونا طرکر نابالکل حرام ہے اورا گربیوی یامیاں اب مرزائی ہوجائے تو نکاح واجب افتی ہے اور مقننین اہل اسلام کا فرض ہے کہ گورنمنٹ ہے ایسے قانون کے نفاذ کی ایمیل کریں تا کہ ہمارے غد ہب اور ضمیر کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ نہ ہوسکے کہ جس ہے ہی رہے تقوق تلف ہوں۔ کیونکہ مرزائی بجائے خودر ہے جوم زائیوں کو مسلمان انسور کرے وہ بھی دائر ہ اسلام ہے خارج ہے۔ وجہ یہ کہ وہ لوگ ختم رسالت وغیرہ بدیہیات دین کوغیر ضروری خیال کرتے ہیں۔ بلکہ دراصل منکر ہیں۔ حدرہ ابوالحسن غلام المصلف الدین القاسمی الامر تسسری عفااللہ عنه! دراصل منکر ہیں۔ حدرہ ابوالحسن غلام المصلف الدین کی تالیفات اس کے کفر پر معتبر گواہ (شاہد عدل) ہیں جس کے سامنے اس کا ایمان بالکل ثابت نہیں ہوسکتا۔ بالحضوص شتی نوح ضمیم انجام آتھم اور دافع البلاء کود یکھنے دالا اس کے کفر میں بھی شک نہیں کرسکتا۔ پس جولوگ اسے نبی مانے ہیں ان سے حجت وہ وئی رابط رشتہ پیرا کرنایا قائم رکھنا جائز نہیں: ' لیقو ل تعالی

لاتتخذ والكفرين اولياء من دون المثومنين ولقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكفرين اولياء من دون المئومنين ومن يفعل ذالك فليس من الله في شيئي "أمام ومتولى متدكوچ سعى ام شر-

(m) ..... مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے نبی تی ایک ایک بعد نبوت کا دعوی کرنایالا جماع کفر

ہے۔ (دیکھوشرح فقد اکبر ملاعلی قاری) لبذا جماعت مرز ائیے خارج از اسلام ہے۔ سب مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے اور شرعا مرتد کا نکاح فتح ہوجاتا ہے اور اس کی عورت اس پر حرام ہے اور اپنی عورت کے ساتھ جو صحبت کرے گا وہ زنا ہے اور ایک حالت میں جو اولاد کہ پیدا ہوتی ہے ولد الزنا ہوگی اور مرتد جب بغیر تو یہ کے مرجائے تو اس پر جنازہ پر صنا اور مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا حرام ہے۔ بلکہ ما نند کتے کے بغیر خسل وکفن کے گڑھے میں ڈالا جائے۔ (ملاحظہ میں کتاب الاشعباء والدخلائوں) ''السلھم توفی خامسلمین والد قدنا بالصالحین و لا تجعلنا من المدن انتہاں خواب میں میں المدن انتہاں میں المدن المور الغزنوی عفا اللہ عن الجواب میں محمد سین۔

لهن ۱۰ الایه هذا فقط والله اعلم البواسیال سید مدعظ عند مدن مدرسه فرانوید تقویته والاسلام امری مرد که اسلام الم (۵) بنده کومضامین بالاندکوره مین اتفاق ہے۔ واقعی مرزاغلام احمد قاویا نی کے عقا کد باطلہ دائر ہ اسلام ہے۔ اسلام

`(٢). . . مرزاغلام احمد قادیانی نے علی الاعلان دعویٰ نبوت کیااور دیگرا نبیاء کی توجین کی بعض کوگالیاں دیں اور مذکورۃ الصدر سارے دعوے بھی کئے ۔جن کی بنا پروہ خود کا فر ہوکر مرا۔اس کے ماننے والے بھی کا فر۔ان سے ہرتم کا قطع تعلق کرلیا جائے ۔سیدعطاء اللہ شاہ بخاری۔

(2) ..... اقوال ندکورہ اکثر کفریہ بیں جن کی تاویل ہے بھی مخلصی کی صورت پیدائہیں ہوتی ۔لہذاان اقوال کا ماننے والا اور مصدق اس قابل ہر گزنہیں کہ اس کے ساتھ دشتہ زوجیت پیدا کیا جائے اورا گر نکاح پہلے ہو چکا ہے تو افتر اق ضروری ہے۔ مکین سلطان محمد بقتام خود جواب صحیح ہے سلام الدین عفااللہ عنہ۔

(۸) ..... الجواب! جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال مذکور دبالا کا مصد ق ہے اور ان کو شیخ مانتا ہے وہ شرعاً کا فرومر تد کا نکاح عورت مسلمہ سے ہرگز جائز نہیں اور اگر بعد از نکاح ناکح مرزائی ہوگیا تو فوراً نکاح فنخ ہوجاتا ہے۔ لہذا اعلان کرنا چاہئے کہ کوئی شخص مسلمان مرزائیوں سے زوجیت کا تعلق پیدا نہ کر ہے۔ حکیم ابوتراب مجمد عبدالحق الجواب صحح ابوالفقر محمر شمس الحق امر تسر۔

(۹)..... جو شخص مرزا قادیانی کاان اتوال میں مصدق ہو۔اس کے ساتھ مسلم غیر مصدقہ کارشتہ زوجیت کرنا جائز نہیں مے مدداؤ دغزنوی امرتسری۔

(١٠) ..... الجواب! قادياني مدى نبوت نے جو پچھ خارج از اسلام عقائد پھيلائے بين وه صاف صاف اس

کے کا فرہونے پر بینن ثبوت ہیں اور جس قدراس نے اہل اسلام سے اظہار نفرت کیا ہے۔ اس قدر ہم بھی اس کے ہم عقیدہ اور مریدوں سے نفرت کریں تو ہمارے نہ ہی احساس کا بتیجہ ہوگا۔ اس لئے جملہ اہل اسلام کو ضروری ہے کہ ان سے قطع تعلق کریں اور بالخصوص منا کحت اور کفن وفن سے ضرور اجتناب کریں نور احم عفی عنہ پسروری ثم امرتسری ۲۵ شوال ۱۳۳۸ ہولوی 'الجواب صحیح' غلام محمد مولوی فاضل منشی فاضل اول مدرس دینیات اسلامیہ بائی سکول امرتسر'الجواب صحیح' محمد نور عالم' مولوی فاضل منسی بائی سکول امرتسر'الجواب صحیح' محمد نور عالم' مولوی فاضل مدرس عربی اسلامیہ بائی سکول امرتسر۔

(۱۱) .... میری مدتوں کی تحقیق میں اچھی طرح سے ثابت ہو چکا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فرقطعی اور کذاب یقینی ہے اور جولوگ ویدہ دانستہ اس کے تابعدار اور اس کے فدیہ کے پابند ہیں۔ ان کے نفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پس سلمہ عورت کے ساتھ مرزائی مردکا نکاح فنے ہے: (لا ہن حل لھم و لا ہم میسے لون لھن ) بلاطلاق اور جگہ نکاح جائز ہے اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دنن نہ ہونے دیں۔ ایسے کا فر ہیں کہ پہلے زمانوں میں ان کی نظر نہیں ملتی۔ والعلم عنداللہ! مجمعلی عفا اللہ عندوا عظے ۲۲ شوال ۱۳۳۸ ہ

(۱۲) .... جَكُم مديث شريف: ' زوجوامن ترضون دينه 'مرزانَ عَمُمرَ فاتون وَ اَكَ نه بونا عِلْمَ الله عَلَى الله ع عِلْمَ اورا كُربو عِلْمَ تُوفِعَ كُرالينا عِلْمَ البوالوفاء ثناء الله امرتسرى \_ (۳۱) فتح كره چوڑيال ضلع گورداسپور (سني )

امابعد! (۱) ....فنقول ان المرزاادعى وفات المسيح (۲) ... القول بحيوة المسيح شرك (۳) ..... البحنة والنار لاحقيقت لهما (٤) .....لله جسم غيرمتناه (٥) ... النصوص ليست على ظواهرها (٦) .....فوقية نفسه على رسولنا صلى الله عليه وسلم علما (٧) ..النبوة لمنفسه (٨) ... دوامها بعدختم الرسالة (٩) .....تحصيل النبوة بالاكتساب (١٠) ... التمثل بعيسم بل بحميع الانبياء (١١) ... فضيلة نفسه على المسبح (١١) . الاجراء الوحى (١٢) ....ضرورة الايمان به (٤١) ... فضيلة نفسه على المسبح (١١) ... الاجراء الوحى (١٢) ....ضرورة الايمان به (٤١) .... فرية بالله (١٥) ... المجانسة به (١٦) ... كونه زوجة لله (١٧) ... ولدالله (١٨) .... كونه قيم الله في كائناته (٩١) ... واتحاد ذاته بذات الله وتصديق المرزافيه من الكفر انكفي منها الرجل في كفره واحد فكيف اذا اجتمعت جميعها وتصديق المرزافيه من الكفر انكفي منها الرجل في كفره واحد فكيف اذا اجتمعت جميعها الشفاوم لل على القاصى عياض في الشفاوم لل على القارى في شرح الفقه الاكبر وابن حجر واخرون في مصنفاتهم ... (ملخصاً) عبرائي بن مولانا عنا الترقيل الشعن الفقال الاسلام ان يعاملو المرزائية في امر دينيا كان اوغيردين المالع الاتراق كي عام دورائيول متفارك عرائيول مقارق المنافقة المرزائية في امر دينيا كان اوغيردين المالع الخرائي عام دورائيول مها كان اوغيردين المالع الزائرة الله كالها الاسلام ان يعاملو المرزائية في امر دينيا كان اوغيردين المالع الأمالة المرائية المرائيول متفارك عرائيول متفارك المرائيول متفارك المنافقة المرائيول متفارك المنافقة المرائيول متفارك المنافقة المرائية المرائيول متفارك المنافقة المرائية المنافقة المرائية المرائية

تمت هذه الفتافي فالمر جومن المسلمين ان يعملوا بها!



استنكاف المسلمين عن مخالطة المرزائيين! يعنى

مرزائيول سے ترك موالات

شائع كرده! انجمن حفظ المسلمين امرتسر

### بسم الله الوحمن الرحيم

عن ابي سعيد ومالك بن انس مرفوعا (يخرج) قوم يحسنون القيل و يسيئون الفعل يقرع وان القران ولا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. (رواه البواوَدُ يحد)

حفرت ابوسعید اور مالک بن انس سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ آنخضرت سے اللہ نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایک ایک قوم پیدا ہوگی جو بہت اچھی اچھی باتیں کرے گی مگر کام بہت برے کرے گی۔ قرآن پڑھے گی مگر اس کے حلق سے یے نہیں ازے گا۔ اسلام اور اسلام ہدردی) سے اس طرح بابرنکل جاوے گی جیسا شکار (کے جسم) سے تیرنکل جاتا ہے۔

# استنكاف المسلمين عن مخالطة المرزائيين

### یعنی مرزائیوں سے ترک موالات

جس میں قرار پایا ہے کہ حسب فادی علائے کرام (سی وشیعہ) مرزائیوں سے
میل جول اور شادی غی میں شریک ہونامنع ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ مرزائی جماعت
کے عقائد اہل اسلام کے خلاف ہیں۔ وفات سے کا مسلہ ثابت نہیں کر سکتے۔ حضرت سے کی
قبر کشمیر میں نہیں اور یہ کہ مرزائی اور ایران کے بابی فد جب کے بیرو جمارے نزدیک کیساں
ہیں اور یہ کہ جو شخص مرزا غلام احمد کی نسبت حسن ظن رکھے یا اس کے کفر کا اظہار نہ کرے وہ
مجمی مرزائی فرقہ میں داخل ہے نہ اس کی امامت جائز ہے اور نہ جنازہ۔

# Note:-This page is missing

جواب ..... اس سے علانیہ توبہ لینی عالیے کیونکہ قرآن شریف میں ہے۔ لا تصل علی احد منهم مات ابداً (توبہ۸) (کتبہمفتی محرعبدالله لوکی لا مور حال وار وکلکته)

سوال ..... جومرزا غلام احمد قادياني كومسلمان جانے اس كا كيا تكم ہے؟

جواب ..... مرزا انبیاء کی تومین کرتا ہے نصوص قطعیہ کا مشر ہے۔ مدگی نبوت ہے اس لیے اس کے کفر میں کسی کوشک نبیں ہوسکتا اب جو خص شک کرے گا وویا تو در پردومرز ائی ہوگا یا منافق۔

### استنكاف جميع المسلمين

### عن المخالطة

#### بالمرزائية المسيحين

الحمد لاهله والصلوة على اهلها

ناظرین! آپ کومعلوم ہے کہ پنجاب میں مرزائی جماعت نے ایک نئی نبوت کی بنیاد ڈال کر اہل اسلام کو بظاہر دومخلف فرقوں میں تقتیم کر دیا ہے۔جس کی وجہ سے نہ صرف سی شیعہ کے ساتھ ان کا اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے بلکہ لین دین، عقائد، اصول اور عبادات و معاملات میں بھی زمین و آسان کا فرق پڑ گیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اینے آ غازمسیس میں کی رنگ بدلے۔ سب سے پہلے اینے آپ کوصوفی منش ظاہر کیا۔ پھر مجدد ہے ۔ پھر تھم، پھر نذیر، اس کے بعد سے ہونے کے مدمی ہوئے۔ پھر کرشن اوتار اور سب کے اخیر نبوت کا عوی شاکن کیا اور بہت جلد دنیا سے رخصت ہوئے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اہل اسلام کے سامنے صرف مسيح موعود ہونے كا وعوىٰ بيش كيا تھا جے باخبر اور وقيقه شناس الل اسلام نے برے زور وشور سے رو سار مگر در حقیقت ان کا صرف ایک ہی دعویٰ نہ تھا۔ بلکه ان کی کتاب ' آئینہ کمالات' ویکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حسب عقیدہ فلاسفہ بونان آپ کے متعدد دعوے تھے اور آپ اس امر کے معتقد تھے کہ حضرت آ دم الفیلا سے لے کر جناب رسالت مآب حفرت خاتم الرسلين عظية ك بابركت عهد تك سلسله نبوت كا ايك دورفتم بواجس مين تمام انبیا ۔ و رسل صلوات الله علیهم اجمعین اپنی جسمانی حالت میں دنیا میں آ کر اینے اپنے مقررہ وقت پر تبلیخ رسالت كرتے رہے آنخضرت الليك كے بعد دوسرا وورشروع مواجس ميں پھروي انبياء اور رسول روحاني طور يروقنا فو قتا فردا فردا تشریف لا کر امت محدید کو فرای غلطیول سے بچا کر راہ راست پر لاتے رہے۔ یہی بروز انبیاء کامعنی ہے جوظہورمہدویت کےمترادف ثابت ہوتا ہے۔ گویا ہرایک صدی کا مجدد کسی نہی یا رسول کا مظہر رہا۔ اب چونکد بنجاب میں نی روشی نے اسلام میں بہت می رخنہ اندازیاں ڈال دیں۔ اور مجموعی طور پر تھا۔ اسلامی ونیا میں وہ فقص پیدا ہو گئے تھے کہ جو گذشتہ انبیاء کے اپنے اپنے زمانہ میں ایک ایک ہو کر پیدا ہوئے تھے۔ اور انبیاء فرواً فرواً مبعوث ہو کر ان نقائص کو رفع کرتے رہے اس لیے چودھویں صدی کے آغاز میں بیضرورت محسوس ہوئی کہ آ تخضرت الظفظ کے ماتحت خدمت گذار ہونے کی حیثیت میں وہ تمام پاک رومیں مرزا غلام احمد قادیانی میں ظاہر ہو کرمسے موعود کی صورت اختیار کریں۔ اب ثابت ہوا کہ سے موعود وہ سے نہیں ہے کہ جس کی نبیت نی شیعہ کا متفقہ اعتقاد ہے کہ وہ بجسدہ العصري آسان پر زندہ اٹھایا گیا اور پھر آسان سے اترے گا بلکہ یہ سے محرى ہے جواس سے ناصری سے (معاذ اللہ) بہتر ہے اور یہ سے درحقیقت تمام انبیاء علیم السلام کا مظہر ہے۔ پھر مرزا قادیانی اپنی کتاب

زول اس سی میں کھتے ہیں کہ ای بنا پر خدا تعالی نے مجھے ان تمام نبیوں کے نام سے پکارا جو حضرت آوم الليلا سے تا ا بندم مبعوث ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو کمالات مسیح محمدی میں ظہور پذیر ہوئے ہیں آج تک کی میں نہ ظاہر ہوئے اور نہ طاہر ہونے کی امید ہوسکتی ہے۔ مرزا قادیانی نے ای اصول پر این عقیدت مندول میں تمام وہ این شطحیات درست اور مطابق واقع کر و کھلائے جو اہل سنت اور شیعہ کے نزویک کفریات کی حد سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے موجودہ نداہب پرنظر ڈالنے والے اس تکتہ خیال تک بخو بی پہنچ کتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جو پچے بھی کیا ہے زیادہ تر مرزا محمعلی باب کی تعلیم سے حاصل کیا ہے اگر چہ مہدی جو نپوری یا سرسید کی تقلید بھی کی ہے ) اس نے ہی اپنی کتابوں میں روح اور روحانی کا لفظ کثرت ہے استعال کیا تھا اور بتایا کہ نبی مظہر اللی ہوا کرتا ہے جووہ بولتا یا کہتا ہے وہ خدا کا فعل یا قول ہوتا ہے۔ نہ فرشتہ کی ضرورت اور نہ وی کا تحقق اور نبوت کا دروازہ بندنہیں ہوا۔ قیامت تک کھلا رہے گا۔ختم رسالت کا بھی محکر تھا اور زمانہ حال کے مطابق نئی شریعت کا مدی تھا۔ چنانچہ قر آن مجید کومنسوخ قرار دے کرایی طرف سے ایک الہامی تئاب (ایقان) کا دعوبیدار ہوا۔ شروع شروع میں مغلوب رہا۔ پھر زور پکڑا۔سلطنت نے کچھ توجہ نہ کی۔ اس کی جانباز معتقد قر ۃ العین عورت نے اس کا ہاتھ بنایا اور جب اس کے قریبی رشتہ دار اور اسائذہ مزاحم ہوئے تو اپنے ہمرازوں کے باتھ انھیں قتل کرا دیا۔ پھر قرّۃ العین کا فتنہ ایران میں یباں تک برصتا گیا کہ جہاں وہ تبلیغ کے لیے جاتی اینے مخافقین پر تلوار چلانے کا حکم دیتی۔ آخر الامر سلطنت نے نگ آ کراہے اور اس کے پیرمحم علی کوتل کرا دیا۔ گر مرتے مرتے اپنی جماعت میں پیعقیدہ متحکم کر گیا کہ جو بالی ندبب میں واخل نہیں وہ کافر ہے۔ بعید یمی حال مرزا قادیانی بھی چلے۔ آغاز دعاوی میں نرمی سے کام لیت رے۔ جب جماعت کثیر التعداد ہوگئ تو غیر احمہ یوں کو (خوادسنی تھے یا شیعہ) کافر قرار دیا اور ان ہے عبادات اور معاملات میں الگ رہنے کا حکم دیا اس سے بڑھ کر مرزا محموملی کے ساتھ اور کیا مشابہت ہو کتی ہے کہ جیسے اس نے صدیث (انا مدینة العلم الاعلی بابها) (مجمع الزواد طن بروت ن ٥ س ١١٤ باب في علم) مس تصرف كر ك خوو بى على اور خود بی باب العلم بن بیشا۔ ای طرح مرزا قادبانی نے آیے (یاتی من بغدی اسمهٔ اَحْمَدُ) (القف ٢) ک ماتحت خواہ مخواہ داخل ہونے کے بعد غلام کا لفظ أزا کرمجسم احمد بن کر دکھلا دیا۔ای طرح دونوں کی تعلیم پر نظر ڈالنے ے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی اصول کے بابند سے بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس قدر آج تک مگ مہدویت گزرے ہیں سب کا نصب العین ایک ہی رہا ہے اور بستان مذاہب اور کتاب العلل والحل جن کی نظروں ے گزری ہیں ان سے پوشیدہ نہیں کہ آج سے پہلے کی مہدی گزر چکے ہیں جن میں سے سلطان جلال الدین اکبر کا نام خصوصیت ہے لیا جاسکتا ہے کہ جس نے وین البی کی بنیاد رکھی تھی لیکن دعویٰ مسیحیت میں مرزا محمعلی بابی اور مرزا غلام احمد قادیانی این نظیر نبیس رکھتے۔ ایرانی مسیح اور پنجابی مسیح کا گو دعویٰ متحد ہے گر فرق اتنا ہے کہ ایرانی مسیح شیعہ مذہب میں پیدا ہوا اور پنجائی سیح السنت کا ایک فرد تھا۔ پھر وہ ایرانی مسیح ایک سیدمہدی کا قائل ہوا جو اس سے سلے دس سال مدعی مبدویت بن کرمر گیا اور پنجابی سیح کل دعاوی کا خود ذمه دار بنا۔ ایرانی مسیح کا مرنا بی تھا کہ بنجائي سيح اس سے بردھ كر چار قدم آ كے بردها اور روايات ندجى كوتو ژنو ز كرايا سيدها كيا جو ايراني ميح كے خواب وخیال تک بھی نہیں آتا تھا۔ بہرحال مرزا قادیانی نے دنیا کے تمام کمالات کا مظہر اپنی ذات کوقر ار دیا اور جب خودسب کچھ بن بیٹھے تو جن جن بخن پنجیبروں اور بزرگوں کے الگ الگ مشہور اور متبرک مقامات تھے بیضرور تھا کہ مرزا قادیانی کا مسکن اور مولد بھی ان ہے موسوم ہوتا اس لیے مرزا قادیانی نے قادیاں کی نسبت حسب ذیل دعادی شالع کیے۔

اوّل میر کہ .... قادیاں کادیاں نہیں کوئکہ قدمہ جوظہور مہدی کامکن ہے قادیاں سے متا جاتا ہے۔ بدی کوشش اور زر کثیر خرج کرنے ہے سرکاری کا غذات میں کاف کو قاف سے تبدیل کرایا۔ حالانکہ یہ ایک ادبی غلطی تھی

کونکہ کادی کوڑے کو کہتے ہیں یہال کوڑہ فروش ارائیوں کی آبادی ہوگی جیسے بٹالہ میں کادی قوم کے افراد موجود میں۔مرزا قادیانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ قادیاں قاضیان تھا۔ ان کے باپ دادا قاضی تھے۔ گریہ تحقیق دوطرح سے

مخدوش ہے اوّل ید کدمسیحیت پیدا کرنے میں اسے پچھ دخل نہیں۔ دوم ید کداس وقت اس قصبه کا نام قاضیاں والا چاہے تھا نہ قاضیان مرمرزا قادیانی کے اس خیال سے ممکن ہوسکتا ہے کہ کادی (کیوڑہ فروش) کی جمع کادیان ہوگی

نه که قاضی کی۔ ووم میر که ..... تاویان وارالامان بے کوئکہ جب لولاک لما خلقت الا فلاک کا مصداق (معاذ الله)

مرزا دہاں موجود ہوتو کوئی وجہنیں کہ اس کو دارالا مان لیتی مکہ نہ کہا جائے۔ مرزا قادیانی نے اس وعویٰ میں جناب عاتم المرسلين كا مظهر مون في كلطرف اشاره كيا باور مَنْ وَحَلَهُ كَانَ امِنًا كَ تحت مين قاديال كو داخل كيا-

۔ وہ مدیدتہ النبی ہے کیوں؟ جب (معاذ اللہ) مرزا قاریانی نبی ہیں تو قاریاں کو مدیدتہ النبی کہنے سوم بهر که..... میں کیا مضا لقہ ہے۔ قادیاں ہی مکہ ہے اور قادیاں ہی مدیند منورہ۔ آپ نے اس سے بھی ختم رسالت کا مظہر بن کر

وکھایا ہے۔ چہارم بیر کہ ..... قادیاں میں جدد القیع ہے کوئکہ جب اس کو مدیند منورہ کا خطاب دیا گیا تو جس جگدایے

ني كامقبره بوگارس ليه وه جديد أبقيع نبيس بوسكتار چیم بید کہ ..... معجد حرام قادیال میں ہے ورحقیقت بدوہ معجد ہے جو بیت الله شریف کے ارو گروموجود ہے

لیکن جب قادیاں بروزی طور پر مکه بن گیا تو اس کی مجد کو مجد حرام بنے میں کیا وقت ہے؟ منتشم بیر که ..... مجد اتصلی بھی یہال موجود ہے۔ جب قادیاں میں میج پیدا ہوا اور سے کا معدمجد الصلی

(بیت المقدس) تھا۔اس لیے قادیاں کی دوسری مجدمتجد اتصلی ہوئی۔

مِفْتُم میر کد .... تادیال عی مناره بیضاء شرتی وشق بے کیونکه مناره نور کی جگد موتی ہے اور بہال نبوت کا نور

ظاہر ہوا اور دمشق ایک معزز خاندان ہوسکتا ہے۔ مرزائی خاندان ایشیائی اقوام میں بزرگ ترین قوم ہے اس لیے دمش سے مراد خاص شہر نہیں۔ مرزا قادیانی یہاں بھی ادبی قلطی کر گئے ہیں آج کل منارہ لاسٹ ہاؤس کو کہتے ہیں اور آپ نے وہاں منارہ امسے قائم کرتے ہوئے لائٹ کا کوئی انظام نہیں کیا۔ اور اہل اسلام میں سب سے بڑھ کرقوم

سادات سلیم کی گئی ہے۔ مرزائی اور مفلول کو ان کے مقابلہ میں کچھ وقعت نہیں دی جاتی۔

مشتم میر که ..... وه مهدی آباد ب کیونکه یهان مهدی پیدا جواتها و چهدونون بعدخود یخود با اختیار سی بنا اور پھر كرش اوتار كا بيرائن بدل كراس جہان سے رخصت ہوا۔ليكن ناظرين! پنجاب كے دوسرے علاقول يس بھى

بعض دیہات کا نام مہدی آباد پایا جاتا ہے۔ مکن ہے کہ دہاں بھی ایے مبدی پیدا ہو کرمر چکے ہوں۔ مهم میر كه ..... وه باب لد ب- لدهمانداى سمت بين واقع ب- اور بدلدهماند كا دروازه ب جهال حضرت

مین کا نزول ہوگا۔ بیتاویل ایس گھڑی ہے کہ جیسے کس نے کہا تھا کہ''صوم وصلوٰۃ آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں دو

معزز آدی تصحصور ﷺ نے ان کے سامنے تو قیر کے ساتھ پیش آنے کا تھم دیا ہوا تھا۔ گر بعد س لوگول نے نماز

میں۔مرزا قادیانی مریے تو حکیم نورالدین نے حضرت ابو بکر کا منصب سنجالا۔ پھر جب وہ مریے تو آج کل حضرت

عمر کا زمانہ مرزامحود قادیانی دکھا رہے ہیں۔ اور مرسل یز دانی کا خطاب حاصل کر رہے ہیں کچھ عرصہ کے بعد آپ

بھی مدی نبوت ہونے کو ہیں۔ مرزامحود قادیانی نے ہر چند اپنی ذاتی اسلام کی اشاعت میں کوشش کی مگر بجائے یگا گئت کے مرزائی جماعت میں بیگا گئت پیدا ہو گئی۔مشر محد علی نے لاہور میں بیعت (پیری مریدی) کا سلسلہ

شروع کر دیا۔مولوی احسن امروہی قادیاں ہے الگ ہو کر لاہوری جماعت میں شامل ہو گئے۔گوجرانوالہ میں ظہیر الدین ارد بی نے الگ جماعت قائم کر لی اورعبداللہ تناپوری الگ بیعت لے رہا ہے۔ یہ جار نداہب شائد اسلامی حار ندا ہب کا نقشہ ہوں۔ گر حضرات! اسلامی جار ند ہب ایک دوسرے کوحت پر سمجھتے ہیں گر مرزائیوں ہونے میں تو ہاہمی کفر واسلام کا فرق ہے۔ لاہوری جماعت قادیانی جماعت کومشرک بتاتی ہے کیونکہ اس نے مرزا قادیانی کے مشرکانہ الہام کو ملح مسلیم کیا ہے اور قادیانی لاجوریوں کو مرتد یقین کرتے ہیں کیونکہ انھوں نے مرزا قادیانی کے طریق مشرب سے انحراف کیا ہے اور ان کو نبی تشکیم نہیں کیا۔ ظہیر الدین اروبی خدائی مظہر کا مدی ہے اس کا وعویٰ ا ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ''میرے بعد پوسف آئے گا بس اسے یوں بی سجھاد کہ وہ خدا ہی اترا ہے۔اہے مرزا قادیانی کی صحیح جانشینی کا دعویٰ ہے اور مرزامحمود کو غاصب اور ظالم قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ قادیاں کی طرف مند کر کے عباوت کرنا افضل ہے کوئکہ وہ مکہ ہے جہال ایک رسول نے جنم لیا تھا۔عبداللہ تابوری کا وعویٰ ہے کہ ات وہ انکشاف ہوا ہے کہ مرزا قادیانی کوبھی نصیب نہیں ہوا۔ اس کو اینے بازو سے الہام ہوتا ہے اور اپنی کتاب تغییر آسائی میں حضرت آ دم النفیلی کو حضرت حوا سے خلاف فطرت انسائی سے ملوث ہونے کا الزام لگا تا ہے۔ وزمیر آ باد کے باس ہی سمز یال ایک گاؤں ہے وہاں کے ایک (محد سعید نامی) مرزانی کو بیہ خبط سوجھا ہے کہ مرزا نے تجدید اسلام کوشروع کیا تھا۔ گر اخیر تک نہ پہنچا سکے۔خدا تعالی نے مجھے قمر الانبیاء بنا کرمبعوث کیا ہے اس کے بید عقائد ہیں۔شراب جائز ہے، اپنی رشتہ داری میں نکاح ناجائز ہے، حضرت سیج پیسف نجار کے بیٹے تھے، ختنہ ناجائز

ہمرحال ان مرزائی جار ہماعتوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سیح موعود مرزا قادیائی ہی تھے اور ان کا کلام دحی

من اللہ ہےاس کے مقابل اہل اسلام کی جماعتیں ان وونوں امور کی منکر ہیں ۔صرف منکر ہی نہیں بلکہ مرزا قادیانی کوشروع نے اخیر تک کافر اور مرتد قرار دیتی ہیں اور لین دین معاملات اور عبادات میں ان سے الگ رہی ہیں۔ ادر آج کل مرزامحود کے زمانہ میں وہ بھی اہل اسلام سے الگ ہو گئے ہیں۔ نی شیعہ، تمام مرزائی جماعتوں کو مرتد خارج از اسلام یقین کرتے ہیں ادر مرزائی جماعتیں سی شیعہ کو کافر یہود و نصاری اہل کتاب کے مساوی جانیت ہیں۔اب مرزائی اور غیر مرزائی میں کفر و اسلام کا فرق ہے۔ نہ ان کی ان کے ہاں شادی ہوسکتی ہے اور نہ ان کی ان کے بال کفن دفن، نماز، زکوة، جنازه بھی الگ الگ ہے اور بیامر بالکل روز روش کی طرح ظاہر ہے اس میں سمی قتم کا خفانہیں۔گر باد جود مکہ اہل سنت شروع سے ہی الگ رہے ہیں آج کل ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ اہلسنّت کی لڑکیاں جبراْ مرزائی جماعت کے عقد نکاح میں دی جاتی ہیں۔ یہ صاف ان کی حق تلفی ہے۔اہلسنّت اور

ہے وغیرہ وغیرہ۔

روزہ گھر لیا۔ ' غرضیکہ اس قتم کی بے سرویا تاویلیں کی ہیں کہ جن کا پھے تھکانہیں۔ نہ کورۃ الصدر وجوہات سے وہاں کے باشتہ ہے کچھ مشرکین میں داخل ہوئے اور پچھے مہاجرین و انصار

شیعہ اسلام میں قد کی دو فرقے چلے آئے ہیں اور مرزائی جماعت آج ہم سے الگ ہوتی ہے اور اپنے لیے الگ ہی مائی ہی منتی ہے گر یظلم ہے کہ گور نمنٹ کے نزدیک وہ تو اسلام میں داخل شار کیے جاتے ہیں اور ہم (سی وشیعہ) اہل کتاب یہود اور نصاری تصور ہونے گئے ہیں۔ ہم ان کی لڑک سے سرکاری طور پر نکاح نہیں کر سکتے اور وہ اہلسنت کی لڑک سے ہا قاعدہ نکاح کر سکتے ہیں۔ جب گور نمنٹ غربی معاملات میں اپنے قواعد کی رو سے دخل اندازی نہیں کرتی تو کیا وجہ ہے کہ مردم شاری کے قانون سے مرزائی جماعت کو ہم میں شامل کیا جاتا ہے۔ جب ایک ہندو یا سکھ اپنے نہ بی عقائد جھوڑنے سے قانونا اپنی قوم اور فد ہب سے الگ کردیا جاتا ہے شخت جرت ہے کہ اہل اسلام میں جب ایک جماعت ایک جاتا ہے اس لیے ہیں جب ایک جماعت ایک بیرو بن جاتی ہے تو کیوں اس کو قد بی اسلام قرار دیا جاتا ہے اس لیے ہم گورنمنٹ کی خدمت میں استدعا کرتے ہیں کہ اقراز جب وہ ہم سے تنظر ہیں اور ہم ان سے تنظر ہیں تو کس لیے ان گورنمنٹ کی خدمت میں استدعا کرتے ہیں کہ اقراز جب وہ ہم سے تنظر ہیں اور ہم ان سے تنظر ہیں تو کس لیے ان کے ہم کے ساتھ باہمی نکاح وطلاق کا سلسلہ قائم رکھا جاتا ہے؟ اور ٹانی جب اہلسنت قد کی مسلمان ہیں اور مرزائی جماعت کل پیدا ہوئی ہے تو ہمارے دیا ہی کہ کہ مے خارج ہوئے ہیں نہ کہ جماعت کل پیدا ہوئی ہے تو ہم نے انگاری کیوں نہیں کی جاتی ؟ کیونکہ وہ ہم سے خارج ہوئے ہیں نہ کہ جماعت کل پیدا ہوئی ہو تھار ہی ہوئے ہیں نہ کہ جماعت کل پیدا ہوئی ہوئے ہیں نہ کہ ہمان سے اورانھوں نے نیا نی شلم کیا ہوئے ہیں نہ کہ ہمان سے اورانھوں نے نیا نی شلم کیا ہوئے ہیں نہ کہ ہمان سے اور انھوں نے نیا نی شلم کیا ہوئے ہیں نہ کہ ہمان سے اورانھوں نے نیا نی شلم کیا ہوئے ہیں نہ کہ ہمان سے اورانھوں نے نیا نی شلم کیا ہوئے ہی نہ کہ ہمان سے اور انھوں نے نیا نی شلم کی ہوئے ہیں دہ کی ساتھ ہی دور کیا ہوئے ہیں دیا ہوئے ہیں دور ہم سے خارج ہوئے ہیں نہ کی ہوئے ہی نہ کیوں نہیں کی دی ہوئے ہیں دور ہوئے ہی سے خارج ہوئے ہیں دیکھوں نہیں کی ساتھ ہوئے گوئے کی کہ کی تو بی سے دور ہی ہوئے ہیں در ان کی سے دور کی ہوئے ہیں دور ہوئی ہوئے ہیں دور ہوئے ہیں دور ہوئی ہی کی ساتھ ہوئے ہوئے ہیں دور ہوئی ہوئے ہیں دور کی سے دور ہوئی ہوئی ہوئے ہیں دور ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے ہوئی ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی ہی دور ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئ

شائد یہ خیال ہوگا کہ مرزائی اور غیر مرزائی میں فروق اختلاف ہاں لیے درحقیقت دونو فریق ایک دوسرے کے نزدیک اسلام میں داخل ہیں۔ یا کم از کم گورنمنٹ کے نزدیک ان میں کچھ فرق نہیں۔ اس لیے یہ بتا دیرے کوخارج از فرجیب ہی نہیں بچھتے بلکہ دیا ضروری ہے کہ فریقین میں اصولی اختلاف ہے نہ فروق اور ایک دوسرے کوخارج از فرجب ہی نہیں بچھتے بلکہ خارج از اسلام یقین کرتے ہیں۔ ذیل میں چندامور پیش کیے جاتے ہیں۔ جن سے بیام بالکل صاف اور مدلل ہو جاتا ہے کہ فرق آئی اور غیر مرزائی (فریقین) ہیں اعتقادی اور اصولی اختلاف ہے جس کا انجام کفر و اسلام کا فرق قرار یا تا ہے۔

اق ل ..... (وفات مسيح) اس كے متعلق من شيعه دونوں متفق الاعتقاد بيں كه وفات مسيح كى كوئى اصليت نبيں سيره سوسال هي تمام فرق اسلاميه بيل سيد مسله تسليم ، و چكا ہے روايات بيل صاف بيان سے كه ان عيسى لمم يمت الله راجع الله من المسلم من سيرطبرى ج سم ١٨٥ تفير ابن كثير ج اس ٢١٨ زير آيت يعيلى انى متوفيك رافعك الى)

والذى نفس ابى القاسم (محمد) بيده لينزل عيسى بن مريم. (جُع الزوائدج ٨٣ ٢١٢ باب: كرالانباء عَظِيَّةً)

عیسیٰ الظفالا کی نسبت عدم موت کا ذکر ہے موت کا جُوت مذکور نہیں۔ مرزا قادیانی کے نزدیک حضرت مسیح مر گئے۔ یہود بول نے میں اسلم میں آ کر مرے۔ قرآن شریف میں مرگئے۔ یہود بول نے مشربر کی گر میں آ کر مرے۔ قرآن شریف میں توفی کا لفظ مذکور ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ آیات قرآنیہ کے خلاف ہے اور صرف وہمیات پرجی ہے۔ صاف کی ما تا کھا سرک ما قبلہ کہ کہ کر گر میں اگر میں اگر میں کی قسر سرقو عبدائی سلطنق کو کول یقن نہیں دوایا جاتا۔ محالا

لوقی کا لفظ فدلور ہے۔ مرہم بہتے ہیں کہ بیر مقیدہ ایات فرانید نے حلاف ہے اور صرف وہمیات پر بی ہے۔ صاف کھا ہے کہ مافَتَلُوہُ وَمَا صَلَبُوہُ مری گر میں اگر سے کی قبر ہے تو عیسائی سلطنوں کو کیوں یقین نہیں ولایا جاتا۔ بھلا یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ ایک نبی کی قوم برسرتر قی ہواور ابھی تک اپنے نبی کی قبر سے بھی ناوانف ربی ہو۔ ہاتی رہا تو فی کا لفظ سو وہ موت کا مرادف نہیں۔ ای طرح کے اور بھی مرزا قادیانی نے استدلال پیش کیے ہیں کہ جن میں حضرت سے کی نبیت سرت میں کہ جن میں حضرت سے کی نبیت سرت موت کا لفظ بیش نہیں کر سکے اور بھی اور نہ تندہ مرزائی جماعت پیش کر سکے گی۔ ادھر ادھر کے وقعت نہیں۔

وفات مس پر مردائیوں نے تقریباً تمیں آیتیں پیش کی ہیں کہ جن میں سے کچھ تو ایس ہیں کہ جن سے عام انسانی فطرت کے متعلق کوئی تھم ثابت کیا جاتا ہے خصوصیت کا کوئی ذکر نہیں۔ جیسے کھانا پینا۔ نطفہ سے پیدا ہونا۔ زمین پر مرنا جینا وغیرہ سو جیسے حضرت مسیح اپنی ولادت میں ایک نشان قدرت بن کر ونیا میں آئے اور عام قانون قدرت ہے متنیٰ ہیں ای طرح کچے بعید نہیں کہ اس جہان ہے رخصت ہوتے ہوئے بھی کس انوکھی صورت ے اٹھا لیے گئے ہوں۔ جیسے وَمَكُرُوا وَمَكُر اللهِ (ساء۵٠) سے ثابت ہوتا ہے ورندصلیب سے زعدہ اتارا جانا اورکشمیر میں جا کر مرنا اور پھرکسی مخالف کوخبر تک نہ ہونا، ایک تو شان نبوت اور منصب تبلیغ کے خلاف ہے۔ پھراس میں نشان قدرت اور مقابلہ کی کارگزاری نہیں بائی جاتی کہ جس کا مدی خود قرآن ہے۔ ان کے ہاں بعض دائل ا بیے میں کہ جن سے عمنی طور پر وفات مسے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے آیۃ التخاطب، آیت الوفاۃ آج کل آیت تخاطب پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا جواب نہیں ہوسکتا۔ دراصل یہ ولیل ایسی کم ِ در ثابت مولی ہے کہ آج تک اس کے پاؤں ایک سطح پر قائم بی نہیں دے۔ شروع شروع میں جب عیسائیوں نے اسلام پر بیاعتراض کیا تھا کہ انجیل حضرت مسے کومصلوب قرار دیتی ہے اور قر آن غیرمصلوب بتاتا ہے اب بیاجین کا مصداق کیے ہوا؟ تو محداحس امردی قادیانی نے جواب شائع کیا تھا کہ ہمارے مفسر آج کک غلطی پر قائم رہے ہیں۔قرآن حضرت مسیح کوغیرمصلوب اس مفہوم ہے قرار دیتا ہے کہان کی صلب کی بڈی تو ژ کر ان کومردہ نہیں کیا کیا بلکہ انجیل کے مطابق قرآن بھی پرتشلیم کرتا ہے کہ حضرت مسے صلیب پر کھنچے گئے ہیں۔ چند سطور کے بعد آپ کھتے ہیں کہ لمما توفیتنی اور متوفیک دونوں لفظ وفات برصراحة ولالت کرتے ہیں۔مرزا قادیانی نے یہی دونوں دائل این کتابوں میں پیش کر دیے گر جب اہل اسلام کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ متوفی میں ماضی کا زمانه کہاں ہے؟ واد میں ترتیب کیے؟ توفیت میں زمان ماضی کا مذکور کہاں؟ بیتو قیامت کوسوال ہوگا۔اور حضرت مسج جواب دیں گے اور اس سے پہلے حضرت مسیح کی وفات ہو چکی ہوگی تو مرزا قادیانی نے خود یا احسن قادیانی کے ایماء ہے اس دلیل کا اور رخ تبدیل کیا۔ وہ یہ کہ گنت انت الوقیب علیہم(المائدۃ ۱۱۷) میں نفی علم کرتے ہیں وہ ہارہ آ کیں گے تو نفی علم کیسے کر مکیں گے؟ مگر اس کا جواب یوں ویا گیا کہ نفی رقابت اور نشے ہے اور نفی علم اور شے۔ بید ضروری نهیں کہ جوکسی چیز کا ذمہ دار نہ ہو وہ اس چیز کو جانتا بھی نہیں۔ پھر جب رقابت اورعلم کو لازم لمز وم قرار د .... کر دلیل پیش کی گئی تو یوں جواب دیا گیا کہ ان میں مساوات کا تلازم نہیں بلکہ عام خاص ہیں۔غرضیکہ اس دلیل کا یه پهلوبھی یودا نکا پھر کنت علیهم شهیدا (المائدة ۱۱۷) کا جزو منشاء استدلال قائم کیا گیا که یهال علم کا صاف ا نگار ہے۔ اگر اتریں کے تو وجود تثلیث ہے اپنی لاعلمی کیوں ظاہر کریں گے لیکن اس کا جواب ووطرح سے دیا گیا ہے ایک الزامی دوسرا تحقیق ۔ الزامی پہلویہ تھا کہ اس سے پہلے ایک اعلمی کی آیت ہے کہ جس میں صاف مذکور ہے گا کہ تہماری قبولیت کیسے ہوئی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں'' اب جس جگہ صراحة تمام انہیاءا پی خاص ڈیوٹی ے اعلمی ظاہر کرتے ہیں تو حضرت مسیح اگر ضمناً لاعلمی ظاہر کریں گے تو کون سی بڑی بات ہوگی۔ اور تحقیقی پہلویہ تھا ك شبيد ادر عالم يا معائن آپس ميس مرادف نبيس ورندامت محديدكوشهداء على الناس كا خطاب كيسے عطا موسكتا ہے۔ مان لیا کہ امت محدید کوعلم بطریق مشاہرہ نہ سہی بطریق اخبار یا انباء عن اللّٰہ تعالٰی ہوگا۔ گر حضرت مسیح بھی اس طریق ہے منعبو میں اللّٰہ ہوکر عالم اشاعت عقیدہ مثلیث ہوں گے نہ ذاتی مشاہدہ ہے ان کوعلم ہوگا ادر اپنے

چٹم دید حالات سے اٹھیں کچھ خبر ہوگی۔خود مرزا قادیانی کا بیان ہے کہ ستاس سال تک تشمیر میں رہے۔اب بتاؤ كنت عليهم شهيدا كيے صادق آتا ہے؟ اصل حقيقت يہ ب كه شهادت وخواه كى معنى ميں مراد جو وہ آپ كى تمام عمر کے ایام کومحیط نہیں ہوتی۔ یہ جواب دیکھ کر اس دلیل کے اور بھی پاؤں اکھڑے۔ پھر سارے لفظ چھوڑ کر هادمت فيهم استدلال مين پيش كيا كيا\_ جس مين بيدوعوي كيا كيا كيا كه حضرت مسيح اپناعلم مشامده اين مدت العربين مخصر کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مادمت فیھم کے علاوہ کنت علیھم شھیدا کا وجود نہیں۔اس کا جواب صاف طاہر ہے کہ مادام المسیح فی المسلمین کا زمانہ بیشک اس میں فرکورنہیں اور ہم بھی یہی کہتے۔ مادمت فیہم میں مادام المسیح فی بنی اسرائیل مراد ہے۔ گرغور سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ کے ذکر کرنے سے دوسرے زمانہ کی نفی نہیں ہوسکتی جب تک ذکر میں حرف حصر بیان نہ کیا جائے اور حرف حصر میں بھی میہ شرط ہے کہ نفی عن الغیر پرمشتل ہو۔ ورنہ معمولی ذکر یا سرسری حصر مفید مطلب نہیں ہوسکتا۔ وہ کون عقل کا دشمن ہے کہ لا الله الا الله محمد رسول الله مرده تا ہے اور بر بحتا ہے کہ حضور النظامات کے سوا معاذ اللہ کوئی اور نمی نہیں جوا۔ اب جب سارے استدلال کے پہلو نکھ ٹابت ہوئے ہیں تو چر وہی توفی کا سہارا لیتے ہوئے یہ دلیل ہوں پیش کی جاتی ہے کہ عقیدہ تثلیث آنخضرت اللیلا کے زمانہ میں بھی موجود تھا ظاہر ہے کہ توفی سے پہلے نہ تھا بلکہ بعد میں پیدا ہوا ہے۔جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ تونی اور عقید ہُ مثلیث میں تقدم و تاخر زمانی ہے۔ اب اس زمانہ میں بلکہ آتخضرت الطفی کے زمانہ میں بھی وجودعقیدہ تثلیث تسلیم کیا گیا ہے تو توفی کے مانے سے کیول انکار کیا جاتا ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی بول ہی کہتے ہیں کہ تو فی پہلے ہوئی اور وجود عقیدہ سٹلیث بعد میں ہوا۔ مگر تونی ك معنى مين ذراسا اشتباه بـ كيا توفى بمعنى موت بي كيا جس طرح مرزائي توفى بمعنى موت اس آيت مين ليت ہیں اس ظرز پر کسی امام یا مجتبد یا کسی متند عالم باعمل نے لیے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وفات مسیح کا قول یہود و نصار کی اور معتزلہ نے کیا ہے۔ اہلسنت میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں گر قابل توضیح میدامر ہے کہ کیا وفات سیح اب بھی ہے؟ اس وقت بھی حضرت مسیح مردہ ہیں؟ یا تھوڑی در مر کر حسب روایت انجیل زندہ ہو کر آسان پر چڑھ گئے ہیں؟ بیسب احمال ہیں۔ پہلے دونوں احمال اہل اسلام میں سے کسی نے معتبر نہیں سمجے۔ ہاں تیسرے احمال کے بعض لوُّگ قائل ہیں مگر وہ پہلّے دواحمّالوں کے قائل نہیں۔مرزا قادیانی نے توفی پر خود یا کسی کےمشورہ سے ایک حاشیہ لگایا ہے کہ اس کا قاعل الله اور مفعول انسان ہوتو موت کے معنی میں صریح ہے۔ ورنہ وہ وصولیت یا قبض مطلق کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس حاشیہ سے ٹابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک بھی توفی کا لفظ نص علی الموت نہیں۔ درنہ شرائط لگانا بے فائدہ تھا۔ شرائط کا وجود صاف طاہر کرتا ہے کہ مرزا قادیانی توفی کے لفظ کو مشتبہ المعانی سجھتے ہیں کہ جس کے بعض جگہ کچھ معنی ہیں اور کسی جگہ کچھ۔ در نہ ایز ادی شرا لط کی کوئی ضرورت نہتھی۔ گر باایں ہمہ جب آیت النوم (یتوفی الانفس) (زمر۴) پیش کی جاتی ہے تو قبض روح ناقص کی تاویل کر لیتے ہیں۔ بیتاویل بھی توفی کے مشتبہ الدلالة پرخود کافی دلیل ہے۔ گر جب ہم توفی میں قبض بالاستیعاب وغیرہ یا واو بغیر ترتیب پیش كرتے بيں تو صاف كہا جاتا ہے كه يه "قرآن و حديث كے مخالف ہے اور لغت بھى اس كى تائيز نہيں كرتى \_" مگر حیرت ہے کہ مرزا قادیانی کا توفی کو قیود سے مقید کرتا اور آیت النوم میں اپنے شرائط کی موجود گی میں انعامی روپیہ دیے سے گریز کرنا صاف زبردی اور تحکم نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ کونی لفت ہے کہ جس میں مرزائی قیود ندکور ہیں؟ وہ كنى كتاب بيركه جس مين توفى كالفظ باوجود اتنى قيود كے صريح الدلالة على الموت لكها بي؟

خلاصہ بیہ ہے کدان کی بھاری دلیل آیت تخاطب تھی کہ جس کا خاکہ آپ کے سامنے تھینچا جا چکا ہے۔ اب رہا احادیث سے استدلال سواس کی نسبت مرزائیوں کا عام خیال ہے کہ سوائے چند احادیث کے کہ جن کی تصدیق مرزا قادیانی نے کی ہے باقی تمام غیر معتر ہیں۔ کھے قصہ کہانیاں ہیں اور پچھ بناوٹی باتیں۔ بہرحال دونوں فتم کی احادیث معترضیں۔ ہاں الزامی طور پر احادیث سے بھی استدلال کیا کرتے ہیں چنانچہ ان کی طرف سے پہلی صریت بول بیان کی جاتی ہے کہ الیواقیت والجواہر میں بول ہے کہ (لوکان موسٰی و عیسٰی حیین) (اليواقية والجوابرج ٢ص ٢٢،١١) " اگرموك وعسى زنده موتة -" جس سے ثابت بوتا ہے كه وه اب زنده نيس بي -جواباً پیش کیا جاتا ہے کہ غیر متند حدیث کول پیش کی جاتی ہے؟ اس کا راوی کون ہے؟ احادیث متندہ صححہ کے خلاف ایک منکر حدیث کو پیش کرنا کونسا ایملام ہے؟ الیواقیت والحواهر نے فتوحات کا حوالہ دیا ہے اور فتوحات میں صرف او کان موسی حیا مذکور ہے سی افلی کون کرے گا؟ اس حدیث پر اس قدر سوال پیش کے گئے ہیں کہ کوئی انتہا نہیں مگر مرزائوں کی طرف سے ایک بھی جواب نہیں۔ دوسری حدیث کامضمون بوں ہے کہ 'عیسیٰ الطیکا، ایک سوبیس سال کی عمر یا کر مر چکے ہیں اور یہ کہ نبی این بھائی متقدم الرسالتہ نبی کی نصف عمر یا تا ہے۔ جیسے کہ حضور الطفی از تقریباً سائھ سال عمر پائی ہے۔ گر بیر حدیث بھی موضوع ہے۔ کسی متند کتاب میں محیح روایت سے نقل نہیں ہوئی۔ اگر صحح مانا جائے تو مرزا قادیانی کی عرتمیں سال کی مانی پرٹی ہے کیونکہ انھوں نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یا ان کی نبوت مشکوک ہے۔ علاوہ بریں جب دوسرے انبیاء کی عمروں پر بیرحدیث منظبق کی جاتی ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصلیت کچھ نہیں۔ تیسری حدیث ذکر الوفاۃ ہے کہ آنخضرت علیہ کی وفات میں جب تک شک پیدا ہوا تھا۔ تو قلہ خلت من قبلہ الرسل (العران۱۳۳) سے وفات محمدیہ پراستدلال کیا گیا تھا سو اس كا جواب بهى يون بى ديا جاتا بكراولاً اس مديث من صاف مات محد كالفظ موجود ب ثانياً خلت من قبله الرسل خلو عبد رسالت انبیاء ثابت ہوتا ہے کہ جس سے موت انبیاء کی طرف بطریق کفایعة زہن نتقل ہوسکتا ہاں میں موت کی صراحت تبیں۔ ورنہ قد خلت سنة الاولین میں ماتت سنة الاولین كہنا پڑے گا۔ جو صرتح عقل ونقل کے خلاف ہے ال الرسل میں جملہ رسل بحثیت مجموعی مراد ہیں۔ افرادی جماعت مراد نہیں۔ ورنہ اس کے بعد کلھم اجمعین کا لفظ بھی شامل ہوتا۔ اب بحالت مشتبہتمام انبیاء کی موت ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں خوف ہے کہ ایسے عموم سے احکام یا اخبار کے مثبت کہیں یہ نہ کہدویں کہ انسان ازفتم نباتات ہے جاندار نہیں كونكد انبتكم من الارض نباتا (نور ١٤) قرآن مين موجود ب- اور يه بهى نه كهدوي كرتمام انسان دوزخي بين كيونك قرآن شريف مين صاف صراحة مذكور بـ لا ملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين (تجده ١٣) خدا تعالی ایسے مجتدین سے پناہ بخشے کہ جن کا مبلغ علم صرف خطابات مرزا ہوں یا توجات نفسانیہ یا حدیث النفس۔ چوتھی حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور الطین قیامت کے روز اصبحابی اصبحابی یکاریں گے تو جواب ملے گا کہ جو کچھ انھوں نے آپ کے بعد میں کیا آپ نہیں جانتے۔ پھر حضور الطّیف فرماتے ہیں کہ میں بھی وہی عذر پیش کروں گا جوحضرت میے پیش کریں گے کہ کنت علیهم شهیدا الایة طریق استدلال یوں بیان کیا جاتا ہے كة تخضرت الطي في الى توفى كوسيحى توفى سے تشبيدوى بيم مرجب محمى توفى جمعى موت بي توفى بھى جمعنی موت ہوگی اور جماری طرف سے بوں کہا جا سکتا ہے کہ حرف تشبیہ کہاں؟ وجہ شبہ کیا چیز ہے؟ کما کا لفظ تول کے درمیان فدکور ہے توفی کے درمیان کیے فدکور ہوا ہے؟ علاوہ بریں جبکہ توفی جمعنی رفع جسمانی بھی مراد لے كرمعنى

کا خطبہ پیش کیا جاتا ہے کہ'' حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ دیہے ۲۷ رمضان کوشہید ہوئے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں حضرت سیح کی روح قبض ہوئی۔'' اب اس پر چند سوالات پیدا ہوئے ہیں جب تک ان کا جواب نہ دیا جائے بی قابل استدلال نہیں ہوسکتی۔ کیا تاریخی عبارتیں احادیث سیحہ کا مقابلہ کرسکتی ہیں؟ کیا اس عبارت سے سیہ ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت مسے اب بھی مردہ ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ شائد راوی کا غد ہب اناجیل کے مطابق حضرت مسیح کے چند مھنٹے تک موت کا ہو۔ کیا کوئی تھی روایت واقعہ صلیب کے خلاف نہیں کہ جس میں موت کی نفی ہو؟ کیا واقعه صلیب رات کو ہوا تھا؟ اسم موصول سے بیان کرنا خاطب کے علم کا جُوت دیتا ہے۔ گر تعجب ہے کہ حضرت مسج کی و فات ۲۷ رمضان شریف کی رات کو ند کسی اسلامی تاریخ نے بیان کی ہے اور ندعیسائی تاریخیں اس کی تائید کرتی ہیں۔ میا ہرایک روایت کو میچے تشلیم کرنا خصوصاً روایات صیحہ کے مقابلہ میں خارج از قدین نہیں؟

دوم ..... (مسیح کی نوعیت) اسلام میں میں مخص واحد کا نام ہے مگر مرزا قادیانی کے نزدیک میح دو ہیں ایک میح ناصری جو لیوع کے نام سےمشہور ہے۔ دوم سے محدی جس کے خود دعویدار بیں۔ دلیل بول ہے کرروایات میں سے کے دو میلیے بیان ہوئے ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ مختلف اوقات میں مشتبہ وضع قطع دو مختلف اور جزوی فرق سے بیان ہو عمتی ہے ورنہ حضرت موی اللين بھی دو ہول گے۔

سوم ..... (میح کی عصمت) اہل اسلام میں آپ کی عصمت میں اتفاق ہے۔ گر مرزائی جماعت آپ پر مسمریزم اور جھوب وغیرہ کا الزام لگاتی ہے۔ پھر طرفہ بیر کہ بیدالزام خداکی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ (شرم)

چہارم ..... ہارے نز دیک سے بن مریم الگ ہیں اور امام مہدی کا ظہور الگ ۔ گر مرزائیوں نے دونوں کو ایک تلم کیا ہے دلیل بی ہے کہ لامھدی الا عیسی مر ہم کتے ہیں کہ بعدتسلیم صحت مدیث کے ہموجب قرب زماند مراد ہے کیونلہ دوسری روایات میں تصری ہے کہ مہدی کا زمانہ دس سال پہلے ہوگا۔

پیجم ...... (بروزمیج) مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ سے میں دوسرے نبیوں کی رومیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔گر اسلام میں میعقبدہ مردود ہے کیونکہ بروز اور تناسخ آپس میں تقریباً مترادف این بلکہ یہ بندوؤں کا عقیدہ ہے اس لیے قابل شکیم نہیں ہوسکتا۔

فشم ..... مرزا قادیانی کے نزدیک تمام انبیاء کے نام ایک قتم کی ڈگریاں تصور کی گئی ہیں اور جب ظاہری علوم میں ایک مخص واحد مختلف اور بیٹار ڈ گریاں حاصل کر سکتا ہے تو نبوت کے میدان میں ایک غلام احمر تر تی یا کر مختلف ڈگریاں کیوں نہ حاصل کر سکے گا۔ یہ مجہ ہے کہ مرزا قادیانی کا پہلا قدم تصوف پر ہے اور آخری قدم کرش اوتار بر - درمیان میں بھی مهدی، مریم، ابر سیم، اور سلیمان بنتے میں اور بھی غلام الل میں اور خادم سلسله نبوت -پھر بھی رغمت بدلتی ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ

. ا این مرنم کے ال ہے بہتر غلام

(دافع البلاوص ٢٠ فرزائن ج ١٨ص ٢٥٠)

کیکن اہل اسلام کے نزویک بیرسب کچھ خرافات میں داخل ہے۔اس کی تائید نہ قر آن ہے ملتی ہے اور

نہ حدیث سے بلکہ بیاتو ہم صرف غیر منتشرع صوفیاء کی شکھیات سے ملتا جاتا ہے جس سے خود صوفی بھی دست بردار

معتم ..... (ختم رسالت) مرزا قادیانی کے نزویک ختم رسالت کے صرف یہی معتی ہیں کہ جیسے ایک افسر کے یاس مہر ہوتی ہےاسی طرح بہ بھی ہے جس قدر نبی آئیں گے ان کی منظوری اور ماتحتی ہے آئیں گے جب تک مہر محمدی (وہ بھی خیالی) ان پر نہ ہوگی۔ وہ امتی نبی نہیں بن عمیں گے۔ اہل اسلام کے نزدیک بہعقیدہ بالکل خلاف عقل ولفل ہے۔ ختم کے لفظ میں جو تصرف کیا ہے وہ صرف پنجائی محاورات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا ہے۔ پنجاب میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قلال کے باس فیلداری یا نمبرداری کی مہر ہے یعنی وہ افسر ہے اور اہل موضع اس کے ما تحت ہیں۔ گریہ پنجابی محاورہ عرب کے الفاظ میں داخل کرنامحض لاعلمی اور جہالت ہے عرب کے محاورے میں خاتم کل شن اخوہ ( بح الحيط ج ٢ص ١٣٨مطع بروت) كے لكھے جي بيني و خرى جزوكو كہتے جيں اور يبي منهوم چوده سو سال سے شکیم کیا گیا ہے نئے شئے تخیلات کے معانی قابل وٹوق نہیں۔

جشتم ..... (امکان نبوت) مرزا قادیانی کے نزدیک آنحضرت النک کے بعد دوسرے نبیوں کا آناممکن بلکہ ضروری ہے استدلال میں لفظ واخرین منھے پیش کیا جاتا ہے اور کبھی بیصدیث پیش کرتے ہیں۔ لو کان ابواہیم حیا لکان نبیا (روح المعانی ج ۸ص ۳۱) مرجم کہتے ہیں کہ بیصدیث موضوع ہے اور اگر شلیم کر لی جائے تو چونکد جملہ شرطیہ ہے اس لیے اس کے اطراف (شرط و جزا) سے کوئی علم پیدانہیں ہوسکتا۔ اور آیت پیش کردہ میں منہم کا قرینہ مرزا قادیانی کے خلاف ثابت ہے علاوہ ازیں اہلسنت میں یہ قاعدہ مسلم ہے کہ جو حکم صریح نصوص قطعیہ کے برخلاف استنباط كيا جائ وه مردود بوتا ہے۔ جب خاتم النبين اور لانبى بعدى. لوكان بعدى نبى لكان عمر ( زندی ن ۲ ص ۲-۷) وغیره جیسے الفاظ صرح موجود بین تو مرزا قادیانی کی دماغ سوزی کب ادر کہاں تک تشکیم ہو عمق ہے۔ لفظ بعد میں بعد بیمتصلہ لینا مرزائوں کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ کیونکہ بعدیت متفصلہ کے معنی بھی تیرہ سوسال

نہیں سے ثابت تہیں ہوئے جس پروہ اتنا اتراتے پھرتے ہیں۔ مہم .... (بروز) ہمارے نز دیک بروز عقائد اسلام میں کہیں تشکیم نہیں کیا گیا۔ ہم اس کو تناتخ کے مساوی سجھتے ہیں۔ جیسے تناسخ کا مسئلہ اہل اسلام میں مردہ ہے ایسے بروز کی آٹر بھی دام تزویر سے کہیں وور نہیں ممکن ہے کہ مرزا قادیانی نے کرشن اوتار بننے کے لیے رید مسللہ ہندوؤں سے حاصل کیا ہو۔ مگر افسوس کہ ہندو ایک بھی معتقد نہ ہوا۔ دہم . . . . (منصب نبوت) اہل اسلام کے نزدیک منصب نبوت صرف خداداد نعت ہے کسی کے اداب اور اخلاق کو اس میں دخل نہیں۔ اگر چہ حکمت الٰہی ہمیشہ ہے منصب نبوت عطا کرنے میں بظاہر انمال و افعال کو علت تامہ ظاہر کرتی رہی ہے مگر در حقیقت بیاعلت تامہ نہیں۔ فلاسفہ بونان کے نزدیک ( کہمرزا قادیانی جن کے دلدادہ ہیں ) تخلی عن الرزائل و تحلی بالفصائل تخصیل منصب نبوت کے لیے علت تامہ ہے۔ ای بنا پر فلاسفہ بونان کسی نبی کے ماتحت نہیں رہے۔مرزا قادیانی کے نزدیک بیامرمسلم ہے کہانسان آ ہستہ آ ہشہ تر قی کے مرتبہ رسالت تک پہنچ ہ سكتا ب- آب فرمات بي كه اهدنا الصراط المستقيم من منصب نبوت مراد ب اور هيقته الوحي من صراحة بیان کیا ہے کہ اسلام نے ہمارے سامنے ایک ایسا یا کیزہ کورس پیش کیا ہے کہ جس پر کاربند رہنے سے ہر ایک انسان منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک منصب نبوت کسی ہے اور اسلام میں وہبی اور محض نفل رنی ہے۔ دلائل کے لیے ہزاروں آیات پیش کی جاسکتی ہیں۔

یا زوجهم ..... (وجود مجدد) ابل اسلام میں مجدد کے بیم عنی میں کہ اہل اسلام میں مرور زمان اور دواعی صلالت کے بروفت موجود ہونے سے جو جو اصول اسلام میں یا فروعات میں اگر پھے شدت وضعف یا ادلوپیۃ واولیۃ اور تمیۃ و کیفید کا فرق آ گیا ہوتو مجدد آ کر رفع کرے۔ جس کی نبیت ہرصدی کے اخیر یر آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ ہرایک صدی کے اخیریر یا شروع پر کون کون مجدد ہوگز رہے ہیں۔اہلسنت والجماعت کا بیہ فیصلہ ہے کہ مجدد سے مراد جماعت علماء ہے جو ہر ایک صدی میں لوگوں کو راہ راست کی طرف بلاقی رہتی ہے۔مجد د کی شخصیت غیرمتقین ہے یہی وجہ ہے کہ اہل اسلام کے ہرایک مذہب نے اپنے اپنے مجدد الگ شار کیے ہیں۔ سہ ضروری نہیں کہ مجدد خود مدعی بھی ہو کر اشاعت کرے۔ گر مرزا قادیانی کے نزدیک مجدد کے افراد شخصیت گزرے ہیں۔افراد کلیے نہیں ای داسطے عام طور پر ہم پرسوال کیا کرتے ہیں کہ اگر مرزا قادیانی مجد دنہیں تو اس صدی کا امام اور مجدد کون ہے؟ اگر چہ ہم اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں (کہ زمانہ حال میں بہت سے ایسے علاء نامور موجود ہیں کہ جن کے عقیدت مند ان کومجد د کہتے ہیں اور تھوڑی ویر ہی گزری ہے کہ مولانا محمد قاسم مرحوم اور مولانا رحمت الله مرحوم مہاجر علی اینے وقت کے مجدد کیے جا سکتے ہیں۔ جن کے خوشہ چین مناظرین اہل اسلام عموماً اور مرزا قادیانی خصوصاً ثابت ہوئے ہیں مگر تاہم یہ کہنا ہے جا نہ ہوگا کہ زمانہ حال میں علاء نامور تجدید دین میں کوشال ہیں۔ شاید مرزا قادیانی کے نزدیک شائد تجدید کے بیمعنی ہوں کہ اہل اسلام کے متفقہ قدیمی اور مسلمہ اصول کی ایخ و بن نکال کر ان کی بجائے نے تخیلات اور نے عقائد اور اصول قائم کیے جائیں اور ان کا نام اصلی اسلام رکھا جائے۔سواگر یہی معنی ہیں تو ہمیں مجوراً تشکیم کرنا پڑے گا کہ بیشک مرزا قادیانی سے پہلے مرزا محد علی ایرانی مجدد ہو گزرے ہیں اوز پھرخودمرزا قادیانی ان کے جانشین اور تعم البدل ثابت ہوئے ہیں۔

وواز دہم ..... (وجود امام دقت) مرزا قادیانی کے نزدیک امام سے مرادخود ان کی ذات ہے یا وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جو مدعی مبددیت یامسیحت ہویا کم اس کا قائم مقام ہو۔ گر اہل اسلام کے نزدیک سلطان وقت مراد ہے انتظامی اموریس جواس کی اطاعت نہ کرے گا دہ باغی تصور ہوگا اور حرام موت مرے گا۔

سیر وہم ..... (آیات قرآنی) ہارے زدیک سب سے بڑھ کر آیات قرآنی ہیں۔ مرزائیوں اور خود مرزا قادیانی کے نزدیک البامات مرزا آیات قرآنی سے بڑھ کر ہیں۔ آیات مشابهات اور آیات محکمات کے الفاظ مارے نزدیک غیر قرآن میں اطلاق نہیں ہو سکتے مگر مرزا قادیانی اپنے البامات میں بھی یہ دونوں لفظ اطلاق کر لیتے ہیں۔

چہاردہ ہم ..... اہل اسلام میں آیات قرآنی کا اصل مطلب وہی معتبر ہے جو صحابہ اور ائمہ کے اتوال اور آئم سے اتوال اور آئم سے تائید پائے ہوئے ہو۔ اپنے من گھڑت خیالات کے مسائل کی اسلام میں کوئی وفعت نہیں۔ گرمرزائی صاحبان سب سے بڑھ کر وہ مطلب معتبر سجھتے ہیں جو مرزا قادیانی نے اختراع کیا ہے یا جو ان کے عشر ان کے تعدیمیں دماغ سوزی کی ہے۔ پھر وہ طریق معتبر ہے کہ جس کی تائید کی عیسائی مورخ یا ان کے عشر ان کے تائید کی عیسائی مورخ یا انجیل اور قرات وغیرہ کی اندرت یا جو چنانچہ ان کی تمام تفاسیر کے ورق جا بجا احادیث کی بجائے انجیل و تورات وغیرہ کی

با نزوہم ..... یدکدان کے ہاں اہل اسلام کے مسلمہ قصص (معراج جسمانی، اصحاب کبف، جند آدم، قصد بقر، ناقد صالح، ذئ عظیم، شق قمر وغیرہ) تمام جمولے ہیں کوئکہ عیسائیوں نے ایسے امور سیج تسلیم نہیں کیا۔

بقر، ناقہ صاح ، ذی طیم میں قروع بین کمام جو نے ہیں کیونکہ عیسائیوں نے الیے امور سے سلیم ہیں ہے۔

ہا مجلہ بیختر پندرہ امور پیش کے گئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم ہیں اور مرزائیوں میں اصولی فرق ہے صرف فروی نہیں اور ایسے دور دراز کے اختلافات کے ہوتے ہوئے ہم انھیں اسلام میں داخل نہیں ہجھتے کیونکہ ان کی کوئی بات اہل اسلام کے ائمہ اور صحابہ میں ہے کسی ایک کے موافق نہیں جو مسائل انھوں نے اپنے وستور العمل بنائے ہیں ، ن ہیں سے پچھ قلندہ تدیم پر بی ہیں اور پچھ تخیلات جدید کا بجوعہ ہر ایک عقمندا تنا کہ بغیر نہیں رہ سکتا اور امید ہے کہ خود مرزائی بھی ہمیں یقین دلائیں گے کہ آج سے تیرہ سو سال پہلے مرزائی اعتقادیات کا نام و نشان تک نہ تھا۔ انھوں نے اسلام کی پرائی چار و بیاری کو مسار کر کے ڈیڑ ہما یہ نہ کی الگ مجد اعتقادیات کا نام و نشان تک نہ تھا۔ انھوں نے اسلام کی طرف سے رد و قد ح ہوتا رہا۔ گر اس قوم نے ہمائی تبویہ کی ایل اسلام کی طرف سے تنفیر جاری ہوتا رہا۔ گر اس قوم نے مرزائی جو یو یہ باری۔ مرزا قادیائی پر مختف عنوانات سے اہل اسلام کی طرف سے تنفیر جاری ہوتی رہی نہوت کے ضرورتیں اور مجبوریاں پیش آئی رہیں ان کے رفع کرنے کے واسط مختلف کوششیں اور قاو کے کمل میں آئی رہیں ان کے رفع کرنے کے واسط مختلف کوششیں اور قاو کے کمل میں آئی رہیں ان کے رفع کرنے کے واسط مختلف کوششیں اور قاو کے کمل میں آئی رہیں ان کے رفع کرنے کے واسط مختلف کوششیں اور قاو کے کمل میں آئی ہیا ہے۔ اس کی حراف می طرف سے یہ وقت پیش آئی کہ المستنت والجماعت کی لڑی جرآ مرزائی جماعت کی نبیت اس قسم کے قاوے علم نے سی شیعہ سے عاصل کیے گئے ہیں کہ جن میں مرزا کے اب مرزائی جماعت کی نبیت اس قسم کے قاوے علم نے سی شیعہ سے عاصل کیے گئے ہیں کہ جن میں مرزا

ہ دیاں کی دراسے کہ ہم ان فتووں کی مخضر نقلیں درج کریں ہم یہ ظاہر کر دینا ضروری سیجھتے ہیں کہ اس حق تلفی کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنے میں ہم دونوں فریق (سی شیعہ) متفق ہیں اور ذرہ بحر بھی اختلاف نہیں۔ نیزیہ کہ جس قدر اسلامی ریاسیں یا اسلامی الجمنیں یا مدارس نہیں امور اسلام میں اپنا دخل دینافرض منصی بجھتی ہیں۔ اس کہ جس قدر اسلامی ریاسیں یا اسلامی الجمنین یا مدارس نہیں امور اسلام میں اپنا دخل دینافرض منصی بجھتی ہیں۔ اس معتبر مقامات کو محوظ رکھتے ہوئے درنج یہ جاتے ہیں۔ ناظرین دیکھ کرخود فیصلہ کرلیں کہ مرزائیوں نے اسلامی عمارت کو سمار کر دیا ہے۔ انجمن حفظ المسلمین کی طرف سے اس مسلمین جوسوال چھپوا کراہل علم کی خدمت میں روانہ کیا گیا تھا۔ وہ ذیل میں درج ہے جس کے جوابات علی حسب المداری درج کیے جاتے ہیں۔

#### استفناء

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علمائے دین متین ومفتیان شرع میمین اس امر میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال مندرجہ ذیل ہیں۔

اوّل.....آیة مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد کا مصداق می بول-

(ازاله اوبام طبع اول ص ١٤٣ فرائن ج ١٨ ١٨٣)

دوم ... مسيح موعود (جن كي آنے كى خبر احاديث ميں آئى ہے) ميں ہوں۔

(ازالدادبام طبع اول ص ٢٦٥ فزائن ج ١٩٥ (١٥١)

سوم . . . میں مهدی مسعود اور لعض نبیول سے افضل ہول\_(معیار الاخیارص ۱۱ ملفوظات ج ۳۵س ۲۷۸) چہارم … ان قدمی علی منارہ ختم علیا کل رفعہ (میرا قدم اس بنیاد پر ہے جہال کل بلندیال تحتم ( فطبه الهامية ٣ - عفزائن ج١١ص ٥٠ ) لا تقسيز ني باحد ولا احدابي. مير ، مقابل كي كوپش ندكرو (خطبه الهامية ١٥٠ خزائن ج٢ اص٥٢) ششم میں ملانوں کے لیے سیج مبدی اور بندوؤں کے لیے کرثن ہوں۔ (ليکچر سيالکوٺ ص٣٣ فزائن ج ٢٥ص ٢٢٨) میں امام حسین سے افضل ہول۔ (وافع البلاءص ۱۳ خزائن ج ۱۸ص ۲۳۳) واني قتيل الحب لكن حسينكم. قتيل ابعدي فالفرق اجلى واظهر. "مُمِي عُشَّق كا مقتول ہوں ممرتمہارا حسین دسمن کا مقتول ہے فرق بالکل ظاہر ہے۔' (اعجاز احمدی ص ۸ خزائن ج ۱۹ ص۱۹۳) تم "ديوع سيح كى تين داديال اورتين نانيال زنا كارتعيل \_ (معاذ الله) (ضميمه انجام آئقم ص عززائن ج ااص ۲۹۱) دہم . یبوع مسیح کوجھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ (معاذ اللہ) (ضمیر انجام آ تھم ص ۵ فزائن ج ١١ص ٢٨٩) یاز دہم ۔ یبوع سے کے معجزات مسمریزم تھاس کے پاس بجز دھوکہ کے اور کچھ نہ تھا۔ (از الهص ١٠٠٥ و١٣٠٢ فر ابن ج ١٥٥٧ تا ٢٦٠ مضميمه انجام ص عفر ائن ج ١١١س ٢٩١) دواز دہم میں نی ہوں۔اس امت میں نی کا نام میرے لیے مخصوص ہے۔ (هيقته الوحيص ١٩٩ خزائن ٢٢ص ٢٠٩) يزربم مجھ البام بوا بے قل يايها الباس اني رسول الله اليكم جميعا. (لوگو! ميل تم سب (تذكره ص ۳۵۲) کی طرف اللّٰہ کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ جهاردهم ميرامكر كافرے۔ (هنيقة الوي ص ١٦٣ فرائن ج ٢٢ص ١٢١)

ہاز دہم ۔ میرےمنٹروں بلکہ متاملوں نے بینجھے بھی نماز جائز نہیں۔ ( فآدی احدیدج اص ۲۷۱) مجھے خدانے کہا ہے اسمع و لدی (اے میرے بیٹے من!) (البشری ج اص ۲۹۰) (11)

لولاک لما خلقت الافلاک (أبرتونه بوتاتومس) مان بيدانه كرتاب (14)

(هیقته الوی ص ۹۹ فزائن ج ۲۲ ص۱۰۳)

ميرا الهام ہے۔و ها ينطق عن المهواي يعني مين بال وي تين بواتا۔ (اربعين نمبرس ٣٦ فزائن ن ١٥٥ ٣٣١) (IA)

مجھے فدا نے کہا ہے۔ و ما ارسلناک الا رحمة اللعالميں (لين فدائے تھے رحمت بناكر بھيجا) (19). (هيقند الوحي م مخزائن ج ٢٢ ص ٨٥)

يحے خدا نے كہا۔ انك لمن الموسلين (خداكبتا بكر كرا بلا شك رسول ب) (t+)

(هيقته الوي ص ٤٠ اخز ائن ج ٢٢ ص ١١٠)

اتاسى مالم يؤتى احد من العالمين (خدائ جحصوه عزت دى جوسى كونيس دى گئ) (11) (مقيقته الوحي ص عواخزائن ير ٢٢ص ١١٠)

ال الله معك ال الله يقوم اينما قمت (فدا تير ـ ساته بوگا جهال كبيس توري) (rr)

(ضمير انحام آنهم ص ١ خزائن ج ١١ص ١٠٠١ حاشيه)

۴ امل (۲۳) ..... انا اعطیناک الکوٹر (خدائے جھے دوش کوڑ ویاہے) (انجام آئتم ص ۵۸ فزائن ج ااص ۵۸)

(۲۳)..... رایته فی المنام عین الله و تیڤنت اننی هو فخلقت السموت والارض. ش نے اپنے آپ کو ببینہ خدا دیکھا اور میں یقینا کہتا ہوں کہ میں وہی ہوں اور میں نے زمین آسان بتائے۔

( آئینهٔ کمالات ص۹۲۵،۵۲۵ فزائن ج ۵م ایناً)

(۲۵) .... میرے مرید کی غیر مریدے لڑکی نہ بیاہا کریں۔ (نج المصلی فادی احدیث عص ک)

جو شخص مرزا قادیانی کا ان اقوال میں مصدق ہو۔ اس کے ساتھ مسلم غیر مصدقہ کا رشتہ زوجیت کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور تصدیق بعد نکاح موجب افتراق ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا.

#### الجواب

### (۱) سنی از ریاست بھویال

مندرجہ سوال بندا میں متعدد ایسے اقوال ہیں جن کے کلمہ کفر ہونے میں تادیل بھی نہیں ہو کتی لبندا جس شخص کے عقائد ایسے ہوں وہ بعجہ مخالفت اسلام کے جماعت اسلام سے جدا ہے اور مسلمان مرو وعورت کا ذکاح ایسے خارج عن الاسلام سے درست نہیں۔ ۳ رجب ۱۳۳۱ھ۔ مہر دو شخط: محمد یجی عفا اللہ عنہ مفتی بھویال (۲) از ریاست رام پور (خلد الله ملکھا)

جو خص کہ مرزائے قادیانی کے اقوال ذکورہ میں تصدیق کرے وہ اعلی درجہ کا طحد اور کافر ہے۔ ایسے خص کے بیال نکاح کرنا مطلقا حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص بعد نکاح اقوال ذکورہ میں مرزائے قادیانی کی تصدیق کرے کی اور اگر کوئی شخص بعد نکاح اقوال ذکورہ میں مرزائے قادیانی کی تصدیق کرے گا تو اس سے افتراق اازم ہوگا۔

ذلک کذالک. مظفرعلی خال مقبره عالید. الامر کما حوره مولانا السید ظهور الحسن. انصار حین عفی عند فان القول ماقالت حذاه. ووالفقار حین عفی عند الامرکذالک فقیرسیدتا ثیر حین (۳) از ریاست حیدر آیا و (خلد الله ملکها)

(یہاں کے جوابات کی بجائے کتاب افادۃ الافہام بجواب ازالۃ الاوہام مصنفہ جتاب مولانا مولوی محمد انوار اللہ خان صاحب مرحوم ناظم امور فدہید کا مطالعہ کر لیٹا کافی ہوگا۔

# (۴) از مدرسه عالیه دیو بند ضلع سهار نبور (سنی)

اقوال نذكورہ كاكفر وارتداد ہونا ظاہر ہے۔ پس وہ خض جوابيا كہنا اور عقيدہ ركھتا ہے اور جواس كى بيروى اور تقديق كرنے والے ہيں وہ كافر ومرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہيں۔ اہل اسلام كوان سے مناكحت درست خہيں اور ان كے ساتھ نكاح منعقد نہ ہوگا۔ اگر كوئى مسلمان نكاح كے بعد مصدق قاديانى كا ہو جائے تو وہ فوراً مرتد ہو جائے گا اور تغريق لازم ہوگا۔

مهر و دستخط: عزيز الرحمن عفی عند مفتی مدرسه دیوبند۱۲ رجب ۱۳۳۱ هد الجواب صیح گل محمد خان مدرس مدرسه الجواب صیح غلام رسول عفی عند الجواب صواب الحسن عفی عند -عربیه دیوبند - الجواب صواب عبدالوحید عفی عند -

اصاب البجيب محمد ادريس عفى عنه الجواب سيح احمد المين عفى عنه الجواب صواب محمد تفضّل حسين عنى عنه (۵) از نقانه بهون ضلع سهار نپور (سنى)

جومسلمان ایسے عقائد اختیار کر لے جن میں بعضے بقینی کفر جیں بھکم مرتد ہے اور مرتد کا نکاح مسلمان عورت سے اور ای طرح مرتد ہ کا نکاح مسلمان مرد سے سیح نہیں اور نکاح ہوجانے کے بعد اگر عقائد کفرید اختیار کر لے تو نکاح فنخ ہوجائے گا۔ دھتھ اشرف علی عنی عنہ (حکیم الامت مصنف تصانیف کشرہ) ۱۳۳۲ھ

(۲) مدرسه عربیه مظاهر العلوم سهارینور (سنی)

سوال ندکور الصدر میں اکثر ایسے امور ذکر کیے گئے ہیں جو مسلمانوں کے نزدیک منفق علیہ ناجائز اور موجب کفر وارتداد قائل ہیں۔ پس جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہواور ان اقوال کا مصدق ہوتو اس کے کفر میں کچھ کلام نہیں۔ وہ شرعاً مرتد ہوگا۔ جس کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور جو پہلے ہے اٹل اسلام تھا۔ بعد نکاح کے قادیائی عقائد کا ہوگیا۔ اس کا نکاح فوراً شرعاً باطل ہو جائے گا۔ قضاء قاضی اور تھم حاکم کی بھی شرعاً اس میں ضرورت نہیں ارتداد احدهما (المزوجین) فسنح عاجل بلا قضاء (شای جلد ٹائی ص ۳۲۵) لا یجوزله ان یتروج مسلمة النح و محدم ذبیحة وصیدہ بالکلب والبازی والرمی.

حرده عنایت الهی مہتم مدرسه مظاہر العلوم ۹ اپریل ۱۸ء الجواب صحیح فلیل احمد۔ صحیح ثابت علی۔ الجواب صحیح عبدالرحمان۔ الجواب صحیح عبداللطیف۔ الجواب صحیح بلا ارتیاب عبدالوحید تنسلی۔ قد اصاب من اجاب ممتاز میر خشی۔ الجواب صحیح منظور احمد۔ هذا هوالحق تحمد ادریس۔ الجواب صحیح عبدالقوی۔ الجواب حق محمد فاضل۔ الجواب صحیح بدر عالم میر خشی۔ جواب المجیب صحیح علم الدین مصاری۔ الجواب مصیب غلام حبیب پشاوری۔ هذا الجواب حق عبدالکریم نوگانوی۔ هذا الجواب صحیح فصیح الدین سہار نیوری۔

بواب تسيب علام عبيب پياورن- هذا ابواب ل خبرامريم و فالون- هندا ابواب کا مارد عبر بورو جواب الجيب اصح محمد روثن الدين الجواب صحيح نور محمر- الجواب صحيح دليل الرحمان-

محمد بوری۔ صه

الجواب مي محمد بلوچستاني ۔ الجواب حق ظريف احمد مظفر نگری ۔ لله درالمجيب محمد صبيب الله على عنهم

(4) رائے پور ضلع سہار نپور (سنی)

جو خص مسلمان ہو کر ان اقوال اور عقائد کا معتقد ہو وہ بلا تر دو مرتد ہے۔ اس سے کوئی اسلامی معاملہ کرنا ۔ اور رشتہ ناطہ کرنا جائز نہیں اور جو ان کے عقائد تسلیم کر کے مرتد ہو جائے تو اس کی بیوی اس پرحرام ہے۔ حررہ نور مجد لدھیا نوی مقیم رائے ہور

الجواب صحح عبدالقادرشاه رائے پوری۔ الجواب صحح مقبول سبحانی تشمیری۔ مصدق عبدالرحیم رائے پوری۔ مصدق خدا بخش فیروز پوری۔ مصدق خدا بخش فیروز پوری۔ مصدق خدا بخش فیروز پوری۔ مخدسادق شاہ پوری۔ مغذا الجواب صحح اللہ المجاب صحح آلہ بخش از بہاول گر۔

منجد بھت۔

(۸) ازشهر کلکته (سنی)

ان باتوں کا مانے والا اقسام کفر وشرک کامعجون مرکب ہے۔ پس ایسی حالت میں ان سے عقد منا کحت ومواغاة بالکل جائز نہیں اور بیسب عقائد باعث ارتداد وموجب تفریق نکاح بہتی ہیں۔ واللہ اعلم

كتبه عبدالنور مدرس اول مدرسه دارالهدئ كلكته

الجواب شيخ افاض الدين ـ الجواب شيخ ابوالحن ثمر عباس ـ مبرعبدالنور ـ الجواب شيخ محمد سليمان مدرس مدرسه الجواب شيخ مشمس العلماء مفتى ثمر الجواب شيخ احرسعيدانصارى وارالكتاب والسنة ـ عبدالله صدر مدرس مدرسه عاليه كلكته ـ سهار نبورى حالوار وكلكته ـ الجواب موافق الكتاب والسنة الجواب شيخ محمد اكرم خال سيكرش ي الجواب موافق الكتاب والسنة الجواب شيخ محمد يكي ـ المجواب شيخ محمد اكرم خال سيكرش عبدالرجيم ـ المجمن علمائے بنگاله ـ عبدالرجيم ـ الجواب شيخ محمد يكي مدرس مدرسه عاليه لاريب في صحة الجواب محمد مظهر على ـ الحواب محمد مطهر على محمد مطهر على المحمد مطهر على محمد الحواب محمد مطهر على محمد المحمد الحديث المحمد الحديث المحمد المحمد

لاریب فی الجواب عبدالعمداسلام آبادی الجواب صحیح عبدالواحد مدرس دوم الجواب صحیح محمد زبیر مدرس صفی التدش العلماء مدرس مدرس مدرس مدرس الالهدیٰ \_

الجواب صحح ضياء الرحمان از كلكته كولوثو له نمبر٢مسجد المحديث ٢٣٠ رجب ٣٦هـ

(۹) از شهر بنارس (سنی)

مرزا مسائل اعتقادیہ منصوصہ کا مثکر ہے لہذا اس عقیدہ رکھنے والے کے ساتھ عقد منا کحت واستقرار نکاح ہرگزنہیں ہوسکتا اور تصدیق (مرزا) بعد نکاح موجب افتراق وفنخ نکاح ہوگا۔

كتبه محير ابوالقاسم البناري مررسه عربيه محلّه سعيد نكر بنارس ١٠ جماوي الاخرى ٢ ١٠٠٠ اه

میں بھی اس تحریر کے موافق ہوں محمہ ماکتب صحیح تکیم محمد سین خال۔ الجواب صحیح محمد عبدالله مدرس شیر خال مدرس کان الله له۔

الجواب منح محمد حيات احمه جواب سيح بي عبد الجيد على عنه

(۱۰) شهرآ ره (سنی)

اقوال مندرج سوال مرزا قادیانی کا حد کفرتک پنچنا ظاہر ہے۔ بلک اس کے بعض اقوال سے ترک ثابت ہونے ہوتا ہے اور مشرکین میں وارد ہے۔ ولا تنکحو الممشو کی حتی یؤ منوا الایة اور مرزا کے مکر رسالت ہونے میں کوئی کلام نہیں بلکہ وہ خود مرکی نبوت والوہیت ہے۔ (اعاذ تا اللہ منہ) پس جولوگ ان اقوال کے قائل و مصدق و معتقد ہیں جرگز وہ موئن نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ مخالطت و مجالست و مناکحت قطعاً جائز نہیں۔ قال تعالمی ولا تو کنوا الی الذین ظلموا فتمسکم الناد ای لا تمیلوا الیہم بمودة و مخالطة و جالسة و مناکحة و مداهنة و رمنی باعمالکم فتصیبکم الناد کما صوح به المفسوون المحققون من المتقلمین منهم والمتاخوین دصوان الله علیهم اجمیعن بالجملہ قادیا نیول کے ساتھ کی مسلمہ کا نکاح جرگز جائز نہیں اور اگر والمتاخوین دصوان الله علیهم اجمیعن بالجملہ قادیا نیول کے ساتھ کی مسلمہ کا نکاح جرگز جائز نہیں اور اگر والمتاخوین دصوان الله علیهم اجمیعن بالجملہ قادیا نی ہوگیا تو اس کا نکاح بلا ظلاق شخ ہوگیا اس کی عورت کی مسلمان صالح سے نکاح کرعتی ہے۔

كتيدابوطام البهاري عفاعنه عفا عنه الباري المدرس الاول في المدرسة الاحمديد

قدضح الجواب محمه طأهرابن حضرت مولانا ابوطاهر دام فيصكم -

قد اصاب من اجاب محمد مجیب الرحمان در بهنگوی ..

(۱۱) بدایون (سنی)

مرزائیوں سے رشتہ زوجیت قائم کرنا حرام ہے۔ اگر العلمی سے ایسا ہو حمیا تو شرعاً نکات ہی نہ ہوا کیونکہ

مسلمان عورت کا تکاح کافر کے ساتھ قطعاً حرام ہے۔ (هکذا فی کتب الفقه) اور اگر بعد تکاح کوئی مسلمان باغوائے شیطان عقائد کفریہ مرزائیہ کا معتقد ہو گیا تو اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی ادر اگر عورت

معتقد ہوگئ تو اس کا نکاح قائم نہ رہے گا۔ تھم مثل مرتدین کے ہو جائے گا۔

مهر محمد ابراميم قادري بدايوني . مهر محمد قد براتحن حنى قادري . الجواب سمج محمد حافظ الحن مدرس مادومر فجربير-

الجواب صواب احد الدين مدرسشس فلك كذا لك شم الدين قاوري مبرمجمد عبدالحمد بيشين احدبه واحد العلوم\_ فريد بوري\_ حسين يدرس مدرسهاسلاميد فظل

الرحمان ولايتي\_

عبدالرجيم قادري عبدالستار عني عنه محمرعبدالما جدمنظورجي مهتم مدرسيشس

(۱۲) شهرالور، وسنعجل (سنی)

مرزا کا فر مرتد ملعون خارج از اسلام ہے اور ایک ہے ان تمیں میں کا جن کی خبر آ تحضرت عظیم نے دی

ہے کہ میرے بعد تنس د جال کذاب پیدا ہوں گے جوابی نبوت باطلہ کا دعویٰ کریں گے حالانکہ میرے بعد کوئی نبی

نہیں اور جو مخص غلام احمد قادیانی کا ہم عقیدہ ہے۔ وہ بھی کافر ہے۔مسلمان عورت اور مردول کا نکاح ان مرتدین کے رجال ونسا سے ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ اگر نکاح پہلے ہو چکا تھا۔ پھر زوجین میں سے کسی ایک نے ان کفریات کا

ارتکاب کیا تو فوراً ہی نکاح ٹوٹ گیا۔ زن وشوہر کا جو تعلق ورشتہ تھا وہ منقطع ہو گیا۔ اب اگرمحبت ہوگی تو زنا ہوگا

اور اولا وحرامي حروه العبد المسكين محمد عماد الدين السنيهلي السنى الحنفي القادري ب شك اليا كفرى قول كرف والا اوراييا عقيده ركف والا اسلام سے خارج باور مرتد اور اس كا نكاح

مسلمانوں سے جائز نہیں۔ محمد ابوالبرکات سید احمد الوری سلمہ اللہ القوی

(۱۳) از آگره (اکبرآباد) وبلندشهر (سنی)

(الف) . ... جوانِ اقوال كفريه كا معدل ہے وہ كافر ہے۔ اس كے ساتھ مسلم غير معدل كا رشتہ زوجيت جائز نبيل

اور زدجین میں سے کسی ایک کا بعد نکاح ان اتوال کی تعمدیق کرنا۔موجب افتراق ہے۔

فغلامحرممام امام مبحد جامع آثمره (ب) .... ان اقوال کے قائل اور معتقد کے ساتھ نکاح مطلق جائز نہیں ہے اور ایبا نکاح موجب افتر ال ہے۔

سيدعبداللطيف مدرس مدرسه حاليه جامع مسجدة كره (ج).... قادیاتی مرتد ہے اور قادیانیوں کے ساتھ نکاح مطلقاً جائز نہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان مردیا عورت مرتد ہو

جائے تو ان کا نکاح فنخ ہوگا۔ انتی مخضرا فظ

حرره العبد الراجي رحمة ربه القوى ابو محمد محمد ديدار على الرضوي الحنفي المقتى في جامع اكبر آباد.

(د) عقائد مندرجہ سوال رکھنے والا قطعاً کافر ہے۔ عورت اس کے نکاح سے باہر ہے۔ اہل اسلام کو جا ہے کہ احکام و معاملات میں ان سے احتراز رکھیں۔ حکدافی کتب الاسلام

فادم الطلبا محمد مبارك فسين محودي صدر مدرس مدرسة قاسم العلوم ضلع بلندشهر

(۱۲) از مراد آباد (سنی)

غلام احمہ قادیانی کے کفریات بدیمی ہیں کہ جن پر استدلال کی بھی ضرورت نہیں۔ اس لیے اس کے تابعین سے رشتہ اخوت، سلسلہ منا کحت، تعلق محبت، ربط، ضبط، شرعاً قطعی حرام ہے۔ ہرگز ہرگز ان اسلامی روپ کے کافرول سے مومنین کوکوئی و بنی تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ ان سے نکاح زنا ہوگا۔ جو دین و دنیا میں وبال ونکال ہے۔ کافرول سے مومنین کوکوئی و بنی تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ ان سے نکاح زنا ہوگا۔ جو دین و دنیا میں وبال ونکال ہے۔ خاوم العلماء والفقراء غلام احمد خنی قادری مراد آیادی ۱۸ رجب ۲۳ھ۔

(١٥) شهر لكهنؤ (از حضرات شيعه)

(نوٹ) ۔۔ حطرات شیعہ کے فتوے اس لیے معدودے چند ہیں کہ اُٹھیں سوائے مجتبد کے کوئی ووسرا فتو کی نہیں دے سکتا۔ اور مجتبد کا فتو کی تمام افراد شیعہ کو مانتا پڑتا ہے۔

(الف)..... الجواب ومن القد التوفيق عقدمسكم بإمسلمه قادياني يا قاديانيه سے جائز نہيں اور اگر كوئي مسلم يامسلمه ين انخار - قاد ان زمر افقال کر رقة بھا جائر بکا طل مدرا رجع دولا العاصم

خدانخواستہ قادیانی ندہب اختیار کرے تو نکاح اس کا باطل ہو جائے گا۔ واللہ العاصم۔ (ب). .... باسمہ سجانیہ جو شخص ان اقوال کا قائل اور ان معتقدات کا معتقد ہو اس کا عقد ان مسلمین ومسلمان سے

اورعلی الخصوص موتنین و هیعیان ا ثناعشر سے جو کہ ان معتقدات باطلہ کے قائل ومعتقد نہیں ہیں حرام و باطل ہے اور

تقمدیق ان عقا کد کے بعد عقد بھی موجب افتراق و بطلان عقد ہے۔ (ج) .... باسمہ سجانے۔ جو مخض ان تمام امور مندرجہ استفتاء کا معتقد ہو۔ وہ کا فر ہے۔ اس کے ساتھ زن مسلمہ کا عقد

ناجائز و باطل ہے اور جس زن مسلمہ کا شوہر بعد الاسلام ان عقائد کا معتقد ہو جائے۔ اس کا نکاح سنخ ہو جائے گا بلکہ جمع احکام کفر وارتد اوا پیے اعتقاد والے پر جاری ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم۔ سید جم الحن علی عنہ بقلم

(١٢) شېرلكھنۇ ـ ندوة العلماء (سني)

جوشی ان اتوال مندرجہ استفتاء کا مصدق ہو۔ اس کے ساتھ مسلمہ غیر مصدقہ کا رشتہ زدجیت کرنا ہرگز جائز نہیں ادر جوشی کہ تکار کے بعدان اتوال کا مصدق اس کی بیاتھ مسلمہ غیر مصدقہ کا رشتہ زدجیت کرنا ہرگز فان علمی ادر جوشی کہ تکار کے بعدان اتوال کا مصدق اس کی بیاتھ دیت ضرور موجب افتراق ہے۔ فال تعالی کا تحکم فان علمتموھن موننات فلا تو جعوھن الی الکفار لا ھن حل لھم ولا ھم یحلون لھن خدا تعالی کا تحکم ہے کہ اگرتم یقیقا معلوم کراوکہ عورتش مسلمان ہیں تو بھی کفار کو واپس نہ دو۔ نہ یہ (عورتش) ان کے لیے طال ہیں۔ واللہ الخم کتبہ محمد عبداللہ الا جمادی الاخری ۲۳۱ھ جو ان اتوال کا معتقد اور مصدق ہوں ہرگز مسلمان نہیں ہے اور تکار دغیرہ ایسے لوگوں سے ناجائز ہے۔

حورة المراجى رحمته وبه القوى ايو العماد محمد شبلى الملوس في دار العلوم الندوة العلماء عفى عنه مُركوره بإلا جوابات بإلكل منح بين \_\_\_\_\_\_\_\_ عبدالودود عثى عند مدرس وارالعلوم

ان اقوال ندکورہ استفتاء کا جو شخص قائل ہو وہ کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے منا کحت وغیرہ اس سے اميرعلى عفا الله عنهجتهم دارالعلوم غددة العلميا مصدر مدرس معتقدان اعتقادات کامسلمان نہیں ہے۔ لہذا کسی مسلمہ کا نکاح ان ہے جائز نہیں ادراگر نکاح کیا گیا ہو حبيررشاه ، فقيه دوم دارالعلوم ، ندوة العلماء وہ عدم تحض سمجھا جائے گا اور تفریق واجب ہوئی۔ واقعی بعض از معتقدات ندکوره کفراست ومعتقد رابسر حد کفر رساند و کفر که بعد ایمان ارتد اد است و بامرتد ومرمده نكاح اليماندار درست نيست والله اعلم بالصواب. حرره الراجي الى رحمة ربا البارح محمد عبدالهادي الانصاري حفيد العلامة ملامبين شارح السلم والمسلم اسكنه الله في اعلى عليين. میں نے ایک عرصہ تک مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات و دعاوی کی تحقیق کی۔ دوران تحقیق میں اس امر کا خاص لحاظ رکھا کہ ذرہ مجرنفسانیت کا دخل نہ ہوئیکن خدا اس کا بہتر شاہد ہے کہ جس قدر میں تحقیق کرتا گیا۔ ای لقدرمیرا بیاعتقاد پختہ ہوتا گیا کہ جولوگ مرزا قادیانی کی تکفیر کرتے ہیں۔ یقینا وہ حق پر ہیں۔ پس الی صورت میں مرزائیوں سے مناکحت وغیرہ ہرگز جائز نہیں۔اگر نکاح ہو چکا ہے تو تفریق ضروری ہے۔ حرره ابوالهدى فتح اللَّه اله آباد كان اللَّه له حال مدرس اول انجمن اصلاح المسلمين لكهنؤ (١٤) ازشهر دېلې (دارالخلافه پنجاب) (سن) (الف).....فرقد قادیانی قطعاً منکرآیات قرآنی اور احادیث صححه اور اجماع امت کا ہے اور دائرہ اسلام ہے خارج ہے ان سے منا کت یقیناً ناجائز اور باطل ہے۔ (ب). ...مرزا غلام احمد قادیانی کے بیہ اقوال مندرجہ سوال اکثر میرے دیکھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ اور بھی اقوال ا پسے ہیں جو ایک مسلمان کو مرتد بنا دینے کے لیے کافی ہیں۔ پس مرزا قادیانی اور جو شخص ان کا ان کلمات کفر پیر کا مصدق ہوسب کافر ہیں۔ تعجب ہے کہ مرزائی تو غیر احمدی کا جنازہ بھی حرام بتا کیں اور غیر احمدی ان کے ساتھ رشتے ناطے کریں۔ آخر غیرت بھی کوئی چیز ہے۔ حررہ محد کھایت الله غفرلہ مدس ومفتی مدرسدامینید دمل (ج)..... جو مخص مرزائے قادیاں کا ان اقوال مذکورہ میں مصدق ہو اس کے ساتھ مسلم غیر مصدق کا رشتہ منا کحت كرنا برگز جائز تبين اور تقديق كے بعد موجب افتراق ہے۔ حورہ السيد ابوالحسن عفى عنه. الجواب صحيح. احمد سلمه الصمد مدرس مدرسه مسجد حاجي على جان مرحوم دهلي ما اجاب المجيب

فہو حق حریٰ ان یعمل به . حرہ ابو محمد عبیدالله مدرس مدرسه دارالهدی کشف محنج دهلی مرزائی بوجہ اپنے کفر کے اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے مسلمان رشتہ داری، منا کحت و مواکلت و مجالست کریں اور نہ ایسے لوگوں میں مسلمان عورت کا نکاح ہوسکتا ہے۔ محررہ الراجی عبدالرطن مدرسہ دارالهدی (د) .....مرزا غلام احمد قاویائی کافر ہے اور جیتے اس کے (اقوال مندرجہ سوال ہیں) معتقد ہیں۔سب کافر و مرتد ہیں۔ان کے نکاح میں مسلمہ عورتیں وینا جائز نہیں۔مسلمانو! بچواور اینے بھائیوں کو ان سے بچاؤ۔

حرره احمد الله مدرس مجد حاتى على جان دبل

الجواب صحیح یے عبدالستار کلانوری نزیل دہلی مفتی مدرسہ دارالکتنب والسدنۃ ۱۰ جمادی الثانی ۳۷ء۔ عبدالعزیز عفی عنہ۔ عبدالرحمان عفی عنہ۔ عبدالسلام خلف مولوی عبدالرحمان۔

(۱۸) هوشیار بور (سنی)

ابوتراب عبدالوماب عفى عنه-

مرزائے قادیانی کے دعاوی کاذبہ کی جوتقیدیق کرتا ہے اس کا رشتہ و نکاح کسی مسلمان ہے ہرگز ہرگز جائز نہیں اور جو خض اس کے عقائد باطلہ کی تصدیق بعد عقد زوجیت کرے تو اس کی بیرتصدیق موجب تفریق اور باعث فنغ نكاح ہے۔ غادم اراكين انتظاميه ندوة العلماء غلام محمد ہوشيار پوري۔ هذا هو البحواب المحق.

کتبه مولوی احمد علی عفی عنه نور محلی.

ابوز بیرمحمد یونس پرتاب گڑھی۔

(۱۹) لودھیانہ (سنی)

(الف) ... ایسے عقائد مذکور کا مخص کافر ہے بلکہ اکفر۔ ان سے رشتہ لینا دینا درست نہیں ہے۔ کتبہ العبد العاجز على محمد عفا عنه مدرس مدرسه حسينيه لدهيانه.

(ب) ..... چونکہ بیخف نصوص قطعیہ کا منکر ہے ادر پیر کفر و ارتداد ہے۔ اس لیے ایسے کافر و مرتد سے نکاح منعقد تہیں ہوتا اورا گرفبل از ارتداد نکاح ہوا تو ارتداد ہے گئے ہو جا تا ہے۔

حرره رحمت العلى مدرس مدرسه غزنويه محله دهوليوال الجواب هيجح محمدعبدالله عفى عنه مدرس مدرسه غزنوبيه به نورمحمه ازشهرلود هيانه عاجز حافظ محد الدين مهتم عدرسه بستان الاسلام لدهيا ندمحكه صوفيال

(۲۰) لا ہور (سنی وشیعہ صاحبان)

(الف) ..... چونک مرزائے قادیانی ادر اس کے بیروؤل کا تفر منجاب علائے ہندو پنجاب تطعی ہے۔ لہذا ان کے ساتھ کی مسلمہ عورت کا نکاح جائز نہیں اور پروقت ظہور مرزائیت نکاح فٹخ ہو جائے گا۔

العبدنور بخش (ايم اے) ناظم انجمن نعمانيدلا مور (ب).....صورت مرقومہ میں جس قدرعقا کہ بیان کیے گئے ہیں از روئے قرآن و حدیث کے وہ سب باطل اور کفر ہیں۔ بلکہ بعض تو حد شرک تک پنچے ہوئے ہیں۔ ایک صورت میں ان عقائد کا مدی جس طرح دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کے مرید اور معتقد بھی چونکہ لاز ما اس تھم میں داخل ہیں۔ البذا ان سے بارطوبت معاشرت کرنا اور ان کو معابد و مساجد میں آنے وینا، ان برنماز جنازہ پڑھنا، ان سے رشتہ و ناطہ کرنا شرعاً سب ناچائز اور فعل حرام۔ معصیت عظیم ہے۔ خاص کر ان کولڑ کی کا رشتہ دینے کی ممانعت تو نہایت ہی موکد اور اہم ہے۔ (لان المعوء ة تا حذ من دین بعلها) کیونکہ عورت اپنے خاوند سے دین حاصل کرتی ہے اس لیے کہ عورت ضعیف العقل ہونے ك سبب شوهرك وين كواختياركر ليتي ہے۔ اعاذنا اللّه و جميع المؤمنين من النفس الامارة بالسوء والضلالة بعد الهدي (وهو العالم) من مبارك حويلي (لاهور) خادم الشريعة المطهره على الحائري بقلمه.

(۲۱) شهریشاور معه مضافات (سنی)

عقا ئد مرقومہ کا مققد اور مصدق بقینا اسلام سے خارج ہے اور کسی مسلمان عورت کا نکاح ایسے مخض سے جائز نہیں اور تصدیق بعد از نکاح موجب افتراق ہے تمام کتب فقہ میں ہے (وارتداد احدهما فسخ فی المحال) کہ یوی میاں میں سے کسی کا مرتد ہونا نکاح فوراً فنخ کرتا ہے۔ حردہ محمد عبدالرحمٰن ہزاروی المحال کے بندہ محمود شہر بشاور۔ عبدالواحد از بشاور۔ عبدالرحمٰن بشاوری۔ محمد خان پوری۔ محمد خان پوری۔ محمد مان بشاوری۔ مولوی عبدالکریم بشاوری۔ حافظ عبدالتہ نقشبندی۔ مدد میں اور محمد میں اور محمد

#### (۲۲) راولینڈی معدمضافات (سنی)

جو الفاظ مرزا غلام احمد قادیانی کے استفتاء میں ذکر ہوئے بیتمام کفر بہ میں۔ پس عورت مسلمان کا نکاح مرزانی کے ساتھ ہرگز جائز نہیں اور اگر پہلے وہ مسلمان تھا اور پیچھے وہ مرزائی ہو گیا اور عورت مسلمان ہے تو نکاح ٹوب جاتا ہے۔

محمد مجيد امام الجمعد راولين ذي سيد اكبر على شاه منصل جامع محبد محمد كيج كراني مقيم شهر راولين ذي الله الجواب شيخ عبد الله عنه از مدرسه محمد عصام الدين مدرس مدرسه احياء عبد الرحمان بن مولوي بدايت الله الجواب محمد المحمد يث العلوم راولين ذي صاحب مرحوم امام مجد المحمد يث صدر بيرفقير شاه از راولين ذي

#### (۳۳) شهر ملتان معه مضافات (سنی)

الجواب صحيح احقر العباد ابوعبيد خدا بخش متاني عفي عند فاكسار محمعفي عنداز ملتان \_

# (۳۳)ضلع جبلم (سن)

باسم سبحانہ مرزائے قادیانی کے یہ دعاوی اور ای قیم کے دوسرے دعاوی کفر وشرک تک پہنچ بچکے ہیں۔
اس کا الہام ہے کہ (الارض والمسماء معک کما هو معی) زبین آسان بھیے فدا کے باتحت ہیں ایسے مرزا کے بھی ماتحت ہیں ایک اور البام ہے کہ (یتم اسمی فدا کہتا ہے کہ میرا نام تو ناتص رہے گاگر تیرا نام ضرور کائل ہو جائے گا۔ پہلے دعویٰ بی شرک جلی ہے اور دوسرے میں دہ غرور دکھایا ہے کہ کسی فرعون نے بھی نیمیں دکھایا۔ اس لیے جوان اقوال کا مصدق ہووہ بلاشبہ کافر ومشرک ہے اور کسی مسلم کو جائز نہیں کہ کسی مشرک سے تعلق زوجیت قائم رکھے اور دشتہ ذوجیت قائم ہونے کے بعد ایسے عقائد کا مصدق ہونا موجب افتر اتی ہے۔ علاوہ از یس مرزا نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو اس کی نبوت کا کلم نہیں پڑھتا خواہ وہ مرزا کا مکفر نہ بھی ہو وہ کافر ہے اور اہل اسلام کو کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے۔ پھر مرزا نے تو بین انبیاء میں کچھ کی نبیس چھوڑی لو لاک لما حلقت الافلاک کے دعویٰ میں آئے خضرت النظیمیٰ کی ذات بابرکات پر سخت حملہ کیا ہے اور اپنے آپ کو علت تکوین عالم الافلاک کے دعویٰ میں آئے خضرت النظیمیٰ کی ذات بابرکات پر سخت حملہ کیا ہے اور اپنے آپ کو علت تکوین عالم الافلاک کے دعویٰ میں آئے خضرت النظیمیٰ کی ذات بابرکات پر سخت حملہ کیا ہے اور اپنے آپ کو علت تکوین عالم الافلاک کے دعویٰ میں آئے خضرت النظیمیٰ کی ذات بابرکات پر سخت حملہ کیا ہے اور اپنے آپ کو علت تکوین عالم النظیمیٰ کے انتی مخترا۔

حرره محد كرم الدين از بعين ضلع جبلم مخصيل جكوال

محمد فيض ألحن مولوى فاضل بحيس ضلع بمبلم

الجواب ميح \_نورحمين از بادشباني \_ (٢٥) ضلع سيالكوث (سني)

(الف). مرزا كعقا كد كفرين اور جوايي قد ب كا مصدق ب ال كم ما تحد رشته ذوجيت كرناً بركز جائز نبين بلد تعد از نكاح موجب افتراق به من تلفظ بلفظ كفر كفر كانا كل من ضحك عليه او استحسنه او يرضى به يكفر (قواطع الاسلام) من حسن كلام اهل الهول وقال معنوى او كلام له معنى صحيح ان كان ذلك كفرا من القائل كفو المحسن (البحر الوائق) ايماا رجل سب رسول الله عليه او كذبه او عابه او تنقصه فقد كفر بالله و بانت منه امرء ته (كباب الخراج للامام ابي يوسف) ايو يوسف محير شريف عني عنه كول او بارال مغربي شلع بيالوث

(ب) ..... مرزا کے عقا کد کفریہ کا جومصدق ہو دہ بھی کافر ہے لقولہ تعالی و من یتو لھم منکم فانہ منھم امام اعظم ابو جنیفہ کے زمانہ میں ایک شخص نے بوت کا دعوی کیا تھا اور مقام استدلال پر علامت نبوت کے لیے پچھ مہلت مائی تھی تو آپ نے یہفتوی دیا تھا کہ جو شخص اس سے نبوت کی علامت کرے گا۔ وہ کافر ہوگا کیونکہ وہ آ تخضرت الظیم کے اس فرمان کا مکذب قرار دیا جائے گا کہ (النبی بعدی میرے بعد کوئی نی نہیں۔ (المخیر ات المحسان البن حجو الممکی) پس مرزا کے مصدق سے رشتہ زوجیت جائز تہیں۔ کوئی کرے بھی تو کا لعدم ہوگا۔ المحسان البن حجو الممکی کی مرزا کے مصدق سے رشتہ زوجیت جائز تہیں۔ کوئی کرے بھی تو کالعدم ہوگا۔

(۲۷) ضلع ہوشیار پور (سنی)

جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کے دعاوئی کا ذبہ کی تصدیق کرتا ہے دہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اہل اسلام کے ساتھ ایسے شخص کا تعلق زوجیت جائز نہیں اور از دواج کے بعد اس کے دعاوی کی تصدیق موجب فرقت ہے۔ حررہ نور الحن جملی مدرس مدرسہ خالقیہ کوٹ عبدالخالق۔ الجواب سمج اللہ بخش پٹیالوی مدرس عربی مدرسہ خالقیہ محمد فاضل سمجراتی مدرس مدرسہ خالقیہ۔عبدالحمید جسری از کوٹ عبدالخالق۔

(٢٧) ضلع گورداسپور (سني)

عورت اگر مرزائی عقیده کی ہوتو نکاح نہیں ہوگا۔ چہ جائیکہ مرد اس عقیدہ کا ہو۔ اگر بعد انعقاد نکاح سیر اعتقاد احدالزوجین کا ہو جائے تو نکاح باطل ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حرره بنده عبدالحق دینانگری مورند ۲۰ جهادی الباً نید ۳۲ ه

## (۴۸) ضلع گجرات پنجاب (سنی)

مرزا کے مصدق سے اہل اسلام کا باہمی رابطہ از واج ہرگز درست نہیں۔ فقہاء نے بعض بدعات بھی مکفرہ فرمائی ہیں۔ بھلا بیتو صاف کفریات ہیں۔

حرره العبدالا واه الشيخ عبدالله عفي عنداز ملكه الجواب صحح بنده عبيدالله از ملكه

# (۲۹)ضلع گوجرانواله (سنی)

(الف) ..... جولوگ اعتقادات مذکورہ میں مرزا کے معتقد ومصدق ہیں ان سے علاقہ زوجیت ہرگز نہ کرنا چاہیے۔

حرره حافظ محمدالدين مدرس متجد حافظ عبدالمنان مرحوم

(ب).... ببینک جن لوگوں کا ایباعقیدہ ہے ان کے ساتھ مخالطت اور منا کحت جائز نہیں۔

حرره عبدالله المعروف بغلام نبي ازسو مدره

الجواب سیح می الدین نظام آبادی عنی عند عمر الدین معلم از وزیر آباد مسجد برنے واکی مار عبدالغنی ۔ (ج) ... بیشک مرزا کے کفر میں کوئی شبز میں کے مرزائیون میں مرزا کے سات کر ماکست ناجائز ہے۔ مناکست ناجائز ہے۔

### (۳۰)شهرامرت سر (سنی)

(1) .... مدعیان نبوت و رسالت کے ارتداد و کفر میں کوئی اہل ایمان وعلم متر ددنہیں ہوسکتا۔ اس فتم کے لوگوں ہے رشتہ و ناطہ کرنا بالکگ حرام ہے اور اگر بیوی یا میاں اب مرزائی ہو جائے تو ٹکاح واجب انسخ ہے اور مقتنین اہل اسلام کا فرض ہے کہ گورنمنٹ ہے ایسے قانون کے نفاذ کی اپیل کریں تا کہ ہمارے مذہب اورضمیر کے خلاف کوئی اپیا فیصلہ نہ ہو سکے کہ جس سے ہمارے حقوق تلف ہوں کیونکہ مرزائی بجائے خود رہے جو مرزائیوں کومسلمان تصور كرے وہ بھى دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وجہ يہ ہے كه وہ لوگ ختم رسالت وغيرہ بديميات دين كوغير ضرورى خیال کرتے ہیں بلکہ دراصل منکر ہیں۔ تررہ ابوالحن غلام المصطفیٰ الحقی القامی الامرتسری عفا اللہ عنہ (م) ..... مرزا غلام احمد قادبانی کی تالیفات اس کے لفر پر معتبر گواہ (شاہد عدل) ہیں جن سے سامنے اس کا ایمان بالكل ثابت نہيں ہوسكتا۔ بالخصوص تشتى نوح ضميمہ انجام آئتتم اور دافع البلاء كو ديكھنے والا اس كے كفر ميں بھى شك نہیں کرسکتا۔ پس جولوگ اسے <sup>ن</sup>بی مانتے ہیں ان ہے محبت، دوتی ، رابطہ رشتہ پیدا کرنا یا قائم رکھنا جائز نہیں۔ لقو **ل**ه تعالى لا تتخذوا الكفرين اولياء من دون المؤمنين. و لقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكفوين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اللّه في شئ. حرره ثم جال امام ومتولى مجد كوچـ عي امرت سر (m) .....مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے نبی ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالا جماع کفر ہے۔ ( دیکھو شرح فقدا کبر ملاعلی قاریؓ) لہذا جماعت مرزائی مرتد خارج از اسلام ہے۔سب مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے اور شرعاً مرتد کا نکاح فنخ ہو جاتا ہے اور اس کی عورت اس برحرام ہے اور اپنی عورت کے ساتھ جومحبت کرے گا وہ زنا ہے اور الی حالت میں جو اولاد کہ پیدا ہوتی ہے ولد الزنا ہوگی اور مرتذ جب بغیر توبہ کے مرجائے تو اس یر جنازہ پڑھنا اور مسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا حرام ہے۔ بلکہ مانند کتے کے بغیر عسل و کفن کے گڑھے میں ڈالا جائ ( الاخفر موكتاب اثباه والظائر) اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ولا تجعلنا من المرزائيين.

حررہ عبدالففور الغزنوی عفا الله عنه. الجواب صحیح محمد حسین مدوس مدوسه سلفیه غزنویه.

(۴) ......مرزا قادیائی کا فتداسلام میں آ فات کبری ہے ہے۔ اس کا کفر علاء رہائیان نے قدیماً وحدیثاً ثابت کیا ہوا ہے۔ الل اسلام کے اس باب میں گئ کتب و رسائل و اشتہارات موجود ہیں اور دہ اس عقیدہ کفریہ پرمر گیا ہے۔ اب بھی جو کوئی اس کو نی جانے اور ای طرح کا عقیدہ رکھے وہ بھی بلاریب بموجب شریعت محمدیعلی صاحبا افضل السلات کافر ہے اور مومنہ سنیہ سے اس کا نکاح فتح ہے اور مومنہ سنیہ کا نکاح مرزائی سے بائد هنا حرام ہے اور یہ نکاح باطل ہے۔ قال الله عزوجل لاهن حل لهم و لاهم یحلون لهن الایة هذا فقط و الله اعلم اور یہ نکاح باطل ہے۔ قال الله عزوجل لاهن حل لهم و نکھ عند مدرس مدرس خزنویہ تقویۃ الاسلام امرت مرسر۔

(۵)..... بندہ کومضامین بالا مُدکورہ میں اتفاق ہے۔ واقعی مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد باطلہ دائرہ اسلام سے اس کوخارج کرتے ہیں۔

(٢) ..... مرزا غلام احمد قادیانی نے علی الاعلان دعوی نبوت کیا۔ اور دیگر انبیاء کی تو بین کی بعض کو گالیاں دیں اور نہ کورۃ الصدر سارے دعویٰ بھی کیے جن کی بنا پر وہ خود کا فر ہو کر مرا۔ اس کے ماننے والے بھی کا فر۔ ان سے ہرفتم کا قطع تعلق کر لیا جائے۔

(2) ..... اقوال ذکورہ میں اکثر کفریہ ہیں جن کی تادیل سے بھی مخلصی کی صورت پیدائییں ہوتی۔ لبذا ان اقوال کا مانے والا اور مصدق اس قابل ہر گرنہیں کہ اس کے ساتھ رشتہ زوجیت پیدا کیا جائے اور اگر نکاح پہلے ہو چکا ہے تو افتراق ضروری ہے۔ مسکین سلطان محمد بقلم خود جواب سے ہے۔ مسکین سلطان محمد بقلم خود جواب سے ہے۔

(A) ..... الجواب بروضح مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال فدکورہ بالا کا مصدق ہے اور ان کوسیح مامنا ہے وہ شرعاً کا فر و مرتد ہے اور کا فر و مرتد کا نکاح عورت مسلمہ ہے ہرگز جائز نہیں اور اگر بعد از نکاح تاکح مرزائی ہوگیا تو فوراً نکاح فنخ ہو جاتا ہے۔ لہذا اعلان کرنا جا ہے کہ کوئی محض مسلمان ، مرزائیوں سے زدجیت کا تعلق پیدا نہ کرے۔ مکاح فنخ ہو جاتا ہے۔ لہذا اعلان کرنا جا ہے کہ کوئی محض مسلمان ، مرزائیوں سے زدجیت کا تعلق پیدا نہ کرے۔ محکم ابو تراب محمد عبدالحق۔ الجواب محمد العقر محمد مش الحق

(9) ..... جو محض مرزا قادیانی کا ان اقوال میں مصدق ہو۔ اس کے ساتھ مسلم غیر مصدقہ کا رشتہ زوجیت کرنا جائز نہیں۔ (محمد داؤدغزنوی)

(۱۰) ..... الجواب قادیانی مدگی نبوت نے جو پچھ خارج از اسلام عقائد پھیلائے ہیں وہ صاف صاف اس کے کافر ہونے پر بین شبوت ہیں اور جس قدر اس نے اہل اسلام سے اظہار نفرت کیا ہے۔ اس قدر ہم بھی اس کے ہم عقیدہ اور مریدوں سے نفرت کریں تو ہمارے فرہی احساس کا نتیجہ ہوگا۔ اس لیے جملہ اہل اسلام کو ضرور کی ہے کہ ان سے قطع تعلق کریں اور بالخصوص منا کحت اور کفن وفن سے ضرور اجتناب کریں۔

نور احد عفی عنه پسروری ثم امرت سری ۲۵ شوال ۱۳۳۸ هد

الجواب صحيح غلام محد مولوى فاضل خشى فاضل اوّل مدرس ديينيات اسلاميه بانى سكول امرت سر-الجواب صحيح محر نور عالم \_مولوى فاضل خشى فاضل مدرس عربي اسلاميه باك سكول امرت سر-

(۱۱) ... میری مدتوں کی تحقیق میں اچھی طرح سے ثابت ہو چکا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر تعلی اور کذاب بھٹی ہے اور جو لوگ دیدہ دانستہ اس کے تابعدار اور اس کے غدجب کے پابند ہیں ان کے تفریض بھی کوئی شہنہیں ہے پس مسلمہ عورت کے ساتھ مرزائی مرد کا نکاح فٹنج ہے۔ (لاہن حل لھم ولاهم محلون لھن) بلاطلاق اور جگہ نکاح جائز ہے اور ان کومسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن شہونے دیں ایسے کافر ہیں کہ پہلے زمانوں میں ان

والعلم عندالله محرعلى عفا الله عنه ١٤٧ شوال ١٣٣٨ ١

ى نظير نېيى ملق -

(۱۲)..... بحكم مديث شريف زوجوا من توضون دينه مرزاكي سے محمدي فاتون كا نكاح نه بُوتا چا ہے اور اگر بر جائے تو فتح كراليما چاہے۔

جائے تو فتح کرالینا چاہیے۔ (۳۱) فتح گڑھ چوڑ یاں ضلع گورداسپور (سنی)

قال الموزا ما تعريبه و تلخيصه كنت اعتقدان المسيح في فزل الوحي بانه قدمات فثبت به ان القول بحيوته من الشرك والكشف على ان الجنة والنار لذات والآم روحانية وان ربنا اج (ناب الفیل) وهو قیوم و وجودله من الایدی والاقدام والجوارح والقوی مالا یدرکه مدرک و كك له من الاعصاب والعروق مالا يحيط به محيط بهاتتم ارادته في العالم هذه الاعضاء والعروق هي المسماة مالعالم. وأن الاخبار بنزول المسيح وأشراط الساعة ليست على ظواهرها ولما معان كانت مخزونة لم يطلع عليها احدالي يومنا هذا بل ولم ينكشف محمد ﷺ الامور الخمسة الدجال دوابته ودابة الارض واين مريم وياجوج ماجوج فنزل الوحي بان دابة الارض علماء هذا الزمان وياجوج ماجوج اقوام ادروبا المدجال علماء البرطانيه ودابتها مركب الدخان واين مويم اللفي تحصيل منفاته الذاتينه ولما جرت سنة الله ببغته الانبياء اذ غلبت داعية الشر لم يكن بدمن نبي في هذه الايام وقد كان اللَّه وعدانه يبعث في امته محمد نبيا كابراهيم اذا متفرق على فرق كثيرة فلن ينجو الامن تبعه. فسماني الله اسماء الانبياء من آدم الى محمد عَلِيَّةً ومن قل كنت احسب ان المسيح نبي عين انا منه في مرتبته وكنت اذ ظهر لي فضل ما احسبه انها فضيلة جزوية ولكن لما اخذت تنزل على من الوحى الامطار الموصلة الدر فلم يدععي الله عليه فاعطيت منه النبوة وانما اعطيتها اذ فنسيت فاني في اتباع محمد عَيَّكُ فنسبوتي لاتنافي ختم الرسالة. والذي نفسي بيده انه هو سماني مسيحا موعود اوجعلني نبياً صدقني بالآيات فانا آخر الخلفاء على قدم عيسلي وما كان لمومن ان يكفر بي فانه كفر بكتاب الله ولا يفلح الكافر حيث اتي. ولم يختص احد باسم النبوة سواحتي في هذا الزمان فما اوحى الى فهوء منز وعن الخطاء والنسيان فما ايها المسلمون ما اعلمكم فهو ملاك النجاة من النارو. أعلموا انه ما يخالفني من الاحاديث رميته كمز جاة من البضاعة فلما آمنت بما اوحى الى كما آمنت بالقرآن اعتقدته قطعيا فكيف يرئ ان آمن باحاديث ظنية او موضوعة تخالفه و فضلني الله على المسيح الناصري والله لوكان المسيح اليوم لما ظهر له من الآيات ماظهرت لي بل ولم يظهرها الله لنبي قبلي مثل ما اظهرها لي ما خلا محمدا عَلَيْهُ بل انما ظهرت له ثلث آلاف و ظهرت لي ثلثهماية آلاف ولم يخل منها شهر فلما ثبت عند الله وعند جميع المرسلين ان المسيح الموعود في هذا. الزمان افضل من المسيح الناصري فلم يشق على الناس افضل كنفسي عليه اذكان المسيح ليتاد الكذب ويشرب الخمر و من جداته بّغايا و يحيى افضل منه اذ لم يكن يشرب الخمر ولولم استنكف عن عمل الترب لما زادني المسيح في المعجزات وقد غلط اربعماية نبي في اخبار هم بالغيب لكن لم يغلط احدمنهم ماغلط المسيح فيه. وقال لي الله لولاكب لما خلقت الافلاك وكم من سرير قد تسفل و سريرك فوق

السرر كلها وانت من ماثنا وهم من فشل وانت منى بمنزلة اولادى وانت منى وانامنك وفضلنى الله بغسو القمرين وفضل محمد عليه بخسف القمر و مرة جعلنى الله امرة اظهر عليها قوة الرجولية فيريدون ان يرو مرة جالست الله وكتبت انا بيدى من الواقعات والحوادث كيف اريدها وقبله الله و كتب التصديق بقلمه و قتطاير رشحات بقلمه على خادمى ولما غلب على الالوهية خلقت السماء والارض و خلقت آدم. انتهى ما قال وله مثله هفوات لا تحصر وما ذكرنا فيه كفاية لما نريد ان نقول.

فتقول أن المرزا أدعى فيما ذكرنا وفات المسيح، القول بحيوة المسيح شرك، الجنة والنار لاحقيقته لهماء اللَّه جسم غير متناه، النصوص ليست على ظواهرها، فوقية نفسه علَّى رسولنا ﷺ علماً.، النبوة لنفسه، دوامها بعد ختم الرسالة، تحصيل النبوة بالاكتساب، التمثل بعيسى بل بجميّع الانبياء، فضيلة نفسه على المسيح، الازراء، الوحى، ضرورة الايمان به، المجالسة بالله، المجانسته به، كونه زوجة الله، ولما اللَّه، كونه قيم اللَّه في كاتناته، واتحاد ذاته بذات اللَّه، شركته في صفة الخلق و قدرته فهذه عشرون امرا كله كفر يخالف الاسلام بل و تصديق المرزافيه من الكفر وكفي منها الرجل في كفره واحد فكيف اذا اجتمعت جميعا في فاتلها لا اقول ذلك وحدى بل صرح بكفره من الائمة المتقدمين القاضي عياض في الشفاء والملا على القاري في شرح الفقه الاكبر وابن حجر وآخرون في مصنفاتهم، و نحن تذكر نبذة مما قالوا قال على القارى، دعوى النبوة بعد نبينا كفر بالاجماع قال ابن حجر في فتاوي من اعتقد وحيا بعد محمد رسول الله عليه كان كافرا باجماع المسلمين. قال الشيخ الاكبر في الفتوحات اسم النبي زال بعد محمد ﷺ قال القاضي عياض من ادعى نبوة احد مع نبينا ﷺ او بعده كالعيسوية من اليهود القائلين بتخصيص رسالة الى العرب وكالخرمية القائلين بتواتر الرسل وكالبربغية والبيانيه منهم القائلين بنبوة بزيغ وبيان واشباه هولا واومن ادعى النبوة لنفسه اوجوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها كالفلاسفه وغلاة المتصوفة وكذلك من ادعى منهم انه يوحي اليه وان لم يدع النبوة وانه يصعد الى السماء او يدخل الجنة و ياكل من اثما رها و يعانق الحور العين فهو لا وكلهم مكذبون للنبي سَيُّكُ لانه اخبر انه عَيُّكُ خاتم النبيين وانه لانبي بعدةً و اخبر عن اللَّه انه خاتم النبيين و انه ارسل كافة للناس و اجتمعت الامة على حمل هذا الكلام على الظاهر وان مفهور المرادبه دون تاويل و تخصيص فلاشك في كفر هولاء الطوائف كلها قطعاً اجماعًا سمعًا ومن اعتقدان اللّه جسم او المسيح او بعض من يلقاه في الطريق فليس بعارف به فهو كافر و كذلك من ادعى مجالسة اللَّه والعروج اليه و مكالمة و حلوله في الاشخاص او استخف بمحمد ﷺ او باحد من الانبياء او آذا هم او قتل نبيا اوحار به اوزري بالانبياء فهو كافر باجماع المسلمين و كك من جوز على الانبياء الكِذب فيما اتوابه وادعى في ذلك المصلحة اولم يدعها فهو كافر بالاجماع و كذلك من قال ان المواد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب معاني غير ظاهرة وانها لذات روحانية ومعانى باطنة وكك تقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به الى تضليل الامة او

تكفير جميع الصحابة وقال محمد من تنباء يستتاب اسر ذلك او اعلنه وهو كالمرتد قاله سخنون وغيره.

فان قيل ان لكلام المرزا تاويلات كالصوفية قلنا من قال بكلمة الكفر من الصوفية كفر و استيب اور جع مما قال علا ان للتاويل مجالا لمن آمن بنبوته ومن لا يخسن الظن به فيكفره قطعا وان قيل ان المرزائية من اهل القبله قلنا انهم انكروا نصوصا قطعيته عند جميع المسلمين و اولوها لم يول به احد من الائمة فلا ريب في كفرهم وان كانوا من أهل القيلة ونحن لم نكفرهم مالم ياتوا الصريح الكفر ولم يخالفوا القطعيات الاترى الى قوله عليه السلام لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلوة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادًا او لاصرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين. يخرج في آخر الزمان قوم يقولون من خير قول الناس يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم من العجين من الاسلام كما يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية وعن ابي سعيد ومالك بن انس مرفوعًا قوم يحسنون القيل و يسيؤن الفعل فثلت ان المرزائية وان كانوا من اهل القبلة كفار لانهم انكرو، بديهيات الاسلام و مسلماته قال على القارى في شرح الفقه الاكبر ثم اعلم لان المراد باهل القبلة الذين اتفقوا على ماهو من ضروريات الدين كحدوث العالم فمن واظب طول عمره على الطاعات مع اعتقاد قدم العالم او نسى الحشر لايكون من اهل القبلة.

فلما ثبت كفر المرزائية و شركهم لم يكونوا كفو اللمسلمين فلا يجوز التناكح بهم لقوله تعالى و لا تنكحو المشركات حتى يومن ولامته مومنته خير من مسركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا و لعبد مومن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى التار والله يدعوا الى لجنة والمغفرة باذنه فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن ولا تمسكو ابعصم الكوافر.

رقمه عبدالحى عفا الله عنه ٣ ذيقعدة ١٣٣٨ ه ولا يجوز لاهل الاسلام ان يعاملو المرزائية في امر دينًا كان او غير دين انا العاجز محمد فاضل بن المولوى محمد اعظم مرحوم فتح گرهي. مرزائيول سے تكاح بى درست نہيں چہ جائے كه افتر الله فتح گرهي۔

تمت هذه الفتاوي فالمرجوعن المسلمين ان يعملوابها اوائل ذي الحجة ١٣٣٨ هجرية مقدسة





## بِسُعِ اللَّهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْم

الحمد لله و كفى و سلام على عبادة الذين اصطفى خصوصًا على خاتم الانبياء سيّدنا و شفيعنا محمد واله و اصحابه اجمعين.

برادران اسلام! تمام مسلمان خواہ وہ کسی مسلمان خواہ وہ کسی مسلم اللہ علیہ مسلمان کی ہوایت و کو بخو بی جائے اور انسان کی ہوایت و رہنمائی کے لیے جائے اور انسان کی ہوایت و رہنمائی کے لیے جائے اور انسان کی ہوایت و رہنمائی کے لیے جائے اور جن اور دین صرف اسلام ہی ہے۔ اِنْ الّدِیْنَ عِندَ اللّهِ الْاِسْلام اس کے سوا تمام خواہب اور او یان باطل غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اس وین اسلام کی شمع روش کرنے والے اور جن وانس کو راو راست بنانے والے ہادی حضرت نبی کریم علی اللہ تعالیٰ نے تری رسول نبی برحق رصت المعلمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہوایت و رہنمائی کے لیے حضرت آ دم المنتین سے لے کر حضور خاتم النہیں میں انبیاء و رسول مبعوث فر مائے سب سے آخری حضور نبی کریم علی کو ختم نبوت کا مبارک زمانہ تک فرما کر نبوت و رسالت کا سلم ختم و بند کرویا اس پر سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آ ب علی کے بعد کسی دور و فرما کو بی تری و رسول نبیں ہوسکتا۔ نہ تھی نبی اور نہ بی علی و بروزی وغیرہ جیسا کہ متعدد آیات فرا نبی میں اس کا ذکر ہے۔

مَّاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدِ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رُسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمًا ٥ (احزاب ٣٠) "حفرت محمد عَلِيَّة تممارے مردول مِن سے كى كے باپ نبيں ليكن وہ الله كے رسول اور تمام نبيول كِ فَمْ كرنے والے مِن (يعني تمام نبيول سے آخر مِن آئے والے بين)"

ی بات فیملد کن ہے کہ حضور الطّنظ کی نبوت ہمیشہ کے لیے تمام ممالک اور اقوام عالم جن وانس . کے لیے ہے۔

اِنَّمَا أَنْتَ مُنْلِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِهِ (رعد) ''بِ شَك آپ الله تعالی كے عذاب سے ڈرانے دالے میں اور ہرایک قوم کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔''

ای طرح الله تعالی سوره اعراف میں آپ کی نبوت عام کا اعلان فرماتے ہیں۔

اور احادیث میحد میں نبی کریم ﷺ کے صاف ارشادات موجود میں جوقر آن کریم کی تغییر ہیں۔ جیسا کہ آپﷺ نے فرمایا ہے۔

"نُحْتِمَ مِي النَّبِيُّونُ" مير اور الله تعالى في نبوة كاسلسله بي ختم كرديا-

"أَنَا حَاتَمُ النَّبِيِيْنَ لَا نَبِي بَعْدِى." مِن نبول كَ آخر مِن آن والا بول مير ، بعد كى تتم كاكونى الني بميل بوكا -" اور نه بى كى توت كى نبوت ابدى بميشه كى ليوت مى كول كى ج لله آپ كى نبوت ابدى بميشه كى ليوت مى دوائم برزمانه

ا ، کیساں مساوی ہے۔ تمام ونیا کے مسلمانوں کا یہ اجھائی وانفاتی فیصلہ کن عقیدہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے بعد ` مُن کسی زمانه میں کسی قشم کی نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے تو وہ از روئے قرآن وسنت اور اجماع امت ن كافر مرتد اور دائره اسلام سے خارج ہے۔حضور عظیم كى مبارك زندگى ميں جب مسيلم كذاب اور اسودعسى ے بد بختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے ان پر ارتداد ادر کفر کا تطبی تھم نگایا اور ان کی سرکونی کی۔اس ے بعد وقت بوقت ایسے ضبیث بر باطن قتم کے انسان نبوت کا جھوٹا دعو کی کرتے رہے ادر ساتھ ساتھ ان کی سرکو لی وتی رہی۔ پیر جب برصغیر یاک و ہند میں مرزائے قادیانی نے اگریز کے زیرسایہ اور اس کے علم (خود کاشتہ بودا ہونے ) سے دعوی نبوت کیا تو علاء امت نے ابتداء دبل میں جون ١٨٩١ء كے اجماع عظیم میں اور پر تمام دنیا كے مسلمانوب نے بالانفاق اس کے مرتد اور کافر ہونے کا فتوی دیا۔ اور مرزا کو کسی قتم کا پیشوا مائے والے کو بھی اس طرح سرتد و کافر کہا اور مسلمانوں کو ہمیشہ لگا تا راس کی گمراہی ہے بچانے کے لیے پوری جدوجہد اور کوشش کی۔اس ملك ك باشند اس جدوجهد سے بخو بی واقف ہیں ۵۳ و ك " تحريك ختم نبوت" ور لا موركا مارشل لا و جزل اعظم خان کا فدایان ختم نبوت بر فائرنگ اورمسلمانول کا بخوشی جام شهادت نوش کرنا پھرمنیر انکوائری رپورٹ اس کا ایک بین شوت اور سرکاری شہادت ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کا بدا تفاقی عقیدہ ہے کہ مرزائے قادیاں کو سی حتم کا پیشوا مانے والے مرزائی قطعاً مسلمان نہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے کسی گروہ و فرقہ میں شار ہو سکتے ہیں۔ ن کا ند بب ان کا فرقد اسلام ادرمسلمانوں سے بالکل جدا ہے۔ ان کا نکاح، جنازہ، مرگ وخوشی مسلمانوں سے الگ ہیں۔ کوئی مرزائی اپنی لؤگی کسی مسلمان کے نکاح میں نہیں دیتا اور نہ کسی مسلمان کو کسی مرزائی ہے نکاح جائز ہے۔ اگر خاوند بوی میں ہے کوئی العیافہ بالله مرزائی ہو جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور سمی مسلمان کے لیے بہ جائز نہیں کہ ووسی مرزائی کا جنازہ پڑھے یا اس کے لیے وعا مغفرت کرے اوراس کی قبر پر جائے۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد موجود ہے کہ کا فرمشرک اور منافق کے لیے استغفار کرنا اور اس برنماز جنازہ پڑھنا قطعاً حرام ہے۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِنتُهُمْ مَاتَ آبَدًا وَ لَا تَقُمُ عَلَى قَبْوِهِ طَ إِنَّهُمْ كَفُوُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَهَ (توبهه)''اے نی عَظَیْ اور نماز جنازہ نہ پڑھیں ان جس سے کی پر جومر جائے کہی ہمی اور نہ کمڑے ہوں اس کی قبر پر وہ منکر (کفر کرنے والے) ہوئے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور وہ مرجع نافر مان۔''

الله تعالى مزيد دوباره حضور ني كريم عَقِينَة اورتمام ايمان والول كو خطاب فرما كرمنع كررب بيل-مَاكَانَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِيْنَ امَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْوِكِيْنَ وَلَوْا كَانُوا اُولِي قُرْبِي مِنْ بَعْلِمَا تَبَيْنَ لَهُمُ انَّهُمُ اَصْحَابُ الْجَحِيْمَ. (قربساء) "لالكَّرْبِين في عَنْكَ كواورمسلمالوں كو كم يخشق جابي (الله س)مشركول كے ليے ادراگر چدوہ موں قرابت والے جبر صاف طاہر ہو چكا ان پركدوہ بيں دوزخ والے "

اور مرزائی تو کافر مرتد ہیں۔مرتد کا درجہ مشرک اور منافق سے زیادہ بدتر ہے۔ان پر نماز جنازہ پڑھنا اور دعا مغفرت کرنا اللہ تعالی اور حضور نبی کریم عظالیہ کی صریح نافر مانی اور بعناوت ہے۔

مرزائی مسلمانوں سے بالکل الگ ہیں یبودیوں اور عیسائیوں کی طرح بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں ان سے زیادہ خطرناک گروہ کوئی نہیں۔ان کی سازشوں کا جال ہیرون ملک تک پھیلا ہوا ہے۔ صرف ایک تازہ واقعہ کی طرف آپ کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ مرزائیون نے تمام ممالک اسلامیہ کے دشمن اسرائیل (یبودی) جیسے مکار خبیث ملک میں اپنی تبلینی مشنری وہاں کے عرب مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے قائم کر رکھی ہے، جبکہ عکومت پاکستان اور اکثر اسلامی ممالک کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں۔ ''گوجرانوالہ کی میونیل کمیٹی کے ذمہ دار مسلمان افسران سے''

جس طرح مسلمانوں کو مرزائیوں کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ای طرح مرزائیوں کا مسلمانوں کے قرستان بھی عیسائیوں، یہودیوں کی طرح بالکل الگ ہونا چاہیے۔مسلمانان گوجرانوالہ کے لیے یہ بات کس قدر شرمناک ہے کہ ان کے قدیم قبرستان بیں ان کے اموات کے ساتھ ساتھ مرزائی بھی وفن کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں میونیل کمیٹی کے مسلمان ممبران ادباب بست و کشاد کا مران اور ذمہ دار حضرات کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات احساسات اور فدہی عقیدہ کا لحاظ کرتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات احساسات اور فدہی عقیدہ کا لحاظ کرتے ہوئے مسلمانوں کے قبرستان سے الگ اور جدا مرزائیوں کے لیے قبرستان متعین اور مقرر کریں۔ مرزائیوں کو مسلم قبرستان ہیں وفن ہونے کی ہرگز اجازت ند دیں اور قانو نا ان کوروک دیں کیونکہ اس سے دین و فدہب کی دوح مجروح ہوتی ہیں اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں کے دل زخی ہوتے ہیں۔ افسران باافتیار کی اس چٹم پوشی کی دجب ہمارا قبرستان ایک ہے تو ہم سب دید سے مرزائی بعض سادہ لوح مسلمانوں کو بید دھوکہ دے دیتے ہیں کہ جب ہمارا قبرستان ایک ہے تو ہم سب مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ان کے جنازہ میں بھی شریک ہوجاتے ہیں اس کی تمام ذمہ داری میونیل کمیٹی کے بافتیار مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ان کے جنازہ میں بھی شریک ہو جاتے ہیں اس کی تمام ذمہ داری میونیل کمیٹی کے بافتیار حضرات پر ہے۔

ہم امید کرتے ہیں کہ میونیل سمیٹی کے اضران اور ذمہ دار حضرات اپنے اسلامی جذبات کے پیش نظر قریبی اجلاس میں اس مسئلہ پرغور وفکر فرما کر ہماری اس گذارش کو منظور کر کے اسلام اور مسلمانوں پر احسانِ عظیم اور ایک بہترین مثال قائم کریں گے۔

# قادیا نیوں کے نزد مک تمام دنیا کے مسلمان کافر ہیں

یہ بات روز روثن کی طرح واضح ہے کہ مرزائی مسلمانوں کو اپنے عقیدہ کے مطابق مسلمان نہیں سیجھتے بلکہ ہروہ انسان جو مرزا آنجمانی کی نبوت کا قائل نہ ہواس کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج یقین کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل حوالجات بطور نمونہ ملاحظہ کریں۔

ا......'' مجھے خدا کا الہام ہے جو شخص تیری پیردی نہ کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہ ہوگا اور تیرا نخالف رہے گا وہ خدا اور رسول (مرزا غلام احمد قادیانی) کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔'' (اشتہار معیار الاخیار مجموعہ اشتہارات ہے س سے ۲۰۰۰ ۲.....''اب فلام ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین، اور خدا کی طرف ہے آیا ہے، جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لا دُ اور اس کا دِشن جہنمی ہے۔''

(انجام آگھم مِن ٦٢ خزائن ج ١١مس الينا)

سو.....'' خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک شخص جس کومیری دعوت پیٹی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔''

م ..... ' برایک ایسا شخص جوموی کوتو مانتا ہے۔ گرعیسی کونہیں مانتا یا عیسی کو مانتا ہے گر محمد کونہیں مانتا یا محمد کو مانتا ہے گرمیسی موعود (مرزا قادیانی) کونہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ یکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔'' گرمیسی موعود (مرزا قادیانی) کونہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ یکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔'' (کلمة الفسل من ۱۱۰) ۵.... " ادارا بیفرض ہے کہ غیر احمد یوں کومسلمان نہ سمجھیں اور ان کے بیٹھیے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی (مرزائے قادیاں) کے منکر ہیں، بید دین کا معاملہ ہے اور اس میں کسی کا ابنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔"

۲..... کل مسلمان جو حضرت سیح موجود کی بیعت میں شامل نہیں ہوتے خواہ انھوں نے حضرت سیح موجود کا نام بھی نہیں سنا وہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں شام کرتا ہوں کہ بید میرے عقائد ہیں۔ (آئینہ صدافت ص ۳۵) ک.... ''بیں یاد رکھو جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمھارے ادپر حرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا متر دد کے پیچھے نماز پڑھو بلکہ چاہے کہ تمہارا المام وی ہو جوتم میں سے ہو۔''

(اربعین ص ۴۸ حاشی نمبر۳ فزائن ج ۱۸ ص ۱۳)

"قادياني ندبب من مسلمان كومرحوم كهنا اور معصوم بيج تك كاجنازه برهنا جائز نهين"

٨..... ' سوال: كيا كى مخض كى وفات پر جوسلسله احمديه مين شامل نه بويد كهنا جائز ہے كه خدا مرحوم كو جنت نفيب كرے اور مغفرت كرے "

جواب نے غیر احدیوں (مسلمانوں) کا کفر بینات سے ثابت ہے ادر کفار کے لیے دعائے مغفرت کرنا (اخبار الفضل قادیان عفردری ۱۹۲۱ء جلد ۸نمبر ۵۹)

9..... 'ایک صاحب نے عرض کیا کہ غیر مبالع (لا ہوری پارٹی کے مرزائی) کہتے ہیں کہ غیر احمدی کے بچے کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو معصوم ہوتا ہے اور کیا بیمکن نہیں کہ دہ بچہ جوان ہو کر احمدی ہوتا۔ اس کے متعلق (میاں بشیر الدین محمود احمد خلیفہ قادیان) نے فرمایا جس طرح عیسائی بچے کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا اگر چہ وہ معصوم ہی ہوتا ہے۔ اس طرح ایک غیر احمدی کے بچے کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ '

( دُائري مرز المحمود احمه خليفه قاديان مندرجه اخبار الفعنل قاديان ٢٣ اكتوبر ١٩٢٢ء ج٠ انمبر٣٣ ص ٢ )

ا اسد انظیر احمدی تو حضرت مسیح موقود کے منکر ہوئے اس لیے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے کین اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مر جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو مسیح موقود کا مکفر نہیں۔ میں سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگریہ بات درست ہے تو پھر ہنڈو اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا اور کتنے لوگ میں جوان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔''
میں جوان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔''

مرزائی ندېب مين مسلمانون کولژ کيان دينا حرام بين

اا ...... د حضرت منیح موفود کا تھم اور زبردست تھم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کو اپنی لڑکی نہ دے اس کی تعمل کرنا بھی جرایک احمدی کا فرض ہے۔" جرایک احمدی کا فرض ہے۔"

١٢..... دغير احمد يوں کوائر کی ديے سے برا نقصان پہنچا ہے اور علاوہ اس کے وہ نکاح جائز ہی نہيں۔''

(برکات خلافت م ۲۳ از مرز امحود قادیانی) مثالان مسلمانی سرک احسیس کی احت

۱۱ .... د جو مخص غیر احمدی کورشته دیتا ہے وہ یقیناً حضرت میں موجود کونبیل مجمتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے؟ کیا کوئی غیر احمد یوں میں سے ایبا بے دین ہے جو کسی ہندویا کسی عیسائی کو اپنی اٹری دے دے۔ ان لوگوں کو تم کافر کہتے ہو، مگر دہ تم سے اچھے رہے کہ کافر ہو کر بھی کسی کافر کو لڑکی نہیں واسیتے مگر تم احمدی کہلا کر کافر کو دیتے ہو۔'' ( ملائکة اللہ ۲۵ از مرزامحود قادیاتی)

# Note:This page is missing

# Note:This page is missing

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم جوابات

# ا..... محقق العصر حضرت مولا نامحمه سرفراز خان صفدر كا جواب

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفّے خصوصًا على سيّد الرسل والانبياء الذي لا رسول بعدة ولا نبي ومن ادعى فقد شقى وهوئ.

ا ابعد! دینی طور سے دنیا میں بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے ہیں جن کے قلع قع کرنے کے لیے علماء است اور صلحاء ملت نے اپنی استطاعت کے مطابق کوئی کر نہیں اٹھا رکھی اور باطل پرستوں کے شکوک وشبہات کو دلائل و براہین کے بے خطا جھیاروں سے چکنا چور کر کے رکھ دیا اور فضائے آسانی میں ان کی دھیاں بھیر دیں اور ان کے بخیئے ایے اُدھیڑے کہ دنیا بھر کے رفو گر بھی ان کو ملا نہ سکے، ان فتنوں میں سے اس دور کا ایک عظیم فتنہ قادیا نیت ہے جس کے بانی آنجمانی مرزا غلام احد قادیانی تھے جن کے تفریر تمام علماء اسلام متفق اور کیک زبان ہیں۔ مرزا آننجمانی کی تکفیر کے تمین اصول ہیں

(۱).....حضرت محمد رسول الله عظالة كی ختم نبوت كا انكار اورختم نبوت كے مسلم معنی میں بے جا تاویل اور اپنی مصنوعی اور خود ساخته نبوت كے ليے چور درواز وكی تنجائش۔

(۲).....حضرت عیسی الطبیع کی حیات اور ان کے مزول کا انکار اور اس کی دو راز کار اور لا یعنی تاویلات۔

(٣).....حضرات انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام كي توبين \_

ا است دون یہ ہے کہ خدا ہے تعالیٰ کی وہ پاک وی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نمی کے موجود ہیں نہ آیک وقعہ بلکہ صدم اوقعہ ا

٧..... د مگر میں خدا تعالی کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر ای طرح ایمان لاتا ہوں جیبا کہ خدا کی قرآن شریف اور دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو تینی طور پر خدا کا کلام جاتا ہوں ای طرح اس کلام کو بھی جومیرے اوپر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام مینین کرتا ہوں۔' (روحانی فزائن جلد ٢٢ میں ۱۲ میتید الوی میں ۱۱۱) سسسالہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بہ خدا کا فرستادہ خدا کا مامور خدا کا المین اور خدا کی طرف سے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اس ایمنا انجام آتھ میں ۲۱) سے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا وقمن جہنی ہے۔ (روحانی فزائن ج اس ایمنا انجام آتھ میں ۲۱) میں اور جیل اس خدا کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے جھے جیجا ہے اور میرا نام نبی رکھا ہے اور میرا نام نبی رکھا ہے اور اس نے میری تقد لی کے داس کے لیے بڑے برے در

نشانات ظاہر کیے ہیں جو تین لا کھ تک پہنچتے ہیں۔ (روحانی خزائن ج۲۲م ۵۰۳م تقریقیقہ الوی م ۲۸) میں میں میں جسی زیر میں العند اور العند اللہ میں اور کی میں جست کر ہیں ہوتا ہے۔

..... خدا وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول لیتن اس عاجز کو ہدایت دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ جھیجا۔ (روحانی خزائن ج ۱۵م اربعین نہر ۳۳ ص ۳۳)

اس عبارت سے صاف طور پریہ بات تابت ہوگئ کہ مرزا غلام احمد قادیائی کا دعوی تشریعی نبوت کا بھی تھا اس لیے ان کے اتباع واذناب کی بہتاویل کہ وہ غیرتشریعی نبی تنے سراسر باطل ہے اور اس طرح ظلی اور بروزی کا دعویٰ بھی بنطقا مردود ہے کیونکہ سابید ذی سابید تک تابع ہوتا ہے اگر اصل اور ذی سابید شائی تنین وفعہ اٹھتا بیٹھتا اور حرکت کرے اور حرکت کرتا ہے تو سابیہ بھی اتی دفعہ حرکت کرے اور سابیدوں دفعہ مرزا غلام احمد قادیائی نے تحقہ گوار دیم میں خزائن جے ماص ۱۵ میں حضرت محمد رسول اللہ تابیق کے معجزات کی تعداد دس لاکھ بتلائی ہے۔ (براہین احمد مدسینجم میں معزائن ج ۱۵ سابید ور الماسی نبی احمد مدسینجم میں معزائن ج ۱۵ سابید دی سابید دی سابید ور اس اللہ من ہدہ المنحور افات.

ان صریح حوالوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا غلام احمد تشریعی اور غیر تشریعی دونوں نبوتوں کا اپنے لیے مدعی تھا حالاتکہ قر آن کریم کی نصوص قطعیہ کے علاوہ احادیث متواترہ اور اجماع قطعی اس امر پر دال ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ عظیمہ کے بعد جو محض نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ یقینا مردود ہے۔قر آن کریم کے اس مضمون کو ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان بھی اجمالاً یا تفصیلاً جانتا ہے۔

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِّجَالِكُمُّ وَلَكِنُ رُسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيَّاهِ (احزاب، ٤٠) '' حضرت محمد عَلِيَّةٌ تحمارے مردول مِن سے كى كے باپ نہيں ہیں اور ليكن الله تعالى كے رسول اور خاتم النجين ہیں اور الله تعالى ہر چيز كو بخو بى جانتا ہے۔''

اور حفرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا بين وقال هذا حديث صحيح غريب. (ترزى ٢٢ص٥٦ باب الرديا) "آ تخضرت على فرمايا كدرسالت (تشريعى نبوت) اور نبوت (غيرتشريعى نبوت) ووتول بند بوچكي بين سومير ، بعد ندتو كوئى شرى نبى آ سكا به اور نبوش أو شرى من اسكا به اور نبوش أو شرى المناسبة على المناسبة ا

اور ایک روایت میں بیالفاظ وارد ہیں آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ

لا نه لانبى بعدى ولا رسول. (متدرك ع ٥٥ عهم ٥٥٥ باب لا يبقى من النبوة الا الرويا الصالحة) "كمير العد شاتو غير شركى ني آسكا إ اور ششرى "

حضرت ملاعلی القاریٌ فرماتے ہیں کہ

و دعوى النبوة بعد نبينا ﷺ كفر بالاجماع. ﴿ (شُرَلَ فَدَا كَبُرُ٣٠٢ طُعْ كَتِبَالُ)

''آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالا جماع کفر ہے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ جو تحض آنخضرت علیہ کے بعد نبوت طنے کا مدعی ہوتو وہ کافر ہے اور حضرت علیہ کی القامی کو آپ سے پہلے نبوت مل چکی ہے اس لیے ان کے تشریف لانے سے قتم نبوت پر کوئی زونہیں پردتی چنانچہ علامہ الشہاب الخفاجی کلھتے ہیں کہ ا

لانبی بعدی ای لاینباء احد بعد نبوتی. (خفاجی شرح شفاج ۲ صص۳۹) یعنی لانبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میری نبوت کے بعد کی کونبوت النہیں سکتی۔

سراج الامت حضرت امام اعظم ابوحنيفيَّه كا فتو يل

حضرت امام ابوهنیفہ کے زمانہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک شخص (الہلونی ") نے کہا کہ میں جا کر اس سے کوئی نشانی اور معجز و طلب کرتا ہوں تا کہ اس کا صدق و کذب عیاں ہواس پر حضرت امام ابو حنیفہ ّ نے فرمایا کہ

من طلب منه علامة فقد كفر لقول النبي عَلَيْكُ لانبي بعدي.

(مناقب صدر الائمة الكيّ ج اص ١٦ اطبع دائرة المعارف حيدرآ بادوكن)

''جو شخص اس سے علامت طلب کرے گاتو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ آنخضرت عظیمہ نے صاف فرما ویا ہے کہ میرے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔''

غرضيكه ختم نبوت كامسكله اس قدر واضح ايها روش اوراتنا بفرار ب كه اس ميس تامل كرنا بهى خالص كفر ب\_

جية الاسلام حضرت مولانا محمه قاسم نانوتوى قدس سرؤ كاعقيده

چنانچ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوي باني دارالعلوم ديو بند قدس سره لکھتے ہيں كمه

ا پنا دین و ایمان ہے بعد رسول اللہ علق کسی اور نبی کے ہونے کا اختال نہیں جو اس میں تامل کرے اس احداث

کو کافر سمجھتا ہول۔ ص بر

اصل دوئم ..... مرزا آنجهانی نے حضرت عیسلی القیلی کی وفات کا دعویٰ اور ان کے زمین پر نزول کا صاف الفاظ میں اٹکار کیا ہے جو بجائے خود کفر ہے، چند عبارات ملاحظہ ہوں۔

ا.... " حضرت عيسى الطّنظ كر رفع كور فع جسماني تفهرانا سراسر به وهري اور حماقت بـ..

. (براہین احدیہ حصہ پنجم ص ۲۳ خزائن ج ۲۱ص ۵۵)

۲.... '' حضرت عيسىٰ الطيخ كا وفات بإنا كوئي مشتبه امر نه تصاب ' ( تته هيقه الويَّص ۱۲ خزائن ج ۲۲ ص ۴۵ )

٣ ..... فمن سوء الادب ان يقال ان عيسلى الطِّيَّة مامات وان هو الاشرك عظيم. (الاستثارم ٣٩ تراتُن ج

۲۲ ص ۹۲۰)'' یہ بے او بی کی بات ہے کہ یوں کہا جائے کہ حضرت علینی الطبیحانی وفات نہیں ہوئی اور ان کی وفات کا اقرار نہ کرنا بہت براشرک ہے۔

۳ ..... اور ایک برا بھاری معجزہ میرایہ ہے کہ میں نے جتی طور پر اور بدیمی ثبوتوں کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ الطبیعیٰ کی وفات کو ثابت کر دیا ہے اور ان کی جائے وفات اور قبر کا پید دے دیا ہے۔ ' (تریاق القلوب ص ۹ خزائن ج ۱۵ص ۱۲۵) mah

۲..... والله قد كنت اعلم من ايام مديدة اننى جعلت المسيح بن مريم وانى نازل فى منزله ولكنى اخفية نظراً الى تاويله. (آئينه كالات اسلام ص ٥٥ ثراتُن ج ٥ ص ايناً) "بخدا من كافى عرصه ب جانا تها كه بلاشك من مريم بنا ديا كيا بول ليكن من اس چهيا تا رباس كى تاويل كى طرف نظر كرتے بوئے"

ے ..... فدانے اس امت میں ہے میں موجود بھیجا جو اس پہلے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے جھے تشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر میں این مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو جو کام میں کرسکتا ، ہوں وہ وہ برگز نہ کرسکتا اور وہ نشان جو جھے سے ظاہر ہوئے ہیں وہ برگز دکھلا نہ سکتا۔''

(هليقته الوحي ص ١٥٨ خزائن ج ٢٢ ص ١٥٢)

۸..... "پھر جب کہ خدا نے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخری زمانہ کے سے کو اس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار ویا ہوتو پھر یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ کیوں تم سے این مریم سے اپنے تیس افضل قرار دیتے ہو۔ "
دیتے ہو۔ "

ان تمام عبارات سے بیامر واضح ہوگیا کہمرزا قادیانی نے حضرت عیسی الطبی کی حیات ان کے رفع الی السماء اور پھر نزول کا صاف انکار کیا ہے اور خود میں الطبی اللہ ان سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ مالانکہ نصوص قطعیہ صریحہ سے حضرت عیسیٰ الطبی کا رفع ان کی حیات اور پھر نزول ثابت ہے۔

قرآن كريم كاية هم كس مسلمان سے فق ہے۔

بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

وفع عيسنى الليخ اللي السماء ثابت بهذه الاية. ﴿ تَعْير كِير جَ الص ١٠٠ زير آيت بل رقد الشاليد)

"حضرت عيني الظيفة كارفع الى السماءاس آيت كريمه سے ثابت ہے۔"

حضرت عبدالله بن عباس اس آيت كريمه كي تفير بيس لكھتے ہيں كه

لما اراد الله ان يوفع عيسى اللي السماء خوج الى اصحابه وقال ابن تخير وهذا اسناد (ميح حميم ٢٠٥٠ زير آيت بل رفعه الله الله الله الله الله تعرب الله تعالى في حضرت عيلى الطبيخ كو آسان كي طرف المعاف كا اراده فرمايا تو حضرت عيسى الطبيخ الهن صحاب كي طرف في الله السنت الوالحن الله حضرت عيسى الطبيخ الهن صحاب كي طرف في الله السنت الوالحن الله عمري فرمات بين كه

و اجمعت الامة على ان الله عزوجل رفع عيسى الى السماء.

(كتاب الدياية عن اصول الدياية ص٥٣ ذكر الاستواء على العرش)

''تمام امت اس بات پر شفق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ النظیۃ کو آسان کی طرف اٹھا لیا ہے۔'' علامہ ابوحیان اندکیؓ لکھتے ہیں۔

واجمعت الامة على ان عيسلى النكل حى فى السماء وينزل الى الارض. (تفيرنبرالمادة ٢٠٠٠)" تمام امت كاس امر پراجماع بي كرحفرت يسلى النكل آسان پرزنده بين اورز بين پرنازل بول ك\_"

علامدابن عطیة فرماتے ہیں کہ

واجمعت الامة على ما تضمنه الحديث المتواتر من ان عيسلى اللين حى فى السماء و انه ينزل فى آخو الزمان. ( برميط ٢٥ م ٢٥٥ زير آيت مرواو كرالله) "حديث متواتر كي پيش نظر تمام امت اس بات برمتفق هي كه حضرت عيسي اللين آسان برزنده مين اور آخرى زمانه مين نازل مول كي-"

علامه سفارین فرماتے ہیں کہ

فقد اجمعت الامة على نزوله ولم يخالف فيه احد من اهل الشريعة. (شرح عقيرة المفاريق ج٢ ص٩٠) "بيثك سارى امت حضرت عيسى النظيم كنزول پر شفق هي اور ابل اسلام ميں سے كوئى فخض اس كا مخالف نہيں ہے۔

علامه ابن حزم المتوفى ٢٥٦ه لكصة بين كه

واما من قال ان الله عزوجل هو فلان لانسان بعینه الان الله تعالی یحل فی جسم من اجسام خلقه او ان بعد محمد صلی الله علیه وسلم نبیاً غیر عیسی بن مریم فانه لا یختلف اثنان فی تکفیر م لصحة قیام الحجة بکل هذا علی کل احد. (انفسل واتخل ۲۲ م ۲۲۹)" جو شخص به که الله تعالی فلا احد. (انفسل واتخل ۲۲ م ۲۹ می طول کرتا ہے یا یہ کے کہ الله تعالی فلا افرض کے روپ میں ہے یا یہ کے کہ الله تعالی ابنی کی مخلوق کے جم میں طول کرتا ہے یا یہ کے کہ حضرت محمد علی الله علی اور بی آسکتا ہے تو (اہل اسلام میں) دوآ دی بھی اس کے کفر میں مخت میں کونکہ ان میں سے ہرایک کی صحت ہرایک پر قائم ہو چکی ہے۔ اور دوسرے مقام پر کھتے ہیں کہ تخضرت علیہ کے بعد کوئی نی نہیں آسکتا۔

الا ان عیسی بن مویم الطی سینول (کلی ج اص ۹۳ توجد) ' بال گرعیسی الطی و رد تازل بول گے۔'
اور خود مرزا قادیانی نے جب سے موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو صاف کلھا ہے کہ ' نیہ بات پوشیدہ نہیں کہ سے بن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درج کی پیشگوئی ہے جس کوسب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے۔' واز الداد بام ص ۵۵۵ فزائن ج م ص ص ص

گویا مرزا قادیانی حضرت عیسی الطیعی کی حیات اور آمد کوتسلیم کر کے اپنے سابق فتو کی کے رُوسے ہٹ دھرم، احمق، بے ادب اور برنامشرک بھی رہے۔ نہ معلوم وہی احمق اور برنامشرک میچ موعود کیسے بن گیا؟ اور اس کو نبوت کیوکرمل گئی؟ کیا مشرک کوبھی نبوت مل سکتی ہے؟ اور حضرت عیسی الطیعی کا بیزول آسان سے ہوگا۔

چنانچ حفرت الوجريرة سے صحیح سند كے ساتھ يدروايت مروى ہے كدآ مخضرت علي في كر مايا كد كيف افتح اذا نول ابن مويم من المسماء فيكم وامامكم منكم. (كتب الاساء والسفات للبيق ص٣٢٣ باب انى موقك وافتك الى دوفتك الى دوفتك الى دوفتك الى دوفتك الى دوفتك الى النفير) تم يس على النفير) تم يس سے ہوگا۔اوران كى ايك روايت ميں يول آتا ہے كد

ثم ينزل عيسلى بن مويم عليهم السلام من السماء فيوم الناس (الحديث) (جمع الزوائدج عص المحديث) (جمع الزوائدج عص المحديث عيسلى بن مريم عليها السلام آسان سے نازل ہول گے سولوگول كو امامت كرائيں كے۔''

اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے، آتخضرت علیہ نے قرمایا کہ فعند ذلک بنزل احی عیسلی

ابن مريم من السماء (الحديث) (كزاهمال ج ١١٥ ص ١١٩ عديث ٣٩٢٢ باب زول عيى الله الآواس وقت مريم من السماء (الحديث) "تو اس وقت ميرك بها كي حضرت عيلي بن مريم آسان سے نازل بول كي "

اور حفرت الاجريرة كى ايك روايت على اس طرح آتا ہے، آخضرت الله في الارض بعد ما ينزل اربعين سنة ثم بموت و يصلى عليه المسلمون و يد فنونة (مند عيالى جسم ١٤٠٨) د حفرت عيلى التيان زمين پر نازل بونے كے بعد چاليس سال قيام فرما سم اس كے اس كے اس كے بعد ان كى وفات ہوگى اور مسلمان ان كا جنازه پر حاسي گے اور ان كو وفن كريں گے۔ "اور حضرت عيلى التيان آخضرت عبدالله بن عرق كى روايت ميں يہ جمله آخضرت عبدالله بن عرق كى روايت ميں يہ جمله بحضرت عبدالله بن عرق كى روايت ميں يہ جمله بحق فدكور ہے كہ آخضرت على اور مرز اقاد مين اور مير يم مقبره اور روضه ميں ميرى قبر مبارك كے ساتھ بى وہ وفن كيے جاسي كے اس المهاد) دوخود مرز اقاد يانى كھتا ہے كہ

الا يعلمون ان المسيح بنزل من السماء بجميع علومه و لا يأخذ شيئًا من الارض مالهم لا يشعرون. (آ يَنِهُ كالات اسلام م ٢٠٩ ثرنائ ج ٥ من الينا) "كيا يدلوگ نهيس جائة كد حضرت عيني الطيخ آسان سه البيئة تمام علوم كي ساته تازل بول كي اور ذيين سه كوئي شي (علم) حاصل نذكرين كي يدلوگ كيول نهيس بجهة ؟"
اور دوسر مقام پر تكهة بين كه نج الكرامة من ٢١٨ مين ابن واطيل وغيره سه دوايت تكهى مه كه حضرت سي عصر كي وقت ( مي روايت بين فجر كا وقت م ١٥ مندرك ج من ١٥٥ مندر ) آسان پر سه نازل بوگار حضرت من عصر كي وقت ( مي روايت بين فجر كا وقت من ١٥٥ مندرك ج من ١٥٥ مندر ) آسان پر سه نازل بوگار دين من ١٥٥ مندرك وقت ( تي كام ) مندرك ج من ١٥٥ مندرك وقت ( تي كام ) مندرك ج من ١٥٥ مندرك وقت ( تي كلم ١٥٠ مندرك بي من ١٥٥ مندرك وقت ( تي كلم ١٥٠ مندرك بي من ١٥٠ مندرك وقت ( تي كلم ١٥٠ مندرك بي مندرك بي من ١٥٥ مندرك بي مندرك بي مندرك بي مندرك بي مندرك بي مندرك بين مندرك بيندرك بيندرك بيندرك بين مندرك بيندرك بيندرك بين مندرك بيندرك بيندرك بيندرك بيندرك بيندرك بين مندرك بيندرك بي

اور ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ

مثلاً صحیح مسلم کی حدیث میں بید لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔ (ازالدادہام ص ۸۱ خزائن ج س ص ۱۳۲) ہمارے پاس مسلم شریف کے جو نسخے ہیں ان میں آسان کا لفظ موجود نہیں ہے لیکن مرزا تادیانی کے نسخہ میں آسان کا لفظ موجود ہوگا، اور آسان پر اٹھائے جانے کا مرزا تادیانی کو بھی اقرار ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:

"اس لیے دہ ایک خوش اعتقاد اور نیک آ دمی کی جمایت سے نیج گیا اور بقید ایام زندگی بسر کر کے آسان کی طرف اٹھالیا گیا۔"

غرضیکہ حضرت عیسیٰ الطبعالیٰ کی حیات ان کا رفع الی السماء اور پھر ان کا آسان سے نزول قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے اور اس کا انکار اور تاویل سراسر کفر ہے۔

اصل سوم ...... حضرات انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام کی تعظیم تو قیر اور ان کا ادب و احترام ایمان کی بنیادی شرط ہے اور ان کی تو بین و تحقیر اور ہے اوبی خالص کفر ہے جس بیں ادنی برابر شک تبیں ہے قرآن و حدیث اور اجماع امت کے واضح دلائل اس پر موجود بیں اور یہ ایک ایک واضح اور روشن حقیقت ہے کہ اس کے اثبات کے لیے دلائل اور برا بین کا ذکر کرنا غیر ضروری ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرات انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام کی تو بین کا ارتکاب کر کے اپنے کفر پر مہر تقدیق شبت کی اور آتش دوزخ مول خریدی ہے، صرف بطور نمونہ چند عبارات ملاحظہ کریں۔

## حضرت عيسلي التلييلاكي توبين

ا.... ''عیسائیوں نے بہت ہے آپ کے معجزات لکھے ہیں گرحق بات بیہ کہ آپ سے کوئی معجز ہنہیں ہوا۔'' (عاشیر ضیمہ انجام آتھم ص ۲ فزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰)

۲....ن آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار، کسی عورتیل تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔''

س ..... ''آپ کا گنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید ای وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے ورنہ کوئی پر ہیز گار انسان ایک تنجری (کسبی) کو بیر موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اسکے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے بیروں پر ملے۔''

(حاشيه ضميمه انجام آئقم ص عززائن ج ااص ٢٩١)

۳ " ' ہائے کس کے سامنے میہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نتین پیشگوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلیں اور آج کون زمین پر ہے جواس عقدہ کوحل کرے۔ (اعجاز احمدی صہاخزائن ج ۱۹ ص ۱۲۱)

۵ .... بیاتو وہی بات ہوئی کہ جیسا کہ ایک شریر مکار نے جس میں سراسر یبوع کی روح تھی ، آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔''

(حاشيه ضميمه انجام آنهم ص ۵ نزائن ج ۱۱ص ۲۸۹)

### حضرت بوسف التلييلاكي تومين

'' پنی اس امت کا یوسف یعنی بید عاجز (غلام احمد قادیانی) اسرائیلی یوسف النظافی سے بڑھ کر ہے کیونکہ میہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا گر یوسف بن یعقوب علیما السلام قید میں ڈالا گیا۔'' (براہین حصہ بنجم ص ۲۷ خزائن ج ۲۱ص ۹۹)

## ٱ تخضرت عليه كي توبين

ا ۔۔۔ '' چنانچہ حارے نبی ﷺ کی تمام استغفار اس بناء پر ہے کہ آپ بہت ڈرتے تھے کہ جو خدمت مجھے سپر دکی گئ ہے یعنی تبلیغ کی خدمت اور خدا کی راہ میں جانفشانی کی خدمت اس کوجسیا کہ اس کا حق تھا میں ادانہیں کرسکا۔'' (حاشیہ ضمیہ براہین حصہ پنجم ص ۲۰۱ز ان ج۱۲۹ ص۲۹)

طشیقیم براہیں حصہ بم ص ۱۹ ۱۹ تران ج ۱۹۹۱) ۲ . . . اس وقت ہمار بے قلم رسول اللہ عظیقہ کی تلواروں کے برابر ہیں۔ (ملفظات اٹرییرج اص ۳۳۱ طبع لا ہوری) اور مرزا آئجمانی کے بیاشعار تو زبان زدخلائق ہیں۔

> ابن مریم کے ذر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

، (دافع البلاء مس ۲۰ فزائن ج ۱۸وس ۲۴۴)

رداری اب منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم محمد احمد که مجتبی باشد

( نزول میچ ص ۲ خزائن ج ۱۵ص ۱۳۴)

الحاصل کہاں تک ان خرافات کونقل کیا جائے، مرزا آنجمانی کی بیشتر کتابیں ایسی خرافات ہے بھری پڑی

ہیں اندریں حالات ان کو یا ان کے اتباع کو مسلمان سجھتا قرآن و حدیث اور است مسلمہ کے اجماع کا قطعا انگار ہے ادر ان کے ساتھ فرہی امور میں مسلمانوں کا ساسلوک اور برتاؤ کرنا اور ان میں ہے کی کا یہ جانتے ہوئے کہ وہ قادیانی ہے) جنازہ پڑھتا پڑھتا ترام ہے اور بجر اس کے اس کی اور کیا صورت ہوسکتی ہے کہ ان کو مسلمان سمجھ والا دائرہ اسلام ہے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ایے شخص کو جو قادیانیوں کو مسلمان سمجھ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا شرعاً ضروری ہے اور ایمانی غیرت کا تقاضا بھی مہی ہے کہ قادیانیوں کے جنازہ میں مسلمانوں کو ہرگز شرکت نہیں کرنی جا ہے۔ مرزا آنجمانی کے دالوں کی موجودگی میں بھلا کی مسلمان کا ضمیر کس طرح اس کو گوارا کرسکتا ہے کہ ان کا جنازہ پڑھے۔ مرزا آنجمانی کا فتو کی ملمان کا خمیر کس طرح اس کو گوارا کرسکتا ہے کہ ان کا جنازہ پڑھے۔ مرزا آنجمانی کا فتو کی

ا .... "پس یاد رکھو کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمھارے اوپر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکٹر اور مکذب یا مترود کے چیھیے نماز پر معو بلک چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جوتم میں سے ہو۔ "

(اربعین تمبر ۲۸ صاشیه فزائن ج ۱۸ ص ۱۸)

۲ ..... سوال ہوا کہ اگر کسی جگد امام نماز حضور کے حالات سے واقف نہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ فرمایا پہلے تمہارا فرض ہے کہ اسے واقف کرو پھر اگر تقدیق کرے تو بہتر ورنداس کے پیچھے اپنی نماز ضائع نہ کرو اور اگر کوئی خاموش رہے نہ تقمدیق کرے اور نہ تکذیب تو وہ بھی منافق ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔

( نهج المعلى مجوعه فآوي احديية ام ٨٣٠)

مسلمانوں کو اپنے ایمان پر مضبوط رہنا چاہیے اور ایمانی غیرت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے علماء گوجرانوالہ نے بروفت حق اور صحح فتو کی ویا ہے اللہ تعالی اہل حق کو جزائے خیر عطا فرمائے آ مین۔ واللّٰہ اعلم بالصواب و علمه اتم واحکم.

احقر الناس ابوالزابد محمد سرفراز،

خطيب جامع ممكمز ويدرس مدرسه نصرت المعلوم كوبزانواله

٢٢ رئي الاوّل ٢٨٦ اهـ ٣ جولائي ٢٢٩١،

حضرت مولانا صوفي عبدالحميد خان صاحب سواتي

باسمه سبحانه وتعالى

علاء امت اور جملہ مسلمانانِ عالم اور تمام طبقات امت کے نزدیک مرزائے قادیانی کو نبی یا مجدو مانے والے مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لہذاکس مرتد کا جنازہ پڑھنا یا اس کے لیے دعا و استغفار کرنا قرآن و سنت اور اجماع امت سے حرام ہے اور دیدہ و دانستہ ایسا کرنے والا شخص خود کا فر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا تجد یداسلام اور نکاح ضروری ہے۔

علاء نے جوفادی صاور کیے ہیں۔ صحیح اور درست ہیں۔ واللہ اعلم

حقر عبدالجميد سواتى

خطيب جامع مجدنور ومبتم مدرسه نصرة العلوم نزد كهنئه كمر كوجرانواله

# استاذ العلماء حضرت مولانا قاضي شمس الدين كا جواب

الجواب ...... قرآن كريم مين ارشاد ب كه و لا تصل على احد منهم مات ابداً و لا تقم على قبره البذا يه جنازه بإسان و السب اس نهى صرح كے خلاف مرتكب ہوئے اور انحول نے مدود شرعيه سے تجاوز كيا جو امام ہات الممت سے عليحد و كر ديا جائے اور جو عوام بين، ان سے ترك موالات كر دى جائے اب رہا تجديد نكاح كا معامله اس كے متعلق فيصله شرى ميہ كه اگر انھول نے يہ جنازه جائز اور حلال بجھ كر بإ هايا ہے اور كى اشتباه مين مبتلا نبين ہوئے تو پھر ان كے نكاح ثوب گئے اور توب كے بعد تجديد نكاح ضرورى ہے۔ ور نہ حرام كارى مين جتال رہيں گا اور آگر كوئى اشتباه تھا جس كى ينا پر انھول نے بإحمات بين كه اكتاب مِن الدَّنب كمن لا ذَنب كه وَمَن تاب ان سے برتاؤ بھى كر سكتے بين اور وہ امامت بھى كرا سكتے بين كه اكتاب مِن الدَّنب كمن لا ذَنب كه وَمَن تاب الله عَلَيْهِ.

ناظم جامعه صديقيه گوجرانواله ۲۲/۲۲

حضرت مولا نامحمہ چراغ مہتم مدرسه عربیہ گوجرانواله کا جواب ''جواب درست ہے۔'' محمہ چرچراغ مہتم مدرسہ عربیہ

حضرت مولانا محمر أتلعيل جامع متجد المحديث كوجزانواله

مرزا غلام احمد اور اس کے متعلق علماء امت نے صراحة بھیفر قربائی ہے خود قادیانی بھی دوسرے مسلمانوں کو کافر سیجھتے اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے پھر ایک مسلمان امام نے معلوم نہیں یہ جرأت کیوں کی اندریں حالات امام ندکور امامت کے قابل نہیں اگر اسے اپنے فعل پر اصرار بہوتو یقینا ارتداد ہے اسے توبہ کر کے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے۔ عامتہ اسلمین کو آئ طرح فعل تو بداور استعفار کرنا چاہیے۔ (محمد آمعیل کان اللہ مجد الجدیث کوجرانوالہ ۲۷/۱/۲۷) حضرت مولانا عبد القیوم مدرسہ نصرة العلوم

الحمد للله وحدة والصلوة على من لا نبى بعدة اما بعد. سارے دین اسلام كا دار و مداركله كه دو جزوں پر ہے پہل جز ہے الله الله دوسرى جز مجر رسول الله پہلى جز ميں توحيد خالص ہے كہ جوكام بھى كرنا ہو وہ مرف خداوند قدوس كے ليے ہوگا اور دوسرى جز ميں حضور اكرم على كى رسالت كا اقرار ہے كہ ہركام كى شكل وصوروت وہى ہوگا جو آخضرت على نے بتائى ہے خداوند تعالى كى ذات وصفات اگركوئى شخص ما نتا ہے مگر اس طريقہ ہے نہيں مات جيسا كه آنخضرت على نے بتايا ہے تو ايسا خداكا مانا بھى الله تعالى كے بال معتر نہيں معلوم ہوا كم تنام دين كا مداركلم كے دوسرے جز محد رسول الله پر ہے اگر محد رسول الله على ذات بدل جائے تو تمام دين بدل جائے كو تمام دين

مرزا غلام احمد قادیانی ایک غلطی کے ازالہ میں لکھتا ہے کہ محمد رسول الله والمذین معه اشدا المنح
"اس وجی اللی میں میرا نام محمر بھی رکھا گیا اور رسول اللہ بھی اب جولوگ مرزا کو مانیں گے تو ضرور اس کو محمد رسول
الله تسلیم کریں گے۔ ' (معاذ اللہ) کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے محمد رسول اللہ کہا ہے۔ اس کے بعد بھی مرزائیوں
کے کلمہ کے بدلنے میں کوئی شک وشبہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب مرزائی احکام اسلام قرآ ن کی تلاوت اس لیے کریں
گے کہ ان کو مرزا رسول قادیانی نے کہا ہے اور مسلمان اعمال صالحہ اس لیے کریں گے کہ ان کو حضرت محمد رسول

الله علی مدنی ہائی نے ارشاد فر مایا ہے۔ اس کے بعد مرزائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک کمل حد فاصل علی مدنی ہائی ایک کمل حد فاصل علی میں اور جدائی خود بخود قائم ہو جاتی ہے اور دو امتوں کے دو فد بہب الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ مرزائیوں کا دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہونا اظہر من اشتس ہے۔ پھر بھی کوئی امام کسی مرزائی کا قادیانی ہو یا لا بوری نماز جنازہ عمراً پڑھائے اور مسلمان مقتدی جنازہ عمراً پڑھیں تو اس امام اور ان مقتدیوں کے کفر میں کیا شک رہ جاتا ہے ان تمام جنازہ پڑھانے والوں کو نے سرے سے مسلمان ہونا چاہیے اور نکاح میں بھی تجدید کرانی چاہیے۔ (احتر العام عبدالقیوم صدر جنس احرار اسلام گوجرانوالد)

حضرت مولانا عزيز الرحن نائب مفتى جامعه اشرفيه نيلا گنبد لا مور

الجواب مبسملاً و محمدلاً و مصلیاً و مسلماً. اس مولوی صاحب اور مسلمانوں نے اگر اس مرزائی کوکافر بجھ کر جنازہ پڑھا ہے تو انھوں نے ایک امر حرام کا ارتکاب کیا ہے جو کفر ہے کیونکہ کافر کا جنازہ پڑھتا اور اس کے حق میں دعاء مغفرت کرنا حرام ہے گناہ ہے۔ عیشی بخاری ج م ص ۱۱۵ و لا تصل علی احد منهم مات ابداً النح و ذکر عن الصبری انڈ یجب توک الصلوة علی معلن الکفر و مسرہ بھذا قال. ثم فرض علی جمیع الاجة ان لا یدعو المشرک و لا یستغفر له اذا ما توا علی شر کھم النح تاوقت توب نہ کرے امام ینانا کروہ تح کی ہے۔

چونکہ مرزائی عقائد نصوص شرعیہ قطعیہ کے خلاف ہیں اس لیے ان عقائد والا قطعاً کا فر ہے۔ ان عقائد والے کو کا فر نہ بھتا بلکہ مسلمان سجھنا گویا کہ ان عقائد کو کھنے اور اسلام کے موافق سجھنا ہے۔ لہذا اگر انھوں نے اس مرزائی میت کومسلمان سجھ کر جنازہ پڑھا ہے تو یہ سب کے سب کا فر ہو گئے۔ اسلام سے خارج ہو گئے۔ نہ ان کا تکاح باتی رہا اور نہ ان کو اہام بنانا صبح ہے۔ واللہ اعلم کتبہ عزیز الرحلٰن

نائب مفتى جامعه اشرفيه نيلا گنبد لا بور ٢٣ رئيج الا دِّل ٨٧ هـ

حضرت مولا نا محمر سعيد مسجد لانگرياں گوجرانواله

مرزا قادیانی اور اس کے متبعین از روئے شرع مرتداور کافر ہیں اور میں کہتا ہوں کہ مرزائی کا جنازہ پڑھنے پڑھانے والے بھی کافر اور مرتد ہیں۔لہذا ان کوتو بہ اور تجدید ایمان اور نکاح دوبارہ کرنا فرض ہے۔

(محرسعید خطیب جامع مسجد گلی لانگریانوالی گوجرانواله)

حضرت مولانا قاضي عبدالسلام مدرسه انوار العلوم كوجرانواله

تصریف مولانا قامی محبرالسلام مدرسه الوار السوم لوبرالواله الجواب سیمنوع به اور قادیانی عقیده والے باجماع الجواب سیمنوع به اور قادیانی عقیده والے باجماع الامت ازروئے کتاب الله والمنة کافر ہیں۔ للفرا قادیانی ند به والے کا جنازه پڑھنا ممنوع حرام و کفر به اور محرمات قطعیہ جو فتیج بعینه بول اس کا حلال سمجھنا ارتداد و کفر ہم اور خروج ہم دائرہ اسلام سے اور کافر نہ قابل امامت ہم اور نہ نکاح سابق بحال رہ سکتا ہم اور غیر امام (مقتدیوں) کا بھی یہی حال ہم جو محرمات فدکورہ کو حلال سمجھے۔ للبذا تجدید نکاح وایمان عندالتو به ضروری ہے۔

عال سمجھے۔ للبذا تجدید نکاح وایمان عندالتو به ضروری ہے۔

مدرسه انوار العلوم جامع مسجد كوجرا نواليه

حضرت مولا نامفتي محمر خليل مدرسه اشرف العلوم گوجرا نواله

الجواب ...... نحمدهٔ و نصلی علی رسوله الکریم و علی اله و اصحابه اجمیعن. جن لوگول نے مرزائی میت کا جنازه پڑھایا ہے۔ انھول نے سخت ترین جرم کا ارتکاب کیا ہے جو کفر ہے ان کا بائیکا ک کرنا چاہیے تا آ نکد توبہ کریں اور تعام لوگوں کے سامنے معافی مانگیں اور ناک سے کیسریں نکالیں، منہ کا لاکر کے گدھے پر چڑھا کر پھرایا جائے۔ واللہ اعلم

( محم خليل مدرسه اشرف العلوم بإغبانپوره گوجرانو اله\_ ۱۵ رئيج الثاني ۲۸ هـ )

ر همیں مدر انزا مولا نامفتی بشیر حسین جامع مسجد محلّه قبرستان گوجرانواله الحال

خطيب جامع متجد محلّه قبرستان گوجرانواله ٢١/١٦

مولانا محمرصادق زينة المساجد محلّه رودًا گوجرانواله

الجواب ..... مرزائی چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار اور اس کو نبی و مجدد مان کر اس کی طرح ختم نبوت کے منکر اور تو بین شان رسالت کے مرتکب ہیں۔ اس لیے علاء عرب وعجم کے نتوئی کی رو سے کا قرو وائرہ اسلام سے خارج ہیں اور جو خص انھیں ختم نبوت کا منکر و مرزائی جانے کے باوجود انھیں مسلمان سمجھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے وہ بھی ان کی طرح کا فرو وائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہذا بصورت مسئولہ جس مولوی نے مرزائی کو مسلمان ہو کر اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی ہے مسلمانوں کے لیے اس کو امام بنانا اور اپنی مسجد ہیں دکھنا ہرگز جائز نہیں۔ اس کے بیچھے نماز محض باطل ہے۔

(۲) .....جس امام اوراس کے مقتری نے مرزائی کومسلمان مجھ کراس کا جنازہ پڑھا اور اس کے لیے دعاء مغفرت کی ان کا نداسلام رہا ند نکاح۔ ان پر فرض ہے کہ نئے سرے سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوں۔ صدق ول سے تو بہ کریں اور ان کا نکاح دوبارہ پڑھیں۔ ورند مسلمان ان سے قطع تعلق کریں۔ واللہ ورسولہ اعلم ابوداؤ و مجمد صادق غفرلۂ

زينة المساجد كوجرانواله

مولانا احسان الحق مسجد حاجی مهتاب دین گوجرانواله ن

غلام احمد قادیانی اور اس کو نبی یا مجدد ماننے والے سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتدین ہیں۔ انھیں مسلمان جاننا یا مرنے کے بعد دنعا مغفرت کرنا نماز جنازہ پڑھنا یا پڑھانا کفر وارتداد ہے ایسوں پرتجدید اسلام وتجدید نکاح لازم دضروری ہے۔ ورنداہل اسلام پرفرض ہے کہ ان سے قطع تعلق کریں۔

حضرت مجيب مستول كاجواب بالكل درست ہے۔ فقط والله تعالى ورسوله اعلم

ابو شعيب محمد احسان الحق قادري رضوي غفرله

جامعه رضويه منظر الاسلام مجدحاجي مهتاب دين كوجرانواله

غلطي كااقرار اورتوبه

علاء کرام کے فتو کی کے بعد جنازہ پڑھنے والے مسلمانوں نے اپنے جرم کا احساس کیا اور بعض نے مسجدوں اور عام مجمع میں اپنی غلطی کا اقرار اور توبہ کی کلمہ شہادت پڑھ کر نئے سرے سے اسلام و ایمان کی تجدید کی اور اپنے اپنے نکاح بھی دوبارہ پڑھوائے چنانچہ مولوی گل حسن شاہ صاحب بریلوی امام وخطیب مجد صنیفہ باغبان پورہ نے اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے بعد از نماز مجد کے عام مجمع میں سب لوگوں کے سامنے توبہ کی کلمہ پڑھ کر تجدید ایمان کیا اور اس مجمع عام میں اپنا نکاح بھی دوبارہ پڑھوایا اور اسی مجلس میں ایک توبہ نامہ (بدست عاجی صوفی عبد العزیز صاحب) پیش کیا۔ جس پر پڑھ کر مولوی صاحب ندکور نے دسخط کیے جو درج ذیل ہے۔

مولوی صاحب کا توبه نامه مین مولوی گل حسن شاه امام و خطیب جامع مسجد باغبان پوره گوجرانواله اقرار کرتا ہوں که مرزا غلام احمد

یں مووی میں من ساہ اہم و طیب جا سے جا ہے جورہ اور دواس کو نی یا کسی قتم کا پیٹوائٹلیم کرے وہ اور یواس کو نی یا کسی قتم کا پیٹوائٹلیم کرے وہ بھی کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے چونکہ بیس نے ایک مرزائی میت کا نماز جنازہ پڑھا پڑھایا جو صریح غلطی کی ہے جس سے میرا اسلام و ایمان جا تا رہا۔ اب اس عام جمع میں رو ہروان مسلمانوں کے توبہ وتجدید ایمان کرتا ہوں اور افرار کرتا ہوں کہ نبی کریم عظیم تے تری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قتم کی نبوت نبیس ہو سکتی جو اقرار کرے گا کافر ہوگا اور رو ہروگواہان کے اپنے نکاح کی جمی تجدید کرتے ہوئے پوری توبہ کر رہا ہوں تا کہ احکام اسلام کی پوری پابندی نصیب ہوجائے۔خداوند کریم جمیم استقامت نصیب فرمائے اور دین اسلام پر قائم رکھے۔ آئین

یب ہو جائے۔خداوند کریم بھے استفامت تصیب فرمائے اور دین اسلام پر قائم رھے۔ آئین دستخط: گل حسن شاہ بقلم خود

كواه (١) صوفى عبدالعزيز (٢) چودهرى غلام محمد تشميرى غيره

اسلامیان یا کتان سے اپل

حفرات! ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آئین اسلام اور دین قیم کے ساتھ جو برتاؤ ہورہا ہے وہ کسی باشعور سے مخفی و پوشیدہ نہیں۔ الحاد و بے دین فت و فجور کا دور دورہ ہے فاش بے حیالً عام ہے۔ اسلام اور آئین اسلام کی برسرعام توہین کی جا رہی ہے، ملک میں اسلامی کچر نقافت کے نام پر رقص و سرود ننگے ناچ اور ڈائس کیے جاتے ہیں، خائدانی منصوبہ بندی اور عاکلی قوانین جیسے صریح خلاف اسلام قوانین قرآن وسنت کے مقابلہ میں مسلمانوں پر جرا مسلط کیے گئے ہیں۔ ایک طرف جج پر پابندی ہے تو دوسری طرف اور اوقاف کے نام ساجد پر قضد علاء کرام پر ناجائز پابندیاں زبان بندی اوران کو برطرف کیا جا رہا ہے ادھر زکوۃ کی مقرر کردہ اسلامی شرح میں تبدیلی کی جارہی ہے اور زکوۃ کو حکومتی ٹیکس کا نام دیا جا رہا ہے اور بیسب پھے مظلوم اسلام کے نام پر ہورہا ہے۔ عہد حاضر کے گراہ زکوۃ، جج، نماز اور روزے کی شرکی حیثیت اور اہمیت کو نگاہوں سے اوجھل کرنے میں مصروف ہیں الغرض ترمیم و تنیخ کا ملک کیرسلسلہ شروع ہے۔

د فی اقدار کومن کرنے اور مٹانے کی کوشیں پورے زور ہے ہو رہی ہیں اور آپ ہیں ہے اکثر حضرات بیسب کچھ دیکھتے اور سیجھتے ہوئے بھی اس کے مقابلہ کے لیے میدان عمل میں آنے ہے تال کر رہے ہیں، حضرات بیسب کچھ دیکھتے اور سیجھتے ہوئے بھی اس کے مقابلہ کے لیے میدان عمل میں آنے ہے تال کر رہے ہیں، آپ کی حمیت وین سلام کی سربلندی آئیں اسلام کے نفاذ، توحید باری تعالی اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمام دین پیند جماعتوں اور علماء حق کا ساتھ دیں اور خصوصیت سے علماء حق کی جماعت ''جھیت علماء اسلام پاکتان' سے پورہ پورہ تعاون کریں جو پاکستان میں دینی اقدار کی بحالی اور اسلامی آئین کے نفاذ کے لیے کوشش کر رہی ہے اور بچی اس کا مقصد وحید پاکستان میں دینی اقدار کی بحالی اور اسلامی آئین کے نفاذ کے لیے کوشش کر رہی ہے اور بچی اس کا مقصد وحید ہمارے اسلاف کرام جس طرح مساجد مدرسوں اور خانقا ہوں کے ختام خدمت گزار سے ای طرح وہ میدان جہاد کے شہوار بھی سے۔ اگروہ دارالعلوم دیو بند کے منظم اور مدرس ہیں تو شاملی کے میدان جہاد میں بجاد میں باتھ ہی وہ جزیرہ بالنا بھی جیں، اگر ایک طرف وہ دارالعلوم دیو بند اور مجد نہوی کے شخ الحدیث ہیں تو ساتھ ہی وہ جزیرہ مالنا ربھی ہیں، اگر ایک طرف وہ دارالعلوم دیو بند اور مجد نہوی کے شخ الحدیث ہیں تو ساتھ ہی وہ جزیرہ مالنا ربھی ہیں، اگر ایک طرف وہ دارالعلوم دیو بند اور مجد نہوی کے شخ الحدیث ہیں تو ساتھ ہی وہ جزیرہ مالنا ربھی ہیں، اگر ایک طرف وہ دارالعلوم دیو بند اور مجد نہوی کی شخ الحدیث ہیں تو ساتھ ہی وہ جزیرہ مالنا ربھی ہیں۔ خدادند قد دس ہم کو دین کی حفاظت کرنے دالے بردگانِ اسلاف کرام کفش قدم پر چلے کی تو فیق تھیسب فرمائے۔ آئین

اس مختم رسالہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند معروضاف پیش کر دی ہیں اور یہ ناچیز کوشش آپ حضرات کے ساتھ ہم سب کو حضرات کے ساتھ ہم سب کو حضرات کے ساتھ ہم سب کو اندازہ آپ ہی لگا سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایپ دین کی ضدمت اور رضاء کے لیے قبول فرمائے، آمین فقط و اخو دعوانا ان الحمد لله رب العلمين، و صلی الله تعالیٰ علیٰ رسول خیر خلقه محمد واله و اصحابه اجمعین.





#### بسرالة الرجير الرجيم!

#### استفتاء

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين امابعد!

کیافرهاتے ہیں علائے دین وہادیان شرع متین اس سئلہ کے بارے میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس کے دو کی نبوت اور جھوٹے الہامات وفرافات سے علائے دین بخو بی واقف ہیں۔ اس کا ایک مخلص مرید جوشرک فی الرسالت کے علاوہ انبیاء علیم السلام اور خصوصاً حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ مریم صدیقہ کی شان ہیں اور ان کے علاوہ علائے اسلام کی شان ہیں گتا خیال کر کے ان سب کی تو ہیں اور باد بی کی کرتا تھا۔ لیکن جب وہ بغیر تو بہ کوت ہوگیا تو مسلمانوں اور خصوصاً آئم مساجد ہیں سے ایک مجد کے امام نے مرزا فدکور کے اس مرید کو خود شل و کفن دے کر اس کو کی اور اہل حدیث مسلمان اس امام فدکور کی اقتداء میں نماز با جماعت اواکر سکتے ہیں اور اس کو اپنا امام ومقتداء شیں نماز با جماعت اواکر سکتے ہیں ان کو اپنا امام ومقتداء شی نماز اواکر کے اس کے ساتھ ہوتم کا تعاون کر سے تابیں ؟۔ اور اگر نفی میں جواب ہوتو جو مسلمان اس امام فدکور کی اقتداء میں نماز اواکر کے اس کے ساتھ ہوتم کا تعاون کر سے تابی اس مسلمان کے ساتھ باتی مسلمانوں کو کیا سلمین کرنا جا ہے ؟۔ بینوا تو جرو!!

الجواب صحيح!.....عافظ سيرنورشاه بمبر فود جواب صحيح!... بمحرابراجيم مربقلم فود. الجواب صحيح!.....محرعبد الحنان بقلم خود عفى عند

البواب و بالله التوفیق! مرزا قادیانی کادعوی باطل اورباطل کی مریدی کرنے والا بھی باطل ہے۔ اس کا ایمان بھی باطل باطل کا عند اللہ التوفیق! مرزا قادیانی کادعوی باطل اورباطل کی مریدی کرنے والا اپنے ایمان کوخطر ہے میں ڈالٹا ہے اورتمام اہل سنت کا غذہب اس حدیث کے مطابق ہے کہ: ' لانبسی بعدی ''نی علیہ السلام کے بعد کوئی ماں ایسا بیٹا نہ جنے گی جوحفو وعلیہ السلام کے بعد نبی ہوسکے۔ مرزا قادیانی نے اس حدیث کے خلاف اپنے آپ کودعوید ارنبوت کا ثابت کیا۔ پس ایسے آ دمی کے مرید کوایک سی مسلمان ہرگز عنسل نہیں و سے سکتا اور ایسا کرنے والا ایک مونین کی جماعت میں اگر تو بدنہ کر ہے تو اس کی اقتداء اہل سنت ہرگز نہیں کر سکتے۔ فقط! . ...... محمد الدین امام سجد شیخاں محلّہ کھٹے کا ل سیا لکوٹ۔

باسمه سبحانه امرزا قادیائی نے نبوت کا دعوی کر کے نص قرآئی خاتم النبیین اکا برطاا تکارکرتے ہوئے جہور کے نزد کی صرح کو کفر کا ارتکاب کیا ہے اوراس نے متعددایی احادیث میحدی تکذیب کی ہے جن سے قابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاق والسلام نے باب نبوت کو مقال تحاتی سے تالغ صور اسرافیلی مقفل کردیا ہے اور قصر نبوت ورسالت میں خشت آخریں شبت فرما کر تعمیر کوتا قیامت المل کردیا ہے۔ پس اگرمتوفی مقرنبوت مرزا قادیائی تھا تو بے شبوہ بھی مرتد اور کا فرجوا۔ ایسے مرتد کا غاسل طاکفہ مونین میں تو بہ کرے۔ ورنداس کی اقتداء سے مسلمان بالضر ورمجتنب رہیں۔ سیسے محمد صادق صادق المرقوم کا ذیق تعدہ ۱۳۵۳ ہ

الجواب صحيح! ...... عبده غلام مصطفى عنى عنه خطيب مجد همارال محلّه و باردوال سيالكوث الجواب صحيح! ..... محم على خطيب امام مجد بينما نال عنى عنه مورى دروازه سيالكوث الجواب صحيح! ..... محمد يوسف خطيب محلّم خراسيال سيالكوث

الجواب صحيح! .....امام الدين رائ پورى خطيب جامع مجرصدر بازارسيالكوث

باسمہ سبحانہ! داقعی مرزا قادیائی اوراس کے مانے والے با تفاق علیائے اہل سنت والجماعت بوجہ دمویٰ نبوت وتو ہیں انہیاء علیہم السلام دائر واسلام سے خارج ہیں۔ جو مخص ان کی نماز جناز و پڑھے وہ بھی ملحد کے دین گمراہ ہے۔ جب تک توبہ نہرے مسلمانوں کواس کے ساتھ کسی قسم کا ہرتا کو وغیرہ نہیں چاہئے۔!.....ابو محمود محمد مسعود الہر ضلع سیالکوٹ جواب صحیح ہے!....المسکمین اللہ فتح علی شاہ کھی از کھر ویہ سیدال

واقع مرزائيوں كوفن اور جنازه ميں شامل ہونا اپنة آپ كوايمان سے خارج كرنا ہے۔ كونكه وه صرت كُورَة ان وحد يث كاف عن مرزا قاديا في في الله على وه تمان ميں وه تمان ميں وه تمان ميں اور قرآن وحد يث كي المراق الله على الله الكذب و هويد عن الى الاسلام والله على الله الكذب و هويد عن الى الاسلام والله لا يهدى القوم الظالمين ، الصف ٧ "كي مرزا قاديا في كواللہ تعالى نے خود ظالم واظم كافتو ئ ويا ہوا ہے اور ظالموں كن بعث طالموں سے ميل كن بيت صاف فرمايا كه: "ولا تدرك نوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ، هود ١١٧٣ " يعن ظالموں سے ميل

جول نه کرو۔ ورندتم بھی جہنی ہوجاؤ سے۔لہذا جو شخص مسلمان ہوکر مرزائی کے کفن فن اور جنازہ میں شریک ہوتا ہے وہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔اس کی امامت اور اس کے ساتھ میل جول کرنا اور مسلمانوں کا برتاؤ کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ فقط: واللہ اعلم!........جررہ بندہ ذوالمنن ابو یوسف نورالحن عفااللہ عنہ خطیب جامع مجد کلاں مختصیل بازار سیالکوٹ۔

الجواب هوالموفق للصواب! مرزاغلام احمرقاد یا فی اصل دین منصوص علیم شفق علیختم نوت کا جاحد و محکر ہواد و متعدد دعادی تفرید کا مرتکب ہے۔ اس لئے وہ ادراس کے تمام پیروکار جمیج کفار سے الشد بع و اقبعہ اکف ر بیس بنام اہل علم واہل اسلام اور جملہ ندا بہ اسلام نے ان کو اور جوان کوکا فرنہ سجے کا فرقر اردیا ہے۔ ایسوں کا جمیز و تکفین کرنے والا ووصالت سے خالی نہ ہوگا۔ یا حمال سمجھ کرکر ہے گا۔ یا حمام بحمد کرکر ہے گا۔ صورت اولی میں کا فر ہے اوراس کے انہال سابقہ سب حیط ہو گئے اوراس کا نکاح شخ ہوگیا ہے۔ قرب مریحہ ظاہرہ اور تجدید اسلام و نکاح لازم ۔ ورنہ سب اولاد حرام کی ہوگی۔ دائما ابدا جہنی ہوگا۔ صورت ثانیہ میں پر لے در ہے کا فاسق ہے۔ اشباہ والنظائر کا فتو کی ہے کہ فاسق کو امام بنانا تا جائز ہے اور نماز واجب الاعادہ ہے۔ اللہ واحدہ لاشر یک فرما تا ہے کہ: '' مین یتو لھم مند کم فسانسہ منہ منہ منات ابداً و لا تقم علی قبر ہ نہ تو به ع ۸ ''ان ش سے جومر جائے۔ اس کا نماز جنازہ مت پڑھے اور اس کی قبر پر مت کھڑے ہو۔ اس مضمون کی آیات واحادیث بکترت ہیں۔ بخوف طوالت ان پر بی اکتفاء کی جائی اس کی قبر پر مت کھڑے ہو۔ اس مضمون کی آیات واحادیث بکترت ہیں۔ بخوف طوالت ان پر بی اکتفاء کی جائی ۔ اس سے بھر جام طوالت ان پر بی اکتفاء کی جائی ۔ اس سے بیم عبد الحد میں اس کی قبر پر مت کھڑے ہو۔ اس مضمون کی آیات واحادیث بکترت ہیں۔ بخوف طوالت ان پر بی اکتفاء کی جائی ۔ اس سے بیم عبد اللہ بیا کا می اللہ بیا ہو۔ اس مضمون کی آیات واحادیث بکترت ہیں۔ بخوف طوالت ان پر بی اکتفاء کی جائی ۔ است سے بیم عبد اللہ بیا ہو۔ اس مضمون کی آیات واحد ہے کہ ''ان ش سے بیم میات اس بیا ہو کہ بھر اس کی قبر پر ہمت کھڑے بور اس مضمون کی آیات واحد کیا گھر و شوالوت ان پر بی اکتفاء کی جائی ہو کی اس کی قبر ہو۔ اس مضمون کی آیات واحد ہیں کہ کو دو سیالکوت 14 اگر ہو کے دو اس میک کو دو سیالکوت 14 اگر ہو کی اس کی اس کی کو دو سیالکوت 14 اگر ہو کی اس کی میک کو دو سیالکوت 14 اگر ہو کی ان کو دو سیالکوت 14 اگر ہو کی اس کی کو دو سیالکوت 14 اگر ہو کی کو دو سیالکوت 14 اگر کی کو دو سیالکوت 14 اگر ہو کی کو دو سیالکوت 14 اگر کو دی کو دو سیالکوت 14 اگر کو دو سیالکوت کو دو سیالکوت کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کوٹر کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹ

ہم نے جہاں تک اقوال مرزا قادیانی کے دکھے اور سے ان اقوال کی روسے قادیانی احاط اسلام سے خارج ہے جومسلمان ہواور مولوی کہلائے اور ان کا جنازہ پڑھائے وہ بھی احاطہ اسلام سے خارج ہے! ........خاکسار سیرمحمد نور اللہ خطیب جامع مجد قصاباں محلّہ شمیری سیالکوٹ

توبنامه!بسم الله السرحمن الرحيم! مئه قاض حبيب الله ولدقاض عطاء الله صاحب الم مجرمو چيال محله بوج خانه شهر سيالكوث كا مول مظهر في بحصل دنول من محمد الدين مرزائي فوت شده كوشل ديا اوراس كا جنازه براها م علم كاله بوج خانه شهر كافعل عام مسلمانان ك نزديك أيك براشرى جرم تعاليس ك ارتكاب ك سبب عام مسلمانول في محمد عدم تعاون كرلياله المغلم الي السرية السرية بحصل بي بيشمان موكم مجلس عام مسلمانان بين تائب موتا مواتجد بداسلام كرتا بهاور آكنده اقر ادكرتا مول كدايت بريق كا كم مرتكب نهول گااور جو بحدير السن قصور ك معلق تعزير شرى بروك شرى محمدى موكى الدي عدر نه موكا اور جو بحدير سال قاديان اوراس كتبعين كوجيها كمسلمان كافر بجهيد بين كافر بجهيد بين كوبيها كمسلمان كافر بجهيد بين الله المدعو حبيب الله!

گوامان حاضرین مجلس:...اغلام یاسین ولدغلام حسین قوم قریشی سکنه سیالکوٹ محلّدا ناری ۲۰ عبدالغفور ولد عبدالصمد بث محلّدا ناری سیالکوٹ - ۳۰ محدالدین ولد کرم النی ارائیں محلّدا ناری سیالکوٹ ، جم میاں عبدالحق امام سجدیتیم شاہ سیالکوٹ - ۵میاں محمعلی امام سجد بیٹھا نال سیالکوٹ - ۲ اللّد د تا ولدمولا دا د با فندہ محلّدا ثاری سیالکوٹ - ۲ عرفال بقلم خود۔



#### يسراله الرجير الرحيين

سوال نمبرا ..... کیافر ماتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع میں ایک میں ایک سوال نمبرا ..... کیافر ماتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع میں ایک گاؤں کے دہنے والے ایک صاحب ارشخص نے اپنی لڑکی ایک قادیانی مرزائی کویہ کہہ کر تکاح کرے دے دی کہ یہ لڑکا مرزائی کویہ کہہ کر تکاح کرے دے دی کہ یہ لڑکا مرزائیت سے تو بہ کر کے مسلمان ہو چکا ہے۔ چنا نچے ساری برادری کواس کی تو بہ کا ذکر کرکے بوقت شادی بھالیا اور دعوت ولیم میں شریک کرلیا۔ اس ہنگامی صورت حال کے بعد خوداس لڑک سے بوچھا گیا اور اسے مسلمان ہونے کی مبارک باددی گئی تو اس نے خصہ میں آ کر کہا کہ بیوی کی خاطر اپنا نہ بہ چھوڑ تا (گالی دے کر کہا کہ) بڑے ایے ویوں کا کام ہے۔ میں نے اپنا نہ بہ برگر نہیں چھوڑ ا۔ آیا ازردے شریعت مطہرہ یہ تکاح ہوایا نہیں۔ بینو ا تو جرو ا!

سوال نمبر ۱۰۰۰۰۰۰۱ نبی بااثر صاحب نے پھراپنے ایک لڑے کی مثلی بھی نہ کورہ لڑے کے بڑے بھائی مرزائی عقیدے والے کے لڑکی سے اعلانیہ کی ہے۔ پچھ دنوں تک شادی ہونے والی ہے۔ اس کے متعلق واضح فرمائیس کہ اس شادی میں برادری کے اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھنے والے مسلمان ازروئے شریعت پاک شریک ہو سکتے ہیں یا کہ نہیں۔ بیتنوا و توجروا!

سوال نمبر اسابی بااثر صاحب کے زیراثر اس گاؤں کی جامع مسجد کے سابق امام وخطیب کا تعلق بھی مرزائیوں سے ہے۔ اس نے صاف کہا ہے کہ میں مرزائیوں کو کا فرنہیں کہتا۔ کسی کی مرضی ہومیر سے پیچھے نماز پڑھے۔ نہ ہو۔ نہ پڑھے۔ کسی کے ڈرسے اپنے تعلقات ان سے قطع کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ چنا نچے اس عقید سے مظاہرہ عملی طور پراس نے اس طرح سے کیا ہے کہ شہر داتہ میں رہنے والے ایک قادیانی مبلغ کے خالص قادیانی عقید سے دوالے لڑ کے کی شادی میں بیام صاحب فرکوراپ کئی کے سارے افراد سمیت شریک ہوئے اوراس شادی میں ضرورت سے زیادہ خوقی کا مظاہرہ بھی کیا۔ نیز اپنے حقیقی بھائی کو اس فرکورقادیانی لڑکے کا شادی والا دوست بھی او بنادیا۔ اس پر بس خیقی بھائی کو اس فرکانی لڑکے کا شادی والا دوست بھی او بنادیا۔ اس پر بس خیقی بھائی کو اور اس کا دوست بھی اور ان کی کو اور اس کی مورزائی کو اور اس کی ہو جو مرزائی کو اور اس کی مورزائی کو اور اس کی مورزائی کو اور اس کی جو مرزائی کو اور اس کی مورزائی کو اور اس کی مسلمانوں کی نماز جنازہ کا امام بن سکتا ہے یانہیں۔ نیز خطبہ جمعہ و نکاح سے لئے جھی کسی مسلمانوں کی نماز جنگانہ کا امام۔ نیز مسلمانوں کی نماز جنازہ کا امام بن سکتا ہے یانہیں۔ نیز خطبہ جمعہ و نکاح سے لئے جھی کسی اورخص کا مستقل طور پر انتظام کرنا چا ہے کئیس۔ بیندواں تو جروا!

اچنانچهای متجدمیں مدرسہ تجویدالقرآن کے اساتذہ کرام کو خطیب صاحب کی اس مرزائیت نوازی پراعتراض کرنے کی بناء پراس صاحب اثر شخص نے پہلے ان کو ذلت آمیز الفاظ میں خت ست کہا۔ پھرانہیں مدرسہ سے جواب دے کرتعلیم قرآن کے ہرے بھرے باغ کواجاڑنا اس لئے پسند کرلیا کہ خطیب صاحب کی دل شکنی کیوں کی گئے۔ وہ اساتذہ کرام آج بھی بہت دورنہیں بلکہ مانسم ولو ہار بانڈہ میں قیام پذیر ہیں۔ (مزید لطف کہانی صرف انہی کی زمانی) سوال نمبره .... بهاری آخری در دمندانه گرارش ہے کہ بید دنوں ندکورہ بالاضحف نمبرا ..... بااشر صاحب جووقاً
فوقاً علماۓ کرام کو برا بھلا کہتے ہوۓ کہ بیہ مولوی مرزائیوں کو کافر کہہ کر پھوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے موجودہ طرز عمل کی
تعریف و تقسین کرتے اور اپنے طرز عمل پر فخر کرتے ہوۓ اسے مجبوب و مرغوب سجھتے ہیں۔ نمبر ۲ .... امام و خطیب صاحب
نے اللہ کے گھر جامع مجد فدکور عیں مرزائیوں کو کافر نہ کہنے کا قر اراور ان سے تعلق جاری رکھنے کا اصراد کیا ہے اور اس پر قائم
ہیں۔ چنا نچہ مرزائیوں کی شادی میں اپنے طرز عمل کو واضح بھی کر دیا ہے۔ یہ دوشخص جن کی خطرناک مرزائیت نواز
ومرزائیت ساز پالیسی کی وجہ سے اس وقت سارے کا سارا گاؤں کفر وار تداد کی لیپٹ میں ہے۔ از روئے شرع متین و دین
مبین اور قرآن وحد یث دفر ہب حنفید کی معتبر کتابوں سے ان دونوں کا حکم بھی بیان فرمائیں کہ جب تک بیا علانیہ تو بہ نہ
کریں عوام مسلمانوں کو ان سے کیساتعلق دکھتا چاہئے۔ بیٹنو او تو جروا!

ان سوالات کا جواب ازروئ قرآن وحدیث و کتب معتبره وحنفید و ضاحت سے بیان فرما کرعنداللہ ما جورہوں اوراس گا وَل کے بِس مسلمانوں کے ایمان کوار تد اووالی خطرناک لعنت سے بچانے میں امداوفرما کیں۔اللہ تعالی اپ کو دنیا و آخرت میں اجرعظیم عطافرما کیں اورعلمائے کرام کے وجود کو تابقیا مت سلامت با کرامت رکھے اور کفر وار تد او کے نابی کا باعث بنائے۔آمین! و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علیٰ سید المرسلین و آله و اصحابه اجمعین!

#### الجواب:

مرزاغلام احمد قادیانی کا کافر ہونا ادر مرتد ہونا ادر ان کے اقوال دکلمات غیر محصورہ کا غیر متحمل للتا دیل ہونا اظہر من اکتمس ہو چکا ہے۔اس لئے جمہور علمائے امت کے نز دیک وہ کافر ومرتد ہے ادراس طرح دہ لوگ جواس کو باوجود ان اقوال وعقا کدے معلوم ہونے کے مسلمان مجھیں خواہ نبی کہیں یا سے یا جو کچھ بھی کہیں کافر ومرتد ہیں۔اگراس کی مفصل ورل تحقیق کرنا ہوتومستقل رسائل مثل (۱) اشد العذاب - (۲) المقول الصحیح فی مکائد المسیح الله المسیح الله المسیح الله المسیح مطبوع فرا علی علیائے ہندور بارہ تکفیر قادیا نی جس میں ہرضلع اور صوبے کے علیاء کے بینکو وں دستخط ہیں ملاحظ فریا۔ جا کیں ۔ اس کے قادیا نیوں ومرزائیوں سے عام مسلمانوں کا اختلاط اور ان کی با تیں سننا ، جلسوں میں ان کوشر کیک کرنایا خود ان کے جلسوں میں شرکیک ہونا یا نماز جنازہ بین ان کے جلسوں میں شرکیک ہونا یا شادی و تی اور کھانے پینے میں ان کوشر کیک کرنایا ان کے شرکیک ہونا یا نماز جنازہ بین ہوتا۔ کے شرکیک ہونا یا شرکیک کرنا ہوتا کے اور جو نکاح ہوتا تا ہے۔ ان معدن بین ہوتا۔ بیک کرنا میں قادیاتی ہوجائے تو تکاح فوراً سنج ہوجا تا ہے۔

ا ..... تکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ اگر ہوا بھی تھا تو اس لڑ کے کے اس کہنے سے کہ میں نے اپنا نہ ہب ہر گز نہیں چھوڑا۔ فور افنخ ہوگیا۔

۲ سیست اس شادی میں برادری اور اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کو ہرگز شریک ہونا جائز نہیں ۔اگر شریک ہوئے تو سخت گنہگار ہول گے۔

سسس صورت مذکورہ میں جامع مبجد کا امام دخطیب بھی خارج از اسلام ہے۔لہذاوہ مسلمانوں کی نماز پرخون کے نماز کے بیار میں میں میں میں میں میں کہ بھولیا جائے۔امام اور نکاح خوال کسی دوسر مے خوں کو مقرر کیا جائے۔
مقرر کیا جائے۔

سم سست مرزائیوں کے دونوں فرقے قادیانی اور لاہوری اتنی بات پرشفق ہیں کہ دہ (مرزا قادیانی) اعلی در ہے کا مسلمان بلکہ مجدد ومحدث اور سے موعود تھا۔اور ظاہر ہے کہ کسی کا فرومر تد کے متعلق بعداس کے عقائد معلوم ہوجانے کے ایسا عقیدہ رکھنا خود کفر دار تد اد ہے۔اس لئے بلاشبہ دونوں فرقے کا فرومر تد ہیں۔اوراب تو لاہوری تحریف قرآن اور ضروریات وین کا خاص طور سے بیڑ ااٹھانے سے اپنے کفر وار تداد میں مرزا قادیانی کے تابع ہوجانے سے مستنفی ہوکر خود بالذات ارتداد کے علمبر دار ہیں۔ان سے نکاح یاان کے نماز جنازہ میں شریک ہونا جائز نہیں سے تکام یاان کے نماز جنازہ میں شریک ہونا جائز نہیں سے تک اناہ ہے۔

رادع سروار بین ان سے دائی ان سے مار جمار جمار میں مرید ہوا جا ہو ہیں۔ دائلہ اعلم سیا!

احقر العبادیجہ صابر نائب مفتی دارالعلوم کرا چی نمبرا نائک واڑہ ۱۳۸۳/۱۹/ مالہ اعلم سیا!

الجواب محج سیس بندہ محمد شفیع علی اللہ عنہ ۱۳۸۳/۱/۱۳۸ فاتح قادیان!

جواب محج اور درست ہے سیس بندہ محمد حیات ۱۳۸۲/۱/۱۳۸ فاتح قادیان!

المجیب مصیب سیسی عبدالحق عفی عنم جہم دارالعلوم تھانیا کوڑہ خٹک پیثا ور

جواب محج اور درست ہے سیسیرگل بادشاہ غفر لدمر دان امیر جمعیت علائے اسلام سرحد

حضرت مولا نالال حسین اختر" صدر المبلغین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت علائے پاک وہند کے علاوہ پاکستان کے

فاضل جج صاحبان بھی ان پرمہرت*صدیق ثبت کریچکے ہیں۔کیم*بل پوراور راولینڈی کا فیصلہ ملاحظہ فرمایا جائے۔احقر منظور احمدعفااللہ عنۂ صدر مدرس جامعہ عربیہ چنیوٹ ۱۹۲۳/۱۹۲۳

جھے واتا کے ایک امام نے خط نکھا کہ میں اور پیرصاحب مسلمان ہیں۔ لوگ جھوٹا پر دپیگنڈہ ہمارے متعلق کرتے ہیں۔ جس پر ہیں نے خوشی ظاہر کی اور کہا بلکہ جواب لکھا کہ لوگوں کے کہنے ہے آپ مرزائی نہیں ہو سکتے لیکن جو واقعات اس استفتاء میں بتائے گئے ہیں وہ خطرناک ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو سلمان کہنے والا کافر ہے۔ جوشن اس کو مسلمان کہنے والا کافر ہے۔ جوشن اس کو مسلمان کہنے یا قادیانی یالا ہوری مرزائیوں سے دشتے کرے وہ کیے مسلمان ہوسکتا ہے؟ ۔ ایسے آ دی کو امام بنانا حرام ہے۔ اس کے چھے نماز پر بھنی نا جائز ہے۔ حضرت مولا نامفتی محد شفتے صاحب کرا پی کافتوی بالکل میچے ہے.......فقط! غلام خوث ماکن بقہ بزارہ حال لا ہور بقائم خود۔

الم جيب هو المصيب ......تا چيزعبدالعلف غفرله خطيب وبهتم مدرسة عليم الاسلام جامع معجد كنبدوالى بهم ٢٢ ربيج الاول ١٣٨٣ هـ/١١١ كست ١٩٦٣ء

مفتى اعظم مصركافتوى

"ولذا افتينا بكفر طائفة القاديانية اتباع المفتون غلام احمد القادياني الزاعم هوواتباعه انه نبي يوحى اليه وانه لاتجوز مناكحتهم ولاد فنهم في مقابر المسلمين " واى كيم مواتباعه انه نبي يوحى اليه وانه لاتجوز مناكحتهم ولاد فنهم في مقابر المسلمين " واى لئي بم (علائي حق ) ني مرزا غلام احمد قاديا في كيم مع من على مناحت كافتوى ديا به مرزا غلام احمد قاديا في اوراس كي مراحت كابيد كول بي محمي فقى دية إلى كهذان سي اوراس كي مراحت كابيد كول بي محمد فقى المراس كي مراحد المراس كي مراس كي مراس كي مراحد المراس كي مراس كي مرا

علائے معرکے اس فتوی کے بعد حکومت شام اور معرنے ان کوغیر مسلم اقلیت قرار دیے کران کی املاک صبط کرلیں۔

الجواب صحيح والمجيب مصيب ......محرع فان عنى عنداز دُم الحرى المجيب المصيب المحيب المرد الله في عنداز دُم المحرد المسمود المحيب المصيب المحرد المسمود المحيب مصيب .....عبدائي بعلم خودامام مجرع لدنازي ما سمود

### الجواب:

- ا ..... مرزائی قادیانی مویالا موری دونوں اسلام سے خارج بیں اور مرتد بیں۔
  - ٣ ..... جو خض برد وفرقه كومسلمان تصور كر\_\_وه بحي اسلام يه خارج بـ
- ٣..... جو خض ہر دوفرقہ کورشتہ دیوے یا لیوے۔ (بشرط کدوہ مرزا قادیانی کے کفر کا اقرار کرے اور

مرزائیت سے توبہ کرے تو ایراشخص باعث عزت وفخر ہے اور اس کو تو اب ملے گا۔) اس نے بسبب رشتہ کے ارتد اد سے نکال کراسلام میں داخل کیا۔

س ..... اگر بالاثبوت ہونے کے ہر دوفر قد کورشتہ دیوے یا کرلے وہ بھی ہر دوفر قہ ہے ہوگا۔

۵..... اگرامام مجد کاتعلق مرزائیول سے اس حیثیت سے ہے کہ وہ ان کومسلمان تصور کرتا ہے تو وہ امام بھی مسلمان نہیں رہتا۔ واللّه اعلم بالصواب .......ممراحق علی عنه خطیب جامع مجدا یہن آباد

# جواب بالا بالكل صحيح ہے

ا ...... ہرمسلمان کواسلام اور کفر میں انتیاز کرنا ضروری ہے۔ کسی کا فر کے لئے دعا نماز جنازہ گناہ ہے۔ ان ہے کسی مسلمان کا تکاح مرد ہویا عورت حرام کاری ہے۔وہ ٹکاح نہیں ہوسکتا۔

ایسے کافرول کومسلمان بھے شاملام کی تو ہیں ہے۔ کیونکدان کی کفریہ باتوں کواسلام قرار دینا ہے۔

"اسس لوگوں کی میصلحت اندیش کے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہئے۔ اس لئے ہم ان کواسلام کے تعداد میں اضافہ ہیں۔ غیر مسلمان کواسلام کی تعداد میں داخل سے خارج نہیں۔ غیر مسلمان کواسلام کی تعداد میں داخل کرنا ہے اور مسلمانوں کو ان کے میل جول سے غیر مسلم بنانے کی تبیل کرنا ہے۔ جو خود مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز کی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔

## الجواب وهوالموفق للصواب!

ا ...... صورت مسئولہ میں جبکہ اس قادیا نی لڑ کے سے دریافت کیا گیا اورا سے مسلمان ہونے کی مبارک باد دی گئی تو اس نے صاف لفظوں میں اٹکار کردیا کہ میں نے اپنا ند ہب نہیں چھوڑا تو اس صورت میں بین کاح نہیں ہوا۔
کیونکہ قادیا نی مرز ائی مرتد ہا اور مرتد کا نکاح تو کسی مرتد ہ عورت سے ہوسکتا ہے اور نہ ہی کسی مسلمان عورت سے بشریعت اسلامیہ نے مرتد کا کوئی ویں تسلیم نہیں کیا۔ (ردالحقارج ساس سے سالمرتدین) اور جولوگ نکاح میں شریک ہوئے۔

اگرانہوں نے بیرصاحب نے کہنے پر سجھ لیا کہ اس لڑ کے نے توبر کی ہے اور اپنا نہ ہب چھوڑ دیا ہے۔ اس صورت میں تو وہ
گہڑا رنہیں اور وہ جاننے تھے کہ اس نے اپ فرہب سے توبنیں کی اور وہ مرزائی ہے۔ یہ بات سجھتے ہوئے پھر اس کو
مسلمان تصور کیا۔ اس صورت میں بیلوگ کا فرہو گئے۔ ان پرلاڑ م ہے کہ تجد بداسلام و نکاح کریں اور توبہ کریں اور اگر اس
کو کا فرمرزائی ہی سجھتے ہوئے نکاح میں شرکت کی اور دنیاوی روور عایت کو مذفطر رکھا۔ اس صورت میں وہ لوگ خت گنہگار
ہیں۔ ان پرلازم وواجب ہے کہ تو بدواستعفار کریں اور بااثر صاحب کے لئے بھی یہی تھم ہے جس کی متیوں صورتیں بیان
کردی گئی ہیں اور ان کے احکام بھی بیان کردیئے گئے ہیں۔

اسس اگر بااثر صاحب نے اپن الرئے کی متلی مرزائیوں کے ہاں کی ہے اوروہ آئییں مسلمان ہمتنا ہے۔
اس صورت میں وہ کافر ہوگیا۔اس پرتجد بداسلام و نکاح لازم ہے۔ کیونکہ کافر کو مسلمان ما ننا کفر ہے۔ ( درالحقار ) اوراگر دنیاوی لالج میں پیش کر کررہا ہے تو سخت گنہگارو سخق عذاب نار ہے۔ اس کو توجوا ستغفار کرنا چاہئے اور اپن لاکے کی شادی مرزائیوں کے ہاں کرنے سے باز آنا چاہئے اوراس شادی میں براوری کے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو ہرگز شرکی نہیں ہونا چاہئے اور پھراگر بید وگئی شرکی نہیں ہونا چاہئے اور پھراگر بیلوگ شرکی ہوگئے۔
ان پرتجد بدا سلام دنکاح لازم ہے اوراگر انہیں کافر ہی تیجھے ہیں۔ پھرالا کی اور ورومایت کی وجہ سے شامل ہوں گئی تو تو تحت میں ان پرتجد بدا سلام و نکاح اور میں ہوں گئے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ: '' و لا تسرکنو اللی المذین ظلموا ، ھو د ۱۲ '' میں اور اس کے تین ان ہے میں ان سے میں جو لہذا ایسے خص آگر پہلی صورت میں تجد بدا سلام و نکاح اور دوری صورت میں تو ہو استغفار نہ کریں تو مرزائیوں کو مسلمان تو نہیں تبجھے کے صورت میں ان سے سلام کلام رشتہ نا طربائل قطع کر و بنا چاہئے اور نہ بی ان کو مسلمان تو نہیں تبجھے تھے۔ پھروہ شادی میں شرکت کریں اور اس کے بعدرہ تو بیس میں وراس کے بعدرہ تو بیس میں وراستغفار نہ کریں۔ اس مولام و کلام اور دشتے نا طے بند کئے جا کیں ۔ حق کروہ شادی میں شرکت کریں اور اس کے بعدرہ تو بیست تھے۔ پھروہ شادی میں شرکت کریں اور اس کے بعدرہ تو بیا میں وراستغفار نہ کریں۔ ان سے بھی مسلم و کلام اور دشتے نا طے بند کئے جا کیں۔ حق کہ تو بواستغفار نہ کریں۔ ان سے بھی مسلم و کلام اور دشتے نا طے بند کئے جا کیں۔ حق کہ تو بواستغفار نہ کریں۔ ان سے بھی مسلم و کلام اور دشتے نا طے بند کئے جا کیں۔ حق کہ تو بواستغفار نہ کریں۔ ان سے بھی مسلم و کلام اور دشتے نا طے بند کئے جا کیں۔ حق کہ تو بواستغفار نہ کریں۔ ان سے بھی مسلم و کلام اور دشتے نا طے بند کئے جا کیں۔ حق کہ تو بواستغفار نہ کریں۔ ان سے بھی مسلم و کلام اور دشتے نا طے بند کئے جا کیں۔ حق کہ کو تو تعاد کے کو بواستوں کے کی کو بور سیکھیں کے کی کو بور استغفار نہ کریں۔ ان سے بھی مسلم کو کی کو بور اس کے کیوں کو کی کو بور کی کو کی کو بور کی کو کی کو بیا کیا کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کیا کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو ک

سابق امام سجد کا بیر کہنا کہ مرزائیوں کو میں کافرنہیں کہتا۔ اس کا بیقول بھی کفرہے۔ کہ ومدینہ زاداللہ شرفا و تعظیما کے علمائے کرام کا متفقہ فتو کی کتاب حمام الحربین میں ہے کہ جو شخص مرزا قادیانی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کا فرہے۔ لیمن اس کے کفر پر مطلع ہونے کے بعد مدن غات فعی کہ فعرہ و عذا به فقد کفر !اوراس بلغ قادیانی کو کا فررے کے شادی میں مولوی سابق امام سجد کا اپنے سارے فائدان کو شامل کرایا' کا فروں ہے موالات (دویق) کرنے کی زروست دلیل ہے۔ اور نیز اپنی حقیقی ہوائی کی کا رشتہ قادیانی مرزائی سے اور قادیانی مرزائی کی گئی ہوائی کا رشتہ اپنے حقیقی بھائی کا رشتہ اپنے حقیقی بھائی کا رشتہ اپنی کا رشتہ قادیانی مرزائی سے اور قادیانی مرزائی کی گئی ہوائی کا رشتہ اپنی تھائی کا رشتہ اپنی کا فروق سے کرنا چاہتا ہے۔ اس کا بیارادہ بالکل شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ لہذا بیمولوی سابق امام صاحب مسلمانوں کی نکاح خواتی کے لئے بھی نہ بلایا جائے۔ مسلمان اس کا بائیکا شکر ہیں۔

(مخص ملفوظات الحل حقیدت حصادل میں۔ (مخص ملفوظات الحل حضرت حصادل میں۔)

ذالك كنذالك وانسى منصدق لبذلك! ..... سفقيرقا درى ابوالبركات سيدا مم غفرله ناظم ومفتى دارالعلوم مركزى المجمن حزب الأحناف لا مور

بسم الله الرحيم الله الرحيم اعلى حكرام كجوابات بالكل صح اور درست بي مرزائيول كوكافرنة بجسنا بين مرزائيول كوكافرنة بجسنا بعى كفريه إلى المعامة مجدفة سلام المعامة معرفة سلام المعامة المعا

مرزائی قادیانی ہوں یالا ہوری۔ان کومسلمان سمجھنے والےسب کا فر ہیں۔ان سے رشتہ ناطہ کرنے والےسب انہی کے تھم میں ہیں۔قرآن میں ہےانکم اذام ثلهم!....عبداللہ امرتسری روپٹری!

ند بب شیعدا ثناعشری کی رو سے نکاح طرفین میں اسلام شرط ہے۔ ختم نبوت کامنکر مسلمان نہیں۔ غیر مشروع عقد کامد وموجد عادل نہیں روسکتا اور امام جماعت میں غد بب شیعدا ثناعشری کی روسے عدالت شرط ہے۔ غیر مسلم سے میل جول جس سے مسلمانوں کے اسلام میں ضعف واقع ہوشر عاجائز قر ارنہیں دیا جاسکتا! ...... اختر عباس الله مدرس جامع منتظر لا ہور محر علی رضوان مدرس مدرسامامید دارائتج میدیا کستان!



## بسم اله الرحس الرحيم!

# مسجدوو كنگ كىمخضر تارىخ

یہ مجدتقر با ۱۸۸۱ء میں بیگم شاہ جہاں والتی بھو پال ریاست کے زرکشر عطیے ہے ایک اگریز ڈاکٹر لائٹز ریئل اور نٹیل کالج لا ہور نے بنوائی تھی اوراس کے ساتھ رہائشی مکا نات بھی تغیر کراد ہے گئے تھے۔ گر بدشمتی ہے۔ ۱۹۱۲ء میں مرزا کمال الدین لا ہوری مرزائی نے چند دوسر مرزائیوں کی ہمراہی میں اس متجد پر غاصبانہ قبضہ کرلیا اور جوامام اٹل سنت والجماعت کا یہاں تغینات تھااس کو زیردسی نکال باہر کیا۔ پولیس وغیرہ آئی گر داوری نہ ہوگی ۔ کیونکہ اگریز کے ہی تو یہ پروردہ تھے۔ ہندو پاک کی آزادی کے بعد متجد بذا کا انتظام والعرام سفارت خانہ پاکستان کے تحت چلاگیا۔ گرعملی طور پرمرزائی اس پر قابض رہا وراسیخ باطل فرقے کی نشر واشاعت اور تبلیخ کرتے پاکستان کے تحت چلاگیا۔ گرعملی طور پرمرزائی اس پر قابض رہا وراسیخ باطل فرقے کی نشر واشاعت اور تبلیخ کرتے ہو اوران کی طرف سے ہی یہاں امام متعین رہا۔ اور طرہ یہ کہ ایک اچھی خاصی رقم پاکستان سے زرمہا دلہ کی شکل میں صاصل کر کے اس کے معرف میں لائی جاتی رہی ۔

ا نتہائی نا گفتہ بہ ہے۔سٹرک اپنی زبوں حالی کا رونا رور ہی ہے۔ بچوں کی دینی تعلیم وقد ریس کا انتظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ نیز اس امام کامیل جول لا ہوری مرز ائیوں کے ساتھ ہے اور اس نے چند دن ہوئے ایک نئی ندموم حرکت کاار تکاب کیا ہے جوانتہائی دلخراش اور سلمانوں کے لئے یقیناً نا قابل برداشت ہے۔

اس کے متعلق حضرات علائے کرام ومفتیان شرع متین کی طرف رجوع کیا گیااوران کی خدمت میں ایک استفتاء پیش کرتے ہوئے شرع فتو کی کی استدعا کی گئی۔ہم جانتے ہیں کہ اس واقعہ کوس کر مسلمانان عالم اضطراب محسوس فرمائیں گئے۔اور شاید بیرواقعہ ان کے دلوں پرنمک پاشی کا کام کر ہے۔لیکن چونکہ ہم ممبران وارا کین معبد وو کنگ اپنے مسلمان بھائیوں کو مجھے صورت حال سے آگاہ کرنا اپنا فہ ہمی فریضہ بچھے ہیں۔لہذاان چند سطور کومع فتاوی شائع کرنے پرمجبور ہیں۔تاکہ مسلمان کم از کم اپنی نمازیں تو نہ خراب کریں۔و مساعہ اید نسا الاالبلاغ، وماتو فیقی الا بالله !اراکین معبد وو کنگ انگلینڈ ۲۵ مراک

استفتاء...!

کیافر ماتے ہیں علائے دین آج اس مسلہ کے کہ کل مور خد ۸ تمبر ۱۹۷۳ء بوقت ساڑھے چار ہجے دن سابق امام دو کنگ مبحد محمد طفیل متعلقہ مرزائی فرقہ لا ہوری کی ساس کا جنازہ مبحد مبذا میں لایا گیا اور یہاں کے مرکاری امام فی مطفیل کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی ۔ جبکہ چند معززین نے اس حرکت کا محاسبہ کیا تو خواجہ قمرالدین سرکاری امام ووکنگ مسجد نے یہ دلیل پیش کی کہ میں نے اس لئے جنازہ میں شرکت کی ہے۔ کیونکہ مرزا محمد طفیل بسا اوقات میر بیجھے نماز پڑھ لیا کرتے ہیں اور ومری دلیل بیپش کی کہ میں لا ہوری مرزائیوں کو کا فرنہیں سجھتا۔ کیونکہ وہ مرزاغلام اجمد قادیانی کو صرف مجدد تنایم کرتے ہیں اور ہم کو کا فرنہیں کہتے ۔ لہذا آپ مہریانی فرما کرقر آن وحدیث کی روشنی میں ایسے شخص کے متعلق شری فتو کی ہے کما حقہ مطلع فرما کیں۔

عینی شاہروں کے دستخط مندرجہ ذیل ہیں:

وستخط: صابر حسين ..... محجم شريف .... عبدالرطن .... ملك احمد خان ....

حضرت مولانا قاضى مظهر حسين فاضل ديو بندام يرخدام الل السنت والجماعت

خليفه مجاز حضرت سيد حسين احمد مدنى صاحبٌ كاجواب

عمّاب اللهُ احادیث رسول الله علیات اور تعامل خلفائے راشدین حضرت ابو بمرصد یق حضرت عمرٌ فاروق عضرت عمرٌ فاروق عضرت عمّان ذوالنورٌ مِن اور حضرت علی المرتضی اور اصحاب رسول الله علیات کی روشنی میں امت محمدیہ کے تمام علیائے کرام کا یہ اجتماعی فیصلہ ہے کہ نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النہین حضرت محمد رسول الله علیات آخری نبی میں ۔ یعنی حضور

آکر مینانید کے بعد کوئی نبی پیدانہیں ہوگا اور اگر اس آخری امت میں ہے کوئی شخص نبوت ورسالت کا دعو کی کرے تو وہ
کا فر مرتد ' د جال اور کذاب ہے۔ اس بناء پر ملت اسلامیہ کے نزویک مرز اغلام احمد قا دیا نی بوجہ دعو کی نبوت کے خارج
از اسلام ادر کا فر ہے اور اس کو نبی یا مجد د مانے والے بھی قطعی کا فر ہیں اور مسئلہ ختم نبوت اسلام کا ایسا بنیا دی عقیدہ ہے
کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نئے آگین میں بھی اس کونسلیم کر لیا گیا ہے۔ چنا نچہ صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے حلف نامہ کی عبارت حسب ذیل ہے:

'' میں تشم کھا تا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور خدا پر میرا یقین کامل ہے ادراس کی کتاب قرآن پاک پر جو کہ آخری کتاب قرآن پاک برجو کہ آخری کتاب ہے آخری کتاب کے دن پر۔ رسول کی سنت وصدیث پر قرآن کے احکام پر۔' (آئین پاکستان تیسری شیڈول صلف صدر دفعہ ۲۲)

سوال نامہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ دو کنگ مجد کا امام خواجہ قمر الدین لا ہوری مرزائیوں کو اس وجہ ہے کا فرنہیں کہتا کہ دہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانے ۔ بلکہ مجد د مانے ہیں اور اس بناء پر ہی اس نے ایک لا ہوری مرزائی محمطیل کی اقتداء میں ایک مرزائی مورز کی جو ایک جی پڑھ لیا ہے ۔ لیکن خواجہ قرالدین مذکور کی بیتا ویل صحح نہیں ۔ کیونکہ جب شریعت کی دوسے مدمی نبوت مرزاغلام احمد قادیانی تطعی کا فر ہے جو جس محض کو شرعاً کا فر مانتا ضروری ہے۔ اس کو ولی ادر مجد د مانے کا کیا جو از ہوسکتا ہے؟ ۔ کیا کوئی کا فر بھی مجد د ہوسکتا ہے؟ ۔ علاوہ ازیں یہ بھی محوظ رہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی زندگی میں لا ہوری بار فی کا فر بھی محرز اقادیانی کو نبی ہی مانتار ہا ہے اور اس کی تحریرات ہے یہی ثابت ہے۔ مثل لا ہوری پارٹی کا بانی مولوی محملی لا ہوری مرزا قادیانی کو نبی ہی مانتار ہا ہے اور اس کی تحریرات ہے یہی ثابت ہے۔ مثلاً محملی لا ہوری نہیں کرنے کی دندگی میں مانتار ہا ہے اور اس کی تحریرات ہے یہی ثابت ہے۔ مثلاً محملی لا ہوری نے لکھا ہے کہ:

''ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک اوتار کے ظہور کے متعلق جو وعدہ انہیں دیا گیا تھاوہ خدا کی طرف سے تھا اور اس کو ہندوستان کے مقدس نبی مرزا غلام احمد قادیانی کے وجود میں خدا تعالیٰ نے پورا کردکھایا۔'' (ریویو آف ریلچیز جسمنبرااص ۱۱۱)

دراصل قادیانی مرزائیوں کی طرح لاہوری مرزائی بھی مرزا غلام احمہ قادیانی کے مشن کو ہی پھیلانے میں مصروف ہیں۔ دونوں کی دعوت مرزا قادیانی کی شخصیت کی طرف ہے۔ ان دونوں پارٹیوں کا مقصد یہی ہے کہ العیاذ ہاللہ ناواقف مسلمان مرزا قادیانی کے پیروکار بن جا ئیں۔خواجہ قمرالدین نے لاہوری مرزائی محمطفیل کی افتداء میں نماز جنازہ پڑھ کے حضور خاتم النہین تقایقہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ اب وہ سلمانوں کی امت کا ستی نہیں رہا۔ اس کے پیچے سلمانان اہل السنت والجماعت کی نماز میج نہیں۔ اس کو امام نماز بنانا حرام ہے۔ ایس شخص کوفور آمعزول کر کے کسی سیجے سلمانان اہل السنت والجماعت کی نماز میج نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جن سلمانوں نے غلط نہی سے اس کی العقیدہ تی عالم کوامام بنانا چاہے۔ لاہوری مرزائی کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جن سلمانوں نے غلط نہی سے اس کی

اقتداء مين نمازين پڑھى ہيں۔ان پران نمازوں كى قضالازم ہے۔الله تعالى الل السنّت والجماعت كو ہر فتنہ ہے محفوظ ركيس - آميين بسجاہ المندى الكريم ﷺ! خادم الل السنّت الاحقر مظہر حسين غفرله خطيب مدنى جامع مسجد چكوال امير تحريك خدام الل السنّت والجماعت صوبہ پنجاب (ياكتان) ٢٤ رمضان المبارك ١٣٩٣ هـ ١٢٥ كتو بر١٩٧٣ء

# يثخ الحديث حضرت مولا ناعلامه محمد سرفراز خان صفدر كاجواب

البجواب ہوالمصوب! انہوری مرزائی بھی ای طرح کافریس جس طرح قادیانی کافریں ادران کے کافر ہونے کے گئی دجوہ ہیں۔

ا ..... کہنےکوتو بیگروہ مرزا قادیانی کومجد دکہتا اور مانتا ہے۔گر محمطی لا ہوری نے مرزا قادیانی کو نبی بھی کہا اور تسلیم کیا ہے۔اس کے چند حوالے ملاحظہ ہوں:

الف ..... '' ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آخری زمانہ میں ایک او تاریح ظہور کے متعلق جووعدہ انہیں دیا گیا تھا وہ خدا کی طرف سے تھا اور اس کو ہندوستان کے مقدس نبی مرز اغلام احمد قامیانی کے دجود میں خدا تعالیٰ نے پورا کر دکھایا۔'' (ریویو آف ریلیجنز ج ۳ش ااص ۱۱س)

ب ...... "اس آخری زمانہ کے لئے تجدید دین کے واسطے بھی اللہ تعالی نے بیدوعدہ کیا تھا کہ وہ عظیم الشان صلالت کے وقت میں جواخیر زمانہ میں ظہور میں آنے والی ہے۔اپنے ایک نبی کو دنیا کی اصلاح کے لئے مامور کرے گا اور اس کا نام سے موعود ہوگا۔ سواییا ہی ہوا۔ "(ریویو آف ریلیجنز ج۵نبر ۲۵س۲۱۲)

ج ..... " " " مرایک نی نے جوخدا کی طرف ہے آیا ہے دو ہاتوں پرز وردیا ہے۔ اول یہ کہ لوگ خدا پر ایمان لا کیں اور دوسرا یہ کہ اس کی نبوت کو اور اس کے من جانب اللہ ہونے کو تسلیم کریں۔ بعینہ اس قدیم سنت اللی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مرز اصاحب کو بھی مبعوث فرمایا۔ " (ربویو آف ریلیجنز جس نمبر اص ۸۵ س)

ان صاف اور صریح عبارات سے معلوم ہوا کہ لا ہوری پارٹی کا سربراہ اور سراسر گمراہ محمطی بھی قادیانی کو (معاذ اللہ تعالیٰ) نبی تشکیم کرتا ہے اور ختم نبوت کے ایک بنیادی عقیدہ کی خلاف درزی کی وجہ ہے وہ کافر ہے اور اس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ مودودی صاحب اور ان کی جماعت کے سامنے بیصاف اور صریح حوالے پیش کردیئے عہامت سے ساف اور صریح حوالے پیش کردیئے عہامت سے اگر بچھنے کے بعدوہ لا ہوری مرز ائیوں کو کافر نہیں تو وہ بھی کچکا فرییں۔ لاشك فیلہ و لا ارتبیاب!

۲ ..... " دمیملی لا موری حضرت عیسی علیه السلام کی دفات کا قائل ہے۔" (تفییر بیان القرآن جا ص ۲۲۵مجمطی لا موری)

اورحفرت يليى عليه الصلوة والسلام كى حيات كاا نكار بالاجماع كفرب

سسس حضرت عیسی علیہ الصلوٰ قوالسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا نصوص قطعیہ اور اجماع امت سے تابت ہے۔ مگر محموعلی لا ہوری لکھتا ہے کہ معفرت میں باپ بیدائش اسلامی عقائد میں نہیں ۔ عیسبائیت کا اصول ہے۔ (تفییر بیان القرآن می اصلام کے ساتھ یوسف (نجارا) کا تعلق بیان القرآن می اسلام کے ساتھ یوسف (نجارا) کا تعلق زوجیت کا تھا۔''اوریاس کے کا فرہونے کی ایک مستقل وجہ ہے۔

سم دوم محموع لل موری دوزخ کے دوام کا قائل نہیں '' (ملاحظہ ہوتفیر بیان القرآن جاص ۲۹۸)
حالانکہ قرآن کریم کی نصوص قطعیا ورا حادیث متواتر واور اجماع است سے دوزخ کا خلود اور دوام ثابت ہے
اوراس کا اٹکار کرنا کفر ہے۔

۵..... محمطی لا ہوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس طرح دوسرے تمام پیغیبروں کے معجزات کی جوقر آن کے کریم میں صراحت سے ذکور ہیں تاویل کرتا ہے جوخالص تحریف ہے اور نصوص قطعیہ کی بیتا ویل بجائے خود کفر ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی کئی دجوہ ہیں والعاقل تکفیه الاشارہ! جب لاہوری مرزائوں کے بینظریات ہیں تو امت میں کون بد بخت ان کومسلمان سمجے گا؟ مودود بوں کے سامنے بیرخوالے چین کردیئے جائیں۔اگروہ ان کو بجھاور جان کر بھی لاہوری مرزائیوں کی تکفیر نہیں کرتے تو یقیناً وہ بھی کا فرہیں۔

# حضرت مولا نامفتى جميل احمرتها نوى كاجواب

مبسلا محمد لاومصلیاً وسلماً اتمام اہل جن علیائے پاک وہند کا متفقہ فتوئی ہے کہ مدی نبوت اوراس کو ہیا ہجھنے والے خواہ نبی نہ کہیں ہوا قرار دیں۔ بزرگ نیک یا مجد دوغیرہ ماغیں۔ سب کا فر ہیں مرتہ ہیں اور ظاہر ہے کہ نیک بزرگ مجھنا سپا کہنا ہے اور مدعی نبوت اور تمام انبیاء کی تحقیر کرنے والے کو سپا قرار دینا خود نبوت وتو ہیں انبیاء کو سپا قرار دینا کفر ہے۔ اب ان لوگوں کے عقیدے اور نظریات ایسے نہیں رہے کہ کس سے چھپے ہوئے ہوں۔ یا کسی کو شبہ بھی ہوسکے۔ ان سے مسلما نوں کا ساکوئی معاملہ درست نہیں۔ ان سے میل جول بھی کا مرد ہوکر گناہ ہے۔

اسلام کے بعد مرتد ہونے والا کفر ظلیم کے ساتھ تو بین اسلام کا بھی علی الاعلان مرتکب ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا درجہ دوسرے اصلی کا فروں سے بھی بدتر ہے۔ ندان کا فرخ کیا ہوا حلال ندان کے کسی مرد عورت کا نکاح ان سے درست ند

کی مسلمان سے میراث کا حق ند جنازہ میں شرکت جائز۔ منافق لوگ بھی مسلمانوں کی یہ تیں کیا کرتے تھے۔ گراللہ نے ان کو کا فربی قرار دیا ہے۔ اس لئے تاویلیس کرنے والے خوفلطی پر ہیں۔ حق تعالی فرماتے ہیں۔ و لا تنصل علی احد منهم مات ابدا و لا تقم علی قبرہ ، انهم کفروا بالله ورسوله و ماتوا و هم فاسقون ! ﴿ اورمت نماز پر عوتم ان میں کی پر جومر جائے کھی بھی اور نہ کھڑے رہواس کی قبر پر بے شک ان لوگوں نے اللہ ورسول کے ساتھ کفر کیا ہے اورا طاعت خداسے نگلتے ہوئے مرے ہیں۔ تو بہ ۸ ﴾

ایسے صاف عکم کے بعدیہ تاویل کہ وہ میرے پیچھے ٹماز پڑھ لیتا تھا بالکل غلط ہے۔ منافقین بھی حضوط اللَّہ ہے ، پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے اور دھو کہ دینے کے لئے بہت ی اسلامی باتنیں بگھار لیتے تھے۔ تو کیا وہ مسلمان شار ہوسکتے ہیں ........ الخے جمیل احمد تھانوی صفتی جامعہ اشرفیہ مسلم ٹاؤن لا ہور ۲۷ شعبان ۱۳۹۳ھ

## حضرت مولانا حافظ محمدالياس جامع مسجد ٹيولياں كاجواب

بلاشک وشبدی نبوت کومجد دیا مسلمان بجھنے والا کافر ومرتد ہوجاتا ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کا ساسلوک روارکھنا کی صورت جائز نبیس ہے جوامام سجد لا ہوری مرزائیوں کو کافرنمیں سجھتااس کے پیچے ہرگز نماز درست نبیس ہے۔ اس کومنصب امامت سے الگ کرنا ضروری ہے۔ ھذا ماعندی واللہ اعلم بالصواب! احقر خادم اہل سنت مجمد الیاس غفر لہ درسہ رشیدیہ چوک کو ہاری منڈی لا ہور ۵ رمضان البارک ۱۳۹۳ھ

# حضرت مولا نامحمة حسين تعيمي دارالعلوم نعيميه لا موركا جواب

البدواب هوالموفق للصواب! مرزاغلام احمد قادیانی نے نوت کا دعوی کیا جواس کی ۱۹۰۱ء سے کے کر ۱۹۰۸ء تک کی تصانیف سے ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تو ہیں آ میز کلمات ہے۔ اپنے آپ کوئی انبیاء سے افضل قرار دیا۔ قرآن کریم کی تحریف معنوی کی۔ بیتمام امود کھلے کھلے کفر ہیں۔ ایسے شخص کو مسلمان مانا بھی کفر ہے۔ چہ جائیکہ اس کو مجد دیا محدث مانا جائے۔ اس لئے تمام اہل اسلام کے زود کی مرزا قادیانی مسلمان مانا بھی کفر ہے۔ چہ جائیکہ اس کو مجد دیا محدث مانا جائے۔ اس لئے تمام اہل اسلام کے زود کی مرزا قادیانی کے تمام تعین کی تکفیر نہ کرنا بھی کفر ہے۔ اس لئے مصورت مسئولہ میں امام نہ کورکو جب تک مرزا قادیانی اور اس کے تمام تجدین کی کفر تسلیم نہ کر ہے اس وقت تک دہ خود کفر سے باہر نہیں ہے۔ نہ اس کا ایمان می مرزا قادیانی افتداء میں نمازیں می جو اس گی۔ تاوفتنیکہ وہ اس عقیدہ کفر سے باہر نہیں ہے۔ نہ اس کا ایمان می موال میں والمو فق للصواب! محد سین صاحب نعیی جامع نعیم یہ اور مطلم رسول سعیدی بدرس جامعہ نعیمیہ لا ہور ۲۵ مطابق ۲۵ شعبان ۱۳۹۳ ھ

الجواب صحيح يحمع بدالقادرصاحب آزاد خطيب شابى جامع مجدلا بور

# حضرت مولا ناسميع الحق صاحب مدرس دار العلوم حقاسيه اكوژه ختك بيثاور

محتر مالقام زید میرکم السلام علیم در حمته الله برکانه جوابا عرض ہے کہ مرز اغلام احمد قاویا فی بوجہ اپنے دعاوی باطلہ کے قرآن وسنت کی نصوص قطعیہ اور اجماع احت کے بہو جب قطعی کا فر ہے اور مرتد ہے اور انبی وجو بات کی وجہ ہے مرز اغلام احمد قاویا فی کے ایسے محققدات کو اپنانے والے یا اس کا اتباع کرنے والے یا اس کی نصد ایق و تا تبدیل تاویل کرنے والے بھی قطعی کا فر مرتد اور خارج از اسلام ہیں متعملی کذاب قاویا فی کے مرنے کے بعد اس کے تبعین تاویل کرنے والے بھی قطعی کا فر مرتد اور خارج از اسلام ہیں متعملی کذاب قاویا فی کے مرنے کے بعد اس کے تبعین کی ایک جماعت نے جو لا بوری بھاءت کہلا تی ہے مرز اقادیا فی کے واقعی دعاوی (نبوت تشریعی وغیر تشریعی مغیر الله کی سارے انبیائے کرام بشول حضور خاتم النبیائی تعلیہ پر اپنی نصیلت انبیاء کی تو ہین وغیرہ اس کی تعلیم کی سارے انبیائے کرام بشول حضور خاتم النبیائی تعلیہ ہوتا چا ہے اسے مصلح "مجد داور سے موقود کہنا شروع کر دیا نفاق 'فریب کرنے کے بجائے جو ہر مسلمان کا لازی عقیدہ ہوتا چا ہے اسے مصلح "مجد داور سے موقود کہنا شروع کر دیا نفاق 'فریب اور مسلمانوں کو دھو کہ دینے کی بیدوش جان ہو جھ کر اختیار کی گا اور اس بناء پر مرز اقادیا فی کے نفریات اور خرا فات پر بی کی تعلیہ بین کی تعلیم کی تاویل کو جھ کر اور تا ہو بیا کی ساری عباد الدین "نام مستقل کی بورو سے دین میں تاویل و تحریم نسان کی اور مسلمانوں کی ساری عباد اس نماز وغیرہ میں انکار وگریز قطعی نفر ہے ۔ گو ایبا کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان کی اور مسلمانوں کی ساری عباد اس نماز وغیرہ میں انکار وگریز قطعی کفر ہے۔ گو ایبا کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان کی اور مسلمانوں کی ساری عباد اس نماز وغیرہ میں شرکت کوں نہ کرے۔

الغرض مسلمانوں کے لئے مرزائیوں کا لا ہوری فرقہ دوسرے فرقہ قادیا نی جماعت ہے بھی ہڑھ کر خطرناک ہے کہ عام مسلمان انہیں نمازوں وغیرہ میں شرکت کرتے دکھ کران کے دام فریب میں آ جاتے ہیں۔ خطرناک ہے کہ عام مسلمان انہیں نمازوں وغیرہ میں شرکت کرتے دکھ کران کے جیجھے نماز پڑھنااس کے مسلمان ہونے الحاصل لا ہوری مرزائی بھی قطعی کا فر ہیں ۔ لا ہوری مرزائی کا کسی مسلمان کے جیجھے نماز پڑھنااس کے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا اوراب تو قادیا نی فرقہ (جماعت ربوہ) نے بھی مسلمانوں کو دھو کہ اور فریب دینے کی خاطرا پے متبعین کو مسلمانوں کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھنے کی اجازت ازراہ تقیہ دیدی ہے۔ کیا اس طرح نماز پڑھنے ہے وہ بھی مسلمان کہلا سکیں سے؟۔

لا ہوری مرزائی امام کی اقتداء میں مذکورہ مخف نے اگر غلط نہی اور لاعلمی کی وجہ سے نماز پڑھی تو اسے نادم اور تا ئب ہوکرا پنے موقف سے رجوع کرنا چاہئے اور اگر اب بھی وہ لا ہوری مرزائیوں کے بارہ میں اپنی سابقہ رائے پر قائم اور مصر ہے تو ایسے مخف کو منصب امامت سے ہٹانا اور معزول کر انا ضروری ہے۔ واللّٰہ اعسلہ اسمی المحق لحق مدس دار العلوم الحقانی مدیر ماہنا مدالحق اکوڑہ خٹک ضلع پشاور (پاکستان) اارمضان المبارک ۱۳۹۳ھ/فتو کی ۲۸۸۴ھ



القاديانية في نظر علماء الامة الاسلامية!

العائے علمائے حرمین وشام

# القاديانية

# في نظر علماء الامة الاسلامية

وفتوى علماء الحرمين الشريفين وغيرهم من علماء الامة الاسلامية بكفر الفرقة الضالة المسماة به "القاديانية"

## بسم الله الوحمن الرحيم

الجواب من رئيس الاشراف الديني بالمسجد الحرام والجواب من علماء الحرمين الشريفين و توقيعاتهم والجواب من علماء دمشق وديار الشام المحروسة.

### تمهيد

#### الاستفتاء

الحمد لله الذى انزل القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية، وجعل دين سيدنا محمد خاتم الاديان الإلهية كل ذلك بالآيات القرآنية والاحاديث النبويه. ثم باجماع الامة المحمدية فختم الكتب (السماوية) بالقرآن الكريم، و ختم النبوة والرسالة بسيدنا محمد الرسول العظيم فاشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان سيدنا محمداً عبده و رسوله من لانبي بعده..... صلى الله عليه وعلى آله وصحبه و بارك و سلم الى يوم الدين.

اما بعد..... فان من اعظم الفتن في آخر هذه العهود الاسلامية الفتنة القاديانية المرزائية التي قام بها رئيس اهل الضلال الميرزا غلام احمد القادياني الهندى، فادعى دعاوى من المجددية والمهدوية والمسيحية حتى انتهى الى دعوى النبوة وفضل نفسه على سائر الانبياء و فضل معجزاته على معجزات سيدنا محمد عليه واهان سيدنا المسيح عليه السلام، بما تنشق منه الاكباد والقلوب..... و حرف عدة من آيات التنزيل العزيز واولها بوجوده.....

والني ثناء بديعا على الحكومة البريطانية وجعلها ظل الله في الارض واتبع البابية والبهائية في تحريف آيات القرآن و ادعاء نزول الوحى و نزول الملك عليه وكانت الحكومة البريطانية قد تعهدت هذه الحركة بالحماية والرعاية والتائيد حتى تحقق للجميع ان غلام احمد القادياني و حركته انما هي تحرر بريطاني ووليد سياستها الفاجرة الكافرة تلبيسا على المسلمين.

فقام علماء الاسلام في بلاد الهند للقضاء عليها و ابداء كفر هذا المدعى المتنبئي الكاذب القادياني، و كشفوا دور بريطانيا في اتخاذ رسيلة للقضاء على دين الاسلام و ادخال هذه الاكاذيب الفاجرة في صميم قلبها واخذوا يردون عليها منذستين عاماً و اكثر في مؤلفات ورسائل و مجلات و صحف ومحافل ..... وصرحوا بان اتباع هذا المتنبئي مرتدون عن دين الاسلام و ان حكم الاسلام فيهم القتل ..... ولم يختلف من علماء الاسلام في بلاد الهند وباكستان والافغان عن الحكم بكفره و ارتداده و بكفر كل من اعتنق مذهبه.

والحكومة البريطانية لها تدابير دقيقة في ترسيخ هذه الفتنة و تائيدها وادخالها الى البلاد العربية والاسلامية بشتى الوسائل باسماء المهندسين والاطباء والمستخدمين وانه لمن الثابت ان القاديانيين انما هم جواسيس و عمالاً لبريطانيا واسرائيل وقد سمحت لهم اسرائيل تقديرا لخدماتهم تحقيقا لاهدافها الخبيثة في تشوه معالم الاسلام، سمحت لهم بفتح مركز ضخم في الاراضى العربية المحتلة وسهلت امامهم كل الامور لمزاولة نشاطهم الهدام ضد القضية الاسلامية.....

فكان من اللازم في مثل هذه الظروف ان ينتبه زعماء المسلمين و ملوك العرب و علماء البلاد العربية ان ينتبهوا لعواقب هذه الفرقة الضالة المرتدة وما لها صلة بعدو الاسلام والمسلمين طاغية بريطانيا..... فبدأنا باخذ فتاوى علماء الحرمين الشريفين وعلماء البلاد العربية، لكى نظهر ان كفر هذه الفئة المارقة عن دين الاسلام كلمة اتفاق واجماع في الامة المحمدية والملة الاسلامية لم يتلخف احد ممن وقف على عقائده..... فقد حان لنا ان نقدم الاستفتاء ات عن علماء الحرمين الشريفين وغيرهم و اجوبتهم و فتاواهم في ذلك، لكى يتم حجة الله رب العالمين على الاغمار والغافلين، والله سبحانه هو الموفق لكل خير و سعادة وهو مولى بامره عليه توكلنا واليه تسيب ولا حول ولا قرة الا بالله العلى العظيم.

"مجلس تحفظ حتم النبوة في ملتان باكستان"

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

# فتوى الشيخ عبدالله بن حميد الرئيس العام للاشراف الديني بالمسجد الحرام المكة المكرمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين و خاتم النبيين سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين والتابعين الى يوم الدين.

اما بعد. فيا علماء الامة المحمدية افذاذ الامة الاسلامية خصوصا منكم اعلام البلاد العربية، و بالاخص علماء الحرمين الشريفين والملكة السعودية: ماحكم الاسلام والشريعة الاسلامية في رجل ظهر في بلاد الهند في بقعة تسمى قاديان وهي في بلاد مقاطعة البنجاب الهندية اليوم؟ ادعى اولا انه المهدى ثم انه مثيل المسيح الموعود ثم ادعى النبوة الغير التشريعية ثم ادعى النوع؟ ادعى اولا انه المهدى ثم انه مثيل المسيح الموعود ثم ادعى النبوة الغير التشريعية ثم ادعى انه يوحى اليه بالامر والنهى وان وحيه كوحى سائر الانبياء معصوم من الخطاء والغلط وان من أنكر وحيه فهو ملعون ومن أنكر من اتباعه واقتدائه فهو جهنمى وان بيعتى كسفينة نوح (أى من ركبها نجا) وادعى ان الجهاد مع الكفار منسوخ، وتاوّل في خاتم النبيين تاويلات تجحد الفكر الصحيح والعلم الصخيح كل ذلك في ظل الحكومة البريطانية وفي حمايتها واعلن في كتبه ان بريطانيا والا ينكح احد من اتباعه بنته، نعم ينكح منهم كاهل الكتاب، يجوز بالكتابية نكاح المسلم. ثم ولا ينكح احد من اتباعه بنته، نعم ينكح منهم كاهل الكتاب، يجوز بالكتابية نكاح المسلم. ثم ادعى ان المسيح ابن مريم قتل وصلب ولكنه لم يمت بالصلب و بقى حيا وفر الى كشمير وهناك مات و دفن، و جاء في حق سيدنا المسيح ابن مريم بطامات تشق الاكباد من اهانة ولعن وانه ابن مات و دفن، و جاء في حق سيدنا المسيح ابن مريم بطامات تشق الاكباد من اهانة ولعن وانه ابن مات المات الكفار وما الى ذلك من كفريات وهذيانات، وانه قد اوحى اليه: (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم)..... هذا في حقى وقد سماني الله محمداً في هذا الوحى.

وقال: لا يصلى احد من اتباعى الاحمدية صلاة خلف غيرالاحمدى لان هؤلاء الغير الاحمديين لم يؤمنون بالنبوة اى بنبوتى وقال ان معجزات محمد عليه بلغست الى ثلاثة الاف معجزة و معجزاتى بلغت الى مليون.

وقال انى اخاف الكفر على من يأتى مكة والمدينة، الى كم تسترضعون ثديى مكة والمدينة وقد انجمد اللبن فيهما. فمن لم يأت قاديان يقطع عن الاسلام صلته وان من خالفنى كان من خنازير الفلاة والصحرا، وان نسائهم احط من الكلاب والكلبات، ويدعى ان اكثر حياته انقضت في نصرة الحكومة البريطانية وانه قد الف في منع الجهاد واطاعة الحكومة البريطانية كتبا

ورسائل ومجلات و جرائد لوجمعت لملأت خمسين دولابا ..... وقد ارسلت كمية منها الى بلاد العرب و مصر والشام وبلاد الافغان و كابل و قال: اللى متى انتم وراء تلك الروايات و الخرافات فى حق المهدى والمسيح الذين يسفكان الدماء التى تغرى قلوب المسلمين بالجهاد الفت ذلك لتمحو عن قلوب هؤلاء الحمقاء تلك الآثار.

وهذه الافكار والمعتقدات كالنموذج والمثال من جملة ماادعاه منالاباطيل، وهذه الاقاويل في كتبه التالية:

(۱) البراهين الاحمدية (۲) حقيقة الوحى (۳) نزول المسيح (۳) الاربعين (۵) ايك غلطى كا ازالة (۱) آئينه كمالات (٤) آئينه صداقت (٨) انوار خلافت (٩) ملائكة الله (١٠) كلمة الفصل ج ا رقم ٣. ص ١٩) من تأليف ابنه بشير احمد (١١) مكتوبات احمدية (١١) ضميمة انجام آتهم وغيرها من التأليف وسمى اتباعه الاحمدية جيث ان اسمعه كان المرزا غلام احمد، والمسلمون يسمونهم المرزائية او القاديانية..... ثم بعد موته اذنابه افترقت فرقت تسمى بالقاديانية او المرزائية يعتقدون انه نبى و فرقة اخرى تسمى باللاهورية تدعى انه مجدد ولكن مع هذا يعتقدون انه افضل من سائر الانبياء غير سيدنا الرسول على فمع كونه مجددا يزعمونه افضل من كل نبى ورسول غير رسولنا على المنظمة المناهدة المناهد من سائر الانبياء غير سيدنا الرسول على المناهدة المن

فيا علماء الاسلام ماذا حكم هذا المدعى وحكم اتباعه في الاسلام ..... وقد اشتد الخطر اليوم في بلاد المسلمين و خصوصا في بلاد افريقيا الشرقية والغربية للاعتناق بهذا المذهب حيث يصرف وراء ابلاغ هذه الدعوة في النشأة الجديدة وفي حيل الجديد في تلك البلاد ملاينين الجنيهات والدولارات وان سيطرتها في البلاد اعادة لمجد بريطانية الزائل ومكر عظيم للاسلام والمسلمين و تفصيل ذلك يطول .....

فافتونا ماجورين والله سبحانه و تعالى يجزل لكم الاجر بصيانة سياج الاسلام و يبقيكم ذخرا للمسلمين.

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته .....

المستفتى: احد علماء مجلس تحفظ ختم النبوة في باكستان

(1)

## فتوئ علمائے حرم

الجواب

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته. وبعد: القاديانيه فرقة ضالة لهم مذهب خبيث و معتقد فاسد خرجوا به عن دائرة المسلمين وهدى سيدالمرسلين باعترافهم الصريح بان ليس هناك من شئ يجمع بينهم و بين المسلمين، فربهم كما زعموا غير رب المسلمين واسلامهم غير اسلامهم، و قرآنهم غير قرآنهم، و صلاتهم غير صلاتهم، و صومهم غير صومهم، قاتلهم الله انى يؤفكون فغلبت عليهم الشقاوة والجهل والتعصب والخذلان الى هذا لقوله الشنعاء والاعتقاد

الفاسد، و معلوم انه ليس لاحد ان يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده بل عليه ان يتبع ولا يبتد ع ويقتدى ولا يبتدى فان الله سبحانه و تعالى بعث محمدا على بالهدى و دين الحق فعلم العباد جميع ما يحتاجون اليه في دينهم من العبادات والاعتقادات فاقام الحجة وانار السبيل وقال: تركتكم على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الاهالك. ويقول صلوات الله و سلامه عليه: من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهورد، لقد حرص الاستعمار على تكوين القاديائية وايجادها ونصرة اهلها ومدهم بالاموال الطائلة والمناصب العالمية و حمو دعوتهم وايدوا طريقتهم فشنوا الحرب على الاسلام والمسلمين وادعوا الاستقلال الكلى بالدين والنبوة والاعتقاد فلم يرضوا بالله ربا ولا بالاسلام دينا ولا بمحمد على نيا و تجراوا على الله سبحانه و تعالى بكلام ساقط سخيف لا يقدر المرء ان ينطق به لولا الحاجة الى بيان ماهم عليه من كفر و ضلال تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا..... فزعموا ان الله يصوم ويصلى وينام و يصحو و يكتب..... و يوقع و يصيب و يخطى و يجامع ويولد. تعالى الله عما يقول الجاحدون الظالمون علوا كيبرا.

ومثل قول زعيمهم: انا رأيت في الكشف باني قدمت اوراقا كثيرة الى الله تعالى ليوقع على الاوراق بحبر احمر و كان عندى عليها و يصدق الطلبات التي اقترحتها فرايت ان الله وقع على الاوراق بحبر احمر و كان عندى وقت الكشف رجل من مريدى يقال له عبدالله ثم نفض الرب القلم و سقطت من قطرات الحبر الاحمر على اثوابي و اثواب مريدى عبدالله ولما انتهى الكشف رايت بالفعل ان اثوابي و اثواب عبدالله لم يكن عندنا شي من اللون الاحمر.

ويقول بعضهم: ان المسيح الموعود (اى الغلام) بين مرة حالة فقال: انه رأى نفسه كان امرأة وان الله اظهر فيه قوته الرجولية.

كما اتنقصوا مقام الرسالة فيدعى زعيمهم: ان معجزاته تفوق معجزات سيد الاولين والاخرين صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى وينكرون ختم الرسالة ويكذبون القرآن ويتاولونه بتاويلات باطلة فاسدة. فيجب على جميع المسلمين وخاصة العلماء والحكام مجاهدة هذه الفرقةالضالة بالحجة والبيان والسيف والسنان حتى تهتك استارهم وتفطيح احوالهم وينكشف للناس فساد معتقداتهم لانهم باعوا ضمائرهم وحاربوا الاسلام وايدوا المستعمرين واظهروا لهم الطاعة والولاء والاخلاص والمودة. وقد الف العلماء الكثير من الكتب في الرد على مذهبهم و بيان كفرهم و فساد معتقداتهم. وبالجملة فمجرد تصور مذهبهم وما يدعون اليه كاف في الرد عليهم وان القوم في ضلال مبين. واعتقد ان كفرهم لا يشك فيه مسلم سبر حالهم و عرف مذهبهم. والله اعلم.

املاه الفقير الى الله عز شانه. عبدالله بن محمد بن حميد الرئيس العام للاشراف الديني على المسجد الحرام و كتبه من املاته صالح بن عبدالعزيز الغصن. وصلى الله على محمد و آله و صحبه وسلم.

## فتویٰ علمائے حرمین بتوفیق الله سبحانه و هو الملهم للصواب

الجواب

ان هذا الرجل الذى ادعى هذه الدعاوى هى بينات مكشوفة على كفره البواح لا يشك في كفره مؤمن عاقل و كيف بعالم فضلا عن محقق و ذلك لوجوه واضحة في الشريعة المحمدية:

اما اولا: فعقيدة ختم النبوة وان سيدنا محمدا على خاتم النبيين و انه لانبى بعده عقيدة مقطوعة في الاسلام اصبح على هذه العقيدة مدار دين الاسلام فهى عقيدة اساسية من ضروريات الدين فانكارها كفر والتاويل فيها كفر كما حقق المسئلة الكلامية هذه الامام حجة الاسلام الغزالى في كتابه: (فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة) وهو اول من افرد هذه المسالة بتاليف مستقل وآخر من حقق هذه المسالة بما لامزيد عليه امام العصر مولانا محمد انور شاه الكشميرى في كتابه: (اكفار الملحدين في ضروريات الدين) واستوفى فيه غرر التقول من اقدم العصور الى عهده. فالعقيدة قطعية واضحة ثابتة بالكتاب الكريم بدلالة قطعية ثم بالاحاديث المتواترة المقطوعة ثم باجماع الامة المحمدية قديمها و حديثها في كل عصر وزمان فهي كلمة اتفاق واجماع لم يتخلف عنها احد من المسلمين.

واما ثانيا: فتاريخ الاسلام شاهد صدق على ان كل من تنبأ بعد نبينا عَلَي التلوه و قتلوه فاول من تنبأ مسيلمة الكذاب نبى اليمامة ثم الاسود العنسى نبى اليمن وهكذا كل من ظهر مدعيا للنبوة قتل بكفره الصريح.

واما ثالثا: فهذا المتنبى، المدعى الكاذب لم يترك مما يكفر الا واتى به. فالسيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام بنص القرآن الكريم نبى معصوم وقد اهانه بما تفتتت القلوب والاكباد فهذا كفر. ثم انه رفع الى السماء و ينزل حيا من السماء على ماتواترت به الاحاديث النبوية الكريمة فالقول بموته وانه لا ينزل ابدا كفر. ثم ادعاء ان الدولة البريطانية وظل الله فى الارض كفر ثم نصرها و تاييدها كفر ثم ادعاء نسخ الجهاد كفر ثم اهانة مكة المكرمة وفيها الكعبة الالهية والقبلة الربانية واهانة المدينة وفيها حضرة سيدنا الرسول محمد على مدفون كفر، وما الى ذلك من الوجوه المذكورة كلها واضحة صريحة ادناها يكفى للحكم بانه كافر مرتد مباح الدم لو لم يكن فى عهد الحكومة البريطانية لما تخلفت حكومة اسلامية عن قتله. ولا شك ما اذنابه من القاديانية واللاهورية كلها كافرون. اما القائلون بكونه نبيا ظاهر. واما القائلون بكونه نبيا ظاهر. واما القائلون بكونه مجددا ايضا لا شك فى كفر هم حيث انه كافر مرتد ليس بمؤمن. فالقول بكون الكافر مجددا كفر فضلا عن ان هولاء يفضلونه على كل نبى غير نبينا على فهذا ايضا كفر صريح فلا ينجيهم

القول بالتجديد عن كفرهم. و بالجملة هذه الطائفة الملعونة كافرة مثيل البابية والبهائية الفرقتين المتين ظهرتا بايران. ومن جملة وجوه كفره انه يتلقف آيات القرآن وكلماته و يطبقها على نفسه ومنها انه يفضل معجزاته على معجزات نبينا على المثلة ان يكون له معجزات الا ان يكون معجزات كفره والحاده وزيغه و ضلاله و تسويلات شيطانه و نفسه و منها تكفيره كل من لم يؤمن بنبوته وانه جهنمى و منها قوله بان المهدى عليه السلام سفاك الدماء وان المسيح عليه السلام سفاك الدماء وان المسيح عليه السلام سفاك الدماء كله كفر وما الى ذلك من وجوه الكفر التى لوكان فى رجل شئ منها لكان كافرا فكيف بمن جمع من كفره طامات و طامات. وبالجملة فالقول بكفر هذا المدعى حكم شرعى و كذا القول بكفر اتباعه واذنابه نسال الله سبحانه السلامة من كل كفر والحاد وزيغ و ضلال و نساله التوفيق لكل هداية وارشاد وسداد و نرجو من علماء الاسلام فى اقطار الارض مشارقها ومغاربها ان ينبهوا الامة الاسلامية عن كيد هذه الفئة الملعونة ونحذر الحكومات الاسلامية و العربية والافريقية عن مكائد هذه الطائفة وعن تدخل افرادهم فى البلاد باسماء مختلفة وصيغ شتى باسم حدمة الاسلام. والله سبحانه ولى التوفيق والنعمة وبيده التسليد والمنة وهو حسبنا و نعم الوكيل ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

وانا العبد المفتقر الى رحمة الله. خادم العلم الشريف بمكة المكرمة بالمسجد الحرام حسن محمد المشاط حسن محمد المشاط توقيعات علماء الحرمين

محمد بن علوى المالكي خادم العلم الشريف بالبلد الحرام

قارى عبدالقادر مدرس تحفيظ القرآن الكريم

قارى عباس مدرس تحفيظ القرآن الكريم

محمود نذير الطرازى خادم العلم الشريف بالمسجد النبوى اسماعيل عثمان زين المدرس بالمسجد الرام والمدرسة الصولتية

عبدالله سعيد اللحجي المدرس

بالمدرسة الصولتية والمسجد الحرام

محمدعلي الصابوني

المدرس بجامعة الملك عبدالعزيز كلية الشريعة والدراسات الاسلامية

محمد امين المصرى مدرس كلية الشريعة بمكة المكرمة

محمد نور بن سيف بن هلال المدرس بالمسجد الحرام

ابراهيم داؤد قطاني المدرس بالمسجد الحرام المكي

محمد خير الباكستاني المدرس بالمسجد الحرام المكي

طه بن عبدالواسع البركاتي مراقب التدريس بالمسجد الحرام

## و فتویٰ آخری

ذلك حق صريح و كفر القاديانية لا خلاف فيه بين المسلمين فليحذرهم كل مسلم وقد افتيت بذلك مرارا. كتبه حسنين محمد مخلوف. مفتى الديار المصرية السابق و عضو جماعة كبار العلماء بالازهر و عضو المجلس التاسيسي للرابطة.

اعتقد ان هذا القادياني يهودي لقيط جاسوس انجليزي حقير لاحظ له في الدين فعليه لعنة الله و ملائكته و رسله والناس اجمعين و كل من يعتقد اسلامه بعد هذا الذي صرح به كتبه فضلا عن من اعتقد نبوته و هو كافر مرتد حلال الدم.

قال هذا بلسانه و كتبه و بقلمه من وجد الان في مهمة اسلامية في ثلاثة عشر دولة من دول الشرق الاقصى:

الاستاذ بالجامعات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة والظهران والمدرس للتفسير والحديث في الحرمين الشريفين كراتشي ١ ٩ جمادي الثانية ١٣٩٣ هـ.

توقيع حضرة قاضي القصاة شمال نايجيريا وعضو رابطة العالم الاسلامي

الشيخ ابوبكر محمود جومي.

توقيع الشيخ احمد عمر بالعيد المدرس بالمسجد الحرام محمد امين كتبي عفا الله عنه المدرس بالمسجد الحرام

(r)

## فتوئ علمائر شام

بكفر الفرقة الضالة المضلة المسماة بالقاديانية

نحن علماء المسلمين بحلب اطلعنا فيما نشرته الفرقة الضالة المضلة المسماة بالقاديانية في كتبها و فيما نشرته المجلات الاسلامية عنها، و عن عقائدها و عن زعيمها الخامر و حامل لوائها المنكوس (المرزا غلام احمد) و دعواه انه المهدى المنتظر، ثم انه عيسى، ثم انه نبى مشرع اطلعنا في هذا كله على كفر هذا الرجل، و ضلال ماجاء به.

وقد ظهر ان غرضه من ذلك تضليل المسلمين عن دينهم، و خدمة الاستعمار البغيض في البلاد الاسلامية، صانها الله تعالى.

من اجل هذا نفتى المسلمين فى بقاع الارض بكفر هذا المدعى الكاذب، و كفر من يعتقد بشئ مما جاء به و يخالف الاسلام الحنيف، و كفر من يتبعه و يروج دعوته الضالة. و ننصح المسلمين فى بقاع الارض ان يلتفوا حول علماء هم العاملين، الاتقياء الناصحين ليعتصموا بكتاب ربهم عزوجل، و سنة نبيهم عليه و ليسلموا من النزعات والنزغات الضالة المضلة، والاهواء المفرقة.

ونسال الله تعالى للمسلمين هدى و رحمة و سلامة مصير في ٢٣ من جمادى الاولى

١٩٧٣ و ٢٢.٣.٣٤١.

#### توقيعات

اسم الموقع وصفه محمد ابو الفتح البيانوني مدرس في كلية الشريعة ظاهر خير الله خطيب جامع الروضة احمد القلاش خطيب جامع الميداني عبدالله خيرات مفتى جبل سمحان احمد عز الدين البيانوني خطيب جامع العثمانية محمد السلقيني مدرس في محافظه حلب عبدالله علوان مدرس العلوم الشرعية في الثانويات دكتور نور الدين استاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة محمد عوانة مدرس في التعليم الشرعي الشيخ عبدالمجيد المدرس في التعليم الشرعي الشيخ عبدالقادر على مدرس وخطيب وامام جامع الصادلية محمد الحجار مدرس وخطيب وامام جامع الزكي زهير الناصر مدرس في جمعية التعليم الشرعي عبدالمجيد معاذ مدرس في جمعية التعليم حامد غريب امام جامع المرعش و خطيب جامع محمد عبدالمحسن حداد مدرس الوعظ في حلب محمد ناجي ابو صالح مدرس في الجامع الاموي الكبير محمد ادیب خسون مدرس و امام و خطیب

(4)

## فتوئ علمائر شام

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين محمد نبى الرحمة الذى انزل الله عليه القرآن العظيم و بعد فقد و صلنا صورة من الاستفتاء الموجه لعلماء المسلمين فى بلاد الاسلام من جمهرة من الاحوة المسلمين فى باكستان حول القاديانية و معتقداتها الباطلة.

وقد نظرنا فيما نسب الى هذه الفرقة من معتقدات باطلة و افكار شاذة زائغة، و قرأنا كثيرا مما كتب عنها، و بعد النظر فيها و محاكمتها وفق اصول العقيدة الاسلامية التى هي معلومة من الدين بالضرورة اصدرنا الفتوى التالية: كل من اعتقد ان النبوة لم تختم بمحمد على الله بعد خاتم النبيين و المرسلين او يملك نسخ و صلب. وان احدا يملك حتى التشريع على الله بعد خاتم النبيين و المرسلين او يملك نسخ احكام الاسلام و تبديلها فقد اعتقد عقائد تخالف عناصر اساسية من عناصر اركان الايمان المعلومة من الدين بالضرورة، وهو بذلك يخرج عن دائرة الملة الاسلامية التى كلف الله الناس جميعا بالايمان بها، و جعل من يجحدها او ينكر شيئا من اصولها المعلومة من الدين بالضرورة كافرا.

والله نسأل ان يسلمنا من الزيغ والصلالة، و يرينا الحق حقا و يرزقنا اتباعه، والباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه، وان يهدى المفتونين بالباطل الى صراط الله المستقيم والاستمساك بدين الله الحق عقيدة و عملاء، و صلى الله وسلم على خاتم انبيائه ورسله محمد و على آله و صحبه و من تبعهم باحسان الى يوم الدين.

دمشق في غرة رجب سنة ١٣٩٣ هجرية اقر هذه الفترى عدد من علماء الشام في مجلس الشيخ منهم شيخ القراء الشيخ حسين خطاب حسن حنبكة الميداني عنه بالامر منه ولده عبدالرحمن

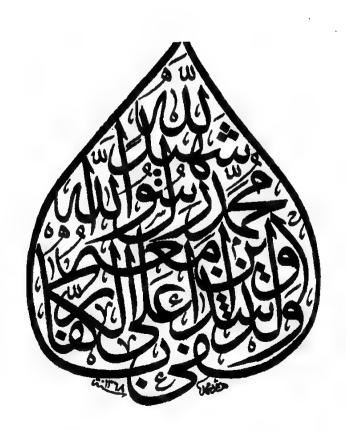



#### يسم الله الرحيم!

7 ستبر 1974ء کواس وقت کی حکومت نے قادیا نیوں کے فلاف علی ء اور عوام کے دباؤے ہے مجبور ہوکر فیصلہ کیا۔ اس زمانہ بیس محدث العصر حضرت مولانا محمد بوسف ہنوری قدس اللہ مرہ العزیز نے ایک استفتا مرتب فرمایا تھا اور اس کا جواب ارباب فتوی سے طلب فرمایا۔ اس سلسلہ بیس ہے جواب تحریر کیا گیا تھا۔ حضرت مولانا کی کوششیں بار آ ور ہو کیں۔ کین سے طلب فرمایا۔ اس سلسلہ بیس ہے جواب تحریر کیا گیا تھا۔ حضرت مولانا کی کوششیں بار آ ور ہو کیں۔ کین سے اربیانی ایکی تک خود کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے۔ اسلام اور مسلمانوں کے فلاف ان کی ریشہ دوانیاں برابر جاری ہیں۔ کی ایک علائے کرام کواغوا کیا گیا۔ جن کا حال ابھی تک معلوم نہیں۔ ساہروال میں دومسلمانوں کوشہید کیا گیا۔ جس سے مسلمان شدید زخی ہوئے اور دومسلمان شہید ہوئے۔ لیکن آئی اس کا علاج بھی ہے کہ قادیا نیوں کو کافر حرب بہت سے مسلمان شدید زخی ہوئے اور دومسلمان شہید ہوئے۔ لیکن آئی اس کا علاج بھی ہے کہ قادیا نیوں کو کافر مولانا گیا۔ جس سے مسلمان بیکاٹ کیا جائے۔ حضرت بنوری قدس اللہ سرہ والعزیز نے اس جواب کو پسند فرمایا تھا۔ مولانا کے تیم کات میں اس کوئی الجملہ سمجھا جاسکتا ہے۔ اس۔ لئے لائق مطالعہ ہے۔ (مرتب)

کیافر ماتے ہیں علاء دین متین وقعہم اللہ للصواب حسب ذیل مسئلہ میں کوئی محض یا جماعت کسی مدعی نبوت کا ذیبہ پرایمان لانے کی وجہ سے جو با تفاق امت دائر ہ اسلام سے خارج ہواور ان کا کفریقینی اور شک وشبہ سے بالاتر ہو۔اس کے علاوہ ان میں حسب ذیل وجوہ بھی موجود ہوں۔

ا ..... وه اسلام کا لباده اوڑھ کرمسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہوں اور تمام عالم اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مھروف ہوں۔

۲ ..... مسلمانوں کو جانی و مالی برطرح کی ایذ اینجانے بیں تامقد ورکوتا بی ندکرتے ہوں۔

س..... ان کی مادی قوت اور مالی دسائل میں روز افز وں ترقی کا تمام تر انحصار مسلمانوں کے استحصال پر ہو۔

اوروہ سیای واقتصادی وسائل پرقابض ہونے کی کوششیں کررہے ہوں۔

سی سیاسی و مسکری تنظیمیں موجود ہوں۔اوران کی زیرز بین سرگرمیاں تمام ملت اسلامیہ کے لئے بین الاقوا می مطح بعظیم خطرہ ہوں۔

۵...... دشمن اسلام بیرونی طاقتوں، یہودی اور سیحی حکومتوں اور ہندوستان کی اسلام دشمن قوت سے ان کے قومی روابط ہوں۔الغرض مسلمانوں کے لئے دینی،سیاسی،معاشی،اقتصادی اورمعاشرتی اعتبار سے ان کا طرزعمل عکمین خطرات کا باعث ہو۔ بلکدان کی وجہ سے ایک اسلامی مملکت کو بغاوت وانقلاب کے خطرات تک لاحق ہوں۔

۲ ..... حکومت یا حکومت کی طعیر بیاتو تع نه ہوکہ اس فقنہ سے ملک دملت کو بچانے کی کوئی تد بیر کی جائے گی اور بیامید نه ہوکہ جستی بیں۔ وہ ان پر جاری ہوسکے گی۔ اندر بیں حالات بے بس مسلمانوں کواس فقند کی روک تھام کیلئے کیا کرنا چاہئے؟۔ اس سلسلہ بیس شرع طور پر ان پر کیا فریضہ عاکد ہوتا ہے؟۔ کیاان حالات بیس اس جماعت یا فردکی برحتی ہوئی جارحیت پرقدغن لگانے کے لئے حسب ذیل امور کے جوازیا وجوب کی شرعا کوئی صورت ہے کہ:

الف .... امت اسلامیا سفردیا جماعت کے ساتھ برادرانہ تعلقات منقطع کرے۔

ب..... ان سے سلام و کلام ، میل وجول ، نشست و برخاست ، شادی وغمی میں شرکت نہ کی جائے۔ بلکہ معاشر تی سطے پران سے کمل طور پرقطع تعلق کر لیا جائے۔

ج ... ان سے تجارت ، لین دین اور خرید و فروحت کی جائے یانہیں؟۔

د..... ان کے کارخانوں اور فیکٹریوں سے مال خرید اجائے۔ یاان کا تعمل اقتصادی مقاطعہ (بایکاٹ) کیاجائے۔

ر ..... ان سے رواداری برتی جائے یانہیں؟۔

ذ...... ان کے کارخانوں ادر فیکٹریوں کی مصنوعات استعال کی جائیں یانہیں؟ \_غرض ان ہے کمل با یکاٹ یا مقاطعہ کرنے کی اجازت ہے یانہیں؟ ۔ کیا تمام مسلمانوں کو بھی بیچن حاصل ہے کہ انہیں راہ راست پرلانے کے لئے ان کا بائیکاٹ کریں ۔ جبکہ اس کے سوااورکوئی جارہ اصلاح موجود شہو؟۔

> افتونا ماجورين · والله سبحانه يجزل لكم الاجر والثواب · وهوالمسئول الملهم للحق والثواب!

المستفتى! مجلسعمل تخفأختم نبوت كراچى

# الجواب والله الهادي للصواب!

بلا شبر قرآن کریم کی وی قطعی جناب رسول الله قالیة کی احادیث متواتر وقطعید اورامت محمدید کے قطعی اجماع سے ثابت ہے کہ حضرت محمد رسول الله قطاق آخری نی ہیں۔ آپ تھا کے بعد کوئی نی نہیں آسکنا۔ اس لئے حضرت نی کر یم ہو گئے کے بعد نبوت کا مدعی کا فراور دائر ہ اسلام سے قطعاً خارج ہے۔ اور جو تخص اس مدعی نبوت کی تصدیق کر یے اور اسے مقتداء و پیشواہانے وہ بھی کا فراور در تد اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کفراور ارتداو کے ساتھ اگر اس میں وجوہ فہ کور نی السوال میں سے ایک وجوہ ہوتو قرآن کر یم اورا حادیث نبویہ تھا اور فقد اسلامی کے مطابق وہ اسلامی اخوت اور اسلامی ہدر دری کا ہر گزشتی نہیں مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کے ساتھ سلام و کلام ، نشست و برخاست اور لین دین اسلامی ہدر دری کا ہر گزشتی نہیں مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کے ساتھ سلام و کلام ، نشست و برخاست اور لین دین وغیرہ تقام کرنا جس سے اس کی عزت واحترام کا پہلو نکاتا ہو۔ یا اس کو قوت و آسائش حاصل ہوتی ہو جائز نہیں۔ کفار محاربین اور اعداء اسلام سے ترک موالات کے بارے میں قرآن حکیم کی بیات موجود ہیں۔ بیشار آیات موجود ہیں۔ اس کی تفسیلات موجود ہیں۔

یدواضح رہے کہ گفار محاربین جوسلمانوں سے برسر پیکارہوں۔ انہیں ایذا پہنچاتے ہوں۔ اسلامی اصلاحات کو مسخ کر کے اسلام کاندان اڑاتے ہوں اور مارآ سین بن کرمسلمانوں کی اجتماعی قوت کومنتشر کرنے کے در بے ہوں۔ اسلام ان کے ساتھ سخت سے سخت معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رواداری کی ان کافروں سے اجازت دی گئی ہے جو محارب اور موذی نہ ہوں۔ درنہ کفار محاربین سے سخت معاملہ کرنے کا حکم ہے۔ علاوہ ازیں بسا اوقات اگر مسمانوں سے کوئی قابل نفرت گناہ سرز دہوجائے تو بطور تعزیر وتا دیب ان کے ساتھ ر کے تعلق اور سلام وکلام ونشست و برخاست ترک کرنے کا حکم شریعت مطہرہ اور سنت نبوی میں موجود ہے۔ چہ جائیکہ کفار محاربین کے ساتھ۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو اسلامی محومت پریفرض عائدہ ہوتا ہے کہ وہ ان فتنہ پرداز مرتبہ بن پریش سے دیا فذکر کے اس فقد محارب کے متاقع قمع کرے اور اسلام اور ملت اسلام یہ کواس فتنہ کی بورش سے بیجائے۔

چنا نچرسول الله بین اورخلفاء راشدین نے فتنہ پرداز موذیوں اور مرتدوں سے جوسلوک کیاوہ کسی ہے خی نہیں اور بعد کے خلفاء اور سلاطین اسلام نے بھی بھی اس فریضہ سے غفلت اور تساہل پیندی کا مظاہر ونہیں کیا۔ لیکن اگر مسلمان حکومت اس قتم کے لوگوں کو مزادیے میں کو تاہی کرے یا اس سے توقع نہ ہوتو خود مسلمانوں پر میفرض عا کد ہوتا ہے۔ تاکہ وہ بحثیت جماعت اس قتم کی سزاکا فیصلہ کریں جو اس کے دائرہ اختیار میں ہو۔ الغرض ارتداد، محاربت، بغاوت، شرارت، نفاق، ایذاء، مسلمانوں کے ساتھ سازش، بہودونصاری وہنود کے ساتھ سازیاز، ان سب وجوہ کے جمع ہوجانے ہے بلاشبہ ندکورہ فی السوال فردیا جماعت کے ساتھ مقاطعہ یابائیکاٹ نہ صرف جائز ہے۔ بلکہ واجب ہے۔ اگر مسلمانوں کی جماعت بہدیت اجتماعی اس فتندی سرکو فی کے لئے مقاطعہ یابائیکاٹ بھر ف جائز ہے۔ بلکہ واجب ہے۔ اگر مسلمانوں کی جماعت بہدیت اجتماعی اس فتندی سرکو فی کے لئے مقاطعہ یابائیکاٹ بھیسے بلکے سے اقدام سے بھی کو تا ہی کرے گی تو

وه عندالله مسنوب، وي -

یہ مقاطعہ یابائیکاٹ ظلم نہیں بلکہ اسلامی عدل وافعاف کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی محاربت اور ایڈ اور سانی ہے محفوظ کیا جائے۔ اور ان کی اجتماعیت کو ارتد او و نفاق کے دستبرد سے بچایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ خود ان محاربین کے لئے بھی اس میں سی حکست مضم ہے کہ وہ اس سزایا تا دیب سے متاثر ہوکر اصلاح پذیر ہوں اور کفر و نفاق کو چھوڑ کر ایمان و اسلام قبول کریں۔ اس طرح آخرت کے عذاب اور ابدی جہنم سے ان کو خوات مل جائے۔ ورندا گر مسلمانوں کی ہیں تا جہاں کے خلاف کوئی تا دیجی اقدام نہ کرے تو وہ اپنی موجودہ حالت کو مستحن ہوں گے۔

رسول اکرم بھی نے مدینہ پہنچ کر ابتداء یہی طریقہ اختیار فرمایا تھا کہ کھار مکہ کے قافلوں پرحملہ کر کے ان کے اموال پر قبضہ کیا جائے۔ تاکہ مال اور تروت سے ان کو جوطافت اور شوکت حاصل ہے وہ ختم ہوجائے۔ جس کے بل بوت پر وہ مسلمانوں کو ایڈ ایڈ بیٹی تے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اور کھناف سازشیں کرتے ہیں۔ قبل انفس اور جہاد بالسیف کے تکم سے پہلے مقاطعہ اور دشمنوں کو اقتصادی طور پرمفلوج کرنے کی بیتر ہیں اس لئے اختیار کی کئی تھی۔ تاکہ اس سے ان کی جنگی صلاحیت ختم ہوجائے اور وہ اسلام کے مقابلہ میں آ کر کفر کی موت ندم یں۔ گویااس اقد ام کا مقصد بیتھا کہ ان کے اموال پر قبضہ ان کی جان لینے سے زیادہ بہتر تھا۔

علاوہ ازیں اس تدبیر ہیں ہے حکت وصلحت بھی تھی کہ کفار مکہ کے لئے غور وگلر کا ایک اور موقع فراہم کیا جائے۔

تا کہ وہ ایمان کی ثعت سے سرفراز ہوکرا بدی نعتوں کے ستحق بن سکیں اور عذاب اخروی سے نجات پاسکیں ۔ لیکن جب اس
تدبیر سے کفار و مشرکین کے عناد کی اصلاح نہ ہوئی تو ان کے شروفسا د سے زمین کو پاک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب
سے جہاد بالسیف کا تھم بھیج دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے قریش کے تجارتی قافلہ کے بجائے ان کی عسکری تنظیم سے مسلمانوں کا
مقابلہ کرادیا۔ رسول اکر مہتے کی ابتدائی تدبیر سے امت مسلمہ کو بیہ ہدایت ضرور ملتی ہے کہ خاص قتم کے حالات میں جہاد
بالسیف پڑھل نہ ہو سکے تو اس سے اقل ورجہ کا اقدام ہے ہے کہ کفار محاربین سے نصرف اقتصادی بائیکا ہے کیا جائے۔ بلکہ ان
کے اموال پر قبضہ تک کیا جاسکتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ عام مسلمان نہ تو جہاد بالسیف پر قادر ہیں نہ انہیں اموال پر قبضہ کی
اجازت ہے۔ اندریں صورت ان کے اختیار میں جو چیز ہے دہ سے کہ ان موذی کا فروں سے ہرتم کے تعلقات ختم

بدن انسانی کا جوحصداس درجه سرگل جائے کہ اس کی وجہ سے تمام بدن کونقصان کا خطرہ لائق ہواور جان خطرہ میں ہوتو اس نائسور کوجم سے پیوستہ رکھنا دانش مندی نہیں۔ بلکہ اسے کاٹ دینا ہی عین مصلحت و حکمت ہے۔ تمام عقلاء اور حکماء واطباء کا اس پڑمل وا تفاق ہے اور چر جب بیموذی کفار مسلمانوں کا خون چوس چوس کر بل رہے ہوں اور طاقتور بن کمل مقاطعہ کرنا کر مسلمانوں ہی کوشفی ہے۔ مثانے کی کوشش کررہے ہوں تو ان سے خرید وفروخت اور لین وین میں مکمل مقاطعہ کرنا

اسلام اور ملت اسلامیہ کے وجود و بقاء کے لئے ایک ناگز بر لمی فریفہ بن جاتا ہے۔ آج بھی اس متدن دنیا ہیں مقاطعہ یا اقتصادی ناکہ بندی کو ایک اہم وفاعی مورچہ مجھا جاتا ہے اور اس کوسیاس حربہ کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ مگر مسلمانوں کے لئے یہ کوئی سیاسی حربہ ہیں۔ بلکہ اسوہ نبی ،سنت رسول اور ایک مقدس نہ ہبی فریف ہے۔ اسلام کی غیرت ایک لمحہ کے لئے یہ برداشت نہیں کرتی کہ اسلام اور ملت اسلامیہ کے دشمنوں سے کسی نوعیت کا کوئی تعلق اور رابطہ باتی رکھا جائے۔

اب ہم آیات قر آئی، احادیث نبویہ اور فقہاءامت اسلامیہ کے وہ نقول پیش کرتے ہیں جن سے اس مقاطعہ کا تھم واضح ہوتا ہے۔

ا ...... ''واذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزاء بها فلا تقعدوا معهم سورة نساء آیست ۱۳۹ ''رجمہ: سندم کراللہ کی تول کا الکارکیاجادہا ہا اوران کا تران الراباجادہا ہے توان کے ساتھ نشست و برخاست ترک کردو''

''وهذا يدل على ان علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار لاظهارهم الكفر والشرك ومبائر الكفار لاظهارهم الكفر والشرك ومبالا يجوز على الله تعالى اذا لم يكن انكاره ..... الخ''رجمند'' يآ يتاس امر پر دلات كن أي كهم (مملانول) پرضرورى ب كملاحده اورسار كافرول سان ك كفروش كت اورالتدتعالى پر ناجائز با تمل كمني دوك ندكر كي أوان كما تحد شست و برخاست «كردين "

سسس "نياايهاالذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصاري اولياء ، سوره مائده آيت د "رجد: سين المايان والوتم يهودونساري واپادوست مت بناك "

## امام ابو برالجصاص لكعت بي كه:

"وفى هذه الآية دلالة على ان الكافر لايكون وليا للمسلمين لا فى التصرف ولا فى النصرة ولا فى النصرة و وقد من الكفار والعداوة بهم الن الولاية ضدالعداوة فاذا امرنا بمعادات اليهود والمنصاري لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم والكفر ملة واحدة احكام القرآن ٢٤٤٤ "رجم: ..... "اس آيت من اس امر يردلان بككافر منمانول كادل (دوست) نيس بوسكا رنو معاملات من اورته مداد وتعادن من اوراس بيام بحى واضح بوتا بككافرول بي برات اختيار كنا اوران سعدادت ركفنا واجب به كويودونساري سان كفرى دجه عدادت ركفنا واجب به كويودونساري سان كفرى دجه عدادت وكفاحكم به دوس كافريك بي المرابي بي ساركافرا كن المرابي عدادت به المرابع بي المرابع بي

سسود۔ قصد مستحق کا موضوع ہی گفارے قطع تعلق کی تاکید ہے۔ اس سورہ میں بہت تخق کے ساتھ کفار کی دوتی اور تعلق سے ممانعت کی گئی ہے۔ اگر چدرشتہ وار قرابت وار ہوں اور فر مایا کہ قیامت کے ون تہارے یہ درشتے کا منہیں آئیں گے۔ اور یہ کہ جولوگ آئندہ کفارے دوتی اور تعلق رکھیں گے وہ راہ حق سے بھکے ہوئے اور ظالم شارہوں گے۔

۵ سست "لا تجد قوماً یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حادالله ورسوله ولو کانوا آباهم اوابناه هم واخوانهم او عشیرتهم سورة مجادله آیت ۲۲ "رجمنس" تم شراکگی قوم کوجویقین رکھتے ہوں۔اللہ پراورا ترت پرکردوی کریں ایسوں سے جو خالف یں اللہ اوراس کے رسول بھٹ کے خوام ان کے باپ ہوں، بھائی ہوں یا فائدان والے ہوں۔"

آ گے چل کراس آیت کریمہ میں ان مسلمانوں کو جو باوجود قرابت داری کے محارب کا فروں ہے دوستانہ تعلقات ختم کردیتے ہیں۔ سپاموٹن کہا گیا ہے۔ آئیس جنت اور رضوان اللی کی بشارت سنادی گئی ہے اوران کو' حزب اللہ'' کے لقب سے سرفراز فر مایا گیا ہے۔ جس سے واضح ہوجاتا ہے کہ خدا اور رسول بھٹا کے دشمنوں سے دوتی رکھنا کسی مومن کا کامنہیں ہوسکتا۔

بطور مثال ان چند آیات کا تذکره کیا گمیا ہے۔ در نہ بے ثار آیات کریمہ اس مضمون کی موجود ہیں۔اب چند احادیث نبوین کا ملاحظہ ہوں:

ا ..... جامع ترندی کی ایک مدیث مین سمر قابن جندب سے مروی ہے کہ محم دیا گیا ہے کہ:

''مشرکوں اور کا فروں کے ساتھ ایک جگہ سکونت بھی اعتیار نہ کریں۔ورند مسلمان بھی کا فروں جیسے ہوں گے۔ (باب فی کراہیدالقام بین اظہرالمشر کین جام ۱۹۴)

۲ نیز ترفدی کی ایک مدیث میں جو جریر بن عبداللہ ایجلی سے مردی ہے دسول اللہ تھے نے ارشاد فر مایا کہ: ''اننا و بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین '' ترجمہ: ''''یعنی آ پی کے نظمار براست فر مایا ہر اس مسلمان سے جومار ب کا فرول میں سکونت پذیر ہو۔'' (حوالہ فدکورہ بالا)

سسسسس محیح بخاری کی ایک حدیث بیل قبیله عکل اور عربیه کے اٹھ نواشخاص کا ذکر ہے جومرتہ ہو گئے سے ۔ ان کے گرفآرہونے کے بعد حضورا کرم تھے نے تھا دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤل کا ف دیئے جا کیں اور ان کی آ کھول میں گرم کرکے لو ہے کی کیلیں پھیردی جا کیں اور ان کو دینہ طیبہ کا لے کا لے پھروں پر ڈال دیا جائے۔ چنا نچہ ایسائی کیا گیا۔ بیلوگ پانی مانگتے ہے۔ لیکن پانی نہیں دیا جا تا تھا محیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں: ' یستسسق و ن فسلا مسقون ''ادرا یک روایت میں الفاظ ہیں کہ'' حتی ان احدهم یکدم بفیه الارض '' ترجمہ: '' دوہ پاس کے مارے زین چا شے تھے۔ گرانیں پانی دینے کی اجازت نہیں۔''

امام نودی اس صدیث کے دیل میں لیسے ہیں کہ: 'ان السحارب السرتد لاحرمة له فی سقی الماء ولا غیره ، ویدل علیه ان من لیس معه ماء الا اللطهارة لیس له ان یسقیه المرتد و یتیم بل یستعمله ولومات المرتد عطشا ، فتح الباری ۱٬۳۹۳ " ترجمہ "اس سے یہ معلوم ہوا کہ کارب مرتد کا پانی وغیرہ پانے میں کوئی احرّ ام نہیں ۔ چن نچہ جس شخص کے پاس صرف وضو کے لئے پانی ہوتو اس کواجازت نہیں ہے کہ پانی مرتد کو پلا کرتیم کر ہے۔ بلکداس کے لئے تم ہے کہ پانی مرتد کو نہ لائے۔ آگر چہوہ بیاس سے مرجائے۔ بلکہ وضو کر کے نماز پر سے۔''

''وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت وضاقت علیهم الدف بما رحبت وضاقت علیهم اندفسهم وظنوا ان لا ملجاء من الله الا الیه سورة توبه آیت ۱۱۸ ''رجمن ''اوران تیوں پر بھی (توجفر مائی) جن کا مفاطر ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں تک زمین ان پر باوجودا پٹی فراخی کے تک ہوگی اور وہ خودا پش جانوں ہے تگ آگئے اورانہوں نے جھولیا کہ اللہ ہے کہیں پناہیں ال کتی۔ بجزای کی طرف''

پورے پچاس دن تک سیسلسلہ جاری رہائے خرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹو بہ قبول فر مائی اور معافی ہوگئ۔ قاضی ابو بکر بن العرلی لکھتے ہیں کہ:

حافظا بن جُرُفْخ الباري ميں لکھتے ہيں كہ:

'' وفیعه ترك السلام علی من اذنب وجواز هجره اكثر من ثلاث ، ''رجمد ناس اس من ثلاث ، ''رجمد ناس سن اس من المنت اور يكداس من الفات تين روز من زياده بهي جائز ہے''

بہرحال کعب بن مالک اوران کے رفقاء کا بیدوا قعد قرآن کریم کی سورۃ توبہ میں مذکور ہے اوراس کی تفصیل صحیح بخاری مسلم اور تمام صحاح ستہ میں سوجود ہے۔ امام ابوداؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں کتاب السنة کے عنوان کے تحت متعدد ابواب قائم کے ہیں۔ الف سیسہ بساب مسجد انبة اهل الاهواء و بغضهم!اهل اهواء باطل پرستوں سے کنارہ کئی کرنے اور نفس رکھنے کا بیان۔

ب بین باب ترك السلام علی اهل الاهواه! (اهل اهواه صرّک سلام وكلام كابيان) سنن ابی واؤد مین حدیث ب كه علی اهل الاهواه! (اهل اهواه صرّک سلام وكلام كار بن واؤد مین حدیث ب كه عمارً بن باسر نے " خلوق" (زعفران) لكا يا تقار آ پ بن نا ان كوسلام كا جواب بيسزاوی گئ توايک مرتدموذی اور كافر محارب سے بات چيت سلام وكلام اورلين و ين كی اجازت كب به وسكتی ہے؟ ۔

ا مام خطالی ''معالم السنن جهم ۲۹۱'' میں حدیث کعب کے سلسلے میں تصریح فرماتے ہیں کہ:''مسلمانوں کے ساتھ بھی ترک تعلق اگر دین کی وجہ سے ہوتو بلا قیدا یا م کیا جاسکتا ہے۔ جب تک تو بہ نہ کریں۔''

ه...... منداحمد وسنن الى داؤد مين ابن عمر رضى التدعنها سے روايت ہے كدرسول الله على فرمايا: "القدرية مجوس هذه الامة، ان مرضوا فلا تعودوهم، وان ماتوا فلا تشهد وهم "ترجمه: "تقترير كانكاركرنے دالے اس امت كي محوى بين اگر بيار بول توعيادت ندكرواورا گرم جاكين تو جنازه پر ندجاؤ"

۲ ...... ایک اور حدیث میں ہے کہ: "لا تبالسوا اهل القدد و لا تفات وهم" " ترجمه: " " منظرین تقریر کے ساتھ ن نشست و برخاست رکھواور ندان ہے تفتگو کرو "

بہرحال بہتو حضرت نی کر بھتے ہے ارشادات ہیں۔ عہد نبوت کے بعد عبد خلافت راشدہ ہیں بھی ای طرزعمل کا ثبوت ملتا ہے۔ مانعین زکو ق کے ساتھ صدیق اکبر کا اعلان جہاد کرنا بخاری وسلم ہیں موجود ہے۔ مسیلہ کذاب ، اسود عنس ، طلیحہ اسدی اور ان کے بیروؤں کے ساتھ صدیق جوسلوک کیا گیا۔ اس سے حدیث وسیر کا معمولی طالب علم بھی واقف ہے۔ عہد فاروقی ہیں ایک شخص صبیغ عراقی قر آن کر یم کی آ بات کے ایسے معانی بیان کرنے لگاجن ہیں ہوا نفس کوخل تھا۔ ہے۔ عہد فاروقی ہیں ایک شخص صبیغ عراقی قر آن کر یم کی آ بات کے ایسے معانی بیان کرنے لگاجن ہیں ہوا نفس کوخل تھا۔ اور ان سے مسلمانوں کے عقائد ہیں تشکیک کا راستہ کھتا تھا۔ بیخص فوج ہیں تھاجب عراق سے معرگیا اور حضر ت عمرو بن ماص گور زمور کوان کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس کوحضر ت عمر فاروق کے پاس مدید بھیجا اور صورت حال لکھی۔ حضر ت عمر فور آ گھور کی تازہ ترین شاخیس مشکوا کی اور اپ باتھ سے اس کے سر پر بے تھا شاہ مارنے گھا تنا مارا کہ خون بہنے لگا۔ وہ فوراً مجبور کی تازہ ترین شاخیس مشکوا کی اور اپ باتھ سے اس کے سر پر بے تعاشاہ مارنے گھا تنا مارا کہ خون بہنے لگا۔ وہ خی اضا کہ ذن سے جھوٹل تی کرنا چا ہے ہیں تو مہر بائی سیخے تلوار لے کرمیر اقصہ پاک کرد ہی خور اگرا کے میں اور میر سے جوٹوڑ دیا اور چند دن مدید کا کروا پس عراق بھی دیا ت ہوں کہ اب وہ بھوت نکل چکا ہے۔ 'اس پر حضر ت عرف سے جھوڑ دیا اور چند دن مدید کا کہ کہ کیا تھا۔ کا سے جھوڑ دیا اور چند دن مدید کا کہ کا تھا۔ کا سے جھوڑ دیا اور چند دن مدید کا کہ کروا ہی عراق بھی دیا وہ حضرت دیا تو کو کرف کا کہ کا تو کو کھوں کو کا کہ کا تھا تھا کہ کا کہ کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا تو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کھوں کو کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کو کہ کو کھور دیا وہ چند دن مدید کو کہ کو کے کہ کو کھور کو کی کھور دیا وہ چند دن مدید کو کہ کو کر میں کو کھور کو کھور کو کہ کو کو کہ کو کھور کو کو کھور کو کو کھور کے کھور کو کھور کے کھور کو کھ

"أن لا يجالسه احد من المسلين "ترجمه: " "كوئي ملمان اس كي إس نه بيشح "

اس مقاطعہ ہے اس مختص پرعرصہ حیات تنگ ہو گیا تو حضرت ابومویٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کو ککھا کہ اس کی حالت ٹھیک ہوگئ ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کواس کے پاس بیٹھنے کی اجازت دی۔

کست سنن کبری آبیتی جه ص ۸۵ ش حفرت علی سے دوایت ہے کہ: ''امرنی دسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیہ وسلم ان اغبور ماء آباد بدد ''ترجمہ: ''تنگ بدرش رسول الله علیہ وسلم ان اغبور ماء آباد بدد ''ترجمہ: ''تنگ بدرش رسول الله علیہ کردوں۔''

اورایک روایت میں ہے کہ:"ان یعفور المیاہ کلھا غیر ماء واحد تلقی القوم علیہ "ترجمہ:...." وائے ایک کنوکیں کے جو بوت جنگ ہمارے کام آئے گا باقی سب کنوکیں خنگ کردیے جا کیں ۔"

۸..... مستح بخاری ج۲ص ۱۰۲۳ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس چند بدوین زندیق لائے گئے آت آپیں آگ میں ہوتا تو آئییں جلاتا نہیں۔ مسئے تو آپ نے آئییں آگ میں جلادیا ۔ حضرت ابن عباس کواس کی اطلاع پنچی تو فرمایا: ''اگر میں ہوتا تو آئییں جلاتا نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ تا کیونکہ رسول اللہ تا کے عذاب کی سزامت دو۔ بلکہ میں آئیں قبل کرتا۔ کیونکہ رسول اللہ تا خفرمایا ہے:

والمن بدل دينه فاقتلوه "ترجمة المناج وخض مرتد بوجائ استال كردو"

۹ ..... مسجح بخاری جام ۲۲۳ میں صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ بیٹ سے سوال کیا گیا کہ: '' راٹ کی تاریجی مشرکین پر حملہ ہوتا ہے تو عورتیں اور بیجی نرد میں آ جاتے ہیں فر مایا وہ بھی انہی میں شامل ہیں۔''

اب فقد كي چندتصر يحات ملاحظه مول:

ا ..... علامددردير الى شرح كبيريس باغيول كاحكام من لكهت بيل كه:

''وقسطع السميرة والعاء عنهم الا ان يكون فيهم نسوة وزرارى ٢٩٩٤'' ترجمه:.....''ان كا كمانا يا فى بنزكرديا جاستگ الايدكهان يشمورتش اورسنچ يول ..

٢ ..... كوئى قاتل اگر حرم مكه بين بناه كزين جوجائ -اس سلسله بين ابو بكر الجساص كلهت بين كه:

""قال ابو حنیفة وابویوسف و محمد و زفرو الحسن بن زیاد ، اذا قتل فی غیرالحرم ثم دخل الحدرم لم یقتص منه مادام فیه ولکنه لا یبایع ولا یواکل الی ان یخرج من الحرم ، احکام القرآن ۲ ' ۲۱ " ترجمہ: "امام ابوطنیم، ابویسف، محم، زفر اور حسن بن زیاد کا قول ہے کہ جب کوئی حم سے باہر تل کرے حم میں داخل ہوت جب تک حم میں ہے اس سے قصاص نیس لیا جائے گا۔ گرنداس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی جائے دناس کو کھانا دیا جائے ہیں تک کدو حم سے نگلنے پر مجود ہوجائے۔

س.... ورمخاريس بكر:

''وافتی الناصحی بوجوب قتل کل موز وفی شرح الوهبانیه ویکون بالنفی عن البلد وباله جوم علی بیت المفسدین بالاخراج عن الدار وبهد مها ''ترجمنس'' تأسی نے نوک دیا ہے کہ ہر موذی کا تل واجب ہے اور' شرح دہائے' میں ہے کہ تعزیر یوں بھی ہوسکتی ہے کہ شہر بدر کردیا جائے اوران کے مکان کا گھرا ذکیا جائے۔''

۳..... ابن عابدين الشامي در مختارج ١٣٥٣ من لكعتر بين كه:

"قال في احكام السياسة وفي "المنتقى" واذا سمع في داره صوت المزامير فادخل عليه لانه لما اسمع الصوت فقد اسقط حرمة الدار، وفي حدود "البزازية" وغضب "النهاية" وجناية الدراية "ذكر صدر الشهيد عن اصحابنا انه يهدم البيت على من اعتاد الفسوق وانواع الفساد في داره حتى لا بساس بالهجوم على بيت المفسدين وهجم عمر على فائحة في مغزلها الفساد في داره حتى سقط خمارها، فقيل له فيه فقال لا حرمة لها بعد اشتغالها بالمحرم والتحقت بالاسام سيسس وعن عمر رضى الله عنه انه احرق بيت الخمار وعن الصفار والتحقت بالاسام وعن عمر رضى الله عنه انه احرق بيت الخمار وعن الصفار المناهدالامر بتخريب دارالفاسق "ترجم است" دركام المياسة عن التحقق بيت الخمار وعن الصفار عن التواقد الأمر بتخريب المن في آواز منائي والي كرم كرم كوثود عن المناه بوالي ودونها يكي باب المنعب اوردرايك تماب البرايات عن لكها بكرم مدرالشهيد ما قطر كرويا باور برازيك تماب المحدود فها يكرم باب المنعب اوردرايك تماب البرايات عن لكها بكرم مدرالشهيد عن المارك ويناه المنادي المراب على عن المناهد المراب المنادي عادي المناهد وين المارك المارك المارك المنادي المراب على ومنادة المرابي عن المناهد والمناهد ويناهد والمناهد والمناهد

۵ .... الماعلى قارى مرقاة شرح مكلوة جمع عداباب المعورين كمية بيركة

''وهذا تنصیص علی ان الضرب تعزیر یملکه الانسان وان لم یکن محتسیا و صوح فی "المنتقی" بذالك ''رجم: ''اوریکاس امرکی تقریح یه کمادنا ایک تقویر یم جس کا انسان اختیار دکمتا یم خواه محتسب شهو' المنتقی '' پس اس کی تقریح کی گئی۔''

یا در ہے کہ اس فتم کے مقاطعہ کا تعلق در حقیقت بغض فی اللہ سے ہے جس کو حضرت محمد رسول اللہ تا ہے۔ اسب الاعمال الی الله افر ما یا ہے (کما فی روایت ابی ذر فی کتاب السنة عند ابی داؤد) ابغض فی اللہ کے ذیل میں امام غزال احیاء العلوم ج عص ۱۲ میں بطور کلیہ ککھتے ہیں کہ:

"الاول الكافر فالكافران كان محارباً فهو يستحق القتل والارقاق وليس بعد هذين اهانة الثناني المبتدع الذي يدعوالي بدعته فان كانت البدعة بحيث يكفر بها فامره اشد من الذي لانه لايقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمة وان كان ممن لا يكفر به فامره بينه وبين الله اخف من امرالكافر لا محالة ولكن الانكار عليه اشد منه على الكافر الان شرالكافر غير متعد فان المسلمين اعقتدوا كفره فلا يلتفتون الى قوله ..... الخ"

ترجمہ: "'اوّل کافر، پس کافر اگر حربی ہوتو اس بات کا مستحق ہے کہ قل کیا جائے یا غلام بنالیا جائے اور یہ ذلت وابات کی آخری صد ہے۔ دوم صاحب بدعت جواپنی بدعت کی دعوت دیتا ہے۔ پس اگر بدعت حد کفر تک پیٹی ہوئی ہوتو اس کی حالت کافر ذمی سے بھی سخت ترہے۔ کیونکہ نداس سے جزیہ لیا جا سکتا ہے اور نداس کو ذمی کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ اور اگر بدعت ایک نہیں جس کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا جائے تو عنداللہ تو اس کا معاملہ کا فرسے سے اس کو کافر قرار دیا جائے تو عنداللہ تو اس کا معاملہ کا فرکھیٹ کافر سمجھت ہے۔ مگر کا فرک برنبیت اس پر تکمیر زیادہ کی جائے گی۔ کیونکہ کا فرکا شرمتعدی نہیں۔ اس لئے کہ مسلمان کافر کو تھیٹ کافر سمجھیں گے۔ سے سالے''

ردالخارج ٢٩٨ مين قرامطرك بارے مين اكھا ہے كه:

"نقل عن المذاهب الاربعة انه لا يحل اقرارهم في ديار الاسلام بجزية ولا غيرها، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم "" والحاصل انهم يصدق عليهم اسم الزنديق والمنافق والملحد، ولا يخفى ان اقرارهم بالشهادتين مع هذا الاعتقاد الخبيث لا يجلعهم في حكم المرتد لعدم التصديق ولا يصح اسلام احدهم ظاهراً الا بشرط التبرى عن جميع ما يخالف دين الاسلام، لانهم يدعون الاسلام ويقرؤن بالشهادتين وبعد الظفر بهم لا تقبل توبتهم اصلاً

ترجمہ:..... 'ندا ہب اربعہ معقول ہے کہ انہیں اسلامی ممالک میں تھہرانا جائز نہیں۔ نہ جزیہ لے کر نہ بغیر جزیہ کے۔ نہان سے شادی بیاہ جائز ہے۔ نہ بی ان کا ذبیجہ حلال ہے ... اسلامی میالک میں تھہرانا جائز نہیں۔ نہ جزیہ لی منافق اور طحد کا مفہوم پوری طرح صادق آتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس خبیث عقیدہ کے باوجودان کا کلمہ پڑھنا انہیں مرتد کا حکم نہیں ویا۔ کیونکہ وہ تھد بی نہیں رکھتے اور ان کا ظاہری اسلام غیر معتبر ہے۔ جب تک کہ ان تمام امور سے جودین اسلام کے خلاف ہیں۔ برات کا اظہار نہ کریں۔ کیونکہ وہ اسلام کا دعوی اور شہادتین کا اقر ارتو پہلے سے کرتے ہیں (گر اس کے باوجود پکے ہے ایمان اور کا فریق ) اور ایسے لوگ گرفت میں آجا کیں تو ان کی تو بہ اصلاقا بیالی قبول نہیں۔'

فقد فى كى معتركتاب معين الحكام بسلسلة توريا كيد متقل فصل مين لكها بيك

"والتعزير لا يختص بنفعل معين ولا قول معين • فقد عزر رسول الله صلى الله

عليه و سلم الهمجر وذالك في حق الثلاثته الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن العظيم فهجروا خمسين يوما · لا يكلمهم أحد · وقصتهم مشهورة في الصحاح ، وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي فامر باخراج المخنثين بالمدينة ونفاهم • وكذالك الصحابة من بعده • ونذكر من ذالك بعض ماوردت به السنة مما قال ببعضه اصحابنا · وبعضه خارج المذهب · فمنها امر عمر بهجر صبيغ الذي كنان يستئال عن الذاريا وغيرها ، ويامرالناس بالتفقه في المشكلات من القرآن فضربه ضرباً وجيعاً ونفاه الى البصرة اوالكوفة وامر بهجره · فكان لا يكلمه احد حتى تاب وكتب عامل البلدان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يخبره بتوبته فاذن للناس في كلامه · ومنها أن عمر رضى الله عنه حلق رأس نصير بن الحجاج ونفاه من المدينة لما شبهت النساء به في الاشعار رخشي الفتنة ، ومنهاء ما فعله عليه الصلوة والسلام بالعرنيين · ومنها ان ابناب بكر استشار الصحابة في رجل ينكح كما تنكح المراة • فاشاروا بحرقه بالنار فكتب ابوبكر بذالك الى خالد بن الوليد • ثم حرقهم عبدالله بن الزبير في خلافته • ثم حرقم هشام بن عبدالملك ، ومنها أن أبابكر رضى الله عنه جرق جماعة من الردة ، ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمروشق ظروفها · ومنها امره صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر التقدورالتي طبع فيها لحم الحمر الاهلية ، ثم استاذنوه في غسلها ، فاذن لهم فدل على جواز الامريسَ لان العقوبة بالكسر لم تكن واجبة • ومنها تحريق عمر المكان الذي يباع فيه الخمر • . ومنها تحريق عمر قصر سعد بن ابي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في داره٠ ومنها مصادرة عمر عماله باخذ شطر اموالهم وقسمتها بينهم وبين المسلمين • ومنها انه ضرب النذي زور على نقش خاتمه واخذ شيئاً من بيت المال مائةً • ثم ضربه في اليوم الثاني مائةً ثم ضربه في اليوم الثالث مائةً · وبه آخذ مالك لان مذهبه التعزير يزاد على الحد · ومنها ان عمر رضى الله عنه لما وجد مع السائل من الطعام فوق كفايته وهو يسئال ١٠ اخذ ما معه واطعمه ابل الصدقة • وغير ذالك ممايكثر تعداده وهذه قضايا صحيحة معروفة .... الخ (ج٣ ص٧٠) ولا باس بان بيم المسلمون من البشركين من الطعام والثياب وغير ذالك الا السلاح والكراع والسبى بسواء دخلوا اليهم بامان اوبغير امان لانهم يتقون بذالك على قتال المسلميين ولا يتحل للمسلمين اكتساب سبب تقويتهم على قتال المسلمين ، وهذا المعنى لا يوجد في سائر الامتعة ثم هذا الحكم اذا لم يحاصروا حصناً من حصونهم فلا ينبغي لهم ان يبيعوا من اهل الحصن طعاماً ولا شراباً ولا سبباً يقويهم على المقام. لانهم ان ما خاصروهم لينفد طعامهم وشرابهم، حتى يعطوا بأيديهم ويخرجوا على حكم الله، ففى بيع الطعام وغيره منهم اكتساب سبب تقويتهم على المقام فى حصنهم، بخلاف ما سبق فان اهل الحرب فى دارهم يتمكنون من اكتساب ما يتقوون به على المقام لا بطريق الشراء من المسلمين، واما اهل الحصن لا يتمكنون ذالك بعد ما احاط المسلمون بهم فلا يحل لاحد من المسلمين ان يبعيهم شيئا من ذالك، فمن فعله فعلم به الامام ادبه على ذالك لا رتكابه مالا يحل"

ترجمه: ..... اورتعز مركس معين قعل يامعين تول كے ساتھ مختص نہيں۔ چنا نچەرسول الله على نے ان تين حضرات کو (جوغز وہ تبوک میں پیچیے رہ مجئے تھے اور ) جن کا واقعہ اللہ تعالی نے قرآ ن عظیم میں ذکر فر مایا ہے۔ مقاطعہ کی سزادی تھی۔ چنانچہ پچاس دن تک ان سے مقاطعہ رہا ۔ کوئی مخص ان سے بات تک نہیں کرسکتا تھا۔ ان کا مشہور تصہ صحاح ستہ میں موجود ہے۔ نیز رسول اللہ ﷺ نے جلاولمنی کی سرابھی دی۔ چٹانچہ مخنثوں کومدینہ سے نکالنے کا تھم دیا اورائہیں شہر بدر کردیا۔ای طرح آپ ملت کے بعد محاب کرام نے بھی مختلف تعزیرات جاری کیں۔ہم ان میں سے بعض کو جوا حادیث کی كتابول ميں وارد يں۔ يهال ذكركرتے بيں۔ان ميں سے بعض كے ہمارے اصحاب قائل بيں اور بعض يرديكر اكمدنے عمل کیا۔حضرت عمر نے صبیع نامی ایک مخص کو مقاطعہ کی سزا دی میخص'' الذاریات'' وغیرہ کی تغییر یو چھا کرنا تھا۔ادر لوگوں كوفهمائش كياكرتا تفاكدوه مشكلات قرآن مين تفقه بيداكري -حضرت عرشف اس كى بخت پنائى كى اورا ي بعره یا کوفہ جلاوطن کردیا اوراس سے مقاطعہ کا تھم فرمایا۔ چنانچ کو کی مختص اس سے بات ...... تک نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ تا ئب ہوا اور وہاں کے گورنر نے حضرت عمر اواس کے تا تب ہونے کی خبر لکھ بھیجی ۔ تب آپ نے لوگوں کوا جازت دی کہاس سے بات چیت کر سکتے ہیں۔حضرت عمر نے نصیر بن حجاج کا سرمنڈ واکراسے مدینہ سے نکال دیا تھا جب کہ عورتوں نے اشعار میں اس کی تشبیب شروع کر دی تھی اور فتنہ کا اندیشہ لائن ہوگیا تھا۔ آنخضرت تھا نے قبیلہ عرنیہ کے افراد کو جوسزا دی (اس کا قصه صحاح میں موجود ہے) حضرت ابو بجررضی الله عندنے ایک ایسے مخف کے بارے میں جو بدفعلی کرا تا تھامحا بہ ہے مشورہ کیا۔محابہ ؓنے مشورہ دیا کہاہے آ گ میں جلا دیا جائے۔حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے خالد بن ولميد ولويتكو بيتم لكه بعيجا \_ بعدازال حفزت عبدالله بن زبيراً وربشام بن عبدالملك ين بيح البيخ البيخ وورخلا فت ميس اس قماش کے لوگوں کو آگ میں ڈالا۔حضرت ابو بحررضی اللہ عنہ نے مرتدین کی ایک جماعت کو آگ میں جلایا۔ آ تخضرت الله في شراب كے ملكے تو رُف اوراس كے مشكيزے جائز دينے كاتھم فرمايا۔ آنخضرت تلف في نيبر كےون ان ہاتد یوں کوتو ڑنے کا تھم فرمایا جن میں گدھوں کا گوشت یکایا گیا تھا۔ پھر صحابہ کرام نے آپ تھا سے اجازت جا ہی کہ انہیں دھوکراستعال کرلیا جائے تو آ پہنچ نے اجازت دیدی۔ یہ واقعہ دونوں باتوں کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ ہا تا ہوں کو توڑ ڈالنے کی سزا واجب نہیں تھی۔حضرت عمرؓ نے اس مکان کو جلا دینے کا تھم فر مایا جس میں شراب کی خرید وفروخت ہوتی تھی۔حضرت سعد بن ابی و قاصؓ نے جب رعیت سے الگ تھلگ اپنے گھر ہی میں فیصلہ کرنا شروع کیا

تو حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے ان کا مکان جلا ڈالا۔حضرت عمر رضی الله عنہ نے اپنے عمال کے مال کا ایک حصہ ضبط کر کےمسلمانوں میں تقسم کردیا۔ایک محنص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مہر پرجعلی مہر بنوالی تھی اور بیت المال سے کوئی چیز لے کی تھی۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سودرے لگائے۔ دوسرے دن پھر سودرے لگائے اور تیسرے دن بھی سودرے نگائے۔امام مالک ؒنے ای کولیا ہے۔ چنانچہان کامسلک ہے کہ تحزیر مقدار'' حد'' سے زائد بھی ہوسکتی ہے۔ حفرت عمروضی الله عندنے جب ایک سائل البیاد یکھا جس کے پاس قدر کفایت سے زائد غلہ موجود تھا چھین کرصد قد کے اونٹوں کو کھلا دیا۔ان کے علاوہ اس نوعیت کے اور بھی بہت ہے واقعات ہیں اور سیح اور معروف فیصلے ہیں۔اور شرح سیر کبیرج ۳ص۵۷ میں ہے۔ادرکوئی مضا نقہ نہیں کہ مسلمان کا فروں کے ہاتھ غلہ اور کپڑا وغیرہ فروخت کریں ۔مگرجنگی سامان اور گھوڑ ہے اور قیدی فروخت کرنے کی اجازت نہیں۔خواہ وہ امن لے کران کے پاس آئے ہوں یا بغیرامان کے۔ کیونکدان چیزوں کے ذربعیرمسلمانوں کے مقابلے میں ان کوجنگی قوت حاصل ہوگی۔ادرمسلمانوں کے لئے ایمی کوئی چیز طال نہیں جومسلمانوں کے مقابلہ میں کا فروں کو تقویت پہنچانے کا سبب بینے اور بیاعات دیگر سامان میں نہیں یائی جاتی ۔ پھر پیچکم جب ہے جب کہ سلمانوں نے ان کے کسی قلعہ کا محاصرہ ندکیا ہوا ہو لیکن جب انہوں نے ان کے کسی قلعہ کامحاصرہ کیا ہوا ہوتو ان کے لئے مناسب نہیں کہ اہل قلعہ کے ہاتھ غلہ یا یانی یا کوئی ایس چیز فروخت کریں جوان کے قلعہ بندر بنے میں ممدومعاون ثابت ہو۔ کیونکہ مسلمانوں نے ان کا محاصر واس لئے تو کیا ہے کہان کارسداوریا نی ختم ہوجائے۔ادروہ اپنے کومسلمانوں کے سپر دکر دیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر باہرنکل آئیں۔ پس ان کے ہاتھ غلہ وغیرہ بیجنا۔ان کے قلعہ بندر سے میں تقویت کاموجب ہوگا۔ بخلاف گزشتہ بالاصورت کے کیونکہ اہل حرب این ملک میں الیک چزیں حاصل کر سکتے ہیں جن کے ذریعہ وہاں قیام پذیررہ سکیں۔انہیں مسلمانوں سے خریدنے کی ضرورت نہیں لیکن جو کافر کہ قلعہ بند ہوں۔اورمسلمانوں نے ان کا محاصرہ کررکھا ہووہ مسلمانوں کے کسی فرد سے ضروریات زندگی نہیں خرید سکتے ۔لہذاکسی بھی مسلمان کوحلال نہیں کہان کے ہاتھ کسی تشم کی کوئی چیز فروخت کر ہے۔ جوشخص ایسی حرکت کر ہے اور ا مام کواس کاعلم ہوجائے تو امام اسے تا دیب ادرسر زنش کر ہے۔ کیونکہ اس نے غیر حلال فعل کا ارتکاب کیا ہے۔

ندكوره بالانصوص اورفقها ءاسلام كى تصريحات سے حسب ذيل اصول ونتائج منقع ہوكرسا من آجاتے ہيں: ا..... كفار محاربين سے دوستاند تعلقات ناجائز اور حرام ہيں جو خص ان سے ايسے روابط ر كھے۔وہ مراہ

ا ...... کفارمحار بین ہے دوستا نہ لعلقات نا جائز اور حرام ہیں جو س ان سے ایسے روابط رہے۔وہ سراہ اور ظالم اور ستحق عذاب الیم ہے۔

۔۔۔۔۔ جو کافر مسلمانوں کے دین کا نداق اڑاتے ہیں۔ ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات نشست . بر

و پر خاست وغیر ہ بھی حرام ہے۔

۳ ..... جو کا فرمسلمانوں ہے برسر پریکار ہوں۔ان کے محلے میں ان کے ساتھ رہنا بھی ناجا کز ہے۔ ۴ ..... مرتد کو تخت سے تخت سزا دینا ضروری ہے۔اس کی کوئی انسانی حرمت نہیں۔ یہاں تک کہا گرییا س ے جان بلب ہو کر تڑپ رہا ہوتب بھی اسے پانی نہ پلایا جائے۔

ه جو کافر مرتد اور باغی مسلمانوں کے خلاف ریشد دوانیوں میں مصروف ہوں۔ان سے خرید وفر وخت اور لین دین نا جائز ہے۔ چبکداس سے ان کو تقویت حاصل ہوتی ہو۔ بلکدان کی اقتصادی نا کہ بندی کر کے ان کی جارحانہ توت کو مفلوج کر دینا واجب ہے۔

٧ ..... مفسدول سے اقتصادی مقاطعه کرناظلم نہیں۔ بلکہ شریعت اسلامیہ کا اہم ترین تھم اوراسوہ رسول ﷺ

-4

ے..... اقتصادی اور معاشرتی مقاطعہ کے علاوہ مرتدوں ،موذیوں اور مضدوں کو بیرسز اکیں بھی دی جاسکتی ہیں ۔ تیل کرتا ،شہر بدر کرتا ،ان کے گھروں کوویران کرنا ،ان پر بہوم کرنا وغیرہ۔

۸ ..... اگرمحارب کافروں اور مفسدوں کے خلاف کا روائی کرتے ہوئے ان کی عورتیں اور بچے بھی جبعاً اس کی زدمیں آ جا کیں تواس کی پروائبیں کی جائے گی۔ ہاں!اصالتۂ عورتوں اور بچوں پر ہاتھواٹھا نا جائز نہیں۔

9 :.....۹ ان لوگوں کے خلاف نہ کورہ بالا اقدامات کرنا دراصل اسلامی حکومت کا فرض ہے۔لیکن اگر حکومت اس میں کوتا ہی کر ہے تو خودمسلمان بھی ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جوان کے دائر ہ اختیار کے اندر ہوں رنگر انہیں کسی ایسے اقدام کی اجازت نہیں۔جس سے مکمی امن میں خلل وفساد کا اندیشہ ہو۔

•ا...... کمل مقاطعہ صرف کا فروں اور مفسدوں ہے ہی جائز نہیں۔ بلکہ سی تنگین نوعیت کے معاملہ میں ایک مسلمان کو بھی بیسزادی جاسکتی ہے۔

ان اصول کی روشی میں زیر بحث فردیا جماعت کی حیثیت اوران سے اقتصادی ومعاشی ،اور معاشرتی وسیاسی مقاطعہ یا کممل سوشل بائیکا شاکل تا شرع عظم بالکل واضح ہوجا تا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم!

كتبه: ولى حسن تُوكَى غفرالله

دارالا فماء مدرسهم بهاسلامیه نیونا ون کراچی!



# بسم الله الرحين الرحيم استفسار ات حول الطائفة القاديانية مقدمة من فضيلة القاضى محمد تقى العثمانى

الى فضيلة العلامة المحقق الشيخ حبيب بلخوجه، حفظه الله تعالى ورعاه الامين العام لمجمع الفقه الاسلامي.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:

فان الطائفة القاديانية، كما تعرفون، من الفرق الزائغة المنحرفة التى لا تألوا المسلمين خبالا. وقد صدرت من معظم البلاد الاسلامية فتاوى العلماء في تكفيرهم، وفي الاخير أدخلت حكومت باكستان تعديلا في دستورها، قررت فيه أن هذه الطائفة من الأقليات عير المسلمة، و ذالك في سنة ٩٤٣ ام، ثم اتبعته في العام الماضى بقانون يمنعهم من استعمال المصطلحات الاسلامية، كالمسجد، و "الأذان" و "الخلفاء الراشدين" و "الصحابة" و "أمهات المومنين" وما الى ذالك، كما قررت رابطة العالم الاسلامي في قرارها الصادر سنة ٩٤٣ ام أنها فرقة كافرة منحرفة.

وبعد هذا كله، فإن هذه الطائفة قد رفعت إلى المحكمة العالية بكيب تائون من جنوب افريقيا، قضية ضد المسلمين، أن المسلمين يحكمون عليهم بالكفر، و يمنعونهم من الصلاة في مساجلهم وعن دفن موتاهم في مقابرهم، و طلبوا من المحكمة أن يصدر حكما ينهى المسلمين عن كل ذالك و يقررانهم مسلمون.

وكانت المحكمة قد أصدرت في مبدأ الأمر حكما على المسلمين بأن لايمنعوا القاديانيين من دخول مساجدهم الى أن تبلغ القضية نهايتها، فرفع المسلمون طلباء الى المحكمة بالفاء هذا الحكم، وأن لا يمنع المسلمون من وضعهما السابق الى أن تبت المحكمة بالحكم في القضية، فسافرنا من باكستان.... ونحن عشرة رجال..... الى جنوب أفريقيا، لنساعد اخواننا المسلمين هناك، والحمد لله الذي رزقنا النجاح في هذه المرحلة الابتدائية وقد الفت المحكمة حكمها السابق.

سماع دلائل الفريقين، وكانت القاضية اذ ذاك امرأة نصرانية سمعت دلائلنا بكل عناية و اصفا.

ثم رفع المسلمون طلبا آخر، أن الحكم بكفر القاديانيين والاسلامهم، انما هوأمر ديني بحت، لاينبغي لمحكمة علمانية ان يتدخل فيها، بعد ما أجمع سائر المسلمين في بقاع الأرض أن اتباع مرزا غلام أحمد كلهم خارجون عن ملة الاسلام، ولم يبق هذا الأمر بعد ذالك موضوع نقاش او جدال.

وان هذا الطلب رفع الى قاض يهودى، وانكم تعرفون أن القاديانيين لهم مركز فى اسرائيل، ولهم مع اليهود صلات قوية، وزاد الضغث على الابالة أن هذا القاضى اليهودى بعد من فرقهم المبتدعة التى أخرجها الا رتوركسيون عن دائرتهم، فبطبعه كان ميالا الى مواساة القاديانيين، فحكم فى جواب هذا الطلب خلاف المسلمين، وقال فى حكمه: ان المحكمة العلمانية هى المصدر الوحيد الذى يستطيع أن يحكم فى هذه المسئلة الدينية حكما لا يتأثر بعواطف العصبية المذهبية، فيجب عليها أن تتدخل فى هذا الامر ويبت فيه برأى غير منحاز.

فاضطر المسلمون بعد هذا الحكم أن يعرضوا أمام المحكمة دلائل تكفير القاديانيين من الكتاب والسنة، و اجماع الامة.

وقد طلب القاديانيون من المسلمين اثبات أن علماء المسلمين في جميع البلاد الاسلامية يعتبرون القاديانية كفرا، وذكروا للمحكمة انه ليس هناك في العالم الاسلامي مجلس يمثل علماء، جميع الدول الاسلامية، حتى يقال: ان المسلمين أجمعوا على ذالك.

وفي هذا الصدر يحتاج المسلمون في هذه القضية الى فتوى من مجلس دولى للعلماء، يسئل جميع البلاد الاسلامية، ولاشك أن مجمع الفقه الاسلامي هو أعظم ماوجد حتى الآن من المجالس في هذا الشأن، فيريد المسلمون في جنوب أفريقيا أن يصدر المجمع فتوى يصرح بتكفير أتباع مرزا أحمد القادياني، ليكون سندا لهم عند دعواهم الاجماع على ذالك.

وان هذه القضية ستشرع المحكمة في سماعها للخامس من شهر نوفبر هذا العام، ونرجو انعقاد مجلس المجمع قبله، فمن المناسب جدا أن يصدر المجمع فتوى من قبل مجلسه العام في جلسة القادمة.

واني، نظرا الى أهمية الموضوع، قد سودت هذه الفتوى، لتكون ورقة عمل لشعبة لافتاء أولاء وللمجلس ثانيا.

فالمرجو أن ترسلوا هذه الفتوى الى جميع الاخوةالأعضاء كورقة عمل للجلسة القادمة، وارجو أن الاخوة الاعضاء نظرا الى أهمية الموضوع، يسامحون عن عدم دخول هذا الموضوع في الائحة التي أعدتها شعبة التخطيط.

وأرجوأيضا أن تخبروني عن وصول هذه الرسالة، واد خال الموضوع في لاتحة الجلسة القادمه. والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته (محمد تقي العثماني)

#### استفتاء

الحمد لله وكفي، و سلام على عباده الذين اصطفى.

ان الطائفة القاديانية التى تسمّى نفسها "الأحمدية" تتبع فى أمور دينها رجلا اسمه مرزا علام احمد القادياني، وان مرزا غلام أحمد القادياني رجل ولد فى قاديان، قرية من قرى الهند، وادعى انه نبى مرسل من الله سبحانه، وأنه بروز لسيدنا محمد رسول الله عليه ولذالك فأن نبوته لا تنافى كون رسول الله عليه خاتم النبيين، ثم ان هذا الرجل لم يكتف بادعاء النبوة، بل ادعى أنه أفضل من سائر الانبياء، السابقين، وأنه هو المسيح الموعود الذي أخبر النبي عليه بنزوله فى آخر الزمان، وان كتاباته سليئة بمثل هذه الدعاوى، وباهانة عدة من الأنبياء، عليهم السلام، وصحابة الرسول عليه وان عدة مقتبسات مترجمة من كتبه مجموعة على سبيل المثال في ضميمة "ألف" من هذا الاستفتاء.

وان أتباع مرزا غلام أحمد القادياني ينقسون الى فرقتين:

اس... الفرقة القادبانية: وهي التي تؤمن بنبوة مرزا غلام أحمد القادياني، بكل معنى الكلمة، و تكفر
 كل من لم يؤمن بنبوته، و تسمى زوجته أم المؤمنين، وأتباعه الذين بايعوا على يده "صحابة و "خلفاء" و "الخلفاء الراشدين."

٢ .... الفرقة اللاهورية: وهى التى تؤمن بأن مرزا غلام أحمد القادياني هو المسيح الموعود وأنه المجدد للقرن الرابع عشر، وأن جميع ما كتبه في مؤلفاته حق يجب اتباعه وأنه كان ينزل عليه وحيى يجب تصديقه و اتباعه، وأن كل من يكذب مرزا غلام أحمد أو يكفره فهو كافر.

غير أنهم يقولون: ان مرزا غلام أحمد لم يكن نبيا بمعناه الحقيقي، وانما كانت نبوته ظلية أو مجازية، وكان وحيه وحي ولاية، دون وحي نبوة، وأن مجرد عدم الايمان بمرزا غلام أحمد القادياني لا يكفر الانسان، ولكن يكفره الاعتقاد بكذبه، أو كفره.

وان كلتا الفرقتين من أتباع مرزا غلام أحمد القادياني متفقتان في أمور:

ان مرزا غلام أحمد القادياني هو المسيح الموعود الذي أخبر النبي عليه بنزوله في آخر الزمان.
 ان مرزا غلام أحمد القادياني هو المسيح الموعود الذي أخبر النبي عليه بنزوله في آخر الزمان.

٣٠٠٠ أنه كان ظلا و بروزا للنبي ﷺ نفسه في آخرالزمان.

٣. ... أنه كان محقا في جميع دعاويه، وفي كل ماتكلم به، أو كتبه في مؤلفاته.

۵..... كل من كذبه في دعاويه، أو كفره فهو كافر.

ولذالك اتفق علماء الهند و باكستان على كفر مرزا غلام أحمد القادياني، و كلتا الفرقتين من اتباعه منذنحو خمسين عاما، ووافقهم على ذالك علماء البلاد الاسلامية الأخرى،

حتى صدر قرار من رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة سنة ٩٤٣ ام بتكفيرهم باجماع ٣٣٠ منظمة من المنتظما الاسلامية في سائر بقاع الارض، ثم صدر في باكستان تقنين دستورى أعلن بكفر كلتا الفرقتين من القاديانين، وبذالك حكمت المحكمة العالية في باكستان، وحدث مثل ذالك في ماليزيا، وقد رد هو لاء القاديانيون الان قضية ضد المسلمين في المحكمة العالية من كيب تائون، جنوب أفريقا وطلبوا منها أن تعلن باسلامهم و بتخطئة من يكفرهم.

فنرجو من أصحاب الفضيلة أعضاء مجمع الفقه الاسلامي الاجابة عن الأسئلة التالية:

ا هل يعد مرزا غلام أحمد القادياني بعد ادعاء نبوته من المسلمين أويحكم بكفره وبارتداده.

٣ ... هل الفرقة القاديانية من أتباعه مسلمة، أو كافرة؟

٣ ... هل الفرقة اللاهورية من أتباعه مسلمة، أو كافرة؟

٣. ... هل يجوز لمحكمة علمانية أن تحكم باسلام رجل أو كفره؟ ولئن حكمت في ذالك هل ينفذ حكمها على المسلمين؟

وندعوا اللّه سبحانه أن يصدر خدماتكم في سبيل نشر الدعوة الاسلامية، يوفقكم لما فيه خيرالاسلام والمسلمين. نظيم محمد رئيس مسلم جودُّيشنل كونسل

## ضميمهالف

# دعوى النبوة

ا نقول في "دافع البلاء" هو الاله الحق الذي أرسل رسوله في قاديان. (١)

٢٠٠٠ يقول في "نرول المسيح" أنا رسول و نبى، أي أننى باعتبار الظلية الكاملة مرآة فيها انعكاس
 كامل لصورة المحمدية والنبوة المحمدية. (٢)

وقال في تتمة "حقيقة الوحي": "والذي نفسي بيده أنه أرسلني وسماني نبيا." (٣)

٣٠٠٠ وقال في "ايك غلطى كا ازاله" "ان زها مائة وخمسين بشارة من الله وجدتها صادقة الى وقتنا هذا، فلما زا أنكر اسمى نبيا و رسولا، وبما أن الله هوالذى سمانى بهذه الأسما، فلما زا أردها، أولما زا أخاف غيره؟" (٣)

۵ ... وقال في هامش "حقيقة الوحى": "ان الله تعالى جعلنى مظهرا لجميع الأنبياء، وبسب الى أسمائهم، أنا آدم، أنا شيث، أنا نوح، أنا ابراهيم، أنا اسحاق، أنا اسماعيل، أنا يعقوب. أنا يوسف، أنا عيسى، أنا داؤد، وأنا مظهر كامل لمحمد عن أنا محمد و أحمد ظليا. (۵)

<sup>(</sup>١) ص ١١ الطبعة الفالثة، قاديان ١٩٣١م

<sup>(</sup>٢) في الهامش (ص ٣) الطبعة الاولى، قاديان ٩٠٩ م

<sup>(</sup>٣) 💎 (ص ٦٨) طبعة قاديان سنة ٩٣٣ ام.

<sup>(</sup>۳) (ص ۸) طبعة قاديان سنة ۱۹۰۱م.

<sup>(</sup>۵) (ص ۲۲) طبعة قاديان سنة ۱۹۳۸ م.

۲۰ وقال فی صحیفة "بدر": "دعوای أننی رسول ونبی." (۱)

ك..... وقال في "نزول المسيح": "ان الأنبياء و ان كثروا الا أننى لست أقل منهم في المعرفة." (٢) ه.... و كذالك كان اعتقادى أو لا أن أنا من المسيح ابن مريم؟ فانه نبى ومن المقربين فلو ظهر أمر دل على فضلى اعتبرته فضيلة جزئية، ثم تتابع على الوحى كالمطر، فجعلنى أستقر على هذه العقيدة، و خاطبى بالنبى صراحة بحيث أننى نبى من ناحية ومن امته من ناحية أخرى..... و اؤمن بوحيه الطاهر كما أؤمن بجميع وحى الله الذى جاء قبلى وأنا مطيع لوحى الله تعالى، وما دام لم يأتنى منه علم كنت أقول كما قلت في الأوّل، ولما جاء منه علم قلت خلاف ذالك. (٣)

9..... لاشك أن عقيدة المرزا متنبئ التي مات عليها: أنه نبى، وقد جاء ذالك في الخطاب الأخير الذي نشر في يوم وفاته في جريدة "أخبار عام" وصرح فيه مايلي: "أنا نبى بحكم الله ولو جحدته أكون آثما، واذ سماني الله نبيا فكيف يمكن لي جحوده، وأنا على هذه العقيدة حتى أرحل من هذه الدنيا. (٣) كتب هذا الخطاب في ٢٣ مايو ٩٠٨ اء نشر في ٢٦ مايو ٩٠٨ ا في "أخبار عام" وفي ذالك اليوم مات المرزا المتنبئ.

• ا ... أنا هوالنبى خاتم الانبياء بروزيه بموجب آية: "و آخرين منهم لما يلحقوا بهم وسمانى الله محمدا وأحمد، فى "براهين احمدية" قبل عشرين عاما، واعتبرنى وجود محمد على نفسه، ولذالم ينزلزل ختم نبوة محمد على بنبوتى، ولاالظل لا ينفصل عن أصله، ولأننى محمد ظليا، ولذالم ينفك ختم النبوة، لأن نبوة محمد على لم تزل محدودة على محمد، أى بقى محمد لله نبيا لاغير. أنه لما كنت محمدا على بروزيا، وانعكست الكمالات المحمدية مع النبوة المحمدية فى اللون البروزى فى مر آتى الظلية، فأى انسان منفرد ادعى النبوة على حياله. (٥)

ا اسس يقول ابن المتنبى الأوسط مرزا بشير أحمد القاديانى: هذا النظرية بعض الناس أن النبوة الظلية والبروزية من أدنى أنواع النبوة وانما هو خداع النفس ولا حقيقت له، لأنه لابد للنبوة الظلية أن يستغرق صاحبها فى اتباع النبى عَلَيْهُ حتى ينال درجة: "صرت أنا أنت وأنت أنا" وفى هذه الحالة يرى هو أن الكمالات المحمدية تنزل على نفسه فى صورتها العكسية، ثم يزداد هذا القرب حتى يلبس رداء النبوة المحمدية، و عندئذ يقال النبى الظلى، واذا كان الظل يقتضى أن يكون صورة كاملة لأصله و عليه اجماع جميع الأنبياء هوالاحمق الذء يرء نبوة المسيح الموعود الظالبة من أدنى أنواع النبوة أن ينتبه و يكفر فى أمرا لأنه هجم على شأن النبوة هى تاج سائر النبوات، ولا أفهم لما ذا يتعشر الناس فى نبوة المسيح الموعود؟ ولما ذا يراه الناس نبوة ناقصة؟ فانى أرى أنه كان نبيا ظليا لبروزه للنبى عَلِيهُ ومكانة هذه النبوة الظلية العاليه.

<sup>(1)</sup> ۵ مارس ۹+۸ أم و "حقيقة النبوة" (١.....٢٤٢) ذيل رقم٣.

 <sup>(</sup>٣) (ص ٩٤) الطبعة الأولى، قاديان سنة ٩٠٩ ام.

<sup>(</sup>m) · تحقيقة الوحى" (ص ١٥٠ و ١٥٠) طبعة قاديان سنة ٩٣٣ ام.

<sup>(</sup>٣) "اخبار عام" ٢٦ مايو ٩٠٨ ام و "حقيقة النبوة" (ص ٢٥١) لمرزا محمود و "مباحثة راولبندى" (ص ١٣٣)

<sup>(</sup>۵) (ایک غلطی کا ازاله ص ۱ او ۱ ۱) طبع ربوة.

ومن الواضح أن الأنبياء في العصور الماضية لم يكونوا يجمعون. بالضرورة. كل الكمالات التي جمعت في محمد على بل كل نبي كان يعطى من الكمالات حسب عمله و استعداده قلة وكثرة الا أن المسيح الموعود أعطى النبوة عند ما اكتسب جميع الكمالات المحمدية واستحق أن يقال: "النبي الظلى" فالنبوة الظلية لم توخر قدم المسيح الموعود بل قدمتها الى الامام الى أن أقامته جنبا الى جنب مع النبي علية. (1)

## مسودة الجواب المقترح

#### عن

### الاستفتاء القاديانيين

محمد تفي عثماني. عضو القسم الشرعي لمحكمة العلياء باكستان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين، و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين.

ا و السبب ان نصوص القرآن والسنة مطبقة على أن النبوة والرسالة قد انقطعت بعد بعثة النبى الكريم سيدنا محمد على أن كل من ادعى النبوة بعده على فهو كاذب خارج عن ملة الاسلام، وان هذه العقيدة من المبادى الأساسية التي لاتقبل اى تاويل أو تخصيص، فانها ثابتة بنصوص القرآن الكريم الواضحة البينة المراد، والحديث النبوية المتواترة القطعية، يقول الله سبحانه و تعالى:

"ماكان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله و خاتم النبيين. " (الاحزاب ٣٠)

وهناك أحاديث متواترة أكثر من مائة تثبت هذه العقيدة القطعية، نذكر منها على سبيل

(الف) ..... "عن أبى هريرةٌ أن رسول الله عليه قال: ان مثلى و مثل الأنبيا، من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه و أجمله الا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به و يعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، وأنا خاتم النبيين. " (٢)

(ب) ..... "عن أبى حازم قال قاعدت أباهريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبى عَلَى قال: كانت بنو أسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبى خلفه نبى، وأنه لانبى بعدى، و سيكون خلفاء، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوابيعة الأول فالأول. (المسلم ج ٢ ص ٢٣٨)

(ج) ..... "عن أبى هريرة عن النبى عَلَيْكُ قال: لاتقوم الساعة حتى يقتل فنتان، فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله.

(رواه البخارى و مسلم و أحمد)

وعلى أساس هذه النصوص القطعية قد اجتمعت الأمة الاسلامية على أن كل من ادعى

<sup>(</sup>١) "كلمة الفصل" و "ريويو آف ريليجنز" مارس و ابريل ٩١٥ ام.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الانبياء.

النبوة والرسالة أوبأنه ينزل عليه وحى يجب اتباعه كحجة شرعية، فانه كافر خارج عن الملة. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفاء. (ص ٣٩٢ طبع الهند)

"لأنه أخبر أنه عَنِي خاتم البيين، ولانبى بعده و أخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين، وأجمعت الأمة محلى حمل هذه الكلاء على ظاهره أن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص، ولا شك في كفر هولاء الطوائف كلها قطعا أجماعا و سمعًا."

يقول الشيخ على القارى في شرح الفقه الأكبر ص ٢٠٢.

"و دعوى النبوة بعد نبينا عَلَيْكُ كفر بالاجماع."

ولم تفرق هذه النصوص القطعية ولا الاجماع المنعقد على هذه العقيدة بين دعوى النبوة التشريعية و غير التشريعية، فكل منهما كفر، لامجال له في الاسلام.

وبما أن مرزا غلام أحمد القادياني قد ادعى لنفسه النبوة والرسالة كما هو ظاهر من مقتبسات كتبه المذكورة في ضميمة "الف" من الاستفتاء، فانه كافر خارج عن الاسلام، و أما ما تاؤل به من أن نبوته ظل النبوة سيدنا محمد عليه فان هذا التأويل لايفيد في هذا الصدر شيئا وذالك لوجهين:

الأول: اننا قد ذكرنا أن عقيدة ختم النبوة لاتقبل أوّى تأويل أو تخصيص، ولذالك كما ظهر في المسلمين من يدعى لنفسه النبوة، فان الامة الاسلامية عبرالقرون لم تسئله ابداً عن تأويل يتأول به، ولا دليل يعتمد عليه، وانما حكمت بكفره و خروجه عن الاسلام بمجرر ادعائه النبوة، ولذالك قاتل الصحابة رضى الله عنهم مسيلمة الكذاب والأسود العنسى وطليحة بن خويلد المتنبيئين الذين كان عندهم تأويل ما يدعونه من النبوة والرسالة.

والوجه الثانى: النبوة الظلية أو البروزية التى تاؤل بها المتنبئى القاديانى ليست فى زعمه نبوة دون نبوة الأنبياء الأخرين، وانما هى نبوة تفوق درجة على نبوة جميع أنبياء بنى اسرائيل فأن هذه النبوة كما يزعمه المتنبئى القاديانى لايعطل ها أحد من الناس، حتى يجوز جميع فضائل سيدنا محمد رسول الله عليه ويجمع بين جميع أوصاف كماله، بحيث يصبح ظهورا ثانيا لسيدنا محمد عليه نفسه، ولذالك ادعى هذا المتبئى الكذاب فى كتابه "ايك غلطى كا ازاله" (ص ١٠ و ١١)

"وسمانى الله محمدا و أحمد فى "براهين أحمديه" قبل عشرين عاما، و اعتبرنى وحود محمد على نفسه، ولذا لم يتزلزل ختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بنبوتى، لأن الظل لا ينفصل عن أصله، ولأننى محمد ظليا، ولذالم ينقض ختم النبوة، لأن نبوة محمد على لم تزل محمد على محمد على محمد الله على محمد الله العليم، أعنى لما كنت محمدا الله العكست الكمالات المحمدية مع النبوة المحمدية فى اللون البروزى فى مر آتى الظلية، فأى انسان منفرد ادعى النبوة على حياله؟"

ویقول ابنه مرزا بشیر أحمد القادیانی فی کتابه "کلمهٔ الفصل" وریویو آف ریلیجنز مارس و أبریل ۱۵م: "ومن الواضح أن الأنبياء، في العصور الماضية لم يكونوا يجمعون بالضرورة كل الكمالات التي جمعت في محمد على بل كل نبي كان يعطى من الكمالات حسب عمله و استعداده قلة وكثرة الا أن المسيح الموعود (يعنى "مرزا غلام أحمد القادياني) اعطيى النبوة عند ما اكتسب جميع الكمالات المحمدية، و استحق أن يقال له "النبي الظلي" فالنبوة الظلية لم تؤخر قلم المسيح الموعود (يعنى المتنبئي القادياني) بل قد متها الى الامام الى أن اقامته جنبا الى حنب مع النبي عليها

ويقول ابنه و خليفته الثاني مرزا بشير الدين محمود:

"فالنبوة الظلية والبروزية ليست نبوة بسيطة، لأنها لوكانت كذالك لما قال المسيح الموعود (يعنى المتنبئي القادياني) في أحد أنبياء بني اسرائيل: أتركوا ذكر ابن مريم فغلام أحمد خير منه. ("القول الفصل" ص ١١، مطبع ضياء الاسلام قاديان ١٩١٥م)

وصرح بذالك القاضى ظهور الحق أكمل، وكان مدير المجلة القاديانية "ريويو آف ريليجنز" في أبيات التي نشرت في صحيفة "بدر" ٢٥ اكتوبر ١٩١٧م:

"ان محمدا قد نزل فينا ثانيا، وهو أعلى شانا من الأول، من كان يريد رؤية محمد، فلينظر غلام أحمد في قاديان."

وقد أعان هذا الرجل نفسه في مجلة "الفضل" القاديانية المعروفة (٢٢ اغطس ٢ ١٩ ١م) أنه عرض هذه الأبيات على مرزا غلام أحمد القادياني، فألنى عليه بقوله جزاك الله، و أخذها إلى بيته، وذكر هذا الرجل انه قد استلهم مفهوم هذه الأبيات من 'الخطبة الالهامية" للقادياني التي قال فيها:

"الحق روحانية عليه السلام في آخر الألف السادس..... أعنى في هذه الأيام..... أشد وأقرى وأكمل من تلك الأعوام، ولذالك لاتحتاج الى الحسام ولا الى حزب المحاربين، ولذالك اختار الله سبحانه المسيح الموعود (يعنى به القادياني نفسه) عدة من المئات كعدة ليلة البدر من هجرة سيدنا خير الكائنات لتدل تلك العدة على مرتبة كمال تام من مراتب الترقيات، وهي أربع مائة بعد الألف من خاتم النبيين. (الخطبة الاهامية ص ٢٦ طبع الجمعية الاحمدية لاهور)

فتبين من هذه المقتبسات أن النبوة الظلية، كما يزعمها القادياني وأتباعه، نوع من البوة يفرق نبوة سائر أنبياء بنى اسرائيل، بل هو أقوى و أكمل من نبوة سيدنا محمد عليه والعباد بالله العظيم. فادعائه مثل هذه النبوة كفر صريح لاشبهة في كونه منافيا للنصوص القطعية الدالة على انه لانبي بعد رسول الله عليه فنبت أن موزا غلام احمد القادياني وأتباعه القاديانيين خارجون عن ملة الاسلام دون أي شك و تردد.

٣..... لما ثبت ان مرزا غلام احمد القادياني كافر خارج عن ملة الاسلام بسبب ادعائه النبوة، فان كل من يصدقه في دعاويه و يعتبره اماما في الدين يجب اطاعته و اتباعه، فانه كافر أيضا، فضلا عن اعتباره المسيح الموعود والمهدى والمجدد، وبما أن الطائفة اللاهورية من أتباع مرزا غلام احمد

نمتبئى تعتبره المسيح الموعود والمهدى والمجدد، وأنه كان ينزل عليه وحى يجب اتباعه، فحكمها فى الخروج عن الاسلام كحكم الطائفة القاديانية سواء بسواء وان الدراسة اللقيقة لمعتقدات هذه الطائفة اللاهورية، تدل على أنه ليست هناك فوق أساسى بين معتقدات الطائفتين، وانما هو فرق لفظى انما نشأ لأسباب سياسية.

وتوضيح ذالك أنه لم يكن هناك أى فرق بين الطائفتين في حياة مرزا غلام احمد لافي عهد خليفته الاول حكيم نور الدين، وكان جميع أتباع مرزا غلام احمد خلال هذه المدة الطويلة يلقبونه نبيا و رسولا، و بقى محمد على اللاهورى (رئيس الطائفة اللاهورية) برهة من الزمن رئيس تحرير لمجلة ريويو آف ريليجنز، ولم يزل في كتاباته في تلك المجلة يلقب مرزا غلام احمد نبيا و رسولا، و يعترف له بجميع صفات النبوة دون أى فرق بينه وبين أتباع مرزا الآخرين، فيقول مثلا:

"مهما يفسر المخالف، الا أننا قاتلون: ان الله قادر على أن يخلق نبيا و يختار صديقا ..... والذى بايعناه (اى المرزا) كان صادقا، وكان رسول الله المختار المقدس." (مجلة "الفرقان" يناير ١٩٣٢م نقلاعن جريدة "الحكم" ١١ عوليو ١٩٠٨م)

وقد نشرت صحيفة الجماعة اللاهورية "بيغام صلح" بيانا عن الجماعة اللاهورية كلها وهذا نصيه.

"نحن نرى حضرة المسيح الموعود والمهدى المعهود نبي هذا العصر ورسوله و منقذه."

ولكن عند ما توفى خليفته الاول حكيم نور الدين ، و اختار كثير من الناس مرزا بشير الدين خليفته الثانى، حدث هناك نزاع سياسيى بين محمد على اللاهورى ومرزا بشير الدين محمود، واعتزل محمد على اللاهورى عن الجماعة القاديانية، وأسس هناك جماعته، وأصدر من قبلها قوارا، وهذا نصيه:

"انا نجيز اختيار مرزا بشير الدين محمود كأمير لمجرد أن يبايع غير الأحمد يين باسم أحمد، و يدخله في السلسلة الأحمدية، ولكن لانرى الحاجة الى أن يبايعه الأحمديون ثانيا..... وليس للأمير ان بتصرف في حقوق رئيس الجمعية الأحمدية و امتيازاته التي منحها له حضرة المسيح الموعود، و اختاره لنفسه ثانيا." (الفرقان ينابر ١٩٣٢م منظاعن "بيغام صلح" ٢٣ مارس ١٩١٣م)

قد تبين من هذا القرار أن الجماعة اللاهورية لم يكن لها أى اعتراض على الجماعة القاديانية ولم يرم مرزا بشير الدين غير أهل للخلافة، وانما كان النزاع في أن تفوض كل الاختيارات الى الجماعة اللاهورية لا الى الخليفة.

وبناء على هذا الخلاف السياسيي لما بدأت الجماعة القاديانية تضطهد الجماعة اللاهورية في مجالات الحياة، اضطرت الجماعة اللاهورية الى اكتساب عطف المسلمين، وبدأوا يقولون انهم لايرون مرزا غلام أحمد نبيا، بل يعتبرونه المسيح الموعود والمهدى والمجدد من غير أن يعلن برجوعه من كتاباته السابقة.

والحق أن تقولهم هذا ليس الا حيلة لفظية، فان الجماعة اللاهورية تقصد من لفظ

المسيح الموعود والمهدى والمجدد، عين ماتقصده الجماعة القاديانية من لفظ "النبى الظلى "و." البروزي"، وهذا محمد على اللاهوري يقول في كتابه، "النبوة في الاسلام" وقد الفه بعد انفصال جماعته عن الجماعة القاديانية:

"ان المسيح الموعود في كتاباته السابقة واللاحقة قرر أصلا واحدا، وهو أن باب النبوة مسدود، غير أن نوعا من النبوة يمكن الحصول عليه، ولا نقول: ان باب النبوة مفتوح، بل نقول: ان باب النبوة مسدود، غير أن ولا نقول: انه يمكن لشخص ان يصير نبيا، بل نقول: ان نوعا من النبوة يمكن الحصول عليه عن طريق اتباع النبي عليه وهو الذي سمى بالمبشرات في مكان، وبالنبوة المجزئية في مكان آخر، وبالمحدثية في موضع، و بكثرة المكالمة في موضع آخر، مومها تغيرت الأسما، فقد تقررت علامته، وهي أنه يحصل باتباع الانسان الكامل محمد عليه وبالفنا، في الرسول وهو مستفاض من النبوة المحمدية، وهو نور المصباح النبوي، و ليس شيئا مستقلا بل هو ظل."

أليس هذا تلاعب بالالفاظ لبيان فلسفة الظل والبروز التي سبق ذكرها في عبارات الجماعة القاديانية، فان كان الامر كذالك..... وهو كذالك..... فهل يبقى هناك فرق بين الجماعة القاديانية والجماعة اللاهورية؟ ثم ان هذا ليست عقيدة محمد على فحسب، بل هي عقيدة الجماعة اللاهورية كلها، فقد صرح مندوب الجماعة اللاهورية في المناقشة التي جرت بين الفريقين في راولبندي، وقد نشرها الفريقان على نفقتهما قائلا:

"ان حضرته..... المرزا.... ظل كامل من ظلال النبي عليه ولذالك سميت زوجته..... "بأم المومنين"..... وهذا ايضا مرتبة ظلية."

واعترف ايضا قائلا:

"ان حضرة المسيح الموعود ليس نبياء غير ان نبوة محمد ﷺ انعكست عليه."
(مباحثة راولبندي ص ١٩٦)

وكل هذه العقائد يؤمن بها الجماعة اللاهورية حتى اليوم، وقد تبين من هذا أن الخلاف بين الجماعتين هو خلاف لفظى فقط، فالجماعة اللاهورية وان كانت تسمى المرزا بلقب "المسبح الموعود" و "المجدد" غير أنها تعنى من هذه الكلمات نفس المعنى الذى تعييه الجماعة القاديانية من الفاظ "النبى الظلى" و "البروزى" و "النبى غير التشريعي" او "النبى من الامة."

ولا فرق بين الطائفتين من حيث أن كلتيهما تعتقد ان أن مرزا غلام احمد القادياني المتنبئي كان ينزل عليه وحى يجب اتباعه على سائر الناس، وأن جميع ماكتبه او ادعاه في كتاباته حق، يجب اطاعته على كل مسلم، بل يصرح محمد على اللاهوري، في مقدمة كتابه "النبوة في الاسلام" أن الطائفة اللاهورية أشد ايمانا بالمرزا غلام احمد بالنسبة الى الطائفة القاديانية. فيقول مخاطبا الطائفة القاديانية:

"انكم بجعله (اى المرزا) نبيا كاملا، لا تعترفون له برتبة أعلى مما نعترف به نحن، بجعل نبوته جزئيا، والحق أننا نؤمن بوجوب اتباع وحيه الى حد مساوٍ لما تؤمنون، بل اننا نؤمن به عملا، واما المسئلة الثانية التي تدعى الطائفة اللاهورية انها تمتاز فيها عن الطائفة القاديانية هي مسئلة تكفير المسلمين، فتدعى الطائفة اللاهورية أنها لا تكفر مسلما لا يؤمن بمرزا غلام احمد القادياني، بينما الطائفة القاديانية تكفر جميع المسلمين الذين لايؤمنون به.

والحقيقة انه لا فرق بين الطائفتين عملا من هذا الجهة ايضا، لأن الطائفة اللاهورية تقول: لا نكفر من لم يؤمن بمرزا، ولكن نكفر من "كذبه" او "كفرّه" وظاهر أن كل من لايؤمن بمرزا غلام احمد فانه يكذبه في دعاويه، ولا يوجد على وجه الارض من لا يؤمن بمرزا بعد علم بدعاويه ثم يزعمه صادقا ولا يكذبه، فهناك بين العارفين بمرزا غلام احمد قسمان لا ثالث لهماء اما المؤمنون به، واما المكذبون اياه، وكل من يكذب بمرزا غلام احمد فهو كافر عند الطائفة اللاهورية، فيقول محمد على اللاهورى في كتابه "رد تكفير اهل القبلة."

"ان حضرة المسيح الموعود لم يعتبر الكاره أو لكار دعواه سببا للكفر وانما جعل سبب التكفير هو انه كفره مفتريا، فعاد عليه الكفر بناء على الحديث الذي يرد الكفر على المكفر اذا لم يكن هو كافرا."

ويضيف الى ذالك قائلا:

"لأن المكفر والمكذب متساويان معنى، أى من يكفر المدعى المرزا..... ومن يكذبه متساويان معنى اى كلاهما يكفرانه فلذالك كلاهما داخلان في الكفر في ضو، هذا الحديث."

رد تكفير اهل القبلة ص ٢٩ و ٣٠ طبع ١٩٢٢م)

ومن هذه الجهة فانه لا فرق بين الطائفتين من أتباع المرزا في مسئلة التكفير أيضا.

وبعد اثبات ماذكرنا فانه يوجد في الطائفة اللاهورية أسباب تالية يكفى كل واحد منها تكفيرهم.

(۱) لقد ثبت قطعا أن مرزا غلام احمد ليس هو المسيح الذي وعد به عند قرب الساعة، وأن الاعتراف بكونه ذالك المسيح الموعود تكذيب للقرآن الكريم، والسنة المتواتر واجماع الامة، ولما كانت الطائفة اللاهورية تؤمن بان المرزا هو المسيح الموعود فانها كافرة خارجة عن الاسلام.

(٢) .... قد ثبت قطعا أن مرزا غلام احمد ادعى النبوة في تقولاته وكتاباته، وأهان الأنبياء عليهم
 الاسلام وفضل نفسه على جميع الانبياء فلا يبقى مسلما من اعتبره اماما في دينه.

(٣)... سبق أن ذكرنا أن الجماعة اللاهورية تعتقد أن مرزا غلام أحمد ظل و بروز للنبي عَلَيْتُهُ والعياذ بالله وأن نبوة محمد عَلَيْتُ قد انعكست فيه، و بهذا الاعتبار يصح اطلاق النبوة عليه، وأن هذه العقيدة لاتسعها دائرة الاسلام أبدا.

(٣) ... وعلاوة على دعوى النبوة، فان مؤلفات مرزا غلام احمد ملينة بالكفريات الإخرى وان الجماعة اللاهورية تؤس بجميع هذه الكفريات و تعتبر كتب هذا المتنبئي حجة واحب الاطاعة، فتشارك مرزا غلام احمد القادياني في جميع كفرياته.

٣٠. السئوال الرابع:.

ان كون رجلا مسلما أو كافرا يتوقف على عقائده و افكاره، وان هذه المسئلة و مسئلة عقيدية وكلامية بحتة، ولا يجوز أن يتدخل فيها رجل ليس له معرفة بعلوم القرآن والسنة، ولا يجوز "لمحكمة علمانية" أن تحكم في هذه المسئلة الدينية الخالصة، ولاسيما بعد ما بت المسلمون في مسئلة اسلام القاديانيين برأى انعقد الاجماع عليه، فلو حكم محكمة علمانية بحكم مضاز لما اجمعت عليه الأمة الاسلامية لن يقبل حكمها في ذالك شرعا، وان رأيها في ذالك الراى حبة خردل. والله سبحانه و تعالى اعلم وعلمه احكم و اتم.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# قرارات الفتوى الصادرة

عن الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه الاسلامي بجدة من ٢٠١٠ ربيع الثاني ٢٨.٢٢/٥١٣٠ ديسمبر ١٩٨٥ء الحمد للهرب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين و على آله و صحبه.

# قرار رقم (۳)

بشان .... القاديانية

امايعد

فان مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الاسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة عن ١٩٨٥ ربيع الثاني ٢٨.٢٢/٥١٣ ديسمبر ١٩٨٥ ء.

بعد ان نظر في الاستفتاء المعروض عليه من "مجلس الفقه الاسلامي في كيبناون بجنوب افريقيا، بشان الحكم في كل من (الفاديانية) والفئة المتفرعة عنها التي تدعى (اللاهورية) من حيث اعتبارهما في عداد المسلمين او عدمه و بشان صلاحية غير المسلم للنظر في مثل هذه القضية.

وفي ضوء ما قدم لاعضاء المجمع من أبحاث و مستندات في هذا الموضوع عن (ميرزا غلام احمد القادياني) الذي ظهر في الهند في القون الماضي واليه تنسب نحلة القاديانية واللاهورية.

وبعد التأمل فيما ذكر من معلومات عن هاتين النحلتين وبعد التأكد من أن (ميرزا غلام احمد) قد ادعى انه نبى مرسل يوحى اليه و ثبت عنه هذا في مؤلفاته التى ادعى ان بعصها وحيى انزل عليه وظل طيلة حياته ينشر هذه الدعوى. و يطلب من الناس في كتبه و اقواله الاعتقاد بنبوته ورسالته، كما ثبت عنه انكسر كثير مما علم من الدين بالضرورة كالجهاد ضد الكفار واعداء المسلمين المستعمرين لبلاده.

وبعد أن أطلع المجمع (أيضاً) على ما صدر عن (المجمع الفقهي بمكة المكرمة) في الموضوع نفسه.

#### قرر مايلي:

ا .... ان ما ادعا (ميرزا غلام احمد) من النبوة والرسالة ونزول الوحى عليه انكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتا قطعيا يقينيا من ختم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد عليه وانه لا ينزل وحى على أحد بعده وهذه الدعوى من (ميرزا غلام احمد) تجعله و سائر من يوافقونه عليها مرتدين خارجين عن الاسلام. واما (اللاهورية) فانهم كالقاديانية في الحكم عليهم بالردة، بالرغم من وصفهم (ميرزا غلام احمد) بانه ظل و بروز لنبينا محمد عليها.

7..... ليس لمحكمة غير اسلامية، او قاضى غير مسلم، أن يصدر النحكم بالاسلام او الردة، ولا سيما فيما يخالف ما أجمعت عليه الامة الاسلامية من خلال مجامعها و علمائها، وذلك لان الحكم بالاسلام او الردة، لا يقبل الا اذا صدر عن مسلم عالم بكل ما يتحقق به الدخول فى الاسلام، أو المخروج منه بالردة، و مدرك لحقيقة الاسلام أو الكفر، و محيط بما ثبت فى الكتاب والسنة والاجماع: فحكم مثل هذه المحكمة مردود لعدم الاختصاص. والله اعلم.

# حکیم العصر مولانا محریوسف لد هیانویؓ کے ارشادات

کے طور پر بھی کسی کو نبی بنانا تھا تو نقل مطابق اصل تو ہوتی۔ شکل و کیمو فلم دیکھو ، فراست دیکھو مرزاغلام احمد قادیانی نبیول کا مقابلند کر تاہے۔

کے ۔۔۔۔۔ہماری غیرت کا اصل نقاضا تو یہ ہے کہ د نیامیں ایک قادیانی مجھی زندہ نہ بچے۔ عکومت کوچاہئے کہ پکڑ پکڑ کران خبیثوں کومار دے۔

اس عقیده نزول عیسی علیه السلام پر ایمان لانا فرض ہے۔اس کا

ا نکار کفر ہے۔اور اس کی تاویل کر ناز لیجو صلال اور بھر والحاد ہے۔

☆.....☆.....☆



#### بسرالة الردس الرحيم!

سوال .... اگر کوئی امام کسی مرزائی کا جنازہ پڑھادے اور امام کو پیلم بھی نہیں تھا کہ وہ مرزائی ہے۔ جب کہ محلے کے مسلمانوں کومعلوم تھا کہ بیمرزائی ہے اور کفن وفن کا انتظام بھی محلے والےمسلمانوں نے کیا ہے اورمسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنادیا ہے۔مسلمانوں کا ندکورہ مرزائی کے ساتھ بیہ معاملہ کرنا کیسا ہے؟ نیبز امام کے نماز جنازہ پڑھانے ے اس کا نکاح باتی ہے یا ٹوٹ گیا؟ اورای طرح ہے ان مسلمانوں کا نکاح (جنہوں نے اس کے پیچیے نماز جنازہ پڑھی مرزائی کاعلم ہونے کے باوجود ) باتی ہے یا ٹوٹ گیا؟۔ براہ کرم دلاک سے جواب عنایت فرمائیں ۔متفتی غوث بخش سکھر

## الجواب باسمه تعالىٰ!

صورت مسئولہ میں اولاً میہ بات مجھنی جا ہے کہ مرزائی با تفاق علمائے امت کا فر محارب زندیق اور مرتد ہیں۔ ان کوئسی بھی اعتبارے عزت اور شان کا مرتبہیں دینا جاہے اور اسلام کی غیرت ایک لحدے لئے بد برداشت نہیں کرتی کہ اسلام اور ملت اسلامیہ کے دشمنوں سے کسی نوعیت کا کوئی تعلق اور رابطہ رکھا جائے ۔ قر آن کریم میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیتا قطع تعلق کا تھم دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورة مائدہ میں ارشاد ہے کہ:

"ياايها النيس آمنو لاتتخذوا اليهود والنصاري اولياء بعضهم اولياء بعض· ومن يتولهم منكم فانه منهم · أن الله لايهدى القوم الضالمين · مائده: ١ · "﴿ إَكَا يَانُ والوامِت مَا وَيَهود اورنصاری کودوست۔ وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے اور جوکوئی تم میں سے دوتی کرے ان سے تو وہ انہی میں ہے۔القدمدایت بیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ ﴾

اس آیت کے تحت امام ابو بکر بصاص رازی تغییرا حکام القر آن میں لکھتے ہیں کہ:

''وفي هذه الآية دلالة عبلي أن الكفار لايكون ولياً للمسلمين لافي التصرف ولا في النصرة وتدل على وجوب البرائة عن الكفار والعداوة بهم لان الولاية ضد العداوة فاذا أمرنا بمعادات اليهود والنصاري لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم والكفرملة واحد. ص ٤٤٤ ج ٢ ' ' ﴿ ال آيت مين ال امرير ولالت بي كه كافر مسلمانون كاولى ( دوست ) نبين بوسكنا \_ ما معاملات مين اور شامداد وتعاون میں اور اس سے بیام بھی واضح ہوجاتا ہے کہ کافروں سے براُت اختیار کرنا اور اس سے عداوت رکھنا واجب ہے۔ کیونکہ ولایت عداوت کی ضد ہے اور جب ہم کو بہود ونصاری ہے ان کے تفر کی وجہ سے عداوت رکھنے کا تھم ہے تو دوسر سے کا فربھی انہی کے حکم میں ہیں۔ کیونکہ سارے کا فرایک ہی ملت کے حکم میں ہیں۔ ﴾

نیز دوسری جگه سورة انعام مین حق تعالی شانه کاارشاد بے که:

''واذا رائيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخضوا في حديث

"وهذا ایسدل علی ان علینا ترك مجالسة الملحدین وسائرالكفار عنداظهارهم الكفروالشرك و ما لایجوز علی الله تعالی اذا لم یمكنا انكاره ، هس ۲ ج " ﴿ یم یت اس ام پردلالت كرتی به مهم (مسلمانون) پر ضروری به كما حده اور تمام كفار سے جب ان كر فرشرك اور الله تعالی پرناجائز با تمس كمنى دوك تمام ندركيس توان كرماته فست و برخاست ترك كردي . ﴾

مندرجہ ذیل عبارات کی روسے معلوم ہوا کہ قادیا نیوں کے ساتھ کمل قطع تعلق کرنا جا ہے۔ رہا ہے سوال کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار قادیا نی ہواور وہ مرجائے تو اس کی جہیز و تلفین کی کمیا صورت ہوگی؟۔ اور اسلامی نقط نظر سے ایسے خص کے بارہ میں کیارویدا ختیار کرنا جا ہے؟۔

چونکہ بینوال بہت سارے ذہنوں کی خلش کا ذریعہ ہے۔اس لئے ذیل میں ہم مختصر اُان کو بیان کردیتے ہیں: اول ...... اگر اس کا فرومرمد قادیانی کے ہم مذہب موجود ہوں تو اس مردار کوانمی کے سپر دکر دیا جائے۔اس صورت میں کئی مسلمان کواس کی تجمیز و تکفین میں شرکت کرنا درست نہیں۔

ودم ..... اگراس کا کوئی ہم ندہب موجوزہیں تو الی مجبوری کی صورت میں ایسے مخص کو تسل اس طرح دیا جائے جیسے ایک تا پاک کپڑے کودھویا جاتا ہے اور است ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے ۔ گران میں سے کسی کام میں مجسی سنت کی رعایت ندگی جائے۔ بلکہ بیسارے کام سرسے ہو جھ کو اتار نے کے لئے انجام دیتے جائیں۔ چنا نچہ در مخارعلی بامش ردالحجار میں ہے کہ:

''فیفسله غسل الثوب النجس ویلفه فی خرقة ، ص۲۵۷ ج ۱ '' ﴿اسے اس طرح ( کراہت ) عُسل دیاجائے بھے تایا کے پڑے کورھویاجا تا ہے اورائے کی کیڑے سی لیسٹ دیاجائے۔ ﴾

ای دجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ مرتد کومسنون طریقے سے شسل وکفن ویناممنوع اور گناہ ہے۔ چنانچہ قاوی خیر میاس ہے کہ:

''فیان راعی مانیصت العلماء علیه فی غسل المسلم و تکفینه و دفنه فقدار تکب محظورا بلاشك لانه ممنوع عنه شرعاً علی حامش الفتاوی الحامدیه ، مکتبه حبیبه کوشته ، فتاوی خیریه ج ۱ ص ۲۰ ''﴿اگرکی خُض نے کی غیر سلم کی بخیر و تکفین اوروفن میں علاء کے ذکر کردہ ان امور مسنونہ کی رعایت کی جوملمانوں کے لئے ہیں تو وہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ کوئکہ بلا شبران تمام امور کی

رعایت کفار کے حق میں ممنوع ہے۔ ﴾

سوم ..... جس طرح کا فرکوسنت کے مطابق منسل و کفن دینا جائز نہیں۔ای طرح کمبی کا فرکی نماز جناز ہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔جیسا کہ مورۃ توبہ بیں ارشاد باری ہے کہ:

''ولاتصل علی احد منهم مات ابداً ولاتقم علی قبره ، انهم کفروا بالله ورسوله و ماتوا وهم فاسقون ، توبه ۸٤ ''هاور ثماز شرخ هوان ش سے کی پر جوم جائے بھی اور شکر اہواس کی قبر پروہ متکر ہوئے اللہ اور اس کے رسول سے اور وہ مرگئے نافر مان ۔ ک

اس آیت کے تحت امام بصاص رازی تغییرا حکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ:

''وحظرها (ای الصلوة) علی موتی الکفار .... الغ مص ۱۶۶ ج۳' ﴿ اوراس مل کفار ک موتی پرجازه پر من کام افت ہے۔ ﴾

پس جن مسلبانوں نے مرزائی مرتد کا جنازہ پڑھا ہے۔اگروہ اس کے عقائد سے واقف تھے کہ یہ فخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے۔اس کی وتی پر ایمان رکھتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا مشکر ہے۔ اس علم کے باوجود اگرانہوں نے اس کو مسلمان سمجھا اور مسلمان سمجھ کراس کا جنازہ پڑھا تو ان تمام لوگوں کو جو جنازے میں شریک تھے اپنے ایمان اور لگاح کی تجدید کرنی چاہئے۔ کیونکہ ایک مرتد کے عقائد کو اسلام سمجھنا کفر ہے۔اس لئے میں شریک تھے اپنے ایمان اور نگاح بھی باطل ہوگیا۔ان میں ہے کسی نے اگر جج کیا تھا تو اس پر دوبارہ تج کرنا بھی لازم ہے۔ چنا نچہ بحرالرائق میں ہے کہ:

"والا صل ان من اعتقد الحرام حلالا فان كان حراماً لغيره كمال الغير لايكفرو ان كان لعينه فان كان دليلة قطعيا كفرو الا فلا وقيل التفصيل في العالم اما الجاهل فلا يفرق بين السحلال والحرام لعينه ولغيره وانما الفرق في حقه انما كان قطعياً كفر به والا فلا يكفر اذا قال المحمد ليس بحرام .... النخ مس ١٢٣٠١ج و هكذافي ردالمختار ص ٢٦١ ج والهنديه المخمد ليس بحرام .... النخ مس ٢٢١ ج والهندية عربي المناه و المناه

البينة اكرامام صاحب كوميت كامرزائي كافراور مرتد مونا معلوم نه تفااور لاعلمي ميس مسلمان سجه كرنماز جنازه

پڑ ھادی تو ان کوتجدید ایمان و تجدید نکاح کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہی تھم ہر مخض کا ہوگا جس نے اسمی ہیں اس جنازے میں شرکت کی۔البتہ ہےا حتیاطی ہوئی۔ کیونکہ تحقیق نہیں گی گی۔اس لئے تو ہواستغفار کریں۔

چہارم ..... مسنون طریقے سے کا فرکو دفن کرتا بھی جا کزنہیں ہے۔ بلکہ ایسے محص کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہی جا کرنہیں۔ چنانچہ در مختار علی ہامش ردالختار میں ہے کہ:

''واما المرتد فيلقى في حفرة كالكب هكذا في الهندية ، ص٢٠٧ ج١ ص١٦٠ج١'' (اور (مرتدك ميت) كوكة كي طرح ايك گرهيم پينك وياجائے۔)

مزيدعلانمدابن عابدين شامي من لكصة بي كد:

کفاریشرح ہداریس ہےکہ:

"لان الموضع الذى فيه الكافرينزل فيه اللعن والسخط والمسلم يحتاج الى نزول السحمة فى كل ساعة فينزقبره من ذالك ، ص ٩٩ ج ٢ " ﴿ چُونَكَ كَافُر كِرَاللَّهُ تَعَالَى كَانَ الْمُتَكَى اورالعنت برتى ربتى بهاور سلمانول كوتو برائد رصت اللى كنزول كى ضرورت براس لع مسلمانول كقررتان كواس كافرول كرفن بي إكر كما جائد ﴾

فنخ القديرين بھى ہے كما كركوئى مسلمان مرجائے ادراس كا قريبى رشتہ دار كا فر ہو۔ پھروہ كا فراپ رشتہ داركى ميت كوك كرقبرين ندائر ے۔ بلك عام مسلمان بيكام انجام ديں۔ چنانچہ كلفتے ہيں كہ:

" ويستبغى ان لايسلى ذالك منه بىل يفعله المسلمون صْ٩٩٦ مكذا فى الهندية ، ص ٢٩٩٠ والبحر الرائق ص ٢٩١٦ وبدائع الصنائع ص ٢٩٩ م " ﴿ اوروه (كافر) السكوفن كم مدر ٢٠٩ من الرائق ص ٢٩١ مملمان بى السكوفن كرير بن سكا \_ بلك السك بجائعام مملمان بى السكوفن كرير به

ای لئے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ کا فروں کومسلمانوں کے قبرستان میں ڈن بی نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ان کو علیحدہ دفن کیا جائے گا۔ بلکہ ان کو علیحدہ دفن کیا جائے گا۔ چنا نچہ فآو کی خیر مید میں ہے کہ:

''وقال عقبة بن عامرو واثلة بن الاسقع يتخذ لها قبر علمدة وهو احوط · فتاوى خريه على حامش فتاوى حامديه ج ١ ص ٢٠ '' ﴿ عقبر بن عامراورواثله بن الله كم يم كم الله على حامش فتاوى حامديه ج ١ ص ٢٠ '' ﴿ عقبر بن عامراورواثله بن الله على حامش فتاوى حامديه ج ١ ص ٢٠ '' ﴿ عقبر بن عامراورواثله بن الله على حامش فتاوى حامديه به الله بن الله على على الله بن الله بن

ال عبارات سے واضح ہوجا تا ہے کہ کا فرومسلمان کا ایک ساتھ دفن کرنا قطعاً جا تزنیس ہے۔اب صورت مسئولہ

میں چونکہ ایک کا فرکومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرویا ہے اور کا فروں پر لعنت برتی ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس کا ذکر مندرجہ بالاسطور میں آچکا ہے۔ اس لئے اس لنش کومسلمانوں کے قبرستان سے نکال دینا جا ہے۔

چنانچام بخاری فرانی جامع بخاری میں نبش قبور مشرکین کے متعلق ایک ترجمه الباب قائم کیا ہے۔ اس کے تحت متعددا حادیث لائے ہیں۔ ملاحظہ ہو بخاری ص ۲۱ 'جا۔ ان احادیث کے تحت فقید العصر حضرت امام ابوحنیفہ وقت حضرت مولا نارشیدا حمد معاحب گنگوبی نوراللہ مرقدہ وہرد مضجعہ رقمطر از ہیں:

''قوله نبش قبور المشركين اى دون غيرها من قبور الانبياء واتباعهم لمافى ذالك من الاهانة لهم بخلاف المشركين كافرين الاهانة لهم بخلاف المشركين كافرين كقرين المام مل النام النام مل النام مل النام مل النام مل النام مل النام النام مل النام النام مل النام الن

دوسری جگهارقام فرماتے ہیں:

''واما الكفرة فانه لاحرج فى نبش قبور هم اذلا حرج فى اهانتهم · ''﴿البِسَرَكَارِ كَقِرِينَ الْمَارُ فَ مِنْ كُونَ مِنْ مِينَ مِينَ مِن كَلَ مِينَ كُونَ مِن كُونَ قَبَاحَتُ مِينَ - ﴾ مزيداً كيليمت بن كه:

''وان كانت قبور المشركين فينبغى ان ينبش لانها محل العذاب ص٢٩٦ج٢ ''﴿اور المشركين كَقِربِ بمول توان كوا كماڑوينا جائے \_كونكدو كل عذاب به

اس طرح کی عبارات فتح الباری ص ۳۷۷ ج۱ اورعده القاری ص ۳۵۰ ج۲ میں بھی ندکور ہیں۔ فقہ کی مشہور کتاب مراقی الفلاح میں ہے:

" وأسا اهل الحرب فلاباس بنبشهم احتيج اليه ص ٣٧١ هكذا في عمدة الفقه ص ٣٧١ م (٣٧٠ هكذا في عمدة الفقه ص ٣٦٥ ج ٣٠ ﴿ الرضرورت بوتو حربي كفاركي قبرين اكعار دى جا كين - ﴾

مندرجہ بالا تمام عبارات کی روشی میں یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہاس مرزائی مرتد کی نعش کا مسلمانوں کے قبرستان سے نکالناضروری ہے۔

فقط: والله اعلم! كتبه عبدالله كلام عفى عنه دارالا فما و جامعة العلوم الاسلامية بنورى ثاؤن كراحي نمبر ۵ بشكرية بيمات كراحي الريل ١٩٨٧ء



# المالح المال

حیات حفرت عینی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے بارہ میں زعمائے ملت کے اہم ترین فتوے جو حفرت مولانا منظور احمہ چنیوٹی مرحوم نے عرب وعجم کے علماء کرام سے محنت شاقہ سے حاصل کیے اور اگست ۱۹۹۳ء میں کتابی شکل میں شائع کرتے وقت اس کا نام '' فقاوی حیات میں خدمت ہے۔ اس کا نام '' فقاوی حیات میں خدمت ہے۔ اس میں چودہ ملکوں کے اوم علماء کرام کے فتوی جات ہیں۔ (مرتب)

## وائس چانسلراسلامی بو نیورگ مدینه منوره، رئیس ریاسته البحوث العلمیه والافتاء والدعوة والارشاد الریاض،ممبرمجلس شوری سعودی عرب جناب فضیلت ماکب الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز کا فتو کی

# ا .... حیات سے النظی کا منکر کا فر ہے

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على عبده و رسوله و خيرته من خلقه محمد بن عبدالله و على آله و صحبه و من سار سيرته واهتدى بهداه الى يوم الدين.

اما بعد:. فقد وردنا سوال من باكستان بافضاء الاخ في الله الشيخ منظور احمد رئيس الجامعة العربيه والناظم الاعلى للادارة المركزيته للدعوة والارشاد جنيوت باكستان الغربية وهذا نص السوال.

#### السوال!

ماقول السادة العلماء الكرام في حياة سيلنا عيسىٰ عليه السلام و رفعه الى السماء بجسده العنصرى الشريف، ثم نزوله من السماء الى الارض قرب يوم القيامة وان ذلك النزول من اشراط الساعة. وما حكم من انكر نزوله يوم القيامة وادعى انه صلب ولكنه لم يمت بذلك بل هاجر الى كشمير و عاش فيها طويل ومات فيها بموت طبعى وانه لا ينزل قبل الساعة افتونا ماجورين. (انتهى) سوال

جارے مخلص بھائی مولانا منظور احمد چنیوٹی پرٹیل جامعہ عربیہ و ناظم اعلیٰ ادارہ مرکز یہ وعوت و ارشاد چنیوٹ مغربی یا کتان کی طرف سے جمیں ایک سوال پہنچاہے جس کا اصل متن یہ ہے۔

علاء کرام کا کیا فتوی ہے حضرت عیسی اللی کی حیات اور جم مبارک کے ساتھ آسان پر تشریف لے جانے اور قیامت کے قریب ووہارہ و نیا میں تشریف لانے کے متعلق، نیز کیا آپ کا آسان سے و نیا میں تشریف لانا واقعی قیامت کے قریب نزول کا مشر ہواس کا کیا تھم ہے، نیز جو واقعی قیامت کی نشاندوں میں سے ہے؟ اور جو ان کے قیامت کے قریب نزول کا مشر ہواس کا کیا تھم ہے، نیز جو شخص یہ دعوی کرے کہ حضرت عیسی اللی کوسولی پر لاکایا گیا تھا لیکن اس سے تو آپ کی موت واقع نہ ہوئی البتہ آپ وادی کشمیر کی طرف ججرت کر کے چلے گئے اور وہاں پر کافی زندگی گزاری اور وہیں اپنی طبعی موت سے وقات یا گئے اور یہ کہ اب وہ قیامت کے قریب آسان سے نہیں اتریں گے، ہمیں اس بارے میں فتویٰ عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے فیر عطاء فرمائیں۔

### الجواب!

وبالله الستعان و عليه التكلان ولاحول ولا قوة الا بالله.

قد تظاهرت الادلة من الكتاب والسنة على ان سيدنا عيسى بن مريم عبده و رسوله قد رفع الى السماء بجسده الشريف و روحه وانه لم يمت ولم يقتل لم يصلب وانه ينزل في آخر الزمان فيقتل الدجال، و يكسر الصليب و يقتل الخنزير و يصنع الجزية ولا يقبل الا الاسلام.

وثبت أن ذلك النزول من اشراط الساعة وقد أجمع علماء الأسلام الذين يعتد باقوالهم على ماذكرنا، و أنما اختلفوا في التوفى المذكور في قول الله عزوجل أذ قال الله يا عيسى أنى متوفيك و رافعك إلى. (العران٥٥)

## على اقوال

احدها ان المراد بذلك وفاة الموت لانه الاظاهر من الاية بانسبة الى من لم يتامل بقية الادلة ولان ذلك قد تكرر فى القرآن الكريم بهذا المعنى مثل قوله تعالى قل يتوفكم ملك الموت الذى و كل بكم. (سجدة ١١) و قوله سبحانه و تعالى.

ولو ترى اذيتو في الذين كفروا الملئكة (انتال ٥٠) و آيات اخرى قد ذكر فيها التوفى بمعنى الموت و على هذا المعنى يكون في الايات تقنيم و تاخير.

### القول الثاني

معناه القبض، نقل ذلك ابن جرير في تفسيره عن جماعة من السلف، و اختاره و رحجه على ماسواه و عليه فيكون معنى الاية انى قابضك من عالم الارض الى عالم السماء وانت حيى و افعك الى، ومن هذا المعنى قول العرب "توفيت مالى من فلان اى قبضة كله وافيا."

### القول الثالث

ان المراد بذلك وفاة النوم لان النوم يسمى وفاة.

وقد دلت الادلة على عدم موت عليه السلام فوجب حمل الاية على وفاة النوم جمعا بين الادلة كقوله سبحانه.

وهو الذي يتوفكم باليل (انعام ٢٠) وقوله عزوجل.

الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخراي الى اجل مسمى.

والقولان الاخيران ارجح من القول الاول، وبكل حال فالحق الذى دلت عليه الادله البينة و تظاهرت عليه البراهين انه عليه الصلوة والسلام رفع الى السماء حيا وانه لم يمت بل لم يزل عليه السلام حيا في السماء الى ان ينزل في آخر الزمان و يقوم بادا المهمة التي اسندت اليه، المبينة في الحاديث الصحيحة الثابتة عن محمد رسول الله عليه ثم يموت بعد ذلك الموته التي كتبها الله عليه ومن هنا يعلم ان تفسير التوفي بالموت قول ضعيف مرجوح.

واما من زعم انه قد قتل او صلب فصريح القرآن يرد قوله و يبطله و هكذا قول من قال انه لم يرفع الى السماء و انما هاجر الى كشمير و عاش بها طويلا ومات فيها بموت طبعي وانه لا ينزل قبل الساعة و انما ياتى مثله فقوله ظاهر البطلان بل هو من اعظم الفدية على الله والكذب عليه و على رسوله على و هكذا قول من قال انى آت واودى هذه المهمة كالقاديانى فقوله من اوضح الكذب فان المسيح عليه الصلوة والسلام لم ينزل الى وقتنا هذا وسوف ينزل فى مستقبل الزمان كما اخبر بذلك رسول الله على و مما تقدم يعلم السائل و غيره ان من قال ان المسيح قد قتل او صلب او قال انه هاجر الى كشمير ومات بها موتا طبعيا ولم يرفع الى السماء او قال انه آت او ياتى مثيله وانه ليس هناك مسيح ينزل من السماء فقد اعظم على الله الفدية.

بل هو مكذب لله و رسوله ﷺ ومن كذب الله ورسوله فقد كفر.

والواجب ان يستتاب من قال مثل هذه الاقوال و ان توضح له الادله من الكتاب والسنة فان تاب و رجع الى الحق والاقتل كافرا.

والادلة على ذلك كثيرة معلومة منها قوله سبحانه في نشان عيسي عليه الصلوة والسلام في سورة النساء.

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه د مالهم به من علم الا اتباع الظن ج وما قتلوه يقيناه بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيمًا.

ومنها ما تواترت به الاحاديث عن رسول اللُّه ﷺ منها.

"انه عليه الصلوة والسلام ينزل في اخر الزمان حكما مقسطا فيتقل مسيح الضلالة و يكسر الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية ولا يقبل الا الاسلام.

وهي احاديث متواترة مقطوعة بصحتها عن رسول الله على قد اجمع علماء اسلام على تلقيها بالقبول والايمان بمادلت.

عليه و ذكروا ذلك في كتب العقائد، فمن انكسرها متعلقا بانها اخبار احاد لا تفيد القطع او تاولها على ان المراد بذلك تمسك الناس في آخر الزمان باخلاق المسيح عليه السلام من الرحمة و العطف واخذ الناس بروح الشريعة و مقاصدها ولبابها. لا بظواهرها فقوله ظاهر البطلان، مخالف لما عليه آئمة الاسلام بل هو صريح في رد النصوص الثابتة المتواترة و جناية على الشريعة الغراء.

وجراة شنيعه على الأسلام و اخبار المعصوم عليه الصلوة والسلام و تحكيم للظن والهوى و خروج عن جادة الحق والهدى لا يقدم عليه من له قدم راسخ في علم الشريعة و ايمان صادق بمن جاء بها و تعظيم لا حكامها و نصوصها، والقول بان احاديث المسيح اخبار احاد لا تفيد القطع قول ظاهر الفساد لانها احاديث كثيرة مخرجة في الصحاح، والسنن، والمسانيد، متنوعة الاسانيد والطرق متعددة المخارج، وقد توفرت فيها مشروط التواتر، فكيف يجوز لمن له ادنى بصيرة في الشريعة ان يقول باطراحها و عدم الاعتماد عليها ولو سلما انها اخبار احاد فليس كل الاخبار الا حاد لا تفيد القطع بل الصحيح الذي عليه اهل التحقيق من اهل العلم.

ان الاخبار الا حاد اذا تعددت طرقها و استقامت اسانيدها و سلمت من المعارض

المقاوم تفيد القطع، والاحاديث في هذا الباب بهذا المعنى فانها احاديث مقطوعة بصحتها متعددة الطرق والخارج و ليس في الباب مايعارضها فهي مفيدة للقطع، سواء قلنا انها متواترة او اخبار احاد، وبذلك يعلم السائل و غيره بطلان هذه الشبهة وانحراف قائلها عن جادة الحق والصواب واشنع من ذلك واعظم في البطلان والجراة على الله سبحانه و تعالى و على رسوله على قول من تاولها على غير مادلت عليه الإدلة، فانه قد جمع بين تكذيب النصوص وابطالها و عدم الايمان بما دلت عليه السرة من نزول عيسى عليه السلام.

وحكمه بين الناس بالقسط و قتله الدجال و غير ذلك مما جاء في الاحاديث وبين نسبه الرسول على الذي هو انصح الناس واعلمهم بشريعة الله الى التموية والتلبيس وارادة غير مايظهر من كلامه و تدل عليه الفاظه يجب ان ينزه عنه مقام رسول الله على وهذا القول يشبه قول الملاحدة الذين نسبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام الى التخبيل والتلبيس لمصلحة الجمهود وانهم ما ارادوا مما قالوا الحقيقة و قدرد عليهم اهل العلم والايمان و ابطلوا مقالتهم بواضح الحجة و ساطع البرهان فعوذ بالله من زيغ القلوب والتباس الامور و معضلات الفتن و نزعات الشيطان.

ونساله عزوجل ان يعصمنا والمسلمين من طاعة الهوس والشيطان انه على كل شئ قدير. ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم و نرجو ان يكون فيما ذكرناه مقنع للسائل وايضاح الحق والحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم على عبده و رسوله محمد و آله واصحابه اجمعين. (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وأس بيا الراسلان بي يورش مديد منوره)

اس اہم سوال کا جواب اللہ کے بھروسہ اور اس کے تو کل پر شروع کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی تو فیق کے بغیر نہ تو کسی معصیت سے بچا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کیا جا سکتا ہے۔

قرآن وصدی ہے اس چیز پر دلائل واضع ہو بھے ہیں کہ حضرت عیلیٰ بن مریم علیہ الصافرة والسلام، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ آپ اپنے جسم عضری اور روح دونوں کے ساتھ آسان پر اٹھائے گئے ہیں، نیز یہ کہ آپ نے ساقھ آسان پر اٹھائے گئے ہیں، نیبی آپ کوسولی پر چڑھایا گیا ہے، بلکہ آپ آخری زمانہ میں اتریں کے اور دجال کوتل کریں کے صلیب کوتو ڑ دیں کے اور خزیر کوئل کردیں گے، جزیہ کوخم کر دیں گے اور حمرف فرہب اسلام کوبی قبول کریں گے اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کا آسان سے نازل ہونا علامات قیامت میں سے ہے۔

اور جن علاء کے اقوال کا اعتبار کیا جاتا ہے جو کھے ہم نے ذکر کیا ہے انھوں نے اس پر اجماع کیا ہے۔ البت لقظ '' تونی'' کے معنی میں اختلاف کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں فدکور ہے۔''جس وقت کہا اللہ نے اے عیلیٰ میں لے لوں گا تجھ کو' اس کے متعلق چند اقوال ہیں۔

بہلا قول ..... اس مراو "موت" ہاس لیے کہ آیت کا ظاہری معنی یکی معلوم ہوتا ہے، بداس کے نزدیک میں اس کے نزدیک ہے جس نے بقید دلائل میں غور نہ کیا ہو، اس لیے کہ قرآن کریم میں بدلفظ ای معنی میں گئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"تو كهة قبض كر ليتا بتم كوفرشة موت كا جوتم يرمقرر ب-" ايس بى الله تعالى كا ارشاد ب-"اگر تو

د کھے جس وقت جان قبض کرتے ہیں کافروں کی فرشتے'' ایسے ہی دیگر آیات ہیں ان میں توفی بمعنی موت ہی لیا گیا ہے، تو اس صورت میں آیات میں تفتریم و تاخیر ماننی ہوگی۔

ووسرا قول "نوفى" كامعنى دقيض" كرنا ب، ابن جريز في افي تغيير بين سلف صالحين كى ايك جماعت سے كيم معنى نقل كيا به اور اس قول كو پندكرتے ہوئ اس كوتمام اقوال پرتر جج دى ب، اس صورت بين آيت كامعنى يہ بنا "ضرور ضرور مين آپ كوتينى كور كھنى كول كا اپنى طرف، اور اس قبيل سے عرب كا مقولہ ب "توفيت مالمى من فلان" كه بين في اس سے اپتا مال پورا پورا لي الي كه اس كے ذمه اس مال بين سے كيم بي باتى نه رہا۔

تيسرا قول يہ كاس مراد نيندوالى وفات ہاں ليے كه نيندكا نام بمى وفات ركھا جاتا ہے۔

اور'' وہی ہے کہ قبضہ میں لے لیتا ہے تم کورات میں'' ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ '' اللہ تھنچ لیتا ہے جانیں جب ونت ہوان کے مرنے کا، جونیس مریں ان کو تھنچ لیتا ہے ان کی نیند میں پھرر کھ چھوڑ تا ہے جن پر مرنا تھہرا دیا ہے اور بھیج دیتا ہے اور وں کو ایک دعدہ مقرر تک۔''

اور آخری دونوں قول پہلے قول کی برنبیت زیادہ رائج ہیں، بہرصورت درست چیز جس پر داضح دلاکل آخکارہ اور قائم ہو چکے ہیں دہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق دالسلام آسان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور دہ مرے نہیں ہیں بلکہ آپ علیہ الصلوٰ ق والسلام آسان پر زندہ موجود ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوٰ ق والسلام آخر زمانہ میں اتریں گے، اور حضور علیہ سے ثابت شدہ احادیث محجہ ہیں جو فریضہ آپ علیہ الصلوٰ ق والسلام کے ذمہ سونیا گیا ہے اس کو بھائیں گے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوٰ ق والسلام اپنی طبعی موت سے وفات یا ئیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوٰ ق والسلام کے دیات واضح ہوگئی کہ ''تونی'' کامعنی موت سے کرنا مرجوع اورضعیف قول ہے۔

افعائے محتے، یا جس نے کہا کہ مح تو آ چکے ہیں یا ان کا مثیل آئے گا اور یہ کداییا کوئی محصح نہیں ہے جو آسان سے نازل ہو، تو اس نے اللہ ہر بہت برا بہتان با عدھا ہے۔

بلکہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تکذیب کرنے والا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تکذیب کرے تو شخصی وہ کافر ہو گیا۔

اور ضروری ہے کہ اس قتم کے دعویٰ کرنے والے سے توبہ کرائی جائے، اور اس پر کتاب وسنت سے دلائل واضح کیے جائیں۔ پس اگر وہ توبہ کر لے اور اپنے قول سے رجوع کر کے حق کی طرف آ جائے تو بہتر ہے ورنہ اسے کافر گردائے ہوئے قل کر دیا جائے گا۔

باقی حیات عیسیٰ علیہ العلوٰۃ والسلام پر دلائل بکٹرت موجود ہیں، ان میں سے چند ایک تحریر کیے جاتے ہیں۔ سورۃ نساء میں حضرت عیسیٰ الظیٰ کے متعلق ارشاد باری ہے:۔

"اور انھوں نے نہاس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا ولیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے، اور جولوگ اس میں مختلف یا تنس کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، کچھٹیس ان کو اس کی خبر، صرف انگل پر چل رہے ہیں اور اس کو تل نہیں کیا۔ بیشک، بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف اور اللہ زبر دست حکمت والا ہے۔"

ای طرح حضور ﷺ کی وہ احادیث جوتواڑ کے ساتھ آپ سے ثابت ہیں، ان میں ہے آپﷺ کا رمان ہے۔

''کہ حضرت عینی علیہ الصلوٰۃ والسلام آخر زبانہ میں عادل حاکم بن کر نازل ہوں گے۔ پس آپ سی وجال کو قل کر دیں گے۔ اور صرف نہ ب وجال کو قل کر دیں گے اور صرف نہ ب اصلام ہی قبول کریں گے۔''

ید متواتر احادیث ہیں اور ان کے رسول اللہ علیہ کا صحیح کلام ہونے پر پختہ یقین کیا گیا ہے اور علائے امت نے ان احادیث کے منبومات کے قابل یقین ہونے اور ان کے اوپر ایمان لانے پر اجماع کیا ہے۔

پس جس نے یہ بہانہ بناتے ہوئے ان احادیث کا انکار کیا ہے کہ یہ احادیث فہر واحد کا درجہ رکھتی ہیں۔
جو یقین کا فاکدہ نہیں دے دیتیں یا ان کی تاویل یہ کرے کہ ان سے مراد یہ ہے کہ لوگ آخری زبانہ میں حضرت عسی انتخاذ کے شفقت اور زم دلی والے اظلاق کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اور ان پڑھل پیرا ہوں گے، اور لوگ شریعت کی روح اور اس کے اصل مقصود کو پالیں گے اور یہ کیے کہ ان کے ظاہری معنی پر اڑے رہنا درست نہیں، تو اس کا یہ قول بالکل باطل اور انکہ دین کے غرب کے کلیت خلاف ہے بلکہ یہ تو نصوص قطعیہ متوازہ جو اس منمن میں وارد ہوئی ہیں ان کی کھلی تر دید کی جہارت ہے اور صاف ہے داغ شریعت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔

اور اسلام اور نی معصوم ﷺ کی احادیث کے خلاف ایک گھٹاؤنی فتم کی سازش ہے۔ بیاتو اپنے وہم اور خواہش نفس کے مطابق اپنی مرضی کا فیصلہ کرنا اور حق وہدایت کے رائے سے لکلنا ہے اور جس خض کوعلم شریعت میں وسترس حاصل ہو اور اس کے لانے والے نبی ﷺ پرسچا ایمان ہو اور شریعت کی نصوص اور اس کے احکام کی تعظیم وسترس حاصل ہو اور اس کے لانے والے نبی تھا کے متعلق کرتا ہوتو وہ اس فتم کے دعوے کرنے کی جرائے نبیس کرسکتا اور یہ کہنا کہ وہ احادیث جو حضرت عیسی النا کے متعلق

نازل ہونی ہیں وہ اخبار احاد کا درجہ رکھتی ہیں، یقین کا قائدہ نہیں دیتی تو اس قول کا فساد بالکل ظاہر ہے، اس لیے

کہ یہ متعدد احادیث ہیں جو صحاح ستہ سنن اور مسانید ہیں موجود ہیں جو مختلف سندوں اور واسطوں سے آئی ہیں اور
ان کے طرق بھی متعدد ہیں اور تو اتر کی تمام شرطیں بھی ان ہیں موجود ہیں، تو جس آ دی کوشر بیت کی تھوڑی ہی بھی

سمجھ بو جھ ہو وہ کھی بھی بہیں کہ سکتا کہ ان احادیث کو چھوڑ دیا جائے اور ان پر اعتاد نہ کیا جائے اور اگر ہم مان

بھی لیں کہ بیا خبار احاد ہیں تو سب اخبار احاد الی نہیں ہوتیں کہ جو یقین کا فائدہ نہ دیتی ہوں بلکہ سمجے قول جس پر محققین الل علم کا انقاق ہے۔

وہ یہ ہے کہ اخبار احاد کے نقل کرنے کے راست آگر متعدد ہوں اور ان کی سندیں بھی درست ہوں اور ان کی معارض احادیث بھی موجود نہ ہوں تو یہ خبریں یقین کا فائدہ دیتی ہیں، اور اس باب میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ ای معیار کے مطابق ہیں، اس لیے کہ یہ ایک حدیثیں ہیں کہ ان کی صحت بھی ہے اور ان کے مخاری اور راست بھی ایک مدیث نہیں ہے جو حضرت عیمی الظیمات کے نزول کو فابت کرنے والی بھی ایک کوئی حدیث نہیں ہے جو حضرت عیمی الظیمات کے نزول کو فابت کرنے والی احادیث سے متعادم ہوتو یہ تمام احادیث یقین کا فائدہ دیتی ہیں۔ چاہے یہ متواتر ہوں یا خبر واحد، اس تحقیق سے موال کرنے والے صاحب اور دوسر بے لوگوں کے لیے بھی واضح ہوگیا کہ ان احادیث پرخبر واحد ہونے کی وجہ سے جوشہ کیا جا رہا تھا وہ بالکل باطل ہے اور اس طرح کا دعوئی کرنے والاحق اور سے جو بھی داستے سے بھٹکا ہوا ہے۔

اوراس نے زیادہ گھناؤنی اور بری حرکت اس آدی کی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول سکتے پر جھوٹ بائدھا اور قرآن و صدیث کی غلط تاویلیں کیں، اس لیے کہ اس نے ایک طرف ان ولائل کو جٹلایا اور تردید کی اور دوری طرف اس نے نزول عیسی الفیلی کیے متعلق وارد صدیثوں کو مانے سے بی اٹکار کر دیا جن میں آپ کے دوبارہ نازل ہونے اور لوگوں کے درمیان تی و انصاف کے مطابق فیصلے کرنے، اور دجال کوئل کرنے اور دیگر امور کی خردی گئی ہے اور ساتھ بی اس نے حضور تھی کو جو سب سے بڑھ کر تھیجت کرنے والے اور شریعت کو زیادہ جانے دی گئی ہے اور ساتھ بی اس نے حضور تھی کو جو سب سے بڑھ کر تھیجت کرنے والے اور شریعت کو زیادہ جانے والے جی طالے جی والے جی طرف سازی کرنے اور واقعات کو خلا ملط کرنے کے ساتھ منسوب کیا ہے اور آپ بھی کے الفاظ سے جو واضح معانی معلوم ہوتے ہیں اور جن پر یہ الفاظ دلالت کرتے تھے ان کے علادہ اور محانی مراد لیے جی اور یہ واضح محانی محلوم ہوتے ہیں اور جن پر یہ الفاظ دلالت کرتے تھے ان کے علادہ اور محانی مراد لیے جی اور یہ واضح محانی محلوم ہوتے ہیں اور بہتان ہے اور الی دھوں نے مرف عوام کی مصلحوں کی خاطر انہیا علیہم السلام کو اور یہ قول کے بالکل مشاہ ہے جضوں نے صرف عوام کی مصلحوں کی خاطر انہیا علیہم السلام کو اور یہ قول نے بالکل مشاہ ہے جضوں نے صرف عوام کی مصلحوں کی خاطر انہیا علیہم السلام کو بی اور حقیقت کی بالکل عکامی نہیں کرتا، اہل علی میں بان کا کلام حقیقت کی بالکل عکامی نہیں کرتا، اہل علی اور دوئن دلائل سے باطل کیا ہے۔ ہم اللہ تعالی کی پناہ ما تھے جیں دلوں کے تی سے پھرنے سے اور مسائل پر شک میں پڑنے سے اور شیطان کے وموں سے۔

ادر الله تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو خواہشات اور شیطان کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے، بیٹک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو پچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے سائل کی تشفی ہوگئی ہوگی اور حقیقت کی وضاحت بھی، تمام تعریفیں الله رب العالمین کے لیے ہیں الله تعالی رحمت نازل فرمائے۔ اپنے بندے اور رسول مجمع بیٹ اور آپ کی آل اور تمام صحابہ پر۔

# حرمین کے جید عالم دین علوی ابن عباس المالکی الحسنی کا فتویٰ

# ٢.....حيات مسيح العَلَيْكُ كالمنكر مسلمان نهيس هوسكما

سوال ...... اس بارے میں علائے کرام کیا فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت عینی الظفیۃ زعرہ ہیں۔ انھیں آسان پر جدع خضری سیت اٹھایا گیا ہے اور وہ قیامت کے قریب آسان سے ذمین پر نازل ہوں گے، ان کا بینزول قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور ایسے مخض کا کیا علم ہے جو قیامت کے قریب ان کے نزول کا اٹکار کرتا ہے اور کہنا ہے کہ وہ سولی پر چڑھائے گئے تھے گراس سے وہ فوت تو نہیں ہوئے، بلکہ ہجرت کر سے کشمیر چلے گئے جہاں وہ طویل عرصہ زندہ رہ کرانی طبعی موت سے فوت ہوئے، اب وہ قیامت کے قریب نازل نہیں ہول سے بلکہ جان وہ طویل عرصہ زندہ رہ کرانچ طبعی موت سے فوت ہوئے، اب وہ قیامت کے قریب نازل نہیں ہول سے بلکہ ان کامٹیل آئے گا، ان سوالات کا جواب مرحمت فرما کرعمند اللہ ماجور ہوں۔

(استفتی منظوراحد رکیل جامعه عربیه چنیوٹ مغربی پاکستان)

جواب..... الحمد لله اعلم بالصواب والصلوة والسلام على سيدنا محمد و على الأل والاصحاب والتابعين باحسان الى يوم الحساب.

انابعدا جہور اہل سنت والجماعت كا فرہب يہ ہے كہ بداعقاد ركھنا شرعاً ضرورى اور واجب ہے كہ سيدنا حضرت عيلى عليد العلاق حضرت عيلى عليد العلاق العلاق عليہ العلاق العلاق العلاق العلاق والسلام كا نفاذ كريں كے اور راوحق ميں جہادكريں كے جيسا كہ يہ بات صادق ومصدوق حضرت محمد على سے باتواتر ثابت ہے۔

یعقیدہ رکھنا اس لیے واجب ہے کہ کتاب وسنت کے دلائل اس بات کی وضاحت کے لیے موجود ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں جو ہرتم کے شک وشبہات سے بالا ہے فرمایا ہے کہ یہود ہوں نے حضرت عیسیٰ اللہ کو نہ قبل کیا ہے اور نہ سولی دی ہے، بلکہ اللہ تعالی نے انھیں اپنی طرف (آسان پر) اٹھا کیا ہے (و ما قتلوہ یقینا بل دفعہ اللہ الیہ) (نماءے۵) (اوراس کوئل نہیں کیا بیشک، بلکہ اس کواٹھا کیا اللہ نے اپنی طرف۔"

اور بیر متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ الفیلا آخری زمانہ میں نازل ہو کرعدل وانساف پر بنی نظام عدالت قائم فرما میں گے۔ صلیب کو توڑ دیں گے، خزیر کو قل کر دیں گے اور جزید کا خاتمہ کر دیں گے اس وقت دولت اس کثرت سے ہوگی کہ اسے لینے والا کوئی نہ ملے گا۔

اس فتم کی دوسری تصریحات بھی احادیث سے ثابت ہیں، جن میں ان کی زندگی، نزول اور نزول کے بعد زمین میں قیم وغیرہ کی تفییلات ندکور ہیں بیا احادیث درجہ توانز تک پہنچ بھی ہیں، دوسری طرف کوئی الی مسیح حدیث موجود نہیں جس میں آپ کی موت کا ذکر ہو، اور جس میں آخری زمانہ میں نازل ہونے کے خلاف کوئی تصریح موجود ہو، جب قرآن مجید نے صاف صاف بتا دیا ہے کھیلی علیہ الصلوة والسلام کوا تھایا گیا ہے، وہ قل نہیں

ہوئے اور اللہ کے رسول ﷺ نے وضاحت سے فرما دیا کہ وہ آخری زمانہ میں نازل ہوں کے اور غیرمبہم الفاظ میں نزول کے بعد کے مفصل حالات بیان کر دیے، اب ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے کہ وہ اس بات کو اپنا عقیدہ بنائے، اس میں شک کرنے والا اجماع امت کی رو سے کافر قرار پائے گا، کیونکہ یہ عقیدہ اب بلا اختلاف ضروریات دین میں شمار ہوتا ہے۔ اس بارے میں گمراہ اور جائل لوگوں کے سارے اعتراضات بے بنیاد ہیں اہل علم کو ان بے بنیاد بودہ باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میجے خد جب پرقائم رہنا چاہیے۔

يكهنا سراسر باطل ب كرآيت اني متوفيك و رافعك الي. (العران ٥٥)

"میں نے نوں گا تھھ کو اور اٹھا لوں گا اپی طرف "

کامنہوم ہیہ کہ پہلے وہ فوت ہوئے پھر موت کی حالت بین اٹھائے گئے۔ بید مطلب ومنہوم علاء اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، اس کا میچ منہوم بیہ ہے کہ رفع اور آخری زمانہ بین زمین پر نزول کے بعد تھے وفات دول گا اس صورت بین بیدا یک اطلاع ہوگی جس بین اللہ تعالی نے عیسیٰ اللہ تعالی ہوگی جس بین اللہ تعالی نے عیسیٰ اللہ تعالی ہوگ جس کہ بینودی آپ کول نہیں کریں گے، جیسا کہ آیت: ومطهر ک من اللہ ین کفروا. (اینا)
"داور یاک کر دول گا تھے کوکافروں ہے۔"

کے مفہوم سے ابت ہوتا ہے، رسول علیہ خدا کی نازل فرمودہ کلام کے شارح و ترجمان تھے، اللہ کا ارشاد ہے: لتبین للناس مانزل الیهم.

'' كه تو كھول دے لوگوں كے سامنے وہ چيز جواتري ان كے واسطے''

اس تفعیل سے ہرایے شک دشبہ کا ازالہ ہو جاتا ہے جوان کی موت کے بارے میں کیا جاتا ہے۔اس آ ہت کے اس مغہوم کی صحت کی اس سے بھی تقویت ہوتی ہے کہ آ سے میں واد کا حرف استعال ہوا ہے، جو در تقیقت مطلق جمع کے لیے ہوتا ہے نہ کہ ترتیب کے لیے جیا کہ یہ آ ست (واسجدی وار کعی) "سجدہ کراور رکوع کر" میں ہے۔

کوتک رکوع محود سے پہلے ہوتا ہے ربی ہے آ ہے: "واذ قال الله یعیسی ابن مریم، انت قلت للناس اتخدونی وامی الهین من دون الله. الی قوله ذلک الفوز العظیم." (۱۱۲ه۱۱۱ ۱۹۴۱)

'' اور جب کیچ گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تو نے کہا لوگوں کو کہ تھیرا لو مجھ کو اور میری ماں کو دومعبود سوا ''

اس حصد كوالله ك قول ذلك الفوز العظيم تك يرحو

جس میں سیلی الفید کا جواب اللہ کے اس قول میں فرکور ہے:

فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت علي كل شئي شهيد. (١١٠٥١١)

پھر جب تونے مجھ کواٹھا لیا تو ہو تی تھا خبر رکھنے والا ان کی اور تو ہر چیز سے خبر دار ہے۔ سر بیار میں میں میں اور اس میں اس

تواس میں توفی کا حقیقی معنی میں استعال ہونے سے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ عیسیٰ اللی کو کھی نزول کے

777

بعد وفات آئے گی، الله تعالی کی ذات اقدی کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر نفس کوموت کا پیالہ پینا ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: "کل نفیس ذائقه الموت."

" برقی کوچکی ہے موت -" در حقیقت بیآیت قیامت کے ای منظر کا بیان ہے جس میں علیہ الصلاق والسلام اس بات کا اعتراف کریں گے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ نہ کہ شریک وسیم، جبیا کہ علیہ السلام علیہ السلام کے درانہ کے گراہ پچار ہوں کا خیال تھا، اس لیے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کے علیہ السلاق والسلام علیہ السلاق والسلام معنی الته کے گراہ پچار ہوں کا خیال تھا، اس لیے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کے علیہ السلام دھنرت محمد علیہ اللہ علیہ معنی ابن مویم "ستعبل کے معنی میں استعبال ہوئی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا قول: قال اللہ هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. (اکده 119) میں استعبال ہوئی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا قول: قال اللہ هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. (اکده 119)

ماضی کے صفے میں ستعقبل کے معہوم کی بہترین دلیل ہے، جیسا کرتفیبر کے ائمہ ابن عباس اور امام سیوطی و غیر ہمانے اس کی تصریح کی ہے، علاوہ ازیں قرآن مجید اور عربی زبان میں اس کی مثالیں بہ کشرت موجود ہیں، اس میں جیسا کہ فن نحو کے علاء کی تحقیق ہے کئی واقعہ یا بات کی تاکید مقصود ہوتی ہے، الجو ہر المکون کے مؤلف اس طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وصيغة الماضى لات اوردوا وقلبوا النكة وافددوا

سي بحى برا عجيب دعوى به كميسى عليه الصلوة والسلام كوسولى دى كن كين المعين موت نهين آئى، جب وه بيتد حيات رب و ت بتيد حيات رب تو پر سولى چه معنى دارد؟

اس برعربی زبان میں صلب کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ بے فائدہ تعلیق کہا جاسکتا ہے، قرآن کی نص تعلی کی بناء پر علی النظی کا خرمان ہے: و ماقعلوہ و ما صلبوہ. بناء پر علی النظی کی خرمان ہے: و ماقعلوہ و ما صلبوہ.
(ناء مدا)

"اور انھوں نے نداس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا۔" آپ کے بھرت کر کے تھیر جانے اور طبعی موت سے وفات پانے کا دعویٰ سرتا پا ہے اصل و باطل ہے اس کی تاریخ کے کسی واقعہ سے کوئی تا سینہیں ہوتی، ایسے فاسد خیالات ایک گراہ کن گروہ قادیا نی کے عقائد باطلہ میں پائے جاتے ہیں، در حقیقت قادیا نیت اسلام کے خلاف ایک بغاوت ہے، جس کی تائید و حمایت میں استعاری طاقت کا ہاتھ ہے۔

ان شاء الله بيه فتشه جلد بن اپني بلاكت و بربادى كو د كيمه لے گا اور اپني موت آپ مرجائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للدرب العالمين ۔

المين - حره علوى ابن عباس ماكل المين المنتخ ابواليسير عابدين مفتى اعظم جمهورييشام كافتوى

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لانبي بعدة.

چونکہ فرقہ قادیانیہ سیدنا محمد علیہ کو آخری نی نہیں تسلیم کرتا۔ جس سے اللہ تعالی کے ارشاد خاتم النہین کی مخالفت لازم آتی ہے۔ نیز دین اسلام کے بیشتر عقائد کا مکر ہے۔

لبندا جو شخص بھی ان کے عقائد اختیار کرے گا میں اس کے کفر کا فتو کی دیتا ہوں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اسم مفتی اعظم جمہوریہ شام، دشق

سم ..... امام كعب فضيلة الشيخ محد بن عبد الله السبيل كا مال فتوى الحمد لله وحده والصلوة والسلام على حير حلقه محمد علية.

وبعد فقد اطلعت على ما كتبه العلماء الافاضل فى الرد و تكفير من انكر نزول عيسى بن مريم ولا شك انه من انكر نزول عيسى بن مريم عليهما الصلوة والسلام بعد ما علم ماورد فيه من الاحاديث فانه كافر، لانه مكذب لله ورسوله ومن كذب الله ورسوله فقد كفر. وفد اشتهرت هذه العقيدة التى هى انكار نزول عيسى عليه السلام عند القاديانين الفرقة الضالة التى كفرت بما انزل على محمد حيث انه من عقيدتهم انكار نزول عيسى و زعمهم انه مات اى موت حقيقى (طبعى) ولا شك ان هذا كفر و ضلال.

وتكذيب لكتاب الله، فالله عزوجل يقول. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. (نساء مدار من مذهب هذه الطائفة الذائعة ايضاً انكار هم ان محمداً خاتم النبيين وهذا ايضاً كفر، لانه تكذيب لقوله عزوجل. ماكان محمداً با احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين. (احزاب ٢٠٠) حيث انه فضيلة الشيخ منظور احمد جنيوتي الباكستاني طلب مني المشاركة في الكتابة في هذا الموضوع فقد اجبته بما اعتقده على سبيل الارشاد. نسائه سبحانه ان يعز الاسلام والمسلمين وان لايضيغ قلوبنا بعداذ هدانا.

حد و ثناء کے بعد التحقیق جید علاء کرام نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیجا السلام کے نزول کے اٹکار کرنے والے کی تر دید اور اس کے تفر کے متعلق جو کچھ لکھا ہے میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مسئلہ کے متعلق جتنی احاد ہے وار د ہوئی ہیں ان کے ہوتے ہوئے جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیجا الصلاۃ والسلام کے منطلہ کے متعلق جتنی احاد ہو والسلام کے نزول کا اٹکار کرے وہ بالکل پکا کافر ہے اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی ہے اور جو خدا اور اس کے رسول کی تکذیب کی ہے اور جو خدا اور اس کے رسول کی تکذیب کا مرتکب ہو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور نزول عیسیٰ الفیلیج کے اٹکار کا عقیدہ قادیائی محمولہ کے بال بہت مشہور ہو چکا ہے، اس فرقہ نے حضور تھاتے پر نازل ہونے والی وی کا اٹکار کیا ہے، کیونکہ خملہ ان کے عقائد فاسدہ کے حضرت عیسیٰ الفیلیج کے نزول کے اٹکار کا عقیدہ بھی ہے اور ان کا یہ بھی مگان ہے کہ عیسیٰ الفیلیج اپنی طبعی موت سے وفات یا ہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بیتو بالکل کھلا کفر اور گرائی ہے۔

اور الله تعالی کی مقدس کتاب کو جملانا ہے اس کیے کہ الله عزوجل کا پاک ارشاد ہے:۔ ''اور انھوں نے نہ اس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا، لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے، اور اس کمراہ فرقے کے فد ہب جس صفور علیہ کی ختم نبوت کا انکار بھی شامل ہے ہیہ بھی کفر ہے اس لیے کہ بیداللہ تعالی کے ارشادگرای کی تکذیب ہے۔ مجمد باپ نبیس کسی کا تحصارے مردول میں سے لیکن رسول اللہ کا اور مہرسب نبیوں پر۔'' چونکہ پاکستان کے مشہور عالم حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی نے جھے سے مطالبہ کیا کہ میں بھی اس فقو کی کی تحریر میں شرکت کروں لہذا میں نے معمدت مطالبہ کیا کہ میں بھی اس فقو کی کی تحریر میں شرکت کروں لہذا میں نے اپنے عقیدہ کے مطابق خیر خواتی کے اور مراس اور مسلمانوں کو کا میں ہے۔ اللہ بھانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو فالم عظا فرمائے اور مرابت و بینے کے بعد ہارے دلوں کو کھر گمراہ نہ کرد ہے۔ (آ مین)

وصلى الله على محمد و آله و صحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. (محر بن عبدالله اسبيل) (امام الحرم الكي ورئيس المدرسين والرائمين بالمجد الحرام ١٣٨٩/١٠/٢٢هـ)

مذكورہ بالافتوى كى تقديق سعودى عرب كے مندرجد ذيل حضرات نے بھى فرمائى۔

سم ..... محمد ناصرالدين الالباني

۵....عمسل عمر محمد خلالی مدیر دارالحدیث، مدینه منوره

٢ ..... محد الدين احديث النمير اسلامي يو ينوري مدينه منوره

٤ .....عبدالقادرين شيبه الحمد فاضل از بريوينورش مصر استاذ اسلاى يوينورش، مديد منوره داستاذ النمير واصول المقد مسجد نبوى شريف

٨..... محمد ناظم الندوي استاذ اسلاى يونيورش مدينه منوره

۹.....ابو بكر سبليتی مدينه منوره

٠١..... بوسف محمسلني اسافه دارالحديث، دمسجد نبوي مدينة منوره

اا.....عمر بدر عالم ميرتقي مهاجر مدني، مدينة منوره

۱۲....عبدالكريم حموار بره فيسر اسلامي يو نيورسي مدينه منوره

١١٠٠٠٠٠عبدالغفور العباسي مهاجر مدني، مدينه منوره

۱۲ ..... محمد شریف استاذ اسلامی میدندورش مدیند منوره واستاذ مسجد نبوی شریف

۵ ا ..... جواب ورست بهر حبيب الله (برائے) حفرت شيخ الحديث مولانا محمد زكريا مهاجر مدنى

١٧ ..... قضاء كالح ومثق ومجلس علماء ومثق كے ركن

فضيلة الثيخ جناب محمد بدرالدين فلايليني كافتوى

الحمد لله والصلوة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله و اصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.

وبعد فانى قد اطلعت على فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز، فوجدتها قد قدرت الحق الصراح، والذى نومن به و نقرره فعلى المسلمين ان لايفتروا بما يفتر به اتباع الدجال القادياني الذى حذر النبى عَمَالًا منه، ومن امثاله الذين يخرجون في آخر الزمان و يدعون النبوة وهم كذابون دجالون.

وعقيدة المسلم الصحيحه إن سيدنا عيسى عليه و على نبينا الفضل الصلوة والسلام لا

يزال في السماء موفوعا. مكوماً لما ينزل بعد. فهذا الذي اقرره و نؤمن به والله يهدى الى سواء السبيل. (خادم العلم الشريف مجد بدرالدين القلايلين استاذ تتنا دُشق كالح وركن مجل علماء وشق)

( ٨/ شعبان المعظم ١٣٨٩ هـ الموافق ١٠ تشرين الآني ١٩٦٩م)

حد د تا کے بعد! میں نے نفیلۃ الشخ عبدالعزیز بن باز کے مفصل فتوی کا مطالعہ کیا، تو میں نے بیا ایا فتوی کا مطالعہ کیا، تو میں نے بیا ایا فتوی پایا جس نے خالص حق کو ثابت کر دیا ہے اور یہ وہی عقیدہ ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور سلمانوں پر لازم ہے کہ جس طرح قادیانی دجال کے پیروکاروں نے بہتان بائد صفے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس طرح کی بہتان بازی نہ کریں، اس طرح کے دجالوں سے فی کر رہنے کا تھم حضور تھا تھے نے فر مایا ہے جو دجال آخری زمانہ میں تکلیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے حالا تکہ وہ کذاب اور بزے جھوٹے ہوں گے۔

اور مسلمان کا اس بارے میں میچ عقیدہ یکی ہونا جا ہے کہ سیدنا حضرت میسی الطبیق سان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور عزت کے ساتھ آپ وہیں موجود ہیں۔ ایھی تک آپ دوبارہ نازل نہیں ہوئے پس اس عقیدہ کا ہم اقرار کرتے ہیں اور ایں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سیدھارات دکھانے والے ہیں۔

١٥ .....فضيلة الشيخ عبدالرحل بن الى شعيب البركاتي مراكشي كافتوى

الحمد لله لقد اطلعت على ماكتبه علماء الاسلام من الرد على الطريقة القاديانية وانى لا أيد جميع ماكتبه العلماء في رد هذه الدعوة المناقضة للكتاب والسنة وكل من كذب بنزول المسيح في آخر الزمان و انه سيحكم بشريعه محمد عليه وكذب في انه ماقتل ولا صلب ولكن رفعه الله البه فهو مرتد عن الاسلام.

(كَبْرَ عِمْ الرَّضُ بن الى شَبْرِ مَا كُ الله الله فهو مرتد عن الاسلام.

(۱۲/ ذي القعده ١٣٨٧ هـ ١٢ فروري سته ١٩٦٨م)

الحمد للله كه قاديانى فربب كم متعلق جو كجه علاء اسلام نے لكھا ہے ميں نے اس كا مطالعه كيا ہے اور ميں علاء كرام كى ان تمام عبارات كى تائيد كرتا ہوں جو انھوں نے مرزا قاديانى كى قرآن وسنت سے متصادم دعوت كے رو ميں لكھى ہيں اور جو فحص حضرت عينى كة خرى زمانه ميں نزول اور شريعت محمى كے مطابق آب كے فيلے كرنے كا انكار كرے يا قرآن كريم كى اس آيت پر يقين نه ركھے جس ميں فرمايا كيا ہے كہ عينى الكھ نظر آب ہوتے ہيں نه سولى پر چڑھائے گئے بلكه الله نے اپنى طرف انھيں بلاليا ہے، تو وہ مرتد اور اسلام سے خارج ہوگيا۔

١٨..... فضيلة الشيخ مصطفى كمال التازري رئيس الشوؤن الديديه تيونس كا فتوى

انى احمد الله على هذه الجهود الموفقة التي يقوم بها نخبة من ابناء باكستان لانكار المزاعم الباطلة والاكاذيب التي تقوم بها و تروجها الفرقة القاديانية بهذه البلاد و بقى بلدان العالم الاسلامي اعانهم الله على الاسلام.

(معطّى كمال الآزري تيونس)

پاکتان کے جیدعلاء نے قادیانی فرقہ کے تفریہ عقائد کی تردید کے لیے جو کامیاب کوششیں کی ہیں میں اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں بیفرقہ پاکتان اور دیگر اسلامی ممالک میں اپنے غلط خیالات اور جموئے دعوے پھیلا رہا ہے۔اللہ تعالی ان علاء کرام کی اسلام کی حفاظت کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مدفر مائیں۔
19....فضیلہ الشیخ یوسف السید ہاشم الرفاعی وزیر دولتہ الکویت کا فتوی

الجواب هو ما قاله فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز واخر انه علماء الملة (بيسف السير بأثم الرفاق وزيروولة الكويت)

جوفتو کی فضیلۃ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اور ان کے رفقاء مخلص علماء نے دیا ہے وہی سی ہے۔

\* اسس فضیلۃ الشیخ حسنین محرمخلوف مفتی اعظم مصر وممبر مجلس تاسیسی رابطہ عالم اسلامی مکہ مکر مہ کا فتو کی فضیلۃ الشیخ حسنین محرم مخلوف از ہر یو نیورٹی سے فراغت کے بعد اپنے ملک کے مناصب جلیلہ پر فائز ہوئے ، جلائت شان کی بناء پر رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی مجلس تاسیسی کے رکن منتخب کیے گئے ، آپ مکہ مکرمہ کی مجلس تاسیسی کے رکن منتخب کیے گئے ، آپ مکہ مکرمہ کی ہوئے ، جوائل میں قیام پذیر سے کہ اس دوران مؤلف کتاب 'دفتو کی حیات مسیس ' مولا نا منظور احمد چنیو تی نے موصوف ایک ہوئل میں قیام پذیر کرایا۔ جناب مخلوف نے فتو کی تحریر کرنے سے پہلے خود اپنا مختصر تعارف بھی کرا دیا جو کہ الحمد

لله ان كى تاريخ كا ايك حمد بن كيا ہے۔ ذيل من موصوف كا تعارف اور نوئ كى عبارت نقل كى جاتى ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلوة والاسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و على آله و

صحبه اجمعین و بعد.

مختصر ترجمة فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف صاحب الفتاوى الشرعيه والفتوى بكفر القاديانية مولده و حياته العلميه هوالشيخ حسنين محمد حسنين مخلوف الحنفى الازهرى المولود في يوم السبت ٢ مايو ١٨٨٠م بالقاهرة، و والده شيخ من شيوخ الازهر، فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوى، المالكى الازهرى، تلقى المترجم علومه بالازهرى الشريف، بعد ان حفظ به القرآن الكريم وجوده في الحادية عشر من عمره، ونال شهادة العالمية الازهريه بتفوق في ٢١٩ م و عين قاضيا بالمحاكم الشرعية في عام ٢١٩ م ما زال برقى حتى عين رئيسا في ٢١٩ م ما زال برقى حتى عين رئيسا بحكمة الا سكندريه الشرعية في عام ١٩٣١م، ثم رئيسا للتفتيش الشرعى في عام ١٩٣٢م وعين نائبا للمحكمة العليا الشرعية في عام ١٩٣١م، ثم مفتيا للديار المصرية في عام ١٩٣٢م وعين عضوا في جماعة كبار العلماء عام ١٩٣٧م، وانتهت مرة خدمة ببلوغه السنين سنة في ٥ مايو منة ١٩٥٠م م ثم اعيد للافتاء بعد سنه و نصف لمدة سنتين ثم.

بانتها تها ترك وظيفة الافتاء، واشتغل بالتدريس والتاليف والازال كذلك للأن، وكان تعيينه بالافتاء في المرة الاولى، والثانيه في عهد الملك فاروق.

وآية في طائفة القاديانيه

كتب مساحة الاستاذ الشيخ حسنين مخلوف، مفتى ديار المصرية السابق، و عضو جماعة و عضر جماعة كبار العلماء بالازهر الشريف و عضو المجلس التاسيسي لرابطه العالم الاسلامي بمكة المكرمه و عضو مجمع البحوث الاسلاميه بالا زهر الشريف في فتاويه.

مانصه!

الطائفة القاديانية من الفرق الزائعة المنشقة عن الاسلام اسسها الميرزا غلام احمد في القرن التاسع عشر في الهند، وقد ذكر المترجم تاريخه او مما قاله انه قدا صيب في شبابه بمرض هستيريا و نوبات عصبية عنيفة، وكان يتداوى من هذا المرض ببعض المشروبات المسكرة وقد زعم في كتابه براهين احمديه انه مكلف من الله تعالى باصلاح الخلق على نهج المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام وان له الهامات و مكاشفات وان من يحضر الى قاديان يدى الأيات السماويه الخوارق.

ودعا الجمعيات الاسلامية بالهندالي المناداة بفضل الانجليز.

وان الجهاد ضدهم حرام و انهم نعمة عظيمة على البشر من الله.

وقال انه نشر خمسين الف كتاب و رسائه في اعلان فضلهم وانهم منه على المسلمين، وانه يجب طاعتهم بل صرح بانه من خدامهم.

وطلب منهم ان يعاملوا اسرته بالهند بالعطف والرعاية ماداموا من غرس الانجليز الى آخر هذه العبارات الدنيئة، و تدرج في الدعوى الى ان زعم ان روح المسيح عليه السلام قد حلت

فيه وان ما يتحدث به هو كلام الله كالقرآن الكريم والتوراة.

وان دمشق التي ينزل فيها المسيح عيسى عليه السلام في آخر الزمان هي في القاديان المكنى عنها بالمسجد الاقصى.

وهي الثالثة بعدمكة والمدينة و يسميها (الربوة) وان الحج اليها فريضة.

وانه مما قد اوحى الله اليه بما يربو على عشرة الاف آية وان من يكلبه كافر، وقد شهد له القرآن بالنبوة وكذلك الرسول عليه وقد صرح بموت المسيح عيسى عليه السلام و دفنه في كشمير و عين قبره فيها تلك هي عقيدته و عقيدة اتباعه الضالين المنحرفين.

ويقولون ان من لايدخل في بيعته فهو كافر وكذلك امتنع ظفر الله خان (القادياني وزير النحارجية من اتباعه عن الصلاة على جثمان محمد على جناح مؤسس باكستان) الكفر والضلال بل زعم انه مقدم على سائر الانبياء وان الله اوحى اليه فقوله.

ياقمر، ياشمس انت منى وانا منك.

انت منى وانا منك ظهورك ظهورى يحمد الله من عرشه و يمشى اليك الى آخر اكاذيبه الصارخه و ضلالاته الفاحشة وقد فضحه شاعر الهند العظيم العلامة الدكتور محمد اقبال ورد على جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند الذى (كان) يعطف على القاديانية في بلاده وفي باكستان لغلوهم في مناهضة الاسلام والنبوة المحديه و محاربتها.

وكذلك صديقنا العلامه السيد ابو الحسن على الندوى والعلامة السيد ابو الاعلى المودودي والاستاذ الاكبر الشيخ الخضر شيخ الازهر في ثلاث رسائل صدر تاها برسالة هامة في تاريخ و تعاليم هذا المارق يمن الاسلام هو و كل من يتبعه في مزاعمه و ضلالاته، وقد اطلعنا على كتابه التبليغ ومافيه من كفر و ضلال و كذب على الله والانبياء.

وقد اطلعنا ايضا على مافى كتابه من تزلف ونفاق للاتجليز و حكام الهند آن ذاك الى ابعد حدو لقد عرفنا كل المعرفة اخاسيسه و رذائله فى هذا الكتاب، ولما هلك الميرزا غلام احمد القادياني فى ٢٦ مايوسنه ٩٠٨ ام و خلفه صديقه الحميهم فى الضلال.

(حكيم نوزالدين صاحب تقيديق برابين احربي)

في دعاويه و مفترياته ثم توفى في ١٣ مارس سنه ٩١٣ ام و استخلف قبل موته (بشير الدين محمود) اكبر ابناء موسس الطائفة الضالة، وللقاديانيه فرع اللاهورى يتزعمه الضال محمد على صاحب ترجمة القرآن باللغه الانجليز به وله مؤلفات كثيرة وهو بلقب غلام احمد بالمسيح الموعود وله الحاد في ترجمة القرآن وهي ترجمة كاذبة ضالة، نحذر المسلمين منها عامة، فانها تحريف والحاد و كذب و تضليل وقد اعتمد عليها اعداء الاسلام من الطوائق المنشقة عن الاسلام و من المستشرقين و بعض المبشرين الكاذبين الجانين على الاسلام، ومن هذا يعلم كفر الطائفة القاديانية و كفر زعيمها الضال.

رائي القادياني في المسيح والفتوى الشرعية الاسلامية بكفر القادياني.

لقد كتبت جريدة مبنى الشرق بمصر مدرسن مايأتي.

لقد استغلت الجماعة الإحمدية بالهند راء با لاحد الشيوخ الازهريين زعم فيه وفاة المسيح عيسى عليه السلام فاذا عت ان علماء الازهر افتوا بالاجماع بموت المسيح عيسى عليه السلام يريدون بذلك تأييد الميرزا غلام احمد القادياني بانه هوالمسيح المنتظر لان المسيح قلمات و حلت روحه في غلام احمد ولما هال الامر علماء الاسلام طلبوا بيانا من مبعوث المؤتمر الاسلامي والازهر هناك فبادر بارساله اليهم و ترجموه الى الارديه ونشر في صحف الهند الاسلامية وهو بالطبع يخالف راى ذلك الشيخ وجماعة المسلمين بالاجماع واحالت الجريدة علينا هذا السوال فكتبنا الجواب عليه.

بما ياتي بالحرف راجع في فتاوانا ج ١ ص ٩٠ وما بعدها.

ان مما تظاهرت عليه اوله العقل والنقل واجمعت عليه الرسالات السماوية ان الله تعالى واحد لا شريك له له الكمال والقدرة الشاملة والعلم المحيط والحكمة البالغة والتدبير المحكم لكل شنى خلقاً وايجادا و بقاء وافناءً "له ما في السموات والارض كل له قانتون، بديع السموات والارض."

واذا قضى امراً فانما يقول له كن فيكون، ابتدع خلقه الاول من غير مادة وهى منه خلقه الذى ابتدعه، وابتدع النوع الانساني على غير مثال سبق بخلق آدم من المادة الطينية ثم خلق زوجته من فكان خلق آدم من غير ابوى.

اول سطر في لوح الوجود الانساني ناطق بكمال قدرة الخالق الاعظم وبدائع صنعه وكان في السطر الثاني خلق عيسى ابن مريم من غير اب. خلقهما الله تعالى بيد قدرته و اوجد هما بكلمه ولا تيعاظم شئي على قدرته.

وابدع على غير مثال عالم الروح فخلق الارواح و نفخها في الاجسام وهي من امره تعالى استاثر بايجادها و بعثها و تصريفها ولم يستطع اشد الناس جحودا للا لهيات ان ينسب لانسان خلق روح و بعثها في جسد و ترتب اثر الحياة عليها.

وانما ذلك لله وحده وقد خلق الله لكل جسد روحاً يتصل به عند تكوينه و ينفصل عنه عند موته اذا انقضى اجده المقدر له و تبقى بعد انفصاله طليقه فى عالمها الروحى تسبح حيث يشاء الله حتى يامرها الله يوم البعث والنشورا يوم يبعث من فى القبور بالعودة الى جسدها الذى انشاه الله للنشاة الاحرى و مما لاخفاء فيه ان الانبياء احياء فى قبورهم حياة برزحية خاصة اقوى من حياة الشهداء وان ذلك لاينا فى وجود ارواحهم فى السماء اذان الارواح فى عالمها لاتحدها الابعاد ولا تقيدها القيود، وقد لقى المصطفى عليها ارواح الانبياء فى بيت المقدس ليلة الاسراء

وصلى بالانبياء امامافيه، ولقى موسى عليه السلام فى السماء ليلة المعراج بعد الصعود من بيت المقدس و تقاولا بما جاء فى الحديث الصحيح بشان فريضة الصلاة كما لقى غيره من الانبياء، وثبت ان المصطفى عليه يرد السلام من يسلم عليه وانه تعرض عليه اعمال امته.

ولايمكن ان تنتقل اي روح فضلا عن ارواح الانبياء الى جسم آخر تحل فيه و تصرفه

كما يزعم القائلون بتناسخ الارواح وهم اضل الخلق عن الاسلام وغيره من الديانات السماوية وما رقون عن الشرائع،

فقول القادياني ان روح المسيح عيسى عليه السلام حلت فيه باطل و زور في القول و كفر صريح.

اما المسيح عيسى عليه السلام فالمجمع عليه عند المسلمين في شانه مادل عليه القرآن الكريم، انه لم يقتل ولم يصلب وانه رفع الى السماء بجسمه و روحه دون موت و انه لايزال حيا في السماء حتى ياذن الله سبحانه و تعالى مما يأذن به أواخر الزمان وان الله كف عنه بنى اسرائيل حين دبروا قتله، ومن عادتهم قتل انبيائهم كما اخبر الله عنهم بذلك، فالقى شبهه على ذلك المنافق الذي دلهم عليه فكان جزأوه القتل، وجزاء عيسى عليه السلام الاكرام بالرفع الى السماء.

قال اللَّه تعالى وما قتلوه وما صلوبه ولكن شبه لهم. (ناء ١٥٥) وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه. (اينا)

انی متوفیک (ای مستوفیک و قابضک الّی بجسمک و روحک) و رافعک الّی و مطهرک من الذین کفروا)

و رفع عيسى عليه السلام الى السماء كرفع محمد عَلَيْكُ الى السماء ليلة المعراج بروحه و جسده يقظة لامناما ولاغرايه فى ذلك فانها معجزات خارقة لاتوزن بموازين العادات ولاتقاس بمقاييسها وهى شان الخالق جل و علابقدرته الهاهرة على ان يحدث فى الجسم البشرى مايعده و يهيشه لهذه الرحلة السنماوية.

ويحول ما يحيط به الى مايناسبه فى هذه الحالة كما حول النار المحرقة برداً وسلاماً على ابراهيم عليه السلام، وحول جبريل من الصورة الملكية الى الصورة البشرية فى لمح البصر حتى كان يلقى الرسول عليه الوحى فى صورة دحية الكلبى و حين التقى بابراهيم عليه السلام فى بيته ضيفا، مع، الملائكة قبيل انزال العذاب بقوم لوط.

وما دام ذلك في نطاق القدرة الالهية وقد وقع فعلا وجاء به المخبر الصادق، كما جاء بسائر معجزات الانبياء، عليهم السلام و خوارقهم التي لاتحيط به العقول، فاي غرابة في ذلك، لاجرم ان استغرا به او استبعداه انما ينشاء عن دخل في الصدور و شك.

فى الاخبار و تحديد القدرة الله بقدرة البشر العاجزين، والا فمن آمن بقدرة الله على كل ممكن و آمن بالرسالات وان للرسل معجزات و ان المعجزات امور ممكنة فى ذاتها هينة جداً على خالقها خارقة لعادات البشر معجزة لهم و حدهم ايقن بان ذلك كل هين يسير على الخالق جل وعلا.

وغنى عن البيان ان شان عيسى عليه السلام من مبداء خلقه الى طور شبابه الى طور قيامه بالدعوة في بنى اسرائيل الى طور عداوتهم له الى طور تدبيرهم اغتباله كان شانا عجيباً وكل ذلك كان ابتلاء لبنى اسرائيل وكان اللافتراء والكذب عليه و نسب اليه مالم يقله شان اعجب.

وحسبنا ماحكاه الله عنه و هو في المهد قال اني عبدالله اتني الكتب و جعلني نبياه و

جعلنى مباركاً اين ماكنت (اى قدر لى ذلك فى علمه) و اوصانى بالصلوة والزكوة مادمت حياه وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جباراً شقياه والسلم على يوم ولدت و يوم اموت (اى بعد النزول من السماء آخر الزمان والحكم بشريعة الاسلام و كسر الصليب و قتل الخنزير) و يوم ابعث حيا فى اليوم الاخر) عليه و على نبينا افضل الصلوة والسلام.

هذا ما كتبناه اذ ذاك و نشر فى الصحف والكتب تكذبيا للقاديانية الضالة المارقة الكافرة و بيانا لخطاء ذلك الشيخ الازهرى الذى ضل السبيل و نشر مانشره عن جهل او عناد والله ولى الصالحين.

(سابق مفتى اعظم معروممبر جماعت كبارعلاء مكة المكرمد مورخد ٥ ربيج الاول ١٣٩٢هه)

## شخ حسنین محمر مخلوف کا تعارف، آپ کی پیدائش اور تعلیمی زندگی

آپ کا نام حسین بن محرحسین مخلوف ہے آپ حنی المسلک اور ازھر کے رہنے والے ہیں۔ آپ ۲ مئی ۱۸۸۰ کو قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محرحسین مخلوف از ہر کے شیوٹ میں سے تھے اور فقہ ماکی کے پیرد کار عدوی قبیلہ سے تعالی رکھتے تھے۔ جناب حسین مخلوف نے از ہر میں گیارہ سال کی عمر میں قرآن مجید ہا تجوید حفظ کرنے کے بعد تمام علوم وہیں حاصل کیے اور جامعہ از ہر کی شہادۃ العالمیہ ۱۹۱۲م میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ حاصل کی اور ۱۹۱۲م میں شرقی عدالت کے نئے مقرر ہوئے۔ پھر آپ کی برابر ترتی ہوتی رہی یہاں تک ۱۹۱۱م میں آپ اسکندریہ کی شرکی عدالت کے چیف جسٹس مقرر ہوگے۔ پھر ۱۹۲۲ء میں محکمہ می آئی ڈی شرکی کے ڈائر کیٹر مقرر ہوئے اسکندریہ کی شرکی عدالت کے چیف جسٹس مقرر ہوگے۔ پھر ۱۹۲۷ء میں مقرر ہوگے۔ پھر ۱۹۲۵ء میں سیریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر ہوگے۔ پھر ۱۹۲۵ء میں سیریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر ہوگے۔ پھر ۱۹۲۵ء میں سیریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرد ہوگے اور آپ کی مدت ملازمت ۱۰ آپ مصر کے مقتی اعظم منتخب ہو گئے۔ پھر ۱۹۲۸ء میں مجلس شیوخ کے مجبر مقرد ہوئے اور آپ کی مدت ملازمت ۱۰ آپ مصر کے مقتی اعظم منتخب ہو گئے۔ پھر ۱۹۲۸ء میں مجلس شیوخ کے مجبر مقرد ہوئے اور آپ کی مدت ملازمت ۱۰ سال کی عمر میں ۵مئی ۱۹۵۰ء کو قل

پھر ڈیڑھ سال بعد دوہارہ دوسال کے لیے دارائفتاء کا محکمہ آپ کے سپردکر دیا گیا، دوسال گزرنے پر آپ نے افتاء کی ملازمت مچھوڑ دی اور درس و تدریس اور کتب کی تالیف میں مشغول ہو گئے، بیسلسلہ برابر اب تک جاری ہے افتاء کے شعبہ میں آپ کی تقرری دونوں مرتبہ صدر فاروق کے زمانہ میں ہوئی۔

قادیانی کروه

نضیلۃ اشنے مخلوف مفتی اعظم جہور بیرمصر اور جامعہ از ہری مجلس شیوخ کے ممبر رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی مجلس تاسیسی کے رکن اور مجلس تحقیقات اسلامی از ہر یونیورٹی کے ممبر نے اپنے فتویٰ میں قادیانی گروہ کے متعلق فرمایا۔ فتویٰ کی اصل عبارت سے ہے:۔

"قادیائی فتندگراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، جو اسلام سے نکلا ہوا ہے۔ اس کی بنیاد مرزا غلام احمد قادیائی نے انیسویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں رکھی تھی۔ مرزا قادیائی کے حالات لکھنے والے نے اس کی تاریخ بیان کی ہے، اس تفصیل میں یہ بھی ورج ہے کہ مرزا قادیائی جوانی میں ہمٹیر یا اور سخت اعصائی وردوں کا شکار ہوگیا تھا اور اس مرض کے علاج کے لیے بعض نشہ آ ورسیرپ استعمال کرتا تھا اس نے اپنی کتاب براہین احمد یہ میں وکوئی کیا ہے کہ وہ خدا تعالی کی طرف سے عیسی بن مریم النیسی کے طریقہ کے مطابق مخلوق کی اصلاح پر مامور ہے اور مید دو وی کا دیان شہر میں حاضر ہوگا وہ اور مید دو کی تادیان شہر میں حاضر ہوگا وہ

بہت ی آسانی نشانیاں اور خارق عادت چیزیں یائے گا۔

بلکہ ہندوستان کی اسلامی تنظیموں کو دعوت دی کہ وہ استعار کے فضل و کمال کا اعلان کریں۔ اور بیہ کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے اور انگریز سرکار انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں نے انگریز کی تعریف میں پچاس ہزار کتابیں اور رسالے تحریر کیے ہیں اور انگریز مسلمانوں پر احسان بن کر امرے ہیں اور ان کی اطاعت گزاری واجب ہے، بلکہ بیا قرار کیا کہ وہ انگریزوں

اور ان سے درخواست کی کہ ہندوستان میں اس کے خاندان کے ساتھ نرمی اور مہر بانی والا معاملہ کیا جائے کیونکہ وہ ان کا خود کاشتہ پودا ہے۔ ای طرح اور کمینگی کی عبار تیں موجود ہیں، پھر وہ اپنے دعویٰ میں ترقی کرتا گیا یہاں تک کہ اس نے دعویٰ کیا کہ مجھ میں مسیح موعود حضرت عینی الطبیع کی روح حلول کر گئی ہے اور جو وہ گفتگو کرتا ہے وہ اللّٰد کا کلام ہے جیسا کہ قرآن کریم اور تو راۃ ہے۔

اور یہ کہ وہ دمشق جس میں مسیح موعود حضرت عیسیٰ الطبیعیٰ آخر زمانہ میں نازل ہوں گے وہ قادیان ہے جسے قادیانیوں کے ہاں معجد اقصیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اور مکہ مدینہ کے بعد اس کا تبیرا مرتبہ ہے اس بستی کا نام ربوہ رکھا اور کہا کہ اس کا جج کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔

اور یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے اس کی طرف وحی کی ہے جو دس ہزار آ یتوں سے بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ کہ جو کئی اس کی تکذیب کرے وہ کافر ہے اور قرآن نے اس کی نبوت کی گواہی دی ہے ایسے ہی حضور عظیم نے بھی تقد بین کی سے، اور حضرت مسے عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسلام کی موت اور شمیر میں آپ کے دفن ہونے کا بڑے زوردار الفاظ میں اظہار کیا ہے اور کشمیر میں آپ کی قبر کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ یہ ہے مرزا قادیانی اور اس کے مانے والے ممراہ مرتدین بیروکاردل کا عقیدہ۔

اور کہتے ہیں جومرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوا وہ کافر ہے۔ ایسے ہی پاکستان کے قادیانی وزیر خارجہ سرظفر اللہ خان نے جو کہ مرزا قادیانی کا پیروکار تھا اس نے بانی پاکستان مسٹر محمد علی جتاح کی میت پر جنازہ نہیں پڑھا تھا اس لیے کہ وہ قادیانی فرقہ کی تکفیر کرتا تھا، مرزا قادیانی نے انہی کفریہ اور گراہ کن نظریات پر اکتفاء نہیں کیا۔ بلکہ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ تمام انبیاء پر فضیلت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ نے اس کو اپنے ان الفاظ میں وحی کی ہے۔

"اے جانداے سورج تو مجھ سے ہول"

''تو مجھ سے ہے اور میں بچھ سے ہوں تیرا ظہور میرا ظہور ہے۔ اللہ تیری تعریف عرش سے کرتے ہیں اور تیری طرف چل کرآتے ہیں۔ اس کے کھلے جھوٹ اور غلیظ ترین گراہ تو ہمات ہیں اور شاعر مشرق فلاسفر علامہ محد اقبال ؓ نے مرزا کوخوب رسوا کیا اور ہندوستان کے وزیراعظم جواہر الل نہروکی بھی خوب تردید کی ہے جو کہ قادیا نی گروہ کے ساتھ اپنے ملک اور پاکستان میں بڑی دلچیں لیتا تھا اس وجہ سے کہ بیلوگ اسلام اور حضور میلیہ کی نبوت کے ساتھ ککر کیتے تھے اور ان کے مقابلے پر اترے ہوئے تھے۔''

اس طرح جمارے دوست علامه سيد ابوالحن على ندوى اور فاضل دوست جناب ابوالاعلى مودودى اور امام

ا كبرشخ الخضر شخ الاز برنے تين رسالے اس بارے ميں تحرير فرمائے ہيں جو ہم نے دائرہ اسلام سے خارج مرزا غلام احمد قادياني اور اس كى تو ہمات اور گمراہوں كى پيروى كرنے والے گروہ كى تاريخ اور تعليمات پر بنى كتاب ميں ورج كرديے ہيں۔ ميں نے مرزا قاديانى كى كتاب ' تبليخ'' جو كفر و ضلال اور اس كے رسولوں كى محذيب سے بحرى ہوئى ہے كا مطالعہ كيا۔

اور انگریز اور اس زمانہ کے ہندوستان کے حکمرانوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو حیلے اور نفاق کے انتہائی خطرناک رائے افتیار کیے گئے۔ان کا بھی مطالعہ کیا، اس کتاب میں مرزا قاویانی کی کمینکی اور رذیل خصلتیں خوب کھل کر سامنے آگئیں، پھر جب آنجمانی مرزا غلام احمہ قادیانی ۲۲مئی ۱۹۰۸م کومر گیا تو گمراہی میں شریک اس کا دوست کتاب تقدیق براہین احمہ کا مصنف کیم نور الدین، مرزا قادیانی کے دعوی اور بہتان تراشیوں میں اس کا خلیفہ بن گیا۔

پھر وہ ۱۳ مارچ ۱۹۱۳ء میں مرگیا موت سے پہلے اس نے قادیانیت کے شجرہ خبیثہ کی بنیاد رکھنے والے مرزا قادیانی کے پہلے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کو خلیفہ چنا۔ قادیانی فرقے کی ایک شاخ لاہوری کہلواتی ہے اس کا خود ساختہ سر براہ محم علی ہوا جس نے قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور اس کی متعدد تصانیف بھی ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد کو صرف سے موعود کا لقب ویتا ہے۔ اس نے قرآن کے ترجمہ میں بہت کی طحدانہ رائیں قائم کی ہیں بلکہ یہ غلط اور گمراہ کن ترجمہ ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اس سے نہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ تو تحریف، کذب بیانی اور گمراہی کا مجموعہ ہے اور دین سے منحرف اسلام دشن لوگوں نے ایسے بی مستشرقین اور فرہب پر جملہ آور ہونے والے جمونے عیمائی مبشرین نے اس پر بھر پور اعتاد کیا ہے، ان مشتر کہ خلاف اسلام کوششوں سے قادیانی گردہ اور اس کے گمراہ سردار کا کفر بالکل آشکارہ ہوگیا۔

مرزا قادیانی کی حضرت عیسی الطبیع کے متعلق رائے اور اس کے کفر کے متعلق صبیح اسلامی فتوی ۔ مصر کے اخبار بنی الشرق نے کئی سال قبل ایک خبر شائع کی جس کامتن ہیں ہے:۔

احمری بھاعت جامعہ ازھر کے ایک شیخ کی رائے لینے میں کامیاب ہوگئ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاٰۃ والسلام کی وفات کا دعویٰ کیا، پھر یہ مشہور کر دیا کہ علاء ازہر نے حضرت عیسیٰ الطبیٰن کی موت کا متفقہ فتو کا دے دیا ہے، مقصد اس فتو کل کے حصول سے مرزا قادیانی کے سے متنظر ہونے کے وعویٰ کی تائید کرنا تھا۔ اس لیے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ سے الطبیٰن فوت ہو گئے ہیں ادر ان کی روح مرزا قادیانی میں حلول کرگئ ہے جب اس معاملہ نے علاء اسلام کو اضطراب میں ڈالا تو انھوں نے موتمر عالم اسلامی اور وہاں کے ازہر کے مندوب سے وضاحتی بیان علاب کیا انھوں نے جلد ہی اس کا جواب بھیج دیا چنانچہ علاء نے اس کا اردو ترجہ کرا کے ہندوستان کے اسلامی رسالوں میں چھپوا دیا، یہ بیان بھی اس شیخ کی رائے اور امت کے اجماعی عقیدہ سے مختلف تھا اس لیے اخبار نے یہ سوال ہم سے کردیا تو ہم نے اس کا جواب اس طرح کھا۔

جوحرف بحرف نقل کیا جاتا ہے۔ ہارے فادی کی جلد نمبر اصفی نمبر ۹۰ اور بعد کے صفحات کا مطالعہ سیجئے۔
دلائل عقلی اور نعلی اس پر متغل ہیں اور کتب ساویہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور ان کا کوئی شریک نہیں ہے سارا کمال اور قدرت کا ملہ بھی اضیں ہی حاصل ہے اور ہر چیز پر علم محیط اور اس کی تخلیق کی حکمت بالغہ اسے پیدا کرنے ، نے سرے سے ایجاد کرنے اسے اپنی مقررہ مدت تک باتی رکھنے اور وقت ختم ہونے پر اس کو فنا

کرنے کی تھوں تدبیر کے مالک ہیں۔"ای کا ہے جو کچھ ہے آٹسان اور ذمین میں سب ای کے تابعدار ہیں۔"
"نیا بیدا کرنے والا ہے آسان اور زمین کا اور جب تھم کرتا ہے کسی کام کوتو یہی فرما تا ہے اس کو ہو جا بس

وہ ہو جاتا ہے۔' اللہ نے پہلی مرتبہ مخلوق کو بغیر مادہ کے پیدا فرمایا اور یمی اللہ کی پہلی مخلوق ہے جے اس نے ایجاد کیا، در بنی نوع انسان کو الیک صورت میں پیدا کیا کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی اور یہ مجوبہ آ دم الطیعان کومٹی کے اجزاء

سے پیدا کرنے سے ہوا تو آ دم الطبی کی تخلیق بغیر ماں باپ کے ہوئی پھران کی زوجہ حوا کوان سے بیدا کیا۔

انسانی وجود کی لوح میں پہلی سطریہ درج ہے کہ انسان کو خالق اعظم کی کمال قدرت ادر عجا ئبات تخلیق سے گویائی مار دوسری سطر میں درج ہے کہ عیسی جینے مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت دم اور حضرت عیسی علیما السلام کو اپنی کمال قدرت سے پیدا فر مایا اور کلمہ کن سے انھیں کر دکھایا۔ اس لیے کہ اللہ عالی کی دسترس سے تو کوئی چیز باہز میں۔

اور عالم ارواح کو انجھوتے انداز میں وجود بخشا اور روحوں کو پیدا فرمایا اور انھیں جسموں میں پھوتک دیا ور روح تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اس کو ایجاد کرنے، پھر دوبارہ اسے وجود دینے اور اس میں انھلاب پیدا کرنے ور جاری رکھنے کا سارا افھتیار اللہ نے اپنے لیے خاص فرما رکھا ہے، خدا کی ذات اور صفات کا سخت ترین مشکر بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روح کے پیدا کرنے اور اس کے جسموں میں پھیلانے اور پھر اس پر زندگی کے آ خار مرتب کرنے کا اختیار کی انسان کے لیے خابت کرسکے۔

بلکہ اس کا تو سارا کا سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کوبی حاصل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہرجم کے لیے ایک روح پیدا فرمائی ہے جوجم کے ساتھ اس کی پیدائش کے وقت سے نگ جاتی ہے اور پھر جب اس کی مقرر شدہ زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی سرخی کے مطابق جہاں چاہے وہ گوتی رہتی ہے بہاں تک کہ صاب و کتاب کا دن آ جائے گا جبکہ تمام مرے ہوئے انسان مطابق جہاں چاہے وہ گھوتی رہتی ہے بہاں تک کہ صاب و کتاب کا دن آ جائے گا جبکہ تمام مرے ہوئے انسان اپنی قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے تو جن جسوں کو اللہ نے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے روح کو ان کی طرف لوٹ جانے کا تم موجائے گا اور اس حقیقت میں تو شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ انہیاء علیم السلام کو اپنی قبروں طرف لوٹ جانے کا عمل ہے جو کہ شہداء کی برزخی زندگی سے بھی زیادہ طاقت والی ہے اور یہ اعتقاد رکھنا روحوں کے آسانوں میں موجود ہونے کے بالکل منائی نہیں ہے اس لیے کہ عالم ارواح میں روحوں کو نہ تو کسی دوری سے محدود کیا جا سکتا ہے نہ بی کوئی قید آخص کی جگہ بند کرسکتی ہے یہ امر تو بالکل مسلم ہے کہ حضور علی نے اسراء کی راحت بیت المقدی میں انہیاء کی روحوں سے ملاقات کی ہے۔

اور آپ علی کی سرے انبیاء کا امام بن کر بیت المقدی میں نماز پڑھائی کیر شب معراج میں ہی جب بیت المقدی میں نماز پڑھائی کی رشب معراج میں ہی جب بیت المقدی سے آ سانوں کی طرف تشریف لے گئے تو موی النبی سے وہاں آپ علی کی طاقات ہوئی اور نماز کی فرضیت کے متعلق گفتگو بھی ہوئی جس کا ذکر صحح روایت میں موجود ہے۔ ایسے ہی اور انبیاء علیم السلام سے بھی طاقا تیں ہوئیں اور روایات حدیث سے ہے بھی ثابت ہے کہ جو شخص حضور علی پرسلام بھیجتا ہے تو آپ علی اسے بھی طاقا تیں ہوئیں اور روایات حدیث سے ہے بھی ثابت ہے کہ جو شخص حضور علی بیا۔

باتی انبیاء علیم السلام کی روحیں تو کیا کوئی روح بھی ایک جسم سے نتقل ہو کر دوسرے کے جسم میں نہیں اتی کہ اس میں حلول کر جائے اور اس میں اپنا تصرف کرنے گئے جیسا کہ روحوں کے تناخ کے قائل لوگوں کا نظریہ ہے۔ بیلوگ اسلام بلکہ تمام غابب ساویہ سے ہٹ کر بہت دور کی مراہی میں جا پڑے ہیں۔ اسلام چھوڑ، تمام غدا ہب سے خارج ہو میکے ہیں۔

تو مرزا قاریانی کاید دعویٰ کہ سیح موعود حضرت علینی الطبیعیٰ کی روح اس میں حلول کر گئی ہے بالکل باطل استرین مضری

کذب بیانی اور واضح کفر ہے۔
باتی سے موجود حضرت عیسی النظیمی کے متعلق مسلمانوں کے ہاں تو بالکل اجماع ہے اور قرآن کریم کی بات اس پر شاہد ہیں کہ آپ کو نہ تو قتل کیا گیا نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا بلکہ انھیں اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ موت سے پہلے آسان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے اور آپ زندہ ہیں زندہ رہیں گے بہاں تک کہ آخر زمانہ میں ساتھ موت سے پہلے آسان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے اور آپ زندہ ہیں زندہ رہیں گے بہاں تک کہ آخر زمانہ میں ان کے لیے اللہ نے جو دن مقدر فرمایا ہے وہ ہو جائے گا اور اللہ نے بن اسرائیل کے شرک آپ سے روکے رکھا جبکہ وہ آپ کے قتل کا پروگرام بنا چکے شے اور بنی اسرائیل کی تو سے پرانی عادت تھی کہ وہ انبیاء کوئل کر دیتے شے اللہ نے ان کی اس عادت قبید کے متعلق خبر بھی دی ہے، تو جس منافق نے حضرت عیسی النظیمیٰ کی مخبری کی تھی اللہ نے

کیا گیا اس طرح کہآپ کوآسان پر اٹھا لیا گیا۔ . اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے:۔''اور انھوں نے نہ اس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا ولیکن وہی صورت بن گئی ان سر ہوس ''

آپ کی شبیراس پر ڈال دی تھی اس کی سزافل تھی وہ تو سولی چڑھ گیا اور حضرت عیسیٰ الظیفیٰ کا پورا بورا احترام واکرام

"اس كو قتل نبيس كيا بيتك، بلكه اس كوا عماليا الله ف الني طرف."

''میں لے لوں گا تجھ کو ( لیتن پورا پورا ہے لوں گا اور اپن طرف لوں گا آپ کوجسم اور روح دونوں کے ساتھ اور اٹھا لوں گا آپ کوجسم اور روح دونوں کے ساتھ اور اٹھا لوں گا اپنی طرف اور پاک کر دوں گا تجھ کو کا فروں ہے۔''

اورعیسی اللی کا آسان پر اٹھایا جانا ایسے ہی ممکن ہے جیسا کہ حضرت محمد مظالیہ کو معراج کی رات جسم اور روح دونوں کے ساتھ حالت بیداری میں آسان پر بلایا گیا تھا نہ کہ نیند میں اور بیکوئی انہونی چیز نہیں ہے کیونکہ معجزات خارق عادت چیز ہوتے ہیں ان کا موازنہ نہ تو مادی پیانوں سے کیا جا سکتا ہے نہ ہی مادی قوانین سے انجیس برکھا جا سکتا ہے بیتو کارساز جہاں کی اپنی کمال قدرت ہے کہ جسم میں آسانی سفر کی صلاحیت پیدا کردے۔

کھر اللہ تعالی اس کے اردگرد کے ماحول کو اس ضرورت کے موافق بھی بنا دیتے ہیں جیسا کہ حضرت ابرائیم الطبعة کے لیے جلا دینے والی آگ کو شفتدک اور آرام دہ چیز بنا دیا تھا اور جیسے ایک ہی لحد میں جبریل الطبعة

وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لاتے تھے، ایسے ہی جبر میل امین قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لانے سے تھوڑی دیر پہلے حضرت ابرا تیم الطبیعیٰ کے پاس اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے تھے۔ اور جب بیسارے امور قدرت الٰہی کے دائرہ اختیار میں ہیں ادر عملی طور پر بید چیزیں واقع بھی ہو چکی ہیں

اور ان کی خبر صادق و امین رسول نے دی ہے جیسا کہ دیگر انبیاء علیهم السلام سے الیے مجوزات رونما ہوئے ہیں جن کا عقل انسانی احاط نہیں کر عتی تو پھر ان کے مانے میں کون کی مشکل چیز مانع ہے۔ حقیقت بات سہ ہے کہ ان مجزات

کومشکل تصور کرنا یا ان کا بعید از عقل ہونا صرف اس دجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو دل میں پچھ کجی ہوتی ہے۔ کومشکل تصور کرنا یا ان کا بعید از عقل ہونا صرف اس دجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو دل میں پچھ کجی ہوتی ہے۔

یا حضور ﷺ کی دی ہوئی خبروں میں شک کرنے سے اور اللہ کی طاقت کو عاجز انسانوں کی طاقت ہر

قیاس کرنے سے ہوتا ہے، ورنہ جو تخص ہرممکن چیز پر اللہ کی قدرت کا قائل ہواورسلسلہ نبوت پر یقین رکھتا ہواور انبیاء سے مجزات کے صادر ہونے اور فی الحقیقت ان کاممکن ہوناتسلیم کرتا ہوتو وہ مان جائے گا کہ یہ چیزیں اللہ کے سامنے بالکل آسان ہیں اگریہ خارق عادت ہیں تو صرف انسانی ذہن کے لیے ہیں اور یہ بھی مان جائے گا کہ یہ سب کام پروردگار عالم کے آئے نہایت معمولی ہیں۔

اور اس کا تو تصدی نہ چھٹریئے کہ عینی الطبط کی عجیب وغریب پیدائش پھر آپ کا جوان ہوتا پھر تی اسرائیل میں پیغام رسالت لے کر پینچنا پھر ان کا حضرت عینی الطبط کی خالفت پر اتر آ نا کیمیں پر بس نہیں بلکہ خفیہ طریقہ سے آپ کے قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنانا (گرخدا کا آپ کو ان تمام مّد بیروں کے باوجود محفوظ رکھنا) واقعی عجیب امر ہے بیتو تی اسرائیل کا استحان لینا تھا، لیکن حضرت عینی الطبط پر انہونی بات کہد دینا اور جھوٹ کا ان کی طرف منسوب کرنا اس سے بھی زیادہ جیران کن ہے۔

کیا آپ کی شان جیب کے لیے وہ کافی نہیں ہے جو خود اللہ نے آپ کی زبانی نقل فرمایا ہے، ''وہ بولا میں بندہ ہوں اللہ کا جھے کو اس نے کتاب دی ہے اور جھے کو اس نے نبی کیا، اور بنایا جھے کو برکت والا جس جگہ میں ہوں (لیعنی سے ہونے والی چیزیں اللہ نے اپنے علم میں میرے لیے مقدر کر دی تھیں) اور تاکید کی جھے کو تماز کی اور کو ق کی جب تک میں رہوں زندہ اور سلوک کرنے والا اپنی مال سے اور نہیں بنایا جھے کو زبردست بد بخت، اور سلام ہے جھے پرجس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مرول (لیعنی آخر زمانہ میں آسان سے نازل ہونے کے بعد اور شریعت اسلام کے مطابق فیصلہ کرنے صلیب تو ڑنے اور خزیر کو تل کرنے کے بعد ) اور جس دن اٹھ کھڑا ہول زندہ ہو کر قیامت کے دن )'' اللہ کی کروڑوں پر رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت عینی اور ہمارے نبی علیجا الصلوٰ ق والسلام پر۔ رقیامت کے دن )'' اللہ کی کروڑوں پر رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت عینی اور ہمارے نبی علیجا الصلوٰ ق والسلام پر۔ میں ماری تفصیل ہے جو ہم نے اس وقت سلسلہ گمراہ مرتد کا فرگروہ قادیا نی کی تکذیب اور از ہری شخ کے کہا کی وضاحت کرنے کے لیے لکھا تھا جو اخباروں اور کتابوں میں شائع بھی ہوا تھا۔ اس گراہ از ہری شخ نے کھلے کی وضاحت کرنے کے لیے لکھا تھا جو اخباروں اور کتابوں میں شائع بھی ہوا تھا۔ اس گراہ از ہری شخ کے اس میں عزاد کی وجہ ہے لکھا سولکھا لیکن ہم نے تو حقیقت حال بالکل واضح کرکے لکھ دی ہے۔ اس اس سے جو ہم اس سے جو بھی اس میں شائع بھی ہوا تھا۔ اس گراہ از ہری شخ کے اس میں میار ہی جواب درست ہے۔

۲۲..... حضرت مولانامفتی دین محمد خان دُها که شرقی پاکستان (بنگله دلیش) کا فتویٰ

الجواب صحيح بلا ارتباب! قال النبي عليه ان عيسى لم بمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامه.

واعلم ان اصحاب عيسى عليه السلام هم تفرقوا ثلاث فرق، فقالت فرقة كان الله تعالى فينا فصعد الى السماءِ وقالت فرقة آخرى كان فينا ابن الله عزوجل ثم رفعه الله سبحانه اليه. وقالت فرقة اخرى منهم كان فينا عبدالله.

ورسوله ماشاء ثم رفعه اليه وهو لاء هم المسلمون فتظاهرت الكافر ان فرقان على المسلمة فقتلوهم فلم يزل الاسلام طامسا حتى ان بعث الله محمداً عَلَيْكُ.

فالمسلمون يعتقدون ان عيسى عليه السلام مرفوع حيا الى السماء ثم راجع الينا قبل يوم القيامة هذه عقيدة اسلامية اعتقد بها المسلمون من اول الاسلام الى ان تقوم القيامة كما في قوله تعالى.
"يا عيسى انى متوفيك ورافعك الّى (العران ٥٥) اى رافعك الّى و متوفيك كما

(روح المعاني)

خرج ابن ابي حاتم عن قتادةً.

(اناء١٥١)

وما ماجاء في سورة النساء "وما قتلوه وما صلبوه الى آخر الاية."

الضمير لعيسي عليه السلام كما هو الظاهر.

اى ماقتلوه قتلا يقينا بل رفعه سبحانه اليه يقيناً هذا هورد و انكار لقتله و اثبات لرفعه عليه السلام. هذا ماظهرلى. والتُدتعالى اعلم (مفتى دين محد خان دُعاكم شرقى پاكتان (بكلديش)

جواب بلاشبہ درست ہے! حضور علیہ کا ارشاد ہے۔ " تحقیق علی العلیہ فوت نہیں ہوئے اور بے شک قیامت سے پہلے تہاری طرف لوٹ کرآ کیں گے۔ "

تيسرے كروه نے كہا كہ ہم ميں تو الله كا بنده اور رسول رہتا تھا۔

جتنا الله كومنظور تھا رہا، پھر اللہ نے اٹبی طرف اوپر اٹھا لیا، یہی مسلمان فرقہ ہے پھر پہلے وونوں كافر گروہوں نے مسلمان فرقہ پر چڑھائی كر دى اور انھيں قتل كر ديا سواسلام محور ہا يہاں تك كراللہ تعالى نے حضور علاقة كومبعوث فرمايا۔

تو مسلمان سیمقیدہ رکھتے ہیں کہ میسیٰ النظاۃ سان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور پھر ہماری طرف قیامت سے پہلے لوٹ کر آئیں گے۔ یہی اسلامی عقیدہ ہے جس پرمسلمانوں نے اوّل دن سے آج تک ایمان قائم رکھا ہوا ہے اور قیامت قائم ہونے تک یہی عقیدہ رہے گا جیسا کہ اللّٰہ کا ارشاد ہے۔

" التيسي من سلول كاتي كوادرا على الول كاتي طرف " آيت من تقديم تاخير بيني دافعك اللي و متوفيك كريت من تقديم تاخير بيني دافعك اللي و متوفيك كريتي كوالدروح المعانى) و متوفيك كريتي كوالدروح المعانى) باقى سورة نساء من جوآيا بي: "اور انمول نه نداس كو مارا اور ندسولى پر چرطايا "

تواس آیت میں مغیر حفرت عیسیٰ النظافی کی طرف لوئی ہے جبیا کہ آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے۔
معنی بید ہے کہ انھوں نے بالکل قتل نہیں کیا بلکہ اللہ سجانہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، تو بیر آیت
جہاں حضرت عیسیٰ النظافیٰ کے قتل ہو جانے کے قول کی تر دید کرتی ہے وہاں ان کے آسان کی طرف اٹھائے جانے
کو بھی ثابت کرتی ہے بھی مچھے اس بارے میں علم ہے۔

۲۳ ..... الجواب محيح! جواب ورست بـ و لا شك ان نزول عيسى بن مريم حق كائن و ثابت بالكتاب والمسنة المتواترة واجماع الامتة. (عبدالله تعالى محود احماظ رياكوئي كان الله لـ)

ادر اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام کا نزول بالکل حق ہے اور قر آ ن مجید احادیث متواتر ہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔

۲۲.....سیکرٹری اسلا مک سنٹر چٹا گا نگ مشرقی پاکستان (بنگلہ دلیش)

ماكتبه العلماء من اوله كله حق، لاشك فيه كما ثبت بالاحاديث الصحيح فما ذا بعد

(مبتهم درسدمظا برالعلوم چر بجتائي جانگام ٢٥/شوال الكرم ١٣٨٥ ٥)

ادل سے علماء نے جو اس سلسلہ میں لکھا ہے وہ بالکل حق ہے آدر اس میں کوئی شبرنہیں ہے جبیرا کہ احادیث صححہ سے ثابت ہے اور حق کے ورے تو گمراہی ہی ہے۔

۲۵ .....مفتی اعظم مشرقی پاکستان (بنگله دلیش) مولانا فیض الله مهنتم مدرسه معین الاسلام آثھ بزاری جا نگام کا فتوی

اقول بتوفيق الله تعالى و تائيده ان الميرزا غلام احمد القاديانى و معتقديه كافرون مرتدون خارجون عن الاسلام يقيناً وهم منكرون لكثير من ضروريات الدين كمسئلة ختم النبوة و حياة عيسى بن مريم عليهما السلام و رفعه الى السماء و نزوله فى آخر الزمان و ظاهر ان منكر ضروريات الدين ولو كان بتاويل، كافر مرتد يقيناً فان ضروريات الدين لاتقبل التاويل كما هو مجمع عليه عند جميع اهل الحق وايضاً قد صدرت منه اهانة عيسى بن مريم عليهما الصلوة والسلام المفضية الى الكفر، واكبر منه انه ادعى النبوة بل ادعى التفوق على سائر الانبياء الكرام.

حتى على نبينا عليه الصلوة والسلام كما لايخفي على من طالع كتبه والله اعلم لقط.

(كتبه فيض الله عفا الله عنه)

(مفتى اعظم مشرقى باكتان (بكله ديش) ٢٥ شوال أكرتم ١٦٨٥ه)

تحقیق مرزا غلام احمد قادیانی اوراس کے مانے والے سب کافر مرقد اور وائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ لوگ بہت ی ضروریات دین کے منکر ہیں جیسا کہ عقیدہ ختم نبوت حیاۃ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آسان کی طرف آپ کے رفع اور پھر آخر زمانہ ہیں آپ کے نزول کا مسلہ ہے اور بیتو بالکل ظاہر بات ہے کہ ضروریات دین کا مسکہ ہے اور بیتو بالکل ظاہر بات ہے کہ ضروریات دین کا مشکر یکا کافر اور مرقد ہوتا ہے۔ چاہے اس کا انکار کسی تاویل کی وجہ سے ہی ہو، اس لیے کہ ضروریات وین میں تاویل قبول نہیں کی جاسکوۃ تاویل جی جاسکوۃ تاویل ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ تاویل می توجین میں مادر ہوتی ہے جو کہ انسان کو کفر تک پہنچانے والی ہے اور اس سے برا جرم بیہ ہے کہ اس نے نوت کا دیوں کا دعوی کیا ہے اور اس سے برا جرم میہ ہے کہ اس نے نوت کا دعویٰ کیا ہے بلکہ تمام انبیاء کیم السلام۔

حتی کہ ہمارے نبی حضرت محمد علیہ سے مجھی بلند مرتبہ ہونے کا دعویٰ کیا اور جس نے مرزا قادیانی کی

کتب کا مطالعہ کیا اس پر بیامر بالکل مخفی نہیں ہے۔

٢٦ .... مولانا محمر حامد نائب مهتم مدرسه عين الاسلام جا نگام كا فتوى

قدتبین الرشد من الغی من هذه النصدیقات كالشمس فی كبد السماء فمن شك او تردد فقد ضل وغوى و اتباع هوا.

(نائب مهتم مدرسه عين الاسلام آخه بزاردي جانگام ٢٦ شوال السكرم ١٣٨٥هـ)

ان تقدیقات سے حق مرائی سے بالکل کھل کر علیحدہ ہو چکا ہے جیسا کہ آسان کے سینے برسورج روثن ہوتا ہوتا ہے بیس جس نے شک یا تردد کیا وہ مراہ ہو گیا اور راستے سے بحثک گیا، اور اس نے اپنی خواہشات کی تابعداری کی۔

مهتم جامعه اسلاميه بربن بازيه بنظه دليش ٢٩ شوال ١٣٨٥ م

## ١٨ .....مولا نا محمد الطاف الرحلن حيا نگام كا فنو كل

الحمد لله والصلوة والسلام على نبيه الذي لانبي بعده، اما بعد، فلا جوبه كلها صحيحة والفرقة القاديانية فرقة باطلة خارجة عن اهل السنة والجماعة و عن دائرة الاسلام.

(حرره احتر الناس محمد الطاف الرحمٰن عفي عنه)

حمد و ثناء کے بعد! تمام جوابات درست ہیں اور قادیانی فرقہ باطل فرقہ ہے یہ اہل سنت والجماعت اور دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے۔

7 ٩ ..... الجواب حق والحق احق ان يتبع وما ذا بعد الحق الا الضلال.

٣٥ ..... مولا نامحي الدين مفتى مدرسه اشرف العلوم دُها كه كا فتوى

اقول وبالله التوفيق. من انكر حياة عيسى عليه السلام و رفعه الى السماء ثم نزوله قرب قيام الساعة او ادعى انه افضل من عيسى عليه الصلوة والسلام او انكر ختم النبوة، و ادعى انه نبى بعد نبينا محمد عَلَيْهُ مستقلا كان او ظليا او بروزيا و انكر ما كان من ضروريات الدين فهو كافر و مرتدخارج عن الاسلام بنص الكتاب و تواتر السنه و اجماع الامة.

والميرزا غلام احمد القادياني متصف بتلك الاوصاف فهو كافر و مرتد و خارج عن دين الاسلام والمترددون في كفره و متبعوه حكمه، فلعنه الله عليه والملائكة والناس اجمعين. والله تعالى اعلم.

مدر مدرسه اشرف العلوم بيزا كثر و، وُها كه

جوحطرت عیسی الطبیعی کی حیات اور ان کے آسان پرتشریف لے جائے پھر قیامت کے قریب ان کے دوبارہ تشریف لے جائے پھر قیامت کے قریب ان کے دوبارہ تشریف لانے کا انکار کرے، یا وہ یہ دمونی کرے کہ وہ عیسی الطبیعی سے افضل ہے یا وہ جوختم نبوت کا انکار کرے، یا حضور عیلی کے بعد نبوت کا دموئی کر بیٹھے، چاہاس کا دعوی مستقل نبی ہونے کا ہو یا ظلی یا بروزی نبی ہونے کا ، یا وہ ضرور یات دین کا انکار کر دے، اس وہ بعص قرآن احادیث متواترہ اور اجماع امت کی روسے کا فر مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی چونکدان سب چیزول کا ارتکاب کیا ہے البذا وہ بھی کافر مرتد اور دین اسلام

ب سارن ہے اور اس کے گفر میں شک کرنے والے اور اس کی اتباع کرنے والے بھی اس کے حکم میں ہیں اللہ تعالی ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔مرزا قادیانی پر۔ ٣٧..... جواب سيحيح ہے۔ احتر محرصفي الأعفى عنه صدر المدرسين مدرسه ابداد العلوم فريد آباد دُها كه م جامع معجد بهاورشاه پارك، وُها كه ے اس جواب دینے والاتن کو پہنچا ہے۔ خلیفہ خاص شیخ الاسلام حضرت مدنی " امیر جعیت علاء اسلام شرقی پاکستان (بنگلہ ویش) ٣٨ ....مفتى صاحب نے درست فتوى ديا ہے۔ احترمتس الدين غفرله ناظم اعلی جعیت علائے اسلام، مشرقی پاکستان (بگلہ دیش) ومو .... فتوی دینے والے نے درست جواب دیا ہے۔ احقر ابومحمود مدايت حسين غفرله بدرس مدرسه ابدا دالعلوم، ڈھا کہ ۴۰ ..... جواب سمجع ہے۔ محى الدين خان عفى عنه متاز الحديث،متاز انفتهاء مدرسه عالميه مدير ماهنامه مدينه ذها كه، سيكرثري سيرت تميغي وُ ها كه جوائنت سيكرثري مؤتمر عالم اسلامي مشرقي بإكستان (بنگله ديش) ١٠٠٠ .....مولا نا محمد بارون ناظم ادارة المعارف دُ ها كه كا فتو كل قد تواترت عقيدة حياة عيسي عليه الصلوة والسلام و رفعه الى السماء، ثم نزوله قرب الساعة فمن انكرها فقد انكر الامر المتواتر و قد كفر من غير ريب وشك. ( محمد مارون فاصل مدرسه ميريه جا تكام و جامعه اشرفيه، لا مور ) حضرت عیسی الظیلا کی حیات اور آسان کی طرف آپ کے رفع پھر قیامت کے قریب آپ کے نزول کا عقیدہ بالكل متواتر ہے جس نے اس كا اثكار كيا ليس اس نے امر متواتر كا انكار كيا تو وہ بلاشك وشبه كافر موكيا۔ ۲ میں جواب میچے ہے۔ میں میں میں میں میں ہوا کہ انگار کرنا بہت بڑا فتیج فعل ہے۔ میں جمیت علاء اسلام ڈھا کہ شہر ۳۳ ..... جواب میچے ہے اور اس کا انگار کرنا بہت بڑا فتیج فعل ہے۔ محمد عبیدالحق رئیل عالیہ مدرسہ نوا کھالی و ناظم جمعیت المدرسین ، مشرتی پاکستان (بنگلہ دیش) ۲۳ فروری ۱۹۷۸م ٢٣٠ .... جواب سيح ب اورفتوى دي والا ائي محنت مين كامياب ب-ماظم الجامعه الاسلامية، كانچورانلها 19 ذى المجبه ١٣٨٨ه بيطابق ٨ مارچ ١٩٦٨م ۳۵..... جواب صحیح ہے۔ ۳۷..... جواب صحیح ہے۔ عبدالرزاق نائب قاضي دارالقصناء رياست بجويال انثريا ۲۸ ذي الحيه ۱۳۸۸ هـ اسعد المدنى يهامحرم الحرام ١٣٩٠ه علمائے بلوچستان کے فتوی جات عه ..... جواب صحیح ہے اور فتو کی دینے والا کامیاب ہے۔ احقر غلام حيدر معتمم مدرسة عربية عاصر العلوم لورالائي نائب امير جعيت على اسلام لورالائي بلوچتان ١٥٠ رجب المرجب ١٣٨٩ ه احقر قاضى عبدالعزيز بارنى قلات بلوچستان ۲۸ ..... جواب درست ہے۔

٢٩ ..... جواب درست ہے۔

۵۰.... جواب دينے والاحق كو پہنجا ہے۔

بنده عرض محرمهتم مطلع العلوم كوسطه بلوجستان

بنده عبدالشكور خطيب جامع مسجد كوئذ، بلوچتان

## علمائے پنجاب کے فتو کی جات بم اللہ الرحمٰن الرحمٰ

نحمده و نصلی علی رسوله خاتم الانبیاء والمرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. امابعدا اه ..... راقم نے حفرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی، پڑیل جامعہ عربیہ و ناظم اعلی اداره مرکزیہ دعوت و ارشاد چنیوث (ضلع جمنگ) کے مرتب کرده رسالہ واکس چانسلر مدینہ یو غورتی کا اہم ترین فتو کا ' حیات عیسی الظیم کا مکر کا فرے' کا مطالعہ کیا، جس میں مرزا قادیانی ادر مصرے ایک طحد هلتوت کا باطل نظریہ دلائل کے ساتھ رد کیا گیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ الصلاة والسلام جمد عضری کے ساتھ آسان کی طرف نہیں اٹھائے گئے ادر یہ کہ اب وہ نازل نہ جول گے۔ (معاذ اللہ معاذ اللہ)

قرآن کریم کی نصوص قطعیہ احادیث متواترہ اور امت مسلمہ کے قطعی اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زعمہ آسان پر اٹھائے گئے ہیں اور تاہنوز وہ زعمہ ہیں اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور نزول کے بعد دجال لعین کوقل کریں گے اور چالیس سال تک حکومت کر کے پھر وفات پائیں گے اور مدید طبیبہ میں مسلمان ان کی جمینر وتھین کریں گے اور ان کو ذن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ ارشاوفر مایا ہے۔ بل دفعہ اللّه الیه.

" بكدالله تعالى في (حضرت) عيسى الطيعة كواني طرف الما الماسيا ب-"

دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے: وانه لعلم للساعة فلائمتون بھا. (زرف-٢٠)

"اور بے شک وو (عینی الظین) قیامت کی نشانی اورعلم ہیں سو ہرگز اس کے بارے میں شک نہ کرنا۔" اور حضرت نواس بن سمعان کلانی کی طویل صدیث میں بہتھی ہے کہ: آنخضرت سے ان فرمایا: اذ بعث

الله المسيح بن مريم عليه فينزل عند المنارة البيضاء مشرقي دمشق. (ملم ١٣٠٠/١٠٣٠)

جب الله تعالیٰ حصرت عیسیٰ بن مریم علیها السلام کو بھیجیں سے تو وہ جامع مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینار پر اتریں گے۔''

اور حفرت عیلی النظاف کا به نزول آسان سے ہوگا، چنانچد حفرت ابو ہریرہ کی ردایت ہے جس کی سند بالکا صحیح ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا: کیف انتم اذا نزل ابن مریم (من المسماء) فیکم امامکم منکم.
(بخاری ص ۹۰ س ۱۶)

" تبهاری کیا بی بھلی حالت ہوگی جبکہ عینی بن مریم علیجا السلام تم میں آسان سے تازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔"

یکی حضرت عیسی النظیہ کے نزول کے وقت تمہارا امام مہدی تم میں سے بی ہوگا، اور پہلی نماز فجر کی حضرت عیسی النظیہ ان کی اقتداء بی میں پڑھیں گے، جیسا کدروایات سے ثابت ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور دوایت میں بول آتا ہے کہ آخضرت سے فرایا: فیم جزل عیسلی بن مویم من السماء.

( قرطبی ج ۱۲م ۲۰۱۰ مرقاة ج۵ص ۲۰ امطبوعه مصر)

" پھر حضرت عيديٰ بن مريم عليها السلام آسان سے نازل ہول گے۔" اور حضرت عبدالله بن عياس كي روايت من ہے كه آنخضرت عليف فرمايا: لعند ذلک پنزل اخی عیسی بن مریم من السماء علی جبل افیق. (کنزاهمال ۱۲۳ می ۱۱۸) "پس اس موقع پر میرے بھائی عیسیٰ بن مریم علیجا السلام آسان سے افق کی پہاڑی پر نازل ہوں

مري،

ان تمام صح روایات ہے معلوم ہوا کہ حضرت عیسی النظیفیٰ آسان سے نازل ہوں گے۔ پہلے تو مرزا قادیانی کو بھی اس کا اقرار تھا کہ حضرت عیسی النظیفیٰ آسان سے نازل ہوں گے چنانچہ وہ لکمتا ہے:

"دمثلاً میج مسلم کی حدیث میں بیلفظ موجود ہیں کہ حضرت سیج الظافظ جب آسان سے اتریں کے تو ان کا لباس زرور مگ کا ہوگا۔" (ازالداد ہام ص ۱۸ فزائن ج ۳ ص ۱۳۲)

اور دوسرے مقام پر لکھتا ہے:

الا يعلمون ان المسيح ينزل من السماء بجميع علومه لا ياخذ شيئا من الارض مالهم لا يشعرون.

'' کیا بدلوگ نہیں جانے کہ سے بن مریم علیجا السلام اپنے قمام علوم کے ساتھ آسان سے نازل ہوں گے، اور زمین پرکوئی علم حاصل نہیں کریں گے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ نہیں سیجھتے۔''

حفرت الوبريرة رضى الله عندكي ايك روايت من بي كرة تخضرت على فرمايا:

يمكث عيسى عليه السلام في الارض بعد ماينزل اربعين سنه ثم يموت صلى عليه المسلمون و يدفنونه.

" د صفرت عینی القطاق نازل ہونے کے بعد زمین میں چالیس سال رہیں گے پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں کے اور ان کو وُن کریں گے، اور ان کی ایک روایت میں آتا ہے۔ "ثم یتو فی فیصلی علیه المسلمون." (ابوداؤد ص ۱۳۵ ج۲)

"جوان کی وفات ہوگی پس مسلمان ان کی نماز جناز و پر میں گے۔"

ادر حضرت عبدالله بن عمره رضى الله عندكى روايت بكد آنخضرت اللله في قبرى فرمايا - "لمم يموت فيدفن معى في قبرى."

''پچر حضرت بیسلی الطبطان کی و فات ہوگی سو وہ میرے ساتھ میری قبر میں وفین ہوں گے۔''

حفرت عيسى الطّيف ك حيات اور رفع الى السماء يرمتواتر حديثين والالت كرتى بين، علامدابن عطيه قرمات من واجمعت الامه على ماتضمنه الحديث المتواتر من ان عيسى عليه السلام في السماء حيى وانه ينزل في آخر الزمان.

'' حدیث متواتر کے پیش نظر ساری امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ حضرت عیسی الظیلا آسان پر زندہ میں اور آخر زمانہ میں اتریں گے۔'' ان کے رفع الی السماء پر تمام امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے، چنانچہ امام المستت و الجماعت الوالحن الاشعری متوفی ۳۳۰ ھفرماتے ہیں:۔

واجمعت الامة على ان الله عزوجل رفع عيسى عليه السلام الى السماء.

"امت كا اس مسئله يرانقاق بكرالله تعالى في حضرت عينى الطيط كوا سان كى طرف الماليا ب." اورخود مرزا قاديانى اس بيشكونى كومتوار اور درجداؤل كى بيشكونى تشليم كرما ب چنانچدوه لكستا ب: '' بیامر پوشیدہ نہیں کہ سے بن مریم کے آنے کی پیشگوئی اول درج کی پیشگوئی ہے۔ جس کوسب نے بالاتفاق قبول کر لیا تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے۔'' (ازالہ ادہام ص ۵۵۷ فزائن ج ۳ ص ۴۰۰)

چونکه حضرت عیسی الطیلا کی حیات اور رفع الی السماء اور پھر آسان سے نزول تواتر سے ثابت ہے للبذا اس کا انکار کرنا کفر ہے، چنانچہ علامہ ابن تزم رحمہ اللہ متوفی ۴۵۷ھ کھتے ہیں:

واما من قال ان الله عزوجل هو فلان لانسان بعينه او ان الله يحل في جسم من اجسام خلقه او ان بعد محمد عليه نبياً غير عيسى بن مريم فانه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل احداً.

" بہرحال جو شخص یہ کے کہ اللہ تعالی فلاں شخص (کے روپ میں) ہے یا اللہ تعالی اپی مخلوق میں ہے کی کے جم میں حلول کرتا ہے، یا میہ کہ حضرت محمد ملک کے بعد بجز حضرت عیلی اللی کے کوئی اور نبی آئے گا تو مسلمانوں میں سے کوئی دو شخص بھی اس کے کفر میں اختلاف نہیں رکھتے کیونکہ ان جملہ امور میں سے ہرایک پر ہر کسی کے لیے جبت قائم ہو چکی ہے۔"

اس عبارت سے جس طرح حضرت عسی الطبیلا کی آید کا عقیدہ معلوم ہوا اس طرح ختم نبوت کا مسلم بھی واضح ہو چکا ہے۔

اور امام جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه لكهت بين:

"اما نفي نزول عيسى عليه السلام او نفي النبوة عنه فكلاهما كفراً."

''مبرحال حضرت عليل الطيع كم نزول اوران كي نبوت دونوں كا اثكار كفر ہے۔''

ان صریح اور صحیح اور طول حوالوں کے پیش نظریہ بات بالکل قطعی اور حتی ہے کہ حفرت عیسیٰ الطبیلاً کی حیات اور نزول کا انکار خالص کفر ہے، اس فتویٰ کی رو سے مرزا قادیانی ہو یا مصر کا شیخ محلتوت ہو یا نطم ارضی کا کوئی ملحد جو بھی اس عقیدہ کا منکر ہو وہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اتمام جست کے بعد ایسے شخص کو مسلمان سجھنے والا بھی کافر ہے۔

شخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز واکس چانسلر مدینه بو نیورشی اور دیگر علائے مصر کا بیفتو کی برموقع بالکل سو فیصدی ورست اور شیح ہے، الله تعالی تمام مسلمانوں کو اس شیح عقیدہ پر قائم و دائم رکھے، اور الله تعالی جزائے خیر عطا فرمائے فائح ربوہ حضرت مولانا منظور احمہ چنیوٹی صاحب کو جنھوں نے اس فتو کی کی نشر و اشاعت کی سعی فرمائی اور مسلمانوں کو ایک عظیم فتنہ سے بچانے کی کوشش کی ہے، الله تعالی اخیس اور تمام مسلمانوں کو جملہ مصائب سے محفوظ رکھے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ (آجین)

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً آج کل کے انبیاء سے

وصلى الله تعالى على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين وحشر نامعهم يوم الدين-آمين

احقر الناس ابوالزابدمجد سرفراز

خطیب جامع مسجد ککھڑ وصدر المدرسین مدرستہ نصرۃ العلوم گو جرانوالہ، ۲۹ رجب ۱۳۸۱ھ۱۴/نومبر ۱۹۶۱ء ۵۲۔۔۔۔۔ جواب درست ہے اور فتو کی وینے والے حق کو پہنچے ہیں۔ العبد شمس الدین استاذ الحدیث جامعہ صدیقیہ گوجرانوالہ ۵۳۔۔۔۔۔ جواب درست ہے۔

مفتى بشرحسين قادرى نوشابى فاصل ديو بندخطيب جامع مجد كوجرانواله ۵۴ ..... جواب درست ہے۔ بشر احميمتهم مدرسه مظهر العلوم سلطاني (رجشرة) خانقاه سلطان عبدالكريم رحمته القدعليه ۵۵. .... جواب ورست ہے۔ ۵۷ .... جواب سطح ہے۔ احقر عبدالرحيم مهتم مدرسه عربيه اسلاميه، بود يواله ٥٥..... الجواب صواب بلا ارتياب ولاشك ان مسيلمة الفنجاب حكمه حكم مسيلمة الكذاب لا فرق بينهما اصلا عند اولى الالباب و ان حياة سيدنا عيسي عليه السلام و رفعه الى السماء ثم نزوله من السماء الى الارض عند قرب الساعة مستلة منصوصة بالكتاب والسنة المتواترة واجماع الامة من انكرها فقد كفر و ارتدعن الاسلام و حكمه حكم المرتد. والله اعلم. (محمد اورليس كان الله له وكان حولله جامعه اشرفيه لا بهور ) جواب بلاشبہ درست ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیلمہ پنجاب کا حکم بھی وہی ہے جومسیلمہ کذاب کا ہے اور اہل عقل کے نزدیک تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی حضرت عیسیٰ النظامیٰ کی حیات اور آ ب کے آ سان یر اٹھائے جانے پھر قیامت کے قریب آ سان سے زمین پرتشریف لانے کا مسله تو کتاب الله، متواتر احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور اس كا حكم مرتد دالا حكم ہوگا۔ جميل احد تفانوي ركيس دارالا فآء جامعه اشرفيه لا مور ۵۸ ..... جواب شجيح ہے۔ ٥٩ ....جس نے فتویٰ دیا وہ ہالکل حق کو پہنچا ہے۔ محرعبيدالثمهتم جامعهاشر فيدلا بور عبدالزمن نائب مهتم جامعه اشرفيه لا بور ۲۰ ..... جواب ورست ہے۔ الا ..... جواب درست ہے۔ حامد ميال مهتم جامعه مدنيه كريم بإرك لا بهور ظهورالحق استاد جامعه مدنيه لابهور ٦٢ .....جس نے فتویٰ دیا ہے وہ بالکل حق کو پہنچا ہے۔ عبدالحميد استاد جامعه مدنيه لابود ۲۳ ..... جواب درست ہے۔ ۲۴ ..... جواب درست ہے۔ تذير احمراستاد جامعه مدنيه لابهور احقر محمد كريم الثداستاد جامعه مدنيه لاجور ۲۵ ..... جواب سيح ہے۔ احقر عبيدالله انور الجمن خدام الدين لا مور ٢٢..... جواب بالكل حق ہے۔ محداجمل خان خطيب جامعدرهمانية قلعه كوجر سنكم وصدر تنظيم المسنت لاجور ۲۷ ..... جواب درست ہے۔ مرار احد مظامري جامعه علوم اسلاميدلا بور ١٣٨٥/١٢/٢٩ م ۲۸ ..... جواب درست ہے۔ ٢٩ ..... جواب بالكل حق ہے۔ سيد احدشاه بخارى صدر المدرسين مدرسه دارالبدى جوكيره سركودها ----- جواب بالكل سيح ہے اور حق بات اس كے لائق ہے كداس كى بيروى كى جائے۔ والزيكش الكاكب اكية ي ما فجسش الكلينة اك ..... جواب بالكل درست ہے۔ محمدوعفا اللدعنه مفتى وصدر المدرسين مدرسة قاسم العلوم ملتان ممبرقومي أسملي آف ياكستان وسابق وزير اعلي صوبه سرحد النقر مفتي محمر شفيع مهتم مدرسه سراج العلوم بلاك نمبرا سركودها ۲۷. .... جواب درست ہے۔ ۵۳ .... جواب دینے والے نے بالکل سیح فتویٰ دیا ہے۔محد امیر کان الله المہتم جامعہ ضیاء العلوم بلاک نمبر ۱۸ سرگودها احقر الثقلين محرحسين صين عن الثين س كسي جواب بلاشك وشبه ورست ہے۔

سابق مدرى مدرسيد المينية اسلاميد وبلى نزيل مدرسددار البدئ جويره عن مضافات سراووها محدايين صدرالمدرسين وارالعلوم تعليم الاسلام انرأ نزوقا كدآ باد 20 ..... بالأشبه جواب ورست ہے۔ ۲۷..... جواب بالكل حق ہے۔ احقرالانام حيدالله 22 ..... جواب ورست ہے اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ امین الحق خطیب جامع مجد شیخو پورہ ٨ ٤ ..... لبم الله الرحمٰن الرحيم - حضرت عيسلي الظيلة كي حيات جسماني، رفع الى السماء بجسد ه اور پھر قرب قيامت ميں نزول من السماء الى الارض نصوص قر آن مجید، احادیث متواتر ہ اور اجماع امت مسلمہ ثابت ہے اس کیے اس اجماعی مسئلے کا منکر اور خوو حفرت مي اللي كى بجائے مسيح موعود بننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ و جامعه اسلامیه مدینه طیبه کے وائس جانسکر چیخ عبدالعزیز بن باز زید مجدہم نے اس مسئلہ کے بارے میں جومفصل فتولی دیا ہے میں اس کی تائید وتصد بق کرتا ہوں۔ احتر سیدسیاح الدین کا کاخیل، ۱۸ شوال ۱۳۸۴ھ خان محم عني عنه خانقاه سراجيه كنديال شريف - ميانوالي 24..... جواب درست ہے۔ محد امير الدين بهلغ اسلام حويلي لكعاضلع منظمري (سابيوال) ۸۰.... جواب سيح ہے۔ عبدالميدلدميانوى وبدكيك عكده ريح الاقل ١٣٨٥ ف ا ۸ ..... جواب درست ہے۔ عبدالزمن جاى خطيب محدى جامع مسجد كوجرانواله، ٥ ربيج الاوّل ١٣٨٥ هـ ۸۲ ... چواپ درست ہے۔ ۸۳.... جواب درست ہے۔ قاري نذير احمبتم مرسه عربيه اشرف المدارس رجيم بإرخان احتر عبدالعزية خطيب جامع مهدزداعتي فارم متكري ۸۸.... جواب درست ہے۔ احقر (قارى) محمد يوسف شوركوث شرضكع جمنگ ۸۵..... جواب درست ہے۔ عبدالواسع لدهيانوي ۸۲..... جواب درست ہے۔ فاضل جامعه اسلاميه والجميل منسلع سورت انذيا ناظم نشر واشاعت دارالعلوم نعمانيه رجشر ومحوجرا نواله، ۵ رزيع الاول ١٣٨٥ هـ عبدالعمد شوركوث بضلع جعنك ٨٤ ..... جواب ورست ہے۔ ٨٨ ..... تحقيق جواب دين والا بالكل حق كو ينها ب- محمد جراع مجتم مدرسر بي كوجرانواله

٨٩..... جواب بالكل حق ب اورحق بات اس ك لائق ب كداس كى اتباع كى جائے .... جامدانسين

سابق مدير روز نامه آزاد ونوائے پاكستان لا مور

٩٠ .... فتوى درست باور جواب دين والا بالكل حق كو پنجا ب-

انا عبده الضعيف غلام ياسين شاه پورى، مركودها،٣٠ شوال ١٣٨٥ ه

٩١..... تحمدة و تصلي على رسوله الكريم و بعد.

فان مستله حياة سيدنا عيسلي على نبينا و عليه الصلوة والسلام بجسده الشريف الى السماء من ضروريات الدين اجمعت عليها الامة المحمدية و انكرها الملاحدة فانانؤ من بها و نتبرًاء من منكريها ونحكم بان المنكر ملحد خارج عن دين الاسلام. جزى الله مولانا منظور احمد جنيوتي و شكر مساعيه في اشاعه هذه المسئلة و تقبل عمله في ردالملاحدة القاديانين. فالمجيب مصبب والجواب صحيح والله اعلم و علمه اتم. (تمّاح بنده (مفتي) مبدالله بامد فيرالدارس لممّان) حیات عیسی علی نیبنا و علیہ الصلوة والسلام اور آپ کے اپنے جسد عضری کے ساتھ آسان پرتشریف لے

جانے کا مسلد ضروریات دین میں سے ہے اور اس پرتمام امت محدید نے اجماع کیا ہے۔ گر ملحدول نے اس عقیدہ کا انکار کر دیا، ہم امت محمد بیاس متنق علیہ مسئلہ پر ایمان لاتے ہیں اس کے انکار کرنے والے سے اپنی برائت ظاہر کرتے ہیں، اوریہ فیصلہ دیتے ہیں کہ اس عقیدہ کا مشر ملحد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

الله تعالی جزائے خبرعطا فرمائیں مولانا منظور احمہ چنیوٹی کو، اس فتویٰ کے نشر کرنے پر اور ملحد قادیانیوں کی تردید کے لیے ان کی مساعی جیلہ کوشرف قبولیت بخشیں۔ (آبین) جواب دینے والاحق کو پہنچا ہے اور فتو کی ورست ہے۔

بنده عبدالستارمفتي جامعه خيراليدارس ملتان ۹۲ ..... جواب درست ہے۔

محرعلی جالندهری امیر مجلس تحفظ فتم نبوت - مآلان ۹۳..... جواب درست ہے۔

٩٠ ..... بهم الله الرحن الرحيم

یہ فنوی بالکل کی اور حقیقت کے مطابق ہے، حیات سی النایہ اور آپ کے رفع جسمانی اور نزول کا عقیدہ جرّ و ایمان ہے اس کا انکار صرح آیات اور احادیث متواترہ کا انکار ہے اور یہ انکار موجب کفر ہے، اس میں شک کرنا وانا العبدالفقير عبدالله فيعل آباد مجھی کفرے میرے نزدیک تو بھی تحقیق ہے۔

90 ..... جواب دينے والاحق كو كانچا ہے۔ محمد امن خطيب سنبرى معجد ماذل ثاؤن بي اليليور (فيصل آباد) ٣٠ رجب ١٣٨١ ه

٩٦ ..... جواب بالكل سيح باورجن كے بعدتو بمطكنا بى رہ جاتا ہے۔

خاكسار اسلاف عبدالعليم جالندهري ناظم تعليمات مدرسه اشرف المدارس وصدرمجلس تحفظ فتم نبوت، فيعل آباد

92 ..... جواب درست ہے۔ غلام محمد صدر المدرسين مدرسدا شرف المدارس لامكيور 94 .... جواب صحيح ہے۔ فضل محمد مدرسہ عربية قاسم العلوم نقير والى ضلع بها و گر ۱۳۸۰ رجب المرجب ۱۳۸۱ هـ

احتر لال حسين اختر صدر ألمبلغين مجلس مركز بيتحفظ ختم نبوت ملتان 99 ..... جواب درست ہے۔

• ١٠٠٠ حضرت عيسي القيلة كي حيات اور ان كا رفع الى السماء الجسد نصوص كتاب الله احاديث متواتره اور اجماع

امت سے ثابت ہے۔ حضرت علیلی الظیلین کی حیات اور رفع جسمانی کا منکر۔ کتاب الله، احادیث متواترہ اور اجماع

امت کا منکر ہے، اس لیے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لاشی غلام الله خطیب جامع محدداجہ بازار راولینڈی ا • ا ..... جواب مجل ہے۔ عبدالشکور مدرس دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی

۲ • ا ..... جواب وینے والا بالکل حق کو پہنچا ہے۔ عبدالهنان خطیب جامع متجد صدر ومہتم دارالعلوم حننہ عثانہ یو کسالی، راولینڈی

٣-١..... بهم الله الرحمٰن الرحيم

ان مسئله حياة عيسى بن مريم عليهما السلام و رفعه الى السماء ثم نزوله 🛴 الارض مسئلة اجماعية وعقيدة ضرورية في الاسلام لا يمكن لاحد ان يكون مؤمنا من غير ان يعتقد بحياة عيسى عليه السلام و رفعه الى السماء حياً فمن انكر هذه العقيدة الاجتماعية التي هي من ضروريات الدين فقد خلع رقبه الاسلام من عنقه وصار مرتدأ كافرأ بلاشك و ارتياب فالجواب من المجيب المعحترم حق و صواب. (وانا العبر الحقير محد ما لك كاندهلوى خادم الحديث بدارالطوم الجامد الاشرفيدلامور)

بیشک حضرت عیسیٰ بن مریم علیجا السلام کے آسان کی طرف اٹھائے جانے پھر دوبارہ ان کے دنیا میں نزول فرمانے کا مسکلہ اجماعی ہے اور اسلام کا ضروری عقیدہ ہے، کس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ حیات عیسیٰ الطبیعیٰ ادرآ پ کے زندہ آ سان پرتشریف لے جانے کا عقیدہ رکھے بغیرمسلمان کہلا سکے۔ پس جس نے اس اجماعی مسئلہ کا

انکار کیا جو کہ ضروریات دین میں سے ہے تو اس نے اپنی گرون سے اسلام کی پایندی کا طوق اتار دیا اور وہ بلاشک وشبه كافراور مرتد ہو گیا اور صاحب فتو كى كابيہ جواب بالكل صحيح اور درست ہے۔ ۱۰۴۰..... چواب درست ہے'۔ محمد رسول خان جامعه اشر فيه مسلم ناوُن، لا ہور خطیب جمال معجدمصری شاه لا بور ، ۲۹ زی قعده ۱۳۸۴ ه ۵۰ ا..... جواب درست ہے۔ ١٠١ .... جواب ورست ب، اس ليه كمآيت ماصلوه الخ سالبه كليه ب اورنص قرآنيه كا ظاهر حضرت عسلي النيلين كي محدصدرالمدرسين جامعه عربيه رهيميه نيلا كنبده لابور حیات بر بی ولالت کرتا ہے۔ ع ا ..... بعد الحمد والصلوة علماء اسلام نے حیات عیسی الظیلائے مئر کو کا فر و مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے، بیشک عیسی النفین کی حیات آیات (قرآنیه) احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کے منکر کا تھم مرتد کا تھم ہے۔ محمه البياس جامع مسبد يثوليان لاجور ۱۰۸..... جواب وینے والی ہستی نے بالکل صحیح فتوی ویا ہے۔اللہ تعالیٰ انھیں سلامت با کرامت رکھے۔ (آمین) حرره محمد عبدالعليم قاسمي ، ٢٠ رجب ١٣٨٥ ه ٩ • ١ ..... اقول بتوفيق اللُّه و حسن توفيقه عقيدة حياة المسيح عليه السلام و نزوله قرب القيامة مجمع عليها عند جمهور المسلمين و ثابتة بالنصوص القطعية، ومنكر ها كافر ومرتد بلا شبهة والدلائل مبسوطة في الكتب. (كتِه صبيب الرحن جامه فتحيه احجره لا بور ٥ مغر المظفر ١٣٨٥ هـ) حضرت عیسی الطینی کی حیات اور قیامت کے قریب ان کے نزول کے عقیدہ پر جمہورمسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے اور بیعقبیدہ قطعی دلائل سے ثابت ہے۔اس کا مطر بلاشک وشبہ کافر اور مرتد ہے،اس عقیدہ پر دلائل کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔ نذمر احد خطيب جامع مسجد بإزار، لا بور • اا..... جواب درست ہے۔ غلام غوث بزاروي ناظم اعلى جعيت علماء اسلام يا كسّان، لا مور الا... جواب درست ہے۔ عبدالعلى ديوبندي ۱۱۲.... جواب درست ہے۔ سااا ..... جواب درست ہے۔ تاض احسان احمد (شجاع آبادی) امام شاہی مبحد شجاع آباد، ۴۰ ذی القعد و ۲۸۱ مد ١١٢٠ ... قرآن مجيد كي آيات اور احاديث مرفوء ميحد سے به بات پايئر ثبوت كو پاپتج چكل ہے۔ اس ميں نسي قتم كا كوئي اخفائہیں ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ الطّیٰکاہٰ کلمہُ اللّٰہ کا جسمانی وروحانی ہر دواعتبار سے آسان کی طرف رفع ٹابت ہے اور پھر ان کا دوبارہ زمین کی طرف نزول بقینا ثابت ہے جو شخص حیات عیسی الطینی کا قائل نہیں وہ بقینا گمراہ، ملحد، کافر بلکہ مرتد ہے اور اس بات کے کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر اس کو واجب القتل کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو جوابات ذکر کیے گئے ہیں وہ سب سیح ہیں اور ان میں کوئی شک و شبر نہیں ہے۔ جواب درست ہے اور جواب دين والاحق كو ببنياب - حافظ عبدالرشيد جامعة تقوية الاسلام شيش كل رود، لا بور، ١٩٦٥/٨/١٨م 110..... جواب سیح ہے اور جواب وینے والا بالکل کامیاب ہے۔ محمد اسحاق مدرس دار العلوم تقوید الاسلام، لاہور۔ ۱۹۲۸/۸۲۸م ۱۲ ا.....حضرت عیسیٰ الطبیعیٰ کی حیات اور ان کا رفع جسمانی اور قرب قیامت میں ان کا آسان سے نزول بیرسب متفق علیہ امور ہیں۔ جمہور امت اس کی قائل ہے اسلام ہیں کسی ہے اس کا خلاف ندکورنہیں، جن صریح ومتواتر دلائل و

شواہد سے میعقیدہ ٹابت ہے ان کی بنیاد پر اس کا انکار کرنے والا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

سعيد الرحمٰن جامعه اسلاميه تشمير رود ، راولينذي

٤١١..... تمام جوابات درست بين-الواحد عبدالله لدهيانوي ٥ رئي الاقل ١٣٨٥ ص ۱۱۸....مفتیان کرام نے جونتویٰ دیا ہے وہ درست ہے۔ احقر عبدالعزيز مهتم دارالعلوم فيض محرى، فيعل آباد ١١٩ .... بسم الله الرحمن الرحيم من نظر بامعان في كتب القادياني علم بلاريب وشك ان اكثر عقائده مخالفة لعقائد الاسلام موجبة لكفره منها عقيدة وفاة عيسى عليه السلام واصاب من افتى بكفره. (فاروق احمر سابق شخ الحديث جامعه عباسيه بهاول يور وسابق مفتي دارالعلوم ديوبند) جس شخص نے بھی مرزا قادیانی کی کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اسے بلاشک وشبہ بیمعلوم ہو چکا ب كرمرزاك اكثر عقائد اسلام كے خلاف بيں جوكداس كے كفرك موجب بين، اس كے كفريدعقائد بيس سے حضرت عيسى الظيفانى وقات كاعقيده محى بجس في محى مرزاك كفركا فتوى ديا باس في درست كيا ب-افقرالی الله \_ محمد عبدالقادر آزاد جنرل سیکرٹری اسلامی مشن یا کستان، بهاولپور ۲۰..... جواب درست ہے۔ غلام مصطفل ببياد ليوريم ذوالحبيه ١٣٨١ه اا ا..... جواب جيم ہے۔ ٢٢ ..... بسم الله الرحمٰن الرحيم حياة غيسي بن مريم عليهما السلام ورفعه الى السماء و نزوله الى الارض قبل قيام القيامة ثابت بالكتاب والسنة و عليه اجماع الامة فمن انكر بعد ذلك فهو كافر خارج عن الاسلام. (مغبول احمد عامعه رشيديه سابيوال) حضرت عیسی النظال کی حیات اور آسان کی طرف رفع پھر قیامت سے پہلے زمین کی طرف آپ کے نزول کاعقیدہ قرآن وسنت ہے ثابت ہے اور اس برامت کا اجماع ہو چکا ہے پس اس کے بعد بھی جوا نکار کرے۔ گا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ١٢٣ ... جواب دي والے نے بالكل صحح فتوى ديا ہے۔ والله اعلم بالصواب فقير محسن الدين بهاوليور ممبرقوى أسمبلي ١٩١٧/٢/٢٢م ۱۲۴..... جواب درست ہے۔ محمر عبدالله كان الله لمهتم مدرسه عربيد دارالهدى بمعكر محر عبدالعليم معجد ينتخ لا بوري، جفتك مدر ۱۲۵..... جواب درست ہے۔ محمرعيدا كيليل انساري خادم العلوم مظاهر العلوم، كوث ادو ۱۲۷..... جواب درست دیا گیا ہے۔ ١٢٤..... جواب دينے والے نے درست فتو کی دیا ہے، حیات عیسی القیقائ کا عقیدہ ضروریات دین میں ہے ہے۔ جو كتبدالعبد الضعيف حافظ غلام رسول مدر المدرسين دارالعلوم نعيميه سركودها اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ ١٢٨..... جواب حق ہے اور حق كى تابعدارى لازمى ہے۔عبدہ محمد يوسف الحسيني امير جمعيت علماء اسلام وخطيب جامع مسجد فيصل آباد محمد رمضان علوی خطیب مرکزی جامع مسجد محلّه مکلّت آباد، راولینڈی ٢٩ ..... جواب درمت ہے۔ ۳۰ ا..... جواب درست ہے۔ عبدالواحد خطبيب جامع مسجد گوجرانواله ناظم جمعيت علماء اسلام،مغربي بإكستان مطيع الرسول خطيب مدنى مسجد كثي بضلع لائل بور اساا..... جواب ورست ہے۔

۳۲ ا..... جواب درست ہے۔

سسا سیمی فتوی حق ہے اور حق زیادہ لائق ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے۔ انقرالی الله رشید احمہ ناظم مدرسہ فارد تیہ شجاع آباد

محدرمضان امير جعيت علماء اسلام ياكستان ضلع ميانوالي

```
١٣٨٠.... جواب ديين والاحق كو پهنچا ہے۔ حرره ناچز عبداللطيف غفراج ملى ناظم جعيت على اسلام اا راج الاقال ١٣٨٥ ه
                            ١٣٥ .... جواب بالكل حق ب اورحق اس ك لائق ب كداس كى تابعدارى كى جائد
احقر فضل احمرمهتم مدرسه عثمانية تله محنك ١٣٠ أكست
١٣٦ ..... جواب بالكل صحيح ب اور حضرت عيسى الطفياة كا رفع جسماني اور قرب قيامت ميس نزول متواترات ميس س
   ہے، بلاشبداس کا مظرطحد و زندیق ہے۔ نظاررہ العبدالفعیف مولی بخش، جامع مجرجمادریال، سرگودها
                                اسا .... نائب رئیس الجامعہ الاسلامیہ مدینہ منورہ کے جواب سے مجھے اتفاق ہے۔
بنده محمد ليجي عني عنه لدهيانوي خطيب جامع معجد جناح كالوني، فيصل آباد ١٣٨٥/٣/٢٥ هـ
۱۳۸ مفرت عیس النیلا کی حیات طبیبه کا منکر تمین وجہ ہے کا فر ہے ( کیونکہ) وہ تمین (چیزوں) قرآن احادیث
اور اجماع امت کا منکر ہے، چودہ سوسال کے تمام اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ الطبیٰ زندہ آسان پر
        موجود ہیں اور آخری زمانے میں تشریف لائیں گے۔ فظام شفع مہتم مدرسدسراج العلوم-بمیروالا
    ١٣٩ ..... جواب ما لكل حق ہے۔ سيد صبيب الله شاه بنوري معلم الحلي جامعة اسلاميه بهاد ليور، كم ايريل ١٩٦٥م
                                                                                     ١٣٠.... جواب سيح ہے۔
                      سيدعنابت اللدشاه بخاري
 مدر جمعیت اشاعت التوحید والسنه پاکستان مجرات ۲۷ مارچ ۱۹۶۲ مطابق ۴ ذی المجر۵ ۱۳۸۵ هد
                                                                                     الاا .... جواب سيح ہے۔
             محمر حيات عفا الله عنه، فاتح قاديان صدر مناظر عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت، ملتان
                 ۱۳۲ ..... يى فتوى عن ب اور حق تا بعدارى كے زيادہ لائق ب اور كياره كيا تج كے چيجي مر بعظنا۔
ا ما الا نقر الى الله محمد عبد الله ورخوات غفرله ۵ رئيج الا وّل ۲ ۱۳۸ ه
  ١١٨١ ..... جواب مي يه الوالزام محمد الرف بهداني مبلغ مجلس تحفظ حتم نبوت پاكستان فيعل آباد ١٢ صفر المظفر ١٣٨٦ مد
                   ١٣٨٧ ..... جواب درست ہے۔ عبدالجميد سواتي خادم مدرسة قعرة العلوم كوجرانواله ١٨ رئيج الثاني ١٣٨١ه
١٣٨٥ ..... جواب ورست ہے اور فتو كى دينے والا بالكل حق كو يہنچا ہے۔ محد امير مدرس مدرستبليغ الاسلام ميانوالي كم شعبان ١٣٨٦ه
۱۳۲ ..... جواب بالكل درست ہے اور فتوىٰ دينے والاحق كو پہنچا ہے۔
سيالكوٹ عاريج الثانى ١٣٨٦ه
           كاسس جواب سيح ب- معمل العديقي كان اللدل مدر المدرسين دار العلوم الشهابي سيالكوث
١٣٨ ..... فدكوره بالاعلاء نے جونوئ ويا ہے وہ بالكل حق ہے۔ اور حق اس كے لائق ہے كداس كى بيروى كى جائے۔
احقر سليمان احدمبتم مدرسه اظهار الحق نوبه فيك سكه
                 قاضي عصمت الله حامع مهجر قلعه ديدار يتكه
                                                                     ۱۳۹ ..... جواب دینے والاحق کو پہنیا ہے۔
                                                                                    ۱۵۰.... جواب سیج ہے۔
   ولى الله اني شريف تخصيل عماليه ضلع هجرات ٢٠ ذي الحبه ١٣٨٧ ه
                                                                                     ا ۱۵ سے جواب سیجے ہے۔
  سيدنور ألحن شاه بخاري خادم تنظيم المسنت باكتان ملتان محم الحرام ١٣٨٧ه
   محم عبدالخالق سابق مدرس دارالعلوم ديويندفي الديث ومبتهم دارالعلوم عيدكاه كبير دالمد، ملتان
                                                                                    ۱۵۲.... جواب سنجي ہے۔
                    عبدالمجيد بدرس دارانطوم عيدگاه ، كبير واله
                                                                                    ۵۳..... جواب سيحيح ہے۔
           نظام المدين شاه نائب مهتم دارالعلوم عيدگاه، كبيره واله
                                                                              ١٥٨ ..... جواب بالكل يحيح بــ
                          ظهورالحق دارالعلوم عيدگاه ، كبير داله
                                                                                ۵۵ ..... جواب درست ہے۔
١٥١ ..... حيات عيسى الطيعة اورآب كا رفع قرآن وحديث كردلائل سے اظهر من العمس باس لياس كا انكار
```

كرنے والا قرآن وسنت كا انكاركرنے والا ہے اس ليے وہ كافر اور مكر قرآن وسنت ہے۔ احتر گل محمد توحیدی گوجرانواله، کم جون ۱۹۶۷م ے10۔... جواب سمجھے ہے۔ محمد شريف بهاد لپوري مركزي مبلغ ختم نبوت، ملتان محمد فيروز خان مهتم دارالعلوم المدنيه، دُسكه، سيالكوث ۵۸ .... جواب سیجھے ہے۔ 09ا..... جواب دینے والاحق کو پہنچا ہے۔ فاضل صبيب اللدرشيدي مدر جامعدرشيد بيرسابيوال ۲۰ ا..... جواب سیج ہے۔ فقيرمحمه عبدالمالك الاا.... . تمام جوابات سيح ميں \_ عبداللدرائ يورى درس جامدرشد بيساميوال ۱۶۲ ..... جواب سيح ہے۔ محمر عبدالستار تونسوي صدر تنظيم المسننت والجماعت، ملتان ١ ٢٣ مسه هذا حق والحق احق ان يقتدئ به والمنكر كافر لاشك في ارتداده والمرتد اشد مقتامن الكافر. (بشير احمد نقشبندي قادري امير جمعيت علماء اسلام پسرور ٢٧ رئيع الثاني ١٣٨٧هـ) حق یمی ہے اور اس کے لائق ہے کہ اس کی افتداء کی جائے اور اس عقیدہ کا مظر کافر ہے اس کے مرتد ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور مرتد کا فرے زیادہ سخت سزا کا مستحق ہے۔ ۱۹۳ ..... جواب میج ہے۔ ۱۹۵ .... حیات عسی بن مریم علیها الصلاة والسلام کا عقیدہ نصوص قرآنیا احادیث صیحه صریحہ اور اجماع امت سے (ماسوا چند فلاسفہ و ملاحدہ کے) ثابت ہے جبیبا کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ کے الفاظ سے ظاہر ہے: منزول عيسى عليه السلام من السماء ..... حق. " كمينى الطيع كا نزول آسان سے بالكل برحق ہے بس مكر اس عقيده اجماعيه كا دائره اسلام سے (فقلامحمر ابراہیم کیمبل بوری) ١٧١....علائے كرام كے جوابات كى ميں تقديق و تائيد كرتا ہول\_ محرضاء القاسى ناظم اعلى تنظيم المسنّت ياكسّان ومبتم جامعة قاسميه، فيعل آباد ١٧٤ ..... جواب سيح ہے۔ میاں نذر احدایم۔اے صدرآل پاکتان سٹوونش فیڈریشن (رجسڑڈ) ٹائب صدر پاک بوائے آرفریڈ شپ ایسوی ایشن (رجسڑڈ) كوييز بيشمل ايج كيش ٹرسٹ مكان نمبر ٥ خعر سٹريث، ج اغدين روڈ مزمگ لا مور ١٦٨ ..... فتوى دين والے كا جواب قرآن مجيد اور حديث شريف كے مطابق ورست ہے۔مقتد من اور جمبور علماء کے نز دیک یہی فتو کی درست ہے۔ پیر محد عبدالمجید، لال شریف حال دارد انٹر کائی ٹینٹل ہوٹل راد لینڈی ۱۸ فردری ۱۹۲۸م ١٢٩ ..... ذلك صواب بلا ارتياب من شك او انكر في نزول عيسي عليه السلام عند قرب الساعة فقد كفر و ارتد عن الاسلام. والله اعلم و علمه اتم و احكم. (حرره مفتى نذر حسين قاسى بضلع تاخي مظفراً بادا زاد كشمير) بلاشبر بدفتوی سیح ہے اور جواس میں شک کرے یاعیسی النے کا انکار كرے وه كافر اور دائره اسلام سے خارج بوكر مرتد بوگيا۔

احقر محمد عبدالله

لدهمیانوی خادم مدرسه عربیه اسلامیه نبع ناون کراچی - ۵ و سابق ناظم نشر و اشاعت مجلس مرکزیه تحفظ ختم نبوت ۱۳۸۹/۱/۳۰ هد

• کا..... جواب سیح ہے۔

ا کا .... جواب سیجے ہے۔ · نورانتی قریش ایم\_اسه\_ایل، ایل، بی ایمُرود کیٹ ناظم اعلى جمعيت علماء أسلام ملتان ١٥/ رجب الرجب ١٣٨٩ ه ۲۷.....جواب سیج ہے۔ عبدالرحيم ناظم مدرسدر حيمية تعليم القرآن رجشر وشكر كرثه وشلع سيالكوث ساكا..... جواب دينے والاحق كو تبيني ہے۔ ابوالكليم ثمه خادم حسين شاہ چورہ شريف ضلع كيمبل بور (انك) فقيرلاشى محمد جان عثاني آستاندسراج الاولياء دريا خال اأكست ١٩٢٩م ۴ کا ..... جواب بالکل درست ہے۔ ١٤٥ .... جواب سيح ہے۔ احقر خدا بخش غفرله نك آستانه معفرت مدنى رحمه الله ۲ کا ..... جواب سیح ہے اور فتو کی دینے والاعمدالله ماجور ہے۔ احتر العباد فقیر خورشید احمد ظيفه اكبرحضرت مدنى مبتهم مدرسه محود العلوم عبد الحكيم ١٩٤١/١/١١ ۷۷۔....جواب سیح ہے۔ محمرعبدالله غفرله خطيب مركزي جامع مسجد اسلام آباد ٨ ١ ..... جواب دينے والے نے سيح فتو كل ديا ہے۔ ناچيز غلام حيد خطيب جامع مجد بلال اسلام آباد۔ ١٨ شوال المكرّم ١٣٨٩ه ٩٥ ----- جواب دين والاحق كو پنجا ہے۔ محمد اللهن، خطيب جائ معجد جرانوالہ ۱۸۰.... جواب سیح ہے۔ محد صديق ولي اللهمي خادم حكمت لهام ولي الله ١٣٠ ذي قعده ١٣٨٩ هـــ١٦ فروري • ١٩٧٠م ا٨١.... جواب بالكل حق بـــ قارى محمرامين خطيب جامع مبجدعيد گاه وامير جهيت علماء اسلام شيخو يوره عبدالعزيز خليفه حضرت شاه عبدالقادر رائع بورى رحمته الله عليه ۱۸۲ .... جواب سيح ہے۔ سركودها ٢ جون • ١٩٤٠م

١٨٣ ..... له الحمد وعليه الصلوة والسلام

استفتاء ہذا میں سیرنا حضرت عسی النظیمانی کی حیات اور ان کا آسان پر جسد عضری کے ساتھ رفع اور پھر ان کا قیامت کے قریب نزول وغیرہ کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ اسلام میں ان نظریات وعقائد کا کیا تھم ہے؟ اور جو شخص ندکورہ چیزوں کا انکار کرے اس کا اعتقاد حق ہے یا باطل؟

جواباً تحرير ہے كه:

سیدنا حضرت عینی القیلی کے متعلقہ ان امور کے متعلق کتاب وسنت میں جو تھم ہے اس کو سلفا و خلفا۔
جہور علاء کرام نے نصوص شرعیہ کی روشی میں واضح کر دیا ہے کہ حضرت عیسی القیلی اینے دور کے برق پینجبر تھے۔
اس دور میں آنخضرت کے مخالفین نے آپ القیلی کو اذبیت پہنچانے اور ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ تعالی بل شانہ نے آپ القیلی کو ای جسد عضری کے ساتھ آسان کی طرف اٹھا لیا۔ اب وہ آسان پر زندہ موجود ہیں۔
جل شانہ نے آپ القیلی کو ای جسد عضری کے ساتھ آسان کی طرف اٹھا لیا۔ اب وہ آسان پر زندہ موجود ہیں۔
قیامت کے قریب آسان سے نازل ہوں گے اور دجال سے قبال کریں گے۔ آنخضرت کا فزول اشراط الساعة اور علمات قیامت میں نول اس کے بعد آپ الفیلی اپنی طبعی موت کے ساتھ وفات پاکر جناب نی علمات قیامت میں وف ہوں گے۔

اس اعتقاد پر کتاب و سنت سے علماء کرام نے دلائل مرتب کر دیے ہیں۔ اس مسئلہ کے اثبات ہیں برصغیر ہند میں خاص طور پر دو اہم کتابیں مدون ہوئی ہیں جو محدث کبیر حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمتہ الله علیہ نے اپنے تلافہ سے مرتب کروائی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام "المصوبے بما تواتو فی منزول المصیح" اور دوسری کا نام "عقیدہ الاسلام فی حیاۃ عیسی علیه السلام" ہے۔ یہ کتابیں اس مسئلہ پر المصیح شاہرین دلائل و براہین کا مجموعہ ہیں اور سلف صالحین کے اعتقاد کی بہترین ترجمان ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں بہترین دلائل و براہین کا مجموعہ ہیں اور سلف صالحین کے اعتقاد کی بہترین ترجمان ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں

۲۱ م مزید دلائل کی حاجت نبیس چھوڑی گئ وہ نہایت عمدہ اور متندمواد پر مشتل ہیں۔

اور عرب مما لک مصر وغیرہ میں جب بعض جدت پند لوگوں نے حضرت سیدنا عینی النظیما کی آسانی حیات اور ان کے قبل القیامت نزول کے انکار کا قول کیا تو ان کے جواب میں علامہ محمد زاہد بن حن الکوثریؒ نے دیک فقر گر جامع رسالہ'' نظرة عابرة'' کے نام سے مرتب کر کے کتاب وسنت سے عمدہ دلائل مدون کر دیے اور جہور اہل اسلام کے عقیدہ ہذا کو آشکارا کر دیا۔ مخضر یہ ہے کہ حیات سیدنا عینی النظیما اور نزول عینی النظیما کا عقیدہ جمہور اہل اسلام کے نزویک نصوص قطعیہ کی روشنی میں نہایت ضروری ہے اور اس کا انکار کرنا گرائی، صلال اور ذیغ جمہور اہل اسلام کے نزویک نصوص قطعیہ کی روشنی میں نہایت ضروری ہے اور اس کا انکار کرنا گرائی، صلال اور ذیغ عن المحق ہے۔

عن المحق ہے۔ الم الم اللہ عن المحق ہے۔ ۱۸ اللہ عن شریف بسند صحیح مجدو نویں صدی امام جلال الدین السیوطی در منثور میں بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند نقل فرماتے ہیں:۔

آگاہ رہواے علیائے کرام انس بن مالک وس سالہ محد عربی خاتم النہین ﷺ کے شاگرد ہیں روایت ارتے ہیں:

ان عيسي لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة. (اين كثير ٢٥ ٣١٣)

'' کہ تیسٹی انتیکی الکی فوت نہیں ہوئے بلکہ قیامت سے قبل دہ تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔'' قاضی ابو بکر بھارت کے امام ہیں اپنی تفسیر پارہ نمبر۲۲ میں بھی بدروایت آنے والی آیت کے تحت نقل فرمائی ہے: ان اللّٰه و ملنکته يصلون علی النبی (النح) (النح)

''الله أور اس كے ملائكہ نبى كريم ﷺ پر درود جيج ہيں۔اے لوگو جو ايمان لائے ہوتم بھى اس پر درود و ...

ملام بطيجو-'

بندہ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مسلد حیات عیلی بن مریم علیہا السلام برق اور منکر حیات مسلا النظافة وائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے وہ اعتقاداً اور عملاً عندالشرع بقول علامہ شہامہ كافر ہے، بندہ كا يہى عقيدہ ہے، صاحب جرح علاء كرام نے حدیث بالا كومرفوع قرار دیا ہے، ديكھوعلامه ابن حجرعسقلانی رحمتہ الله عليه اور اس كے علاوہ فناوى قاضى خان۔

اور متقدین میں سے محمد بن اسعد (رحمتہ اللہ علیہ) م + 10 ھ معلوم رہے کہ حدیث مرفوع ہے روایت کے اعتبار سے اور متقدین میں سیوطیؒ نے درمنثور کے مقدمہ میں بید دعویٰ کیا ہے کہ میں درمنثور میں کوئی ایک حدیث درج نہیں کروں گا جو مرفوع اور مجمح نہ ہو۔ لہٰذا غلام احمد قادیانی نے حضرت پاک محمد علی کے خلاف آ غاز میں انکار حیات میں اور بیر آ غاز بھی کفری بناء پر کیا گیا۔

اس لیے بندہ کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو دجال، کذاب اور معنوی اعتقادی ہرفتم کا کافر کہا جا سکتا ہے۔ پس علمائے کرام مدینہ منورہ، مکہ معظمہ تا پاکستان سب کے قادی جات شرع محمدی کے مطابق ہیں۔ ناچیز یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ حیات سے انظیما کا جو بھی مشکر ہو کافر ہے۔ لہذا غلام احمد (قادیانی) مع جماعت کافر مطلق ہے۔ العبد انقیر غلام رمول لالیاں ۱۳ فروری ۱۹۵۲ء

محمر ابوب نجدي

۱۸۵..... جواب سطیح ہے۔

١٨١ .... حفرت عيسى القفاد كى حيات قرآن و صديث اوراجماع سے ثابت بـ

ا .....قرآن مجيد من الله تعالى في فرمايا: وها قتلوه يقيناً بل رفعه الله الميه. (نهاء ١٥٥) "اس كوقل نبيس كيا بيتك، بلكهاس كوامُعاليا الله نے اپنی طرف ''

ال آيت من ' قَلُوه'' اور' رفعه' كي دونول مفول كي ضميري عيني الظلا (جن كالقب سيح ب) كي طرف لوتی ہیں تو ظاہر ہوا کھیٹی بن مریم سے مرادجم اور روح کا مجوعہ ہے اور یہ پورا کا پورا مجوعہ بی زندہ ہے تو ثابت ہو

كما كه يسلى بن مريم الطيلا: زنده مين، نيز اكر آب وفات يا حيكه بوت تو الله تعالى مجر يول فرمات: "بل اهاته الله که الله نے اسے موت دے دی ہے کیونکہ بیر عبارت مختفر تھی، پھر اللہ تعالی نے حضرت عیسی الطفی ای زبانی فرمایا:

ماقلت لهم الا ما امرتنی به. مادمت فیهم. "میں نے کوئیں کہا ان کو گر جو تو نے تھم کیا کہ بندگی کرواللہ کی جورب ہے میرا اور تمہارا اور میں ان ہے خبر دار تھا جب تک ان میں رہا۔''

ان کا مطلب مد ہے کہ جب میں ان میں تھہرا رہا، پس اگر عیسیٰ بن مریم علیہا السلام فوت ہو بھے ہوتے تو ضروری تھا کہاس کا جواب اس طرح ہوتا۔ ماقلت لهم الا ما امر تنی به مادمت حیا، " کریس نے چھولیں كها ان كوم جوالوف عظم ديا جب تك بس ان بس زنده رباك

کوتکمسی الفتا کا ان کے درمیان ندرہا آپ کی موت کوسٹرم نہیں ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ عسلی بن مریم علیجا السلام ابھی تک نوت نہیں ہوئے ملک آپ زندہ ہیں اور حضور اللہ نے فرمایا: ینول فیکم ابن مویم حكماً عدلا. ( يخاري ص ١٩٠٠ ج ١)

" كىيىنى بن مرىم كىلى تى مادل حاكم بن كرنازل بول مے-"

یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ مردہ کا نزول اوپر سے یفیج نہیں ہوسکتا اور نہ بی وہ عادل اور فیصلہ کرنے والا ہو سكتا ب، توسي الني كا وفات كا قول باطل موكيا اورآب كى حيات ابت موكن \_ ايس بى حضور ماك كا ارشاد ب:

"ان المسيح بن مريم يمكث في الارض بعد نزوله من السماء اربعين سنة و يتزوج و

" كمينى بن مريم عليها السلام آسان سے زول كے بعد زمين ميں جاليس سال تك زندہ رميں كے پھر شادی کریں اور ان کے بیچے بھی ہوں گے۔"

ید دد بہت بری تطعی ولیلیں میں حضرت عیسی الطبع کی حیات پر اور آپ کی وفات کے قول کے باطل

نیز امت محدیہ نے اس پر اجماع کیا ہے کہ روح اللہ عیسیٰ بن مریم ﷺ آسان کی طرف زندہ اٹھائے مسي اورمهدي معبود ك زمانه مين نازل مول ك، اس اجماع كا انكارسوائ جموت نبيول اور عالى معزلول احقر العباد محمد ابراميم خادم اداره مركزييه دعوت وارشاد يهنيوث

"ينزل عيسي ابن مريم الي الارض فينزوج، ويولد له، و يمكث خمس و اربعين سنة، ثم يموت فيدفن معي في قبري، فاقوم انا، و عيسي ابن مويم في قبر واحد بين ابي بكر و عمر."

(مثكوة ص ١٨٠)

"كميسى بن مريم عليها السلام دنيا مين تشريف لاكيل ك مجرآب شادى كريس ك اورآ يك يج بحى

پیدا ہوں کے اور آپ پینتالیس سال تک زندہ رہیں گے چر دفا پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں ہی دفن ہوں گے۔ میں اورعیسیٰ ابن مریم علیجا السلام دونوں ایک قبر سے ابوبکڑ دعمرؓ کے درمیان میں سنے اٹھیں گے۔'' بروايت مكلوة بحاله التصريح بما تواتر ني نزول أتي ص ٢٣٠، (مترجم)

٨٨ ا ..... الجواب بعون الوهاب. الاجوبه كلها صحيحة.

ولا شك في ان حياة مسيح ابن مريم عليهما السلام ثابتة بالكتاب والسنة كما قال الله تعالى. "وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته و يوم القيامة يكون عليهم شهيدا." (ناء١٥٩)

وقال صادق المصدوق عَلَيْهُ في تفسير هذه الايه:

( بخاري ص ۱۹۹ ج۱) والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا.

ليهلن عيسي ابن مريم بفج الروحاء بالحج او العمرة او يشنينهما جميعا. (مملم ١٠٥٣) فمن انكر من هذه العقيدة الثابة بالكتاب والسنه واجماع الامه فهو كافر بلا ريب و مرتد

كائنا من كان. ومن شك في كفر القادياني و كفر اتباعه فهو ايضا كافر.

تمام جوابات سيح بير\_

اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیجا السلام کی حیات قرآن مجید اور حدیث سے ثابت بـ جيها كه الله كا ارشاد ب:

"اور جتنے فرتے ہیں اہل کتاب کے سواعیسی اللی پر یقین لائیں کے اس کی موت سے قبل اور وہ قیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ۔''

اورصادق ومصدوق ني علي كان آيت كي تغيير من ارشاد فرمايا:

"كمقم إس وات كى جس كے قبض ميرى جان بى بہت قريب ب كم نازل مول كے تم ميں ابن مريم (عليما السلام) عادل حاتم بن كر\_

ایسے ہی حضور علیہ نے ارشاد فرمایا:

''ضرور ضرور عیسیٰ بن مریم (علیما السلام) فج روحا ہے حج یا عمرہ یا دونوں کا ملا کر احرام ما ندھیں گے۔'' پس جس نے بھی کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ ﷺ اور اجماع امت کے اس مسلمہ عقیدہ کا اٹکار کیا تو

وہ بلاشک وشبہ کا فر ومرتد ہے جاہے وہ کوئی ہو۔

اور جومرزا قادیانی اوراس کے ماننے والوں کے گفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

(حرره حافظ عبدالقادر رويزي جامع قدس چوك دالكرال لاجور)

١٨٨ ... جواب درست م اورحق بات قبول كرف كرياده لائق موتى مهد المفتقر الى الله محمد شريف الله صدر المدرسين جامعه سلفيد فصل آباد

١٨٩ ..... بيفتوي اس طرح ہے جيسے ديا گيا ہے۔

١٩٠..... جواب درست ہے۔

۲۰۰۰ ..... جواب درست ہے۔

محر يعقوب قريثي جامعه سلفيه فيصل آباد

بنياجن مدرس جامعه سلفيد فيعل آباد

ابوحفص العثماني ناظم جامعه سلفيه فيصل آباد

عبدالرحن بلتتاني استاذ جامعه سلفيه فيصل آباد

۲۰۱..... چواپ درست ہے۔

۲۰۲ ..... مرزا غلام احمد قادیانی ادر اس کی امت کے کافر ادر دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی متعدد وجوہ ہیں۔ دعویٰ نبوت کرنا بجائے خود کفر صریح ہے، ٹھیک اس طرح جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی دعوئے نبوت سے پہلے مدعی نبوت کو کافر اور ملت اسلامیہ سے خارج تصور کرتا تھا۔

اس کے علاوہ تو بین انبیاء کرام علیهم السلام اور دوسرے متعدد وجوہ ان کے کافر ہونے کے لیے کافی بیں، انہی وجوہ کفر میں سے مرزا غلام احمد کا حیات مسے علیہ العسلوة والسلام سے انکار اور نزول مسے الطبی کے عقیدہ میں تحریف بھی شامل ہے۔

اعاذنا اللُّه من شرهذه الطائفة المارقة عن الاسلام و دمرنها تدميرا.

الله تعالی جمیں اس مرتد خارج از اسلام فرقد کے شرسے بچائے اس کا ملیا میٹ کردے۔

انا عبده عبدالرحيم أشرف كان الله له جامع تعليمات اسلامي فيعل آباد

۲۰۳ ..... مسئلہ ختم نبوت، حیات مسے علیہ الصلوٰۃ والسلام امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے، کتاب وسنت میں بیر مسائل مروبی شرح و بسط سے موجود ہیں، ایسے مسائل میں شک کرنے والا اجماعاً کافر ہے چہ جائیکہ مشکر ہو، بلکہ خود مدعی ہو۔ ایسے آ دمی کے تفرییں فررہ برابر بھی شک مراب کافر ہے۔ البذا مدعی نبوت مرزا قادیانی کے تفرییں فررہ برابر بھی شک باتی نبیں ہے۔

عبدالحق مدیق ۔ جامع مجدال حدیث ساہوال

٢٠٠٠ كفر القاديانيين وجوه منها اهانة الانبياء و سب السلف ومنها انكار هذه العقيدة التي اجمعت
 عليها الامة المحملية اعنى عقيدة نزول المسيح عليه السلام.

تادیا نیوں کے کفر کی بہت ساری وجوہ ہیں۔ انہی میں سے انبیاء کی تو بین کرنا اور سلف صالحین کو گالیاں دینا ہے۔ ان میں سے اس عقیدہ کا انکار کرنا بھی ہے جس پر امت محمریہ نے اجماع کیا ہے یعنی نزول سے القیقا کا عقیدہ۔ ۲۰۵۔۔۔۔۔ بہم اللّٰد الرحمٰن الرحیم

سیدناعیسی النظیمی قیامت کے قریب آسان سے نزول فرمائیں گے اور دجال کوفل کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ جاہے گا زندہ رہ کر فوت ہول گے اور آنخضرت تھاتے کے روضۂ انور میں بقایا جگہ میں دُن ہوں گے۔ یہی عقیدہ کتاب وسنت سے ثابت ہے۔

٢٠٢ ..... الذين ينكرون الاحاديث الصحيحة والايات الصريحة فانهم كافرون بالاتفاق والاجوبة كلها صحيحة.

جولوگ احادیث صححہ اور آیات صریحہ کا انکار کرتے ہیں وہ بالاتفاق کا فرہیں اور تمام کے تمام جوابات درست اور صحح ہیں۔ درست اور صحح ہیں۔ ۱۳۰۰۔۔۔۔ علامہ شخ عبدالعزیز بن باز نے جو فرمایا ہے احقر راقم کو اس سے حرف بحرف اتفاق ہے۔ شخ شکتوت

۷۰ است ملامہ کی طبدالعزیز بن باز کے جو فرمایا ہے احفر رام کو اس سے فرف فرف انفاق ہے۔ کی مسلوت وغیرہ حضرات کی شاید اس اہم امر کی طرف توجہ نہیں گئی کہ قرب قیامت کے وقت نزول حضرت عیسیٰ انتیجا کے مسئلہ کا تعلق ، رسول اللہ علی کی پیشگوئیوں میں ہے ہے، رسول اکرم علیہ کی رسالت کے ساتھ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اخبار ماضیہ میں آپ کی نصدیق ایمان بالعوۃ کا ایک ضروری جزو ہے ایسے ہی اخبار آتیہ ( پیش گوئیوں ) کے اوپر ایمان بھی ایمان بالرسالة کا ایک جزو ہے، جب تک ان کو مانانہیں جائے گا، ایمان بالرسالة صحیح اورمعترنہیں ہوگا اس اعتبارے بیرسئلہ ہرگز فری نہیں ہے (بلکہ بیتو) اصول دین میں سے ہے۔ رہا اس کا جوت تو بقول علامہ شوکانی رحت القدعلیداس میں انتیس احادیث وارد ہیں۔ان کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

فهذه تسعة و عشيرون حديثاً تنضم اليها احاديث اخر ذكر فيها نزول عيسى عليه السلام منها ماهو مذكور في المنتظر و تنضم اليها ايضا الاثار الواردة عن الصحابة فلها حكم الرفع اذ لامجال للاجتهاد في ذلك و جميع ما ذكرناه بالغ حد التواتر والاحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام متواترة، نقله نواب صديق حسن خان.

'' یہ آئیس حدیثیں ہیں، ان میں دہ احادیث بھی شامل کی جائیں گی جن میں حفرت عیسی النظامی کے نول کا ذکر ہے، ان میں حدیثیں ہیں جو دجال کے متعلق دارد ہوئی ہیں اور بعض وہ جی حفرت مہدی نول کا ذکر ہے، ان میں ان کے ساتھ صحابہ کرام کے دہ اتوال بھی شامل کیے جائیں گے جو اس سلسلہ میں منقول ہیں ان کا عظم بھی مرفوع کا عظم ہوگا اس لیے کہ اس میں تو اجتہاد کی تخبائش ہی نہیں ہے اور جو پچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ تواتر کی حدکو پہنیا ہوا ہے اور حضرت عیسی النظامی کے نزول کے متعلق وارد حدیثیں بھی متواتر ہیں۔'

ایے (قادیانی) حضرات علم کے مکین تو خیر ہیں ہی، ادعائے عقل کے باوجود عقل کی مسکنت کا بیا حال ہے کہ حضرت سے اللہ کی قبر کو کشمیر میں قرار دیتے ہیں اور ثبوت میں مرزا قادیانی کی دجل آ میز تحریب پیش کرتے ہیں این اس کذاب کو دلیل میں پیش کرتے ہیں جس نے سارا چکر ہی اس لیے چلایا، ان کی فکری لغزش کا بیا حال ہے کہ محدثین کی احادیث میں تو شیر ہو تکالتے ہیں اور مرزا قادیانی کی روایات کو برقرار رکھتے ہیں۔ انا للہ، بہر صورت شیخ کی تحقیق صحیح ہے۔ واللہ الموفق للصدق والصواب

مكتبه التلفيدلا مورتيم جمادي الاولى ١٣٨٥ ه

٢٠٨ ..... الحمد الله و كفى والصلواة والسلام على خاتم الانبياء محمد المصطفى و على آله
 المجتبى واصحابه الكرماء: امابعد

قان الفرقة الطاغية اللاغية اللمعة اللاهية الواهية بل المرتدة المرزائيه التى تنكر الشعائر الاسلاميه والشرائع الدينيه من الجهاد فى سبيل الله و ختم النبوة على خاتم النبيين صلى الله عليه وآله و اصحابه و سلم وحياة عيسى بن مريم على نبينا و عليهما الصلواة والسلام و تصغير الانبياء عليهم الصلواة والسلام و تفوقه على نبينا لما قصده حسب تقوله على جميع الانبياء عليهم الصلواة والسلام، واتفقت الامة قاطبة على تكفير من تقول مثل كلماته الواهيه الكفريه الخبيث، بل اتفقت الامة المرحومة على تكفير من لم يكفر هذه الفئة الشنيعة. والله تعالى هوالهادى الى الصراط المستقيم.

 YYY.

امت مرحومہ نے اس جیسے سنیج کفریہ عقائد رکھنے والے ٹولہ کو کافر نہ کہنے والے لوگوں کے نفر پر بھی اتفاق کیا ہے۔ ۱۴۹ .....حضرت عیسیٰ بن مریم علیجا السلام کی حیات اور قیامت کے قریب آپ کے نزول میں کوئی شک نہیں ہے۔ احتر مفتی غلام رمول غفرلہ وارالعلوم نعیب کمپنی باغ مرکودھا۔

۱۲۰ .... فقير كى تحقيق مين قرآن وحديث كموافق حيات حفرت عينى ابن مريم عليها الصلواة والسلام تنجح و ثابت و مبين بها السلوقة والسلام تنجح و ثابت و بين بها التنظيم التنظ

امابعد! فقد اطلعت على ما كتب افضل العلماء في تكفير غلام احمد القادياني و ابطال هفواته الشنيعة واشنعها انكار عقيدة حياة المسيح عليه السلام و اتفق مع هولاء الابرار اتفاقاً كاملاً و هذا هو الحق الا بلغ الصريح و خلافه خدرج من الملة الاسلامية و كان الله تعالى من شرور اعداء الدين و رزقنا اتباع الحق وهو الموفق. وهو الهادى الى سواء السبيل. حروم مرم مرم مراه

یں ورو میں اسل کمین ال کی تکفیر کے متعلق علمائے کرام کے فتوی اور اس کے سبے ہودہ گندے میں المال کمین اللہ اللہ متعلق علمائے کرام کے فتوی اور اس کے سبے ہودہ گندے

عقائد کے ترویدی دلائل کا مطالعہ کیا، اس کا فتیج ترین عقیدہ حضرت عیسی الطیخانی حیات کے اٹکار کا عقیدہ ہے، میں ان علاء کرام کے فتو کی کے ساتھ پورا اتفاق کرتا ہوں اور یہی صاف واضح روشن حق ہے اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنا ملت اسلامیہ سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے دشنوں کے شرسے محفوظ فرمائیں۔ وہی ہدایت کی توفیق دسے والے ہیں۔"
دینے والے ہیں اورسیدها راستہ دکھانے والے ہیں۔"

۲۱۲ ..... بسم الله الرحمٰن الرحيم

حامداً و مصليا و مسلماً.

من انكو حياة سيدنا عيسى عليه السلام و انكر رفعه الى السماء مع جسده و روحه عليه الصلوة والسلام فقد ضل ضلالاً بعيداً و خسر خسرانا مبينا، فلا شك فى ان حياته و رفعه الى السماء ثم نزوله الى الارض قبل يوم القيامة مماثبت بالكتاب والسنة و اتفق عليه جماهير الامة من السلف والخلف، فما ذا بعد الحق الا الضلال، نسال الله تعالى السلامة من فتنة المسيح الدجال. والله تعالى اعلم و علمه اتم واحكم. وانا أفقير اليدا ترسعيد الكافى الامروس ففراد جامد الوارالطوم لمان الم والمهم المسيح الدجال.

"جوسیدناعینی الفیلای حیات اور آپ کے اپنے جمد عضری اور روح کے ساتھ آسان کی طرف رقع کا اثکار کرے وہ بہک کر دور جاپڑا اور وہ بڑے صرح نقصان میں ہوادراس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عینی الفیلا کی حیات اور آسان کی طرف آپ کا رفع پھر قیامت کے قریب آپ کا نزول قرآن و حدیث سے ثابت ہواور محقد مین و متاخرین سب علاء نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ پس حق کے بعد تو گراہی ہی باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سے و جال کے والے متند سے محفوظ فرما کیں۔"

۲۱۳ ..... میفتوی ای طرح بی ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ 💎 العبد محمد حسین تعبی ناظم الجامعہ العبمہ لا ہور

٢١٣ ..... جواب مح ب- العبد المفتقر الى الله للصمد.

فيض احد عفى عنه خادم دار الفتاء والتدريس جامعه غوشيه، كولزه شريف ٣-١٩٧٥م

احقر محمد خليل صدر المدرسين جامعه قادريه رحيم مارخان

۲۱۵..... جواب درست ہے۔

٢ ١ ٢ ..... الحمد لحضرة الجلاله والصلوة على خاتم الرسالة.

تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں اور درود وسلام ہوں نبی خاتم الرسالت پر۔

ان عقيدة حياة سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليهما الصلوة والسلام و نزوله قبل الساعة مما اجمعت عليها الامة الاسلاميه اجماعاً قاطعاً من عهد الصحابة الى يومنا هذا نسلاً بعد نسل و خلفا عن سلف لقد تواتر الاثار و النصوص في نزول عيسى عليه السلام والقول بوفاته عليه السلام تلبيس في القرآن و تحريف في الاحاديث و خرق للاجماع.

واحتراء ات المسيح الدجال القادياني زعيم الكفر والالحاد في ذلك الباب مما يمجه السمع و يستقبحه العقل. ويستنكره النقل ولا يعبابهفواته في الاخبار وهذيانه في اللين، وتخليط في العقائد القاطعه كان راجا مستمراء له جزى الله المجيب لقد اصاب واجاد في الجواب و شكر الله مساعى ناشره الاستاذ الفاضل مولانا منظور احمد جنيوتي و سائر من قاموا بنصرة الدين القويم والذب عن حوزة الاسلام و حفظ بيضه الاسلام عن شرور هولاء الزنادقة والملاحدة. والداعم عرائي عمرائي يكتان الوره خلك، منرلي ياكتان

" حضرت عیسی القیقی کی حیات اور قیامت سے پہلے آپ کے نزول کا عقیدہ ان ممائل میں سے ہے جن پر صحابہ کرام کے دور کے پہلے دن سے لے کر آج تک قطعی اجماع چلا آرہا ہے اور سلف صالحین سے لے کر آج کے دور تک سل بنسل یمی عقیدہ چلا آیا ہے اور حضرت عیسی القیلی کے نزول پر احادیث اور دلائل قطعیہ تو اتر کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کی وفات کا قول گھڑنا تو قرآن مجید کی حقیقت کو چھپانا اور احادیث میں تحریف کرنا ہے۔"

بلکہ یہ تو اجماع کو پارہ پارہ کرنے کے مترادف ہے ۔کافروں اور محدوں کے سردار کانے دجال مرزا قادیانی کی بہتان تراشیاں تو الی گچر ہیں کہ کان انھیں سننے سے گھبرائیں اور عقل اس کی بیہودگیوں سے نفرت کرے اور نقل ان سے کراہت کرے اس کے بکواسات کی روایت تو پرے کاہ کی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس کی یا وہ کو کیوں کے لیے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، قطعی دلائل میں گڑ بڑ کرنا اس کی مستقل عادت تھی۔اللہ تعالیٰ فتوئی دینے والے کو جزائے خیر عطاء فرمائیں انھوں نے فتوئی تحریر کرنے میں کمال بی کر دیا ہے، اور اس فتوئی کے نشر کرنے والے استاد محرم مولانا منظور احمد چنیوٹی اور جنھوں نے بھی اس سے دین کی مدد کی ہے اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں اور اسلام کے فیتی جو ہرکوان زند لیتوں اور محدول کے فتوں سے مخفوظ فرمائیں۔''

۲۳۱ ..... جواب بالکل حق ہے اور حق بات زیادہ لاکق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ رئیس دار الا فماء دار العلوم اکوڑہ خٹک

٢٢٢ ..... الجواب مما نطق به الكتاب و بلغ الاحاديث في بابه تواتراً معنويا، فهو من الاعتقادات الاسلاميه.

جواب بالكل ايما عى ب جيما كرقرآن مجيد في بيان كيا ب ادراس سلسلمكى احاديث تواتر معنوى ك

در ہے کو پینی ہوئی ہیں اور حیات عینی النظاف کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقائد میں سے ہے۔

احقر عبدالحليم استاد دارالعلوم حقانيه ۲۲۳..... جواب درست ہے۔

۲۲۳..... جواب بالكل سيح اور درست ہے۔ محمر شفيع الله استاذ دارالعلوم مقانبيه اكوره خنك

محراسحاق وسركث خطيب ايبكة بادبه ايريل ١٩٦٥م ۲۲۵..... جواب درست ہے۔

٢٢٧ ..... بهم الله الرحمٰن الرحيم

من عقائد نا القاطعة عقيدة حياة سيدنا المسيح بن مريم كلمة الله و روحه و نزوله قبل يوم القيامة.

واقوال الشقى غلام احمد القادياني (ماولدت الام الهنديه اشتم منه) و تلبيسات بعض المستغربه و المتنورين في رفع المسيح عليه الصلوة والسلام و نزوله و حياته مما لا توافق الدين ولا يتحمله الاسلام. جزى اللَّه ناشر الكتاب و مؤلفها، أويد الجواب منشدا بابيات الامام محمد انور الشاه الكشميرى عليه رحمه الله في (كتابه) عقيدة الاسلام صدع الصديع و صحيحه بالوادي، لمن اهتدي من حاضر اوبادي، بالكادياني ذلك الاخر الذي امسى زعيم الكفر والا الحاد ابان عن كفرينوء بعصبه و يبوء بالاغلال والاصفاد والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم.

( سميع الحق چيف ايديشر ما مهنامه " الحق" ٢٣ ذيقعده ١٣٨٥ه )

"سیدنا عیسی الطلیلا کی حیات اور قیامت سے قبل ان کے نزول کا عقیدہ مارے بنیادی تھوس عقائد میں

''مرزا قادیانی (کہ اس جیبا منحوس بیٹا کسی ہندوستانی عورت نے نہ چنا ہوگا) کے اقوال اور مغربی تہذیب کے بعض دلدادوں اور روش خیال لوگوں کی حضرت عیسی النظام کی حیات، رفع، پھر آپ کے نزول کے متعلق جو جعلسازیاں ہیں وہ دین کے ساتھ بالکل مطابقت نہیں کھا تیں اور نہ ہی اسلام اس طرح کی تح یفوں کو برداشت کرسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس فتویٰ کے مؤلف اور ٹاشر کو جزائے خیرعطا فرمائیں، میں اس جواب کی تائید امام العصر علامہ محمر انور شاہ تشمیری رحمہ اللہ کی کتاب عقیدۃ الاسلام کے ان اشعار سے کرتا ہوں۔ اعلان کرتے والے نے زور دار آ واز دی جو گونج رہی ہے وادی میں۔ ہرشہری اور دیہاتی کو جو ہدایت حاصل کرنا جا ہتا ہے۔خبر دی کہ مرزا قادیاتی بیدوہی آخری جھوٹا ہے۔ جو کفراور بے دین کا لیڈر بن چکا ہے۔ اور اس نے ایسا کفر بولا ہے کہ جو ایک مضبوط جماعت پر بھاری ہے اور لوٹنا ہے جھٹھٹر یوں اور طوتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں جے جاہیں۔"

۲۲۷ ..... جواب سیح ہے اس کی مخالفت کرنے والا رسوا ہوگا۔ 💎 احقر خلیل الرحمٰن مدربہ سکندر پور ہری پور ہزارہ ڈویژن

٢٢٨ ..... جواب بالكل تميك ہے اور كتاب الله وسنت رسول الله ﷺ كے بالكل مطابق ہے۔

مراج الدين خطيب جامع مجدمولانا صالح محدصاحب مرحوم ونائب مبتم دارالعلوم عربي فعمانيد وروا الماعيل خان

جواب دینے والا بالک حق کو پہنچا ہے۔ غلام حسین صدر المدرسین دارالعلوم نعمانیہ 449

· جواب دبینے والے نے درست فتو کی ویا ہے۔ قاضی محمہ اسرائیل صدر المدرسین مدرسردارالعلوم محمد یہ بالا کوٹ ہزارہ .....

ا۲۲ ... جواب درست ہے۔ محدعبدالله خالدخطيب جامع سجد مانسبره بزاره

عبدالحيّ المام مجدمحلّه نازي انسيره، بزاره ٢٣٢ ... . جواب ديخ والے نے درست فتو كى ديا ہے۔

٢٣٣.... جواب بالكل حق ب

۲۳۳ ..... حياة عيسى بن مريم عليهما السلام و رفعه الى السماء و نزوله الى الارض عند قرب الساعة ثابت بالكتاب والسنة واجماع الامة كما فى شرح العقيدة و روح المعانى، فمن انكر فهو مكذب لله والرسوله، ومرتد خارج عن الاسلام. هذا هو الصواب الذى لم يخالفه احد من المسلمين من عهد النبوة الى يومنا هذا.

" حضرت عیلی بن مریم علیجا الصلاة والسلام کی حیات اور آپ کا رفع قیامت کے قریب آپ کا نزول کتاب الله سنت رسول اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ جیسا کہ شرح العقیدہ اور روح المعانی میں موجود ہے، تو جو اس عقیدہ کا انکار کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا ہوگا بلکہ وہ مرقد اور اسلام سے خارج ہوگا۔ یہی صحیح قول ہے اور حضور میں کے زمانہ سے لے کرآج تک کسی مسلمان نے اس عقیدہ کی مخالفت نہیں گ۔ " ہوگا۔ یہی صحیح قول ہے اور ضور میں دیا در الاحق کو پنچا ہے۔ منتی محمد عبدالقیوم۔ پشاور میں الاحق کو پنچا ہے۔ منتی محمد عبدالقیوم۔ پشاور

۲۳۷ ..... جواب درست ہے اور جواب دینے والاحق کو پہنچا ہے۔ فضل الرحمٰن سابق پروفیسر اسلامیہ کا کج پٹاور فاضل دیوبند۔ • اذی القعدہ ۱۳۸۵ھ

عبداللطیف مفتی وارالعلوم - سرحد عزیز الرحمٰن کان الله له امیر جهیت علائے اسلام ضلع پیثاور پیرمبارک شاہ فاشل دیوبند - ناظم جمعیت علاء اسلام صوبہ سرحد زین العابدین سابق شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ پیثاور ۲۳۷..... جواب بالکل حق ہے۔ ۲۳۸..... جواب بالکل حق ہے۔ ۲۳۹ .... جواب میج ہے۔ ۲۳۰..... یہ فتو کی اسی طرح ہی ہے۔

۳۳۱ .... جواب قرآن مجید احادیث نبویه اجماع امت اور ائر مجتهدین کے قول کے بالکل مطابق ہے جو اس میں ۔ شک کرے گا وہ کافر ہوگا۔ شک کرے گا وہ کافر ہوگا۔

٢٣٣ ..... ما اجاب به المجيب فهو حق و صواب، وما خالف منه فهو باطل صريح، والنصوص في هذه المسئلة مذكورة في القرآن و السنة و فصلها علماء الشريعة في كتبهم و دواويتهم.

ومسئله حياة سيدنا عيسى عليه السلام و رفعه الى السماء بجسده العنصرى من المسائل المتواترة في الشريعه فما كان حكمها في الشريعة فهو حكم هذه المسئلة.

والله اعلم محر يوسف كان الله له وفي العقد و ١٣٨٥ هـ

''مفتی صاحب کا فتوی ہا اکل درست ہے اور جس نے اس کی مخالفت کی ہے وہ باکل جھوٹا ہے، باتی اس مسئلہ کے دائل قر آن و سنت میں موجود مین۔ اور اہل شریعت نے اپنی کتابوں اور تصانیف میں ان کی خوب وضاحت کی ہے۔

''اور حفزت عیسی النظین کی حیات اور این جمد عفری کے ساتھ آسان پرتشریف لے جانا شریعت کے متواتر مسائل میں سے ہے، پس جو تھم شریعت میں دیگر مسائل متواترہ کا ہے وہی تھم اس مسلد کا بھی ہے۔' ۱۳۳۴۔ جو جواب مفتی صاحب نے دیا ہے وہی حق ہے اور حق کی ہی تابعداری کرنی چاہیے۔ بادشادگل بھاری ہے۔ اور حق کے احداسلامیا کوڈہ خلک واڈی القعدہ ۱۳۸۵ھ

مرائد المرائد المرائد

مجمر عبدالله فرارة في الله فرارة في الله فرارة في الله فرارة في الله في الله

٢٥٣ ..... سئلت عن نزول عيسى عليه السلام قرب القيامة.

"جھے سے حضرت عیسی النظی کے قیامت کے قریب نزول کے بارے میں بوچھا گیا۔"

فاقول نزول عيسى عليه السلام من موجبات الدين ومن الامور التى دل عليها القرآن والاحاديث الصحيحة و على هذه العقيدة كان مشائخنا الذين كانوا من اعلام الدين مثل شيخ المشائخ مولانا حسين على والعلامة مولانا عبيدالله السندهى وما ينكر نزوله عليه السلام قرب القيامة واتيانه من السماء الا الجاهلون بالكتاب والسنة عصمنا الله سبحانه من هذه العقيدة.

احقر محد طاهر دار القرآن في يرتحصيل صوالي ضلع مردان ٢٢ رائع الاقل

'' تو میں نے جواب دیا کمیسی اللی کا نزول ضروریات دین میں سے ہے اور بیان امور میں سے ہے اور بیان امور میں سے ہے جن پر قرآن مجید اور احادیث صحیحہ ولالت کرتی ہیں۔ ہمارے مشاکح کرام جوعلم دین کے بہاڑ تھے جیسے حضرت مولانا حسین علی، مولانا عبیداللہ سندھی ہیں ان سب کا بھی بہی عقیدہ تھا اور عیسی اللی کے قیامت کے قریب نزول کا انکار سوائے جاہلوں کے اور کوئی نہیں کرتا جوقرآن مجید اور علوم نبوید کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ سجانہ و تعالی ہمیں آیے کے نزول کے افکار والے عقیدہ سے محفوظ فرمائیں۔''

نوٹ ..... اس منمن میں امام انقلاب حضرت مولانا عبیدالله سندهی کی رائے پر بعض لوگول کوشبہ ہوا تو ان کے مشاکرد رشید منظم النفیر مولانا محمد طاہر نے ان الفاظ کے ساتھ تروید فرمائی۔

" دحضرت عیسی الظیفی کے نزول اور وقات کے بارے میں "الہام الرحمٰن میں جوقول مولانا عبیدالله رحمته الله علیه کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ کا تب اور الماء والے کا خود ساختہ قول ہے، بندہ نے جو کافی عرصہ تک مولانا کے پاس کد معظمہ میں رہ کر تلمذ کیا ہے مولانا مرحوم حضرت عیسی الظیفی کے نزول کے قائل ہے، البتہ وہ مسلمانوں پر افسوس اور حسر تکرتے ہے کہ مسلمانوں نے اس کو تکیہ بنا کر جدوجہد اور جہاد چھوڑ دیا ہے، اور مولانا کا خود نوشتہ رسالہ "عبیدیہ" بھی البام الرحمٰن کی روایت کا رد کرتا ہے۔ بندہ نے کئی مجالس میں اور بار ہا مولانا مرحوم سے نزول عیسیٰ الظیفی کا امور وین سے ہونا سا ہے۔"

٢٥٣ ..... بهم الله الرحمٰن الرحيم

اصبح امر نزول سيدنا عيسى ابن مريم من السماء عقيدة مفطوعة بين الامة المحمدية بنص التنزيل العزيز ثم بضم الاحاديث المتواترة و اجماع الامة اصحيت دلالة القرآن قطعية على

النزول فالانكار والتردد والتاويل على ذلك موجب للكفر والالحاد، فكما ١٠٠ قيام الساعة امر مقطوع فكذلك الاشراط المقطوعة قبلها الايمان بها واجب و بالجملة قد اتفقت الامة المحمدية سلفا و خلفا على عقيدة النزول والايمان بها واجب والانكار عنها كفر والتاويل فى ضروريات الدين غير مسموع، بل يرادف الكفر كما صرح به علماء الامة المحققون في كل . عصو. والله يهدى الى الحق. كتبه محمد يوسف المعورى مدرسر مربيه اسلاميه غوثا وَان كراكي ٥

" 'حضرت عیسیٰ بن مریم النظیلا کے آسان سے نازل ہونے کا عقیدہ امت محمریہ کے نزدیک بنص قرآنی قطعی اور یقینی عقیدہ بن چکا ہے۔ پھراحادیث متواترہ اور اجماع امت کے اس کے ساتھ مل جانے سے تو قرآن کی دلیل مسئلہ نزول پر اور بھی قطعی بن حمقی ہے۔ پس اس کا انکار کرنا اور اس میں شک اور تر در کرنا بیرسب موجب کفر اور الحاد ہیں، جس طرح قیامت کا قائم ہوتا تھین امر ہے تو اس سے قبل اس کی کی نشانیوں پر ایمان لا نامجھی واجب ہے۔ بالجملدامت محمد یہ کا سلف صالحین سے لے کر آج تک حضرت عیسی الطبیع کے نزول پر اتفاق جلا آیا ہے۔ اس ہر ایمان رکھنا ضروری ہے اور اس ہے اٹکار کرنا کفر ہے اور ضروریات دین کے اٹکار کرنے کی اجازت بالکل نہیں دی جاسکتی، ملکہ بیتو کفر کے مترادف ہے جبیبا کہ امت کے محققین علاء نے ہر دور میں اس کی وضاحت کی ہے۔'' ولى حسن الوكلى رئيس دارالافاء، مدرسه عربيه اسلاميه كرا يي ٥ ۲۵۴..... جواب درست ہے۔

٢٥٥ ..... جواب دين والا بالكل حق كو ي بيا بياب فنل محد مددمه عربيه اسلاميد كراجي ٥

۲۵۲ ..... جواب درست ہے۔

٢٥٧ ..... جواب دين والاحق كو پهنجا ہے۔

۲۵۸ ..... جواب درست ہے۔

استاذ الحديث مدرسة عربيه اسلاميد كراجي ٥ وصدروفاق المدارى العربيه ماكتان

عبدالجليل مدرس مدرسة عربيداسلاميدكراجي ٥ محمد بدليج الزمان استاد مدرسه عربيه اسلاميه كراجي

معساح الشرشاه مدرسدعربيداسلاميهكراجي

٢٥٩ ..... جواب درست ہے۔ ٢٦٠ ..... بسم الله الرحمن الرحيم

اصاب المجيب العلام فلله درّه حيث اوضح الحق ولم يترك للمنكرين والمؤو لين حجة كيف وان حياة عيسي بن مريم عليهما السلام و نزوله في آخر الزمان من ضروريات الدين الثابة بنص الكتاب والسنه المتواترة كما اوضحته في كتابي التصريح بما تواتر في نزول المسيح.

ومعلوم عنه الكل ان انكار شئي من ضروريات الدين او تاويليه خلاف ماثبت بالتواتر كفر ہوا ح. و الله سبحانه و تعالى اعلم. جواب دينے والے نے بالكل سيح فتوى ديا ہے الله ان كى اس قابل قدر محنت كى قبول فرماكيں انھوں نے

تو حق بالکل واضح کر دیا ہے اور اس عقیدہ کا اٹکار کرنے والے اور اس میں تاویلوں کا وروازہ کھولنے والوں کے لیے کوئی راہ فرار مہیں چھوڑی۔ اس عقیدہ ہے انکار کیسے ہوسکتا ہے جبکہ حیات عیسیٰ بن مریم علیہا السلام اور آ پ کا آخرز ماند میں نازل ہونا ضروریات دین میں سے ہے۔

عبيا كديس نے اسے اپن كتاب الصريح بما تواتر في نزول أسيح مي وضاحت سے بيان كرويا ہے اور بدمئلة سب كومعلوم ہے كه ضروريات وين ميں ہے كى ايك چيز كا انكار كرنا يا جو چيز تواتر سے ثابت أبو چكى اس میں تاویل کرنا تو بالکل تھلم کھلا کفر ہے۔ باتی الله رب العزب بہتر جانتے ہے۔''

۲۷۱ .....سیدناعیسی الطبیع کا رفع جسمانی اور قرب قیامت (میس) ان کا نزول قرآن مجید، احادیث، متواتره اور اجماع امت سے خابت ہم البت بالکتاب والسند کا انکار کرے یا اس میں کسی قتم کی تاویل کرے گا وہ کافر اور وائرہ اسلام سے خارج ہے۔ العبد الاحقر عبداز حمٰن کیمل پوری اساز وارا بعلوم خذواللہ یار

٢ ٢٢ .... بعد الحمد والصلوة ان كفر مسيلمة البنجاب متفق عليه بين العلماء و اولى الالباب و حياة سيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام في السماء مجمع عليها بين الامة لاخلاف فيه لاحد من الاثمة و كذا نزوله عليه السلام في آخر الزمان ثابت بالكتاب والسنة و اجماع الامة، من انكره فقد كفر و يعذبه الله العذاب الاكبر. وانا العبد المفتقر الى رحمة ربه الصمد.

ظغر احمه عنمانی تعانوی ۲۷ ذی القعده ۱۳۹۵ه۔

"خد وصلو ق نے بعد پنجاب کے مسیلہ کذاب (مرزا قادیانی) کا کفر علماء اور اہل عقل کے نزدیک بالکل متنق علیہ ہے، اور حضرت عیبیٰ بن مریم علیما السلام کے آسان میں زندہ موجود ہونے پر امت کا اجماع ہے اس میں امت کے کسی فرد نے اختلاف نہیں کیا، ایسے ہی آخر زمانہ میں آپ کا نازل ہونا کتاب اللہ سنت رسول اور اجماع سے ثابت ہے، جو بھی اس عقیدہ کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا عذاب دیں گے۔ میں تو ہوں بے نیاز رب کامختاج بندہ۔"

۲۷۳ ..... جواب درست ہے۔ نور محمد غفرلمہتم مدرسہ ماشمید سجاول شلع تھ تھ (سندھ)

٣٢٢ ..... الجواب موافق لاجماع الامة والسنة والكتاب ان مسيلمة الفنجاب ملحد كافر بلا ارتياب انه قد اختلق في الدين فرية و انكر ما اخبر به خبر البرية فحكمه حكم المرتدين بلا خلاف بين المسلمين.

''جو جواب دیا گیا ہے وہ اجماع امت سنت مطہرہ اور کتاب اللہ کے بالکل موافق ہے اور مسیلمہ پنجاب وجال بلاشک وشبہ طحد اور کافر ہے اس لیے کہ اس نے دین میں نئی چیزیں کھڑ کر داخل کر دی ہیں اور جس چیز کی خیر افضل ابشر نے دی ہے اس کا انکار کر دیا ہے تو مسلمانوں کے نز دیک اس کا تھم مرتدین کا ساتھم ہے۔'' ۲۲۵ ۔۔۔ جواب دینے والے نے درست فتو کی دیا ہے۔۔۔۔۔ احتثام الحق تھانوی مہتم دارالعلوم الاسلامیہ، ٹنڈ داللہ یار

٢٢٦.... حامداً و مصليا و بعد!

فلا شك في ان متنبى قاديان الميرزا غلام احمد ومن آمن به كلهم خارجون عن الاسلام كفار مرتدون حكمهم كحكم مسيلمة الكذاب ومن تبعه.

وحياة عيسى عليه السلام و نزوله في آخو الزمان مما اتفق عليه الامة و شهد عليه التنزيل وجاء ت به الاحاديث فمن انكر فقد كفو.

"حمر و درود کے بعد!

اس میں کوئی شک نہیں کہ قادیان کا جھوٹا نبی مرزا غلام احمد اور جواس کے اوپر ایمان لائے ہیں وہ سب کے سب اسلام سے خارج ہیں وہ کافر اور مرتد ہیں۔ان کا حکم مسیلمہ کذاب اور اس کے متبعین جیسا ہے۔ اورحضرت عیسی الطی کی حیات اور آخرزماند میں آپ کے نزول پر امت نے اتفاق کیا ہے اور الله کی کتاب اس برشاہد ہے ادراس کے ثبوت میں بہت می احادیث موجود میں پس جواس عقیدہ کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔'' ۲۷۷..... جواب سیجی ہے۔ تاج الدين بمل نقشبندي

مهتم جامعه نقشبنديه معارف القرآن احرارتكر يذعيدن ٢ رئ الثاني ١٣٨٩ه

٢ ٢٨ .... والحق ان الفرقة المعروفة بمرزائي منكرون للاجماع الثابت بالقرآن والحديث على المستلتين احداهما نزول عيسي عليه الصلوة والسلام واخريهما العقيدة بختم النبوة على سيدنا خير الرسل و البشر محمد عليه فلهذا هم كافرون بالبداهة لاخفاء في كفرهم.

احقر العباد الداد الله مفتى دار الهدئ تحييزي ٢ رئ الثاني ١٣٨٩ ١٥-

" وصیح قول سے کدمرزائی فرقد قرآن مجیداور حدیث کے دواجماعی مسلوں کا مکر ہے۔ پہلا مسلد نزول عیسی علیدالصلوة والسلام کار دوسرا مسکدنیول کے سردارسیدالبشر حضرت محمد علی کی ختم نبوت کار البدار بیلوگ چونکد دونوں عقیدوں کے منکر میں اس لیے یہ کھلے کا فر ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔''

٢٦٩ ..... اس فتوى شرك وكى شك تهيس ب-العبد الفقير الى الله ابواسد الله محرامين مدرس جامعه عربيد دارالهدى شيرى، مبيب آباد

• ٢٤ .... جواب درست بيد ابومحر سلطان احدميانوالي مدرس شعبة تعليم القرآن مدرسه دارالسلام كراچي نمبر ١٩٦٥/٣/٢٣١م

اكا ..... جواب فيح ب-عزيز احمد مدرس دارالبدي شميروي

۲۷۲ .... جواب دینے والا بالکل حق کو پہنچا ہے۔ فضل التدمهتم جامعه وارالهدي تمحيوي احقر عبدالكريم درسه الثرفيه تمم ١٣٨٩/٥/١٢ه

٣٤٠٠٠٠ جواب بالكل حق ہے۔

٢٤٣٠ عقيدة حياة عيسي عليه و على نبينا (افضل) الصلوة والسلام ثابتة بالنصوص الصريحة وبالاجماع فالمنكو كافو خارج عن الاسلام. نورتهم بتم درسه دارالفوض الهاشمية فضداا رجب الرجب ١٣٨٩ هـ

حضرت عیسی علی نبینا وعلیه افضل اصلوة واسلام کی حیات کا عقیده صریح نصوص اور اجماع سے ثابت ہے پس اس کا اتکار کرنے والا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

كرم الدين كان التدليداستاذ الحديث دارالحديث رحمانيه كراجي الوافضل عبدالمنان عفى عنه في الحديث دارالحديث رصانيد كرايي

(مولانا) ثناء الله مدرس دار الحديث رحمانيه كراحي

عبدالرشيد ندوى مدرس دارالحديث رحمانيه كراجي

عبدالرشيد عبيدالرطن فاروقي استاذ التجويد والقراءات دارالحديث رحمانيه

محم عقيل - استاد كتب دارالحديث رحمانيه كراحي

عاكم على كان الله له سابق في الحديث دار الحديث رحمانيه كرايق

احقرآ فأب احمد

140 .. جواب بلاشبددرست ہے۔

۲۷۲ ..... جواب درست ہے۔

۲۷۷..... جواب دومت ہے۔

٨ ١٢٨. ... جواب درست ہے۔

9 کے اس جواب درست ہے۔

۱۸۰ ..... جواب درست ہے۔

۲۸۱.... جواب درست ہے۔

۲۸۲ .... جواب بلا ثنك وشبه درست ہے۔

محرجشيدعالم .

۲۸۳ ..... جواب ورست ہے۔

٢٨٥ ..... بسم الله الرحلن الرحيم

۲۸۹..... جواب درست ہے۔

نحمده و نصلي على رسوله الكريم و خاتم النبيين عليه الصلواة والسلام يوري دنيات اسلامی کے علائے کرام اور مغتیان دین متین سب کا اتفاق ہے کہ حضور سید دو عالم عظی پر نبوت ختم ہوگئ ہے اور آپ خاتم الانبیاء بنائے گئے ہیں لینی آپ کے بعد کوئی نی نہیں۔قرآن پاک کا صاف ارشاد ہے۔ لکن رصول الله و خاتم النبيين. (الإاب،)

، اللين عمر عظافة الله كرسول اور خاتم النهيين بيل."

پس جو مخض آپ کی خاتمیت کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے خواہ بروزی نبی مانتا ہو یا کسی اور قتم کا نبیءوہ قطعاً كافر بال طرح يدمسك بحى متفق عليه ب كد حفرت سيدنا عيني الطيعة آسان يرخدا ك حكم س زنده بي، قرآن كريم خودشهادت ديتا ہے۔

وما قتلوه يقيناً وبل رفعه الله اليه. (تياء ١٥٤)

''اس کو قُلِ نہیں کیا بیٹک بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف ''

پس جو خص بیعقیده رکھے کہ حضرت عیسی الطبی انقال فرما محتے ہیں وہ مراہ اور کافر اور دائرہ اسلام سے

فقير حمد عبد الحامد القادري البدايوني ٢١٨ ..... پير البي بخش كالوني كراجي ٥-خارج ہے۔

مغتی غلام صابری خطیب مدینه جامع مسجد ماڈل ٹاؤن کراچی ۴۷ ۲۸۲..... جواب درست ہے۔

۲۸۷..... جواب درست ہے۔ فقيرسيد محمد عبدالله قادري

صدر الجمن امانت الاسلام وركن جعيت علماء ياكتتان كرا چي ٢٦ شوال المعظم ١٣٨٣ هـ

(مولانا) سيف الرحمٰن القاوري

بيش امام وصدر المدرسين جامع مسيدة رام باغ كراجي

محمد انورمبحد باب السلام آرام باغ كراجي

۲۹۰..... جواب سیح ہے۔ ۲۹۱ ....علماء كرام في سابقه مذكوره بالا جوفتوك ديا ہے وہ سي جے بے ..... مولوى سيف الرحمٰن قاورى

امام جامع مسجد آ رام باغ وصدر مدرس دارالعلوم مظهريد آ رام باغ كراحي

\*\*



#### بسم الله الرحس الرحيم!

#### غیرمسلموں کواسلامی شعائر واصطلاحات کے استعال کاحق نہیں!

سوال سب پاکتان میں عرصد ۱۵ اسال سے تو می اسمبلی کے فیصلے کے مطابق قادیاتی غیر مسلم قرار دیئے جانچکے ہیں اور ۱۹۸۳ء میں قادیانیوں کی خلاف اسلام سرگرمیوں کورو کئے کے لئے آرڈیننس بھی تافذ ہو چکا ہے۔لیکن اس کے باوجود مرزائی ایپ آپ کومسلمان ظاہر کرتے ہیں اور کلمہ شریف کا استعمال کررہے ہیں اور تمام شعائر اسلامی اور دوسری اسلامی اصطلاحیں مثلاً السلام علیکم ہم اللہ اذان نماز روزہ کے قربانی علیہ السلامی اللہ وشین اور اپنی عبادت گاہ کا عمر رکھنا وغیرہ کا کثر ت سے استعمال کررہے ہیں۔ کیا قرآن وسنت اور اسلامی لٹریچ کی روشنی ہیں کی غیر مسلم کوان تام مبحد رکھنا وغیرہ کا کثر ت سے استعمال کررہے ہیں۔ کیا قرآن وسنت اور اسلامی لٹریچ کی روشنی ہیں کسی غیر مسلم کوان اسلامی اصطلاحوں کے استعمال کا حق صاصل ہے یانہیں۔ جواب دے کر مشکور فرما کیں۔سائل اللہ و تد بجابہ نیاز باز ارتصور! الحمد الله رب العمالمین و الصلون و السلام علی محمد خاتم النبیین و العماقیة للمتقین و لا عدو ان الحمد الله رب العالمین و العمل نہ و بعد!

البدواب بعون الوهاب و منه الصدق والصواب اصورت مسئولة الجواب میں واضح باشد که غیر مسلم قادیا فی وغیرہ کو اسلامی اصطلاحوں کے استعال کاشر عام گرخ ہرگزی حاصل نہیں۔ اگر دہ ایسا کرتے ہیں تو وہ کتاب دسنت اجماع امت اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی کے مرتکب اور مستوجب سزا ہیں۔ چنانچہ جب ابوعام منافق کے کہنے پر مدینہ منورہ کے منافقین نے مجد ضرار تغییر کرڈ الی جس کی بنیاد کھن ضد کفرونفاق عدادت اسلام اور مخالفت خدادر سول الله تعالی کے تعلم پر کمی گئی تھی جو بظاہر مجد تھی گر در حقیقت مسجد کی شکل میں اسلام دشمن کارستانیوں اور ساز شوں کا مرکز تھی ۔ تو اللہ تعالی کے تعلم سے حضرت جرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ان منافقین کے ناپاک عزائم اور اسلام دشمن اغراض پر مطلع کر کے معبد ضرار کا بول کھول دیا۔ فرمایا:

''اور جنہوں نے دکھ دیے کو اور اللہ سے کفر کرنے کو اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کو اور اس شخص (ابوعامر نصر انی منافق) کو پٹاہ دینے کی نیت ہے جو خدالیعنی اس کے رسول ملک ہے کہا گئی دفعہ لڑچکا ہے (ان ظالموں نے ایک) مسجد بنائی ہے۔ حلف اٹھا جا کیں گئے کہ ہمیں محض بھلائی کا خیال ہے اور اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں تو اس مجد میں بھی بھی کھڑا نہ ہوجیو'' (سور ہ تو ہے۔ ۱۸۰ ٹر جمیشخ الاسلام حضرت مولا نا ثناء اللہ امرتسری ک

اس آیت شریفه میں اس مجدکو مجد ضرار قرار دینے کے اللہ تعالی نے چار ناپاک مقاصد بیان فرمائے ہیں:

ا ..... ضرار لینی قباء کے مخلص مسلمانوں کو نقصان پہنچا کمیں۔ کیونکہ مسجد قباء کی وجہ ہے انہیں ایک خاص عزت حاصل ہوگئ تھی۔ جیسے فرمایا:''فیعہ رجال یحبون ان یتطہرو ، واللّه یحب المطهرین ، توبه ۱۰۸ ''

۲ .... دوسرانایاک مقصد یہ کہ فرونفاق کی اشاعت اور اسلام کے خلاف پروپیگینڈہ کرنے کے لئے اڈا

قائم کرنا۔اس عمارت کومبحد ضرار قرار دینے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نیک کاموں کا نیک ہونا مقصد ونیت پرموقوف ہے۔ ور ندمبحد بنانے جیسا نیک کام بھی کفر کی اشاعت اور اسلام کو نیچا دکھانے کے لئے ہوسکتا ہے۔ جیسے قادیا نیوں کا اپنے مراکز کانام بیت الذکروغیر ورکھنا۔

سسس تیراناپاکمقصدیک و تسفریقا بین المومنین · توبه ۱ · ۱ اسلمانول میں تفرقه والا جائے۔ کیونکہ قباء کی تمام آبادی ایک بی متحد میں نماز پڑھتی تھی۔

۳۰۰۰۰۰۰ چوتھ یہ کہ اللہ ورسول اللہ کے باغی اور منافق ابوعا مرتصرانی راہب کے لئے پناہ گاہ مہیا کرتا۔ تا کہ وہ یہاں پیٹھ کرمدینہ کے منافقوں کو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف یالیسی اور تر اکیب سمجھائے۔وغیرہ وغیرہ!

ان چاروں مقاصد پر سرسری نظر ڈالنے سے بیٹا بت ہوجاتا ہے کہ بیسب پچھاسلام کے خلاف بغاوت اور عداوت ہو۔ اور عداوت ہی ہے۔ لہذا قادیا نیوں کو بیتن قطعاً حاصل نہیں کہ وہ اپنی عباوت گاہ کا نام سجد رکھیں اور ندان کو بیتن حاصل ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ کا نقشہ اور طرز نقیر ہماری سجد کے مطابق تیار کریں کہ اس سے ہماری مساجد کی تو بین اور سلما نوں کو دھو کہ دینا مقصود ہے۔ کیونکہ مجد من جملہ شعار اسلام میں سے ایک شعار ہے۔ لہذا قادیا نیوں کو اس کی اجازت دینا اس شعار کی واضح تو بین اور استخفاف ہے۔ جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ مزید تفصیل آگے آری ہے۔

ارشاد خداوندی ہے کہ ''جولوگ اللہ پراور پچھلے دن یعنی دوسری زندگی پرایمان نہیں رکھتے اور نہ اللہ اور رسول الله علیہ کے محرمات کوحرام جانتے ہیں اور نہ دین حق کوتسلیم کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب۔ ان سب سے لڑو۔ جب تک وہ ما تحت ہوکر جزید ینامنظور نہ کریں۔'' (یعنی جب محکوم رعیت بن جا کیں توان سے جہاد کرنا ترک کردو۔) (توبہ۲۹)

اس آیت کریم سے روز روش کی طرح واضح ہوا کہ عیسائیوں میہودیوں مرزائیوں قادیانیوں لاہوریوں اور دوسرے کا فروں کو اسلام کی روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ عیسائیوں میہودیوں مرزائیوں قادیانیوں اور اسلام کی روز روشن کی میں اپنے باطل نہ ہب کی تھلے بندوں پر چار کرنے ہوئے اور جزید دیتے ہوئے ذی بن برتری شلیم کر کے اس کی ماتحتی قبول کرتے ہوئے اور جزید دیتے ہوئے ذی بن کر رہنا قبول نہ کرلیں ان سے جہاد کیا جائے۔ ایسے میں قادیانیوں کو اسلامی طرز تقمیر کے مطابق معجد بنانے کی اجازت کیونکردی جامعت ہیں؟۔

حضرت امام ابن كثيرًا بن شهره آفاق كتاب تغيير قرآن العظيم مين فرمات بين كه حتى يعطوا المجرية عن يدوهم حساغرون ، توبه ٢٩ ! كامطلب بيب كدان لوكول (غير سلم سيحيول) يهود يول قاديانيول) كوثوب ذليل ورسوا اور حقير جانو - ان كومعزز جاننا شرعاً جائز نبيل اورندان كومسمانول پرتر جيح دينا جائز به - كونكه بيد كييخ حقير اور بدنس بدنسيب لوگ بين - حضرت ابو جريرة كي محج حديث كيمطابق ان كوسلام كرن مين پيل كرنا بهى جائز نبيل - بلكدان كوشك راستة سي كر درن بي مجود كرنا چا جيد اين كيشر ديرة يستال)

و ھے صاغدون!الیاقصیح وہلینا اور جامع جملہ ہے۔ گویا کوزے میں دریا بند کرنے کا مصداق ہے۔ یہ جملہ کیا ہے۔ گویا ذمی لوگوں لیعنی غیرمسلم رعیت اور اقلیتوں کے لئے ایک ایسی جامع دستاویز ہے جس میں ان کی عبادت اور بوجا پاٹ کی حدوداوراس کاطریقد کارئد ہی آزادی اوران کی تبلیغ کا دائرہ کار عبادت خانوں کے نام ان کی تعمیر وتجدید کے احکام فرجی تہوار قربانی الباس خوشی اور تنفسیل آج بھی فرجی تہوار قربانی الباس خوشی اور تنفسیل آج بھی ان معاہدات میں موجود ہے جوخلفائے راشدین کے مثالی دور میں ان کے عمال اور سپر سالا روں کے تحت اس دور کی غیر مسلم اقلیتوں میں دونصار کی اور مجوسیوں اور کفار ہے طے پائے تھے۔ ان معا دوں کی روشنی میں ہمارے قابل فخر فقہاء محدثین مفسرین آئر مجہتدین اور اسلامی تو انین کے خواص علیائے اسلام نے درج ذیل تو انین مستنبط فرمائے ہیں۔

## ذمى رعيت نياعبادت خانة تميزنهين كرسكتي

ا ..... قاضی ابو پوسف تصریح فرماتے ہیں کہ:''عیسائیوں کو نیاصومعہ اور گرجا گھر نتمیر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔البتہ جومعاہدہ کے وقت گرجاموجود ہوگا۔اس کو گرایا نہ جائے گا۔ نیا بیعہ ادر کنیسہ گرادیا جائے گا۔'' (کتاب الخراج لائی پوسف ص ۹ ۵افصل الکنائس ورزیجے والصلیان)

۲ ..... امام ابوالحس على بن محمد الماورديُّ (التوفى ۱۵۰هـ) رقم فرماتے ہیں کہ: '' اہل ذمہ کے لئے بیجائز نہیں کہ وہ دارالاسلام میں نیا بعیہ یا کنیسہ تعمیر کریں۔اس کی ان کوشر عا اجازت نہیں۔اگر دہ کوئی نیا بعیہ یا کنیسہ تعمیر کریں گے تواس کوگرادیا جائے گا۔'' (الاحکام السلطانیوں ۱۳۸۱)

سسس امام ابوزکریا محی الدین یکی بن شرف النووی شافعی (التوفی ۲۷ه) تصریح فرماتے ہیں کہ: «مسلمانوں کے شپروں میں ذمیوں کو کنائس بیجے اورصومعے بنانے کی اجازت نہیں۔ کیونکہ تر جمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جس شہر کو نئے سرے سے مسلمان آباد کریں۔ اس میں غیر مسلم اقلیتوں کو گرجا وغیرہ بنانے کاحق نہیں۔"

(شرح المہذب ج ۱۹ می ۱۱۲) طبع دار الفکر)

الاسلام بعتة وكنسبة فان احد ثوهاهد مت عليهم "الاحكام السطائيس الاسلام بعتة وكنسبة فان احد ثوهاهد مت عليهم "الاحكام السطائيس ١٩٣١ ال كاتر جمد يهلي ترريحا ب

امام محربن قدام تر حنبلی کھتے ہیں کہ ''جزیرہ کے ذمیوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عنم ہے جو معاہدہ کیا تھا۔ اس میں میشر طبحی تھی کہ آج کے بعد ہم اپ شہر میں نہ تو کوئی کنیہ تغیر کریں گے اور نہ دیراور نہ قلا یہ اور نہ کی داراس طرح جو کسی را ہب کے لئے نیا صومعہ بنا کیں گے اوران میں سے جوگر جائے گا۔ اس کو دوبارہ تغیر نہیں کریں گے اوراس طرح جو گرجا وغیرہ مسلم آبادی میں ہوگا اس کو بھی دوبارہ نہیں بنا کیں گے۔ ہم اپ گرجاؤں کو مسلمانوں کے لئے دن رات کھلے رکھیں گے۔ تا کہ وہ ان میں آرام رکھیں گے اوراس طرح گزرنے والوں اور مسافروں کے لئے ان کے دروازے وسیع رکھیں گے۔ تا کہ وہ ان میں آرام کر سکی سے اس کی خاسوں کو شہرا کیں گے۔'' (المغنی لابن قدامہ جو میں میں کے۔'' (المغنی لابن قدامہ جو میں میں کے۔''

۳ .... امام ابن قیمٌ فرماتے ہیں کہ: '' حضرت عمرفاروق ''کے عامل حضرت عبدالرحلٰ بن غنم سے جزیرہ کے عیاب کے ازخود جومعاہدہ کیا تھا۔ اس میں بیتھا کہ: ''ان شرطنا لله علی انفسنا ان لانحدث فی مدین تنا کنیسہ ولا فید میا حولها دیرا ولاقلابہ ولا صومعہ راهب ولا نجدد میاخرب من

كنافسنا ، "حقوق المل الذمدج ٢ص ١٥٩ ، ٢٢٠ تحقيق الدكتوم يحي صالح!

ان آئر کرام اور ماہرین آوانین اسلام کی ان تصریحات سے ثابت ہوا کرعیسائیوں اور یہود یوں کو جبکہ وہ اہل کتاب بھی ہیں کس مسلم مما لک میں نے گر ہے اور عبادت خانے تقیر کرنے کی اسلام اجازت نہیں ویتا اور جو گرجائے اس کی تحدید بھی جائز نہیں۔ جیسا کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ: ''دسول انٹھائے نے فرمایا کہ دارالاسلام میں گرجاد غیرہ بنا تاجائز نہیں اورای طرح اگر پہلے کا بنا ہوا گرجاد غیرہ گرجائے تو اس کی تجدید بھی جائز نہیں۔'' (شرح المہذب جام ۱۹۳۳) جب نا تاجائز نہیں اورای طرح اگر پہلے کا بنا ہوا گرجاد بول کے لئے رسول انٹھائے نے دارالاسلام میں گر ہے اور صوصے تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ حالا تکہ دہ اہل کتاب ہیں تو پھر قادیا نیوں مرتد وں اور کا فروں کو دارالاسلام اور مسلمان ملک میں مرکز کو مجد کے نام سے کو کھر میں میں مرکز کو مجد کے نام سے کو کھر میں میں مرکز کو مجد کے نام سے کو کھر میں جب اور وہ اپنے نہ ہی مرکز کو مجد کے نام سے کو کھر میں جب بیں؟۔

### مسلمانوں کی طرح عیداور قربانی کی اجازت نہیں

ا ...... '' ذمیوں یعنی عیسائیوں اور بہودیوں (اور آج کے قادیا نیوں) کومکر (خلاف اسلام کوئی کام) اور عید منانے اور صلیب بہن کربازار میں نکلنے سے روک دینا ہوگا۔'' (شرح الربذب جواص ۱۳۱۱)

٢..... شوافع كاند هب بھى يہى ہے كه: "غير سلم اقليتوں كو تعلم كھلاشراب پينے 'بازار ميں خزير لے كر نكلنے'

صلیب پہن کر بازار ہیں آ نے اور عیدوں کے بر ملامنانے ہے اور اپنے مردوں پر ماتم کرنے ہے روک دیا جائے۔''
کیونکہ حضرت عبدالرحمٰن بن غنم کے معاہدہ میں ان چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ یا درہے کہ بیدوہ پابندی ہے
جو حضرت فاروق اعظم کی ہدایت کے مطابق لگائی گئی تھی۔ جیسا کہ ابن کثیر کی تفییر جہم کا اطبع بیروت پر اس کی
صراحت موجود ہے۔

(شرح المہذب ١٩٥٥ اس)

سسس امام ابن قیم کصنے میں کہ: 'اس معاہدہ میں بیجی تھا کہ ہم ذمی لوگ بعوث (ان کی حمید کا نام) کے التے کھلے میدان میں آتے ہیں۔ جس کے معلمی میں آتے ہیں۔ جس کے معلمیدان میں آتے ہیں۔ جس کے معلمیدان میں آتے ہیں۔ جس کے معلمی کا ظہار مقصود ہے۔''

سی ام نووی کلھتے ہیں کہ: ''جزیرہ کے عیسائی ذمیوں نے بیشرط بھی تشلیم کی تھی کہ ہم اپنی دونوں عیدوں شعانین اور بعوث کوہیں نکلیں گے۔'' عیدوں شعانین اور بعوث کوہیں نکلیں گے۔''

الله تعالیٰ قرآن دین اسلام اوررسول الله کی گستاخی بیس کریں گے

جزیرہ کے نصاری نے اپنے عہد ذمہ میں پابندی بھی قبول کی تھی کہوہ اللہ تعالیٰ قر آن مجید ٔ دین اسلام اور سول اللہ اللہ اللہ کے حق میں کوئی گتاخی یا تو ہین آمیز کلمہ اور استخفاف پر بنی کوئی بات نہیں کریں گے۔ورنہ ہمارے حقوق ازخود ختم متصور ہوں گے اور ہم سزا کے مستوجب ہوں گے۔'' ا امام ابوالحسن الماوردي کیسے میں کہ: ''وہ چھشطیں جن کی پابندی ہرایک ذی شخص خواہ وہ کوئی بھی فیر مسلم ہوئر واجب ہے۔ ان میں پہنی شرط میہ کہ دہ قرآن مجید پرطعن نہیں کرےگا۔ نداس میں تجریف کا دعویٰ۔ دوسری شرط میہ ہے کہ وہ محدرسول التحقیقی کے کنڈیب نہیں کرےگا اور ندائر پھائیتے کے حق میں تو بین آمیز کل ہے کہ اور تیسری شرط میہ کہ وہ وہ میں اسلام کی فدمت نہیں کرےگا اور نداس میں میں میں تعریف کا لےگا۔'' (الاحکام السطان میں میں میں میں میں کو اور نداس میں میں میں کو کھا۔'' (الاحکام السطان میں میں میں میں کو میں کا اور نداس میں میں میں کو کھا۔''

مرزائی قرآن میں تحریف کادعول تو نہیں کرتے۔لیکن اس میں تحریف کاارتکاب کرتے ہیں جیسے وہ خاتم انہین کی ایسی تو جیہ وہ تا وہ اس بھر کی جیسوں نصوص وآیات اورای طرح احادیث رسول التعلیف اقوال صحابہ اور اجماع امت کے سراسر خلاف ہے۔ اس سے بزی تحریف اور کیا ہو عمق ہے اور اس طرح وہ رسول التعلیف کی توہین کے مرحکب ہیں کہ آپ تعلیف کا ایک وصف اور شرف خاتم انہین ہونا ہے اور تادیا ٹی آپ تعلیف کے اس وصف کا اپنے عقیدہ اور عمل کے ساتھ انکار کررہے ہیں اور اس انکار کی نشروا شاعت ہیں ان کا مالدار پریس شباندروز سرگرم عمل ہے اور اجرائ نبوت کے مرحم مدعقیدہ کے اثبات کے لئے لئے چھاپ کر پاکستان کے بعلم اور سادہ لوح مسلم انوں کو خصوصاً اور دنیا ہجر کے مناسلہ من ہونے والوں کو عمواً عمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ سرتھ ہے پاکستان کی صومت رواداری اور مداہن سے کے مناسلہ مناسلہ کی تاب کی حیاسات ہوئے والوں کو عمواً عمراہ کی ملک میں غیر مسلم اقلیتوں کو اپنے باطل ندا ہمب کی تبلیخ کی اجازت ہے؟۔

# کیاغیرمسلم اقلیتوں کواپنے ندا ہب باطلہ کی تبلیغ کی اجازت ہے؟

ایسوال کا جواب بہ ہے کہ اسلامی ملک میں کسی بھی غیر مسلم ذمی رعیب اور اقلیت کو اپنے ند ہب اور عقیدہ کی پابندی کرنے کی تو اسلام اجازت ویتا ہے۔ گراس کی تبلیخ اور اشاعت کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔

ا .... امام ابوالحن الماورد کی رقم فرماتے ہیں کہ: '' ذمیوں پر تیسری شرط جس کی پابندی ان پر لازم ہے۔
یہ ہے کہ وہ اپنے ناقوس کی آ وازیں مسلمانوں کوئیں سائیں گے اور نہ با آ واز بلندا پی کسی کتاب کی تلاوت کریں گے اور نہ
حضرت عزیرا ورحضرت سے علیما السلام کے بارے میں اپنے عقیدہ کابر ملا اظہار کریں گے اور چوتھی شرط لازم یہ ہے کہ وہ
اعلانی طور پر نہ شراب بیکن گے اور نہ بازاروں میں صلیب لٹکا کر نکلیں گے اور نہ بازاروں میں خزیروں کو لے کر آئیں گے
اور پانچویں لازمی شرط یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مردوں کو چیکے سے دفن کریں گے اور ان پر نہ تو آ واز کے ساتھ واو یلا کریں گے
اور نہ نوحہ''
(الا حکام السطانی میں سے)

سس امام کی الدین کی بن شرف النووی وضاحت فرماتے ہیں کہ: ' ذمیوں کو بازاروں ہیں شراب اور خزیر کی خرید وفرو فت کاحق نہ ہوگا۔ ناقوس بچائے ' تورات اور انجیل کی اعلانیہ تلاوت کرنے اور صلیب پہن کر بازاروں میں چلنے کاحق نہ ہوگا۔ نہ وہ اپنی عیدیں پڑھنے کے لئے کھلے میدان یا کمی گراؤنڈ میں جاسیس گے اور نہ اپنی محاجم مردوں پر بلند آ واز سے نوحہ کر سکیس گے۔ جیسا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن غنم نے حضرت فاروق اعظم کے اس محاجم کے مندر جات کا حوالہ دیا ہے جو آپ نے شام کے نصاری کے ساتھ کیا تھا۔ ان میں ان تمام پابند یوں کی تفصیل موجو ،

حضرت امام بن کثیرٌ تصریح فرماتے ہیں کہ: ''(۱) ہم اینے گرجاؤں کے فلک بوس میناروں صلیب بلندئییں کریں ہے۔(۲) ہم اپنی صلیوں اور کتابوں کومسلمانوں کے راستوں اور منڈیوں میں نہیں لائیں گ یعنی ان کے سرعام سال نہیں لگا کمیں گے۔ (۳) ہم اینے گرجوں کے اندر بھی او نچی آ واز سے نا قوس نہ بجا کمیں گے۔ (٣) ہم اپنے گرجوں کے اندر بھی اونچی آواز سے اپنی کتاب کی قرأة ندكریں گے۔ (۵) اپنی عيدي (شعانين اور بعوث ) پڑھنے کے لئے کسی کھلے گراؤنڈ میں نہ کلیں گے۔(۲) ہم اپنے مردوں پر بلند آواز سے نہیں رو کیں گےاور نہایئے مردوں کے ساتھ آ گ لے کرچلیں گے۔(۷)اینے مردوں کومسلمانوں کے قبرستان کے قریب وُن نہیں کریں گے۔اگر ہم ان تمام شرطوں کو جن کوہم نے از خودا پے لئے تجویز کیا ہے۔ ان میں سے کسی ایک شرط کی خلاف ورزی کریں گے تو عہد ذمة تم ہوگا اورمسلمانوں کو ہمارے منتقبل کا فیصلہ کرنے کاحق حاصل ہوگا جس طرح ان باغی کا فروں کے منتقبل کا فیصلہ كرن كااختيار حاصل ب-" (تغيرابن كثرج مم عاائيروت ذرآيت حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون) س المام ابن قيمٌ رقم فرمات بين كه: " وميول في حسب ويل شرطيل قبول كرت بوع ان يرد سخط کئے کہ: (۱) ہم اپنے گرجاؤں میں باآ واز بلند ناقو سنہیں بجائیں گے۔ (۲) ان کے اوپر اونچی کر کے صلیب کھری نہیں کریں گے۔ (۳) ہم اپنے گرجاؤں کے اندر بھی بلند آواز کے ساتھ دعانہ مانگیں گے۔ (۴) ندان کے اندراو ٹجی آواز کے ساتھ اپنی کتاب پڑھیں گے۔ (۵)مسلمانوں کے بازاروں میں صلیب نہیں تکالیں گے۔ (۲)عید کے لئے کھلے میدان مین نہیں جائیں گے۔ جیسے مسلمان اپنی عیدالاضیٰ اور عید الفطر کی ادائیگی کے لئے کھلے گراؤنڈ میں جاتے ہیں۔ (۷) تھلے عام شرک نہیں کریں گے۔ (۸) ہم اپنے دین کی کسی کو ترغیب نہیں دیں گے۔ (۹) اور نہ کسی کو اپنے دین کی (كتاب حقوق الل الذمة ج ٢٥ (١٤٠)

ان تصریحات کا خلاصہ میہ ہے کہ از رد ہے اسلام سلم مما لک کے ذمیوں اور اقلیتوں کو اپنے باطل فداہب کی تبلیغ واشاعت کی ہرگز اجازت نہیں۔ ند تقریم میں اور ندمن افروں کے ذریعہ سے اور ندمنا قشوں کے ساتھ وغرضیکہ وہ اپنے فدہب کی کی طرح اور کسی بھی انداز میں تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مسلمان حکمر ان کی وجہ سے اس کی اجازت دیتا ہے تو میہ اور حکمر ان شرعاً مجرم ہوگا۔ کیونکہ اس میں اسلام کی حقانیت کو بدگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ تقالیٰ اور کتاب اللہ تقالیٰ در آن مجید کی تکذیب لازم آتی ہے اور اسلام کی تو بین اور بکی ہوتی ہے۔

جب بہود ونصاری کو مسلم ملک میں اپ ند بہ کی تبلیغ واشاعت اپنے لٹریج کو مرعام ہازار میں لانے صلیب لاکا کر چلنے گرجائے منارے پرصلیب گاڑنے اور گرجائے اندر بلند آواز سے دعا کرنے اور انجیل پڑھنے کی اجازت اور از مرزو گرجائتھ مرکز نے یا گرے ہوئے گرجا کی مرمت کرنے کی اجازت نہیں اور ان کو اپنے تہوار کھے گراؤنڈ میں منانے کی اجازت نہیں۔ حالا تکہ دہ اہل کتاب ہیں ۔ یعنی کی وقت دہ سے دین و ند بہب پررہ چکے ہیں تو پھر سلطنت خدا داد پاکستان میں قادیا نیوں کو جومر تدین کی اولا واور شرعاً و قانوناً خارج از اسلام اور کا فر ہیں ۔ ان کو اپنے عبادت خانے تھی کرنے اور مساحد کے نام سے موسوم کرنے اور بلانے کی اجازت کیونکر ہوسکتی ہے؟ ۔ ان کو پاکستان میں ایک کذاب اور مفتری علی اللہ

(مرزا) کے باطل نظریات کی کھلے عام نشر داشاعت اور تبلیغ ودعوت کی اج زت اسلام سے بغاوت اور رسول التعلیقی کی سراسرتو ہیں ہے۔ نہ جانے پاکتان کے حکمر انوں اور مسلمانوں کی غیرت کہاں سوچکی ہے؟۔ انالقد داناالیہ راجعون!

# ذمی لوگوں کومسلمانوں کے ناموں جیسے نام رکھنے کی اجازت نہیں

ذمی لوگوں کومسلم ملک میں نہ صرف اپنے دین اور مذہب کی تبلیغ وتر وتیج کی اجازت نہیں۔ بلکہ ان کومسلما نوں کے ناموں پر اپنے نام رکھنے تی کیمسلمانوں کا سالباس پہننے کی اجازت نہیں۔ تا کہ اسلامی تشخص کجلانہ جائے۔جبیبا کہ اسلامی دفاتر میں اس کی وضاحت وصراحت موجود ہے۔

اہ م ابن کثر تصریح فرماتے ہیں کہ: ' شام کے نصاری نے یہ شرطیں بھی تبول کی تھیں کہ: (۱) ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا کیں گے۔ (۳) نہ اپنے شرک کی دعوت دیں گے۔ (۳) ہم اپنے کسی قرابت دارکواسلام قبول کرنے ہے منع نہیں کریں گے۔ (۵) ہم مسلمانوں جیسا لباس بھی نہیں پہنیں گے۔ نہ مسلمانوں کی ٹو پی جیسی ٹو پی نہ مجامہ جیسیا عمامہ اور نہ جوتے جیسا جوتا پہنیں گے۔ (۱) نہ ہم سرکے بالوں کی سیدھی گئے۔ نہ مسلمانوں کی ٹو پی جیسی ٹو پی نہ مجامہ جیسیا عمامہ اور نہ جوتے جیسا جوتا پہنیں گے۔ (۱) نہ ہم سرکے بالوں کی سیدھی ما نگ نکالیس گے۔ (۱) نہ ہم سرکے بالوں کی سیدھی در ایک نیتوں چیسی کنیت رکھیں گے۔ (۱) نہ تھیار اور شعار (شناخی در بین سیا کسی اسلم نوں کا علامتی ہتھیار اور شعار (شناخی در بین سیا تھی جاتا تھی)۔ (۱۱) نہ ہم اپنے گھروں میں اسلمہ رکھیں گے۔ (۱۲) نہ کسی تھی کاسلم اٹھا کرچلیں گے۔ (۱۳) نہ بیٹر طکی ایک شرط کی فلاف درزی کریں گے تو مستوجب سزاہوں گے۔'
فلاف درزی کریں گے تو مستوجب سزاہوں گے۔'
فلاف درزی کریں گے تو مستوجب سزاہوں گے۔'

ا مام مادردی کی یہ بھی لکھتے ہیں کہ: '' پانچویں شرط لازی یہ بھی ہے کہ ذی لوگ اورکوئی اقلیت کسی مسلمان کواس کے دین کے معاملہ میں کسی آز مائش اور فتنہ میں جتلا کرنے کی ہر گز مجاز نہ ہوگی۔ نہ دھونس کی صورت میں 'نہ مال کی تح یص کے ساتھ'نہ رشتہ کی ترغیب کے ساتھ اور نہ کسی قتم کے لالچ کے ساتھ۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو تانون حرکت میں آکر اس کو کیفر وکر دار تک پہنچا کر رہے گا۔''

خلاصة المرام! یہ کہ کمی غیر مسلم عیسائی یہودی مجوی صابی ہندو سکے پاری بہائی بابی قادیانی اہوری اور ر بوی مرزائیوں کوشعائر اسلامی لیعنی کلمہ تو حید رسول قبلہ صلوۃ ورود مسجد قربانی اور عید وغیرہ مقدس اصطلاحوں کو استعال کرنے کی از روئے شرع اسلام قطعا اجازت نہیں اور نہ ان نہ کورہ باطل گروہوں اور خارج از اسلام فرقوں کو اپنے باطل عقائد وافکار اور انکال اور رسومات کا بر ملا پر چار کرنے کی اجازت ہے اور نہ ان کو اپنے ان باطل اور خلاف اسلام عقائد وافکار اور انکال ورسومات کی نشر و تر و ترج اور دعوت اور تبلیغ کی اجازت ہے اور مسلم ان اور مسلم اکثریت پر شرعاً واجب ہے کہ وہ اپنے ملک میں بسنے والی غیر مسلم اقلیق کو ان شرائط کا پابند بنائے کہ یہ مسلمانوں کا شری فریضہ ہے۔ تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ ھذا ماعندی و اللّه تعالیٰ اعلم جالصواب!



## فتو کی شریعت غرا نمبراة ل مرزا اور اس کے مریدوں کی بابت سوال

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرح متین اس بارے میں کدمرذا فلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں مسیح موجود ہوں اور عینی ابن مریم سے بڑھ کر ہوں جو کوئی مجھ پر ایمان ندلائے گا وہ کافر ہے۔ خدا میری نسبت کہتا ہے کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہول تو میرے واسطے ایسا ہے جیسا کہ میری اولاد جس سے تو راضی اس سے میں راضی۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں آسانوں کو پیدا نہ کرتا۔ خداع ش پر تیری حمد کرتا ہے خدائے ہوگو قادیان میں اپنا سیا مرول کر کے بھیجا ہے اور خدائے مجھ کو کرش بھی کہا ہے۔ مجز ہ کوئی شے نہیں محض مسمرین م اور شعبدہ بازی ہے۔ آیا اس قتم کے عقائد والے شخص کو کافر کہا جائے یا نہ اس کی امامت و بیعت اور دوئی وسلام علیک اس سے اور اس کے مریدوں سے جائز ہے بائیس ۔ بینوا بالتفصیل جز اس کی المام الدب الجلیل.

الجواب ..... بسم الله الرحمن الوحيم. الحمد لله والصلوة والسلام على رسوله الكريم. اما بعدا لي في المسلام على رسوله الكريم. اما بعدا لي مخفى شرب كرعقائد فدكوره كم ماموا طحد قادياني كاور بهت سے عقائد كفريد بين - جن بين بعض كا بطور مشيخ تمونداز خروار بـ و كلم فضل رحماني "سے ذكركر دينا مناسب معلوم بوتا ہے اور وہ يہ بين -

(ازالہ اوہام ص ٣٠٣ نزائن ج ٣ ص ٢٥٣) ''عیسی النظیم الیسف نجار کے بیٹے تھے۔'' حضرت یسوع مسیح کی نسبت لکھا ہے۔'' شریر، مکار، چور، شیطان کے چیچے چلنے والاجھوٹا وغیرہ وغیرہ۔''

(دیکموشمیرانجام آنخم صلحه ۵ تا کنزائن ج ۱۱ص ۲۸۹ تا ۲۹۱)

اورای جگه بی بھی لکھا ہے کہ"آ ب کی تنین دادیاں، نانیاں زنا کارتھیں ''

(ازاله ص ۱۲۸ تا ۱۲۹ نزائن ج سم ۱۳۳۹

(ازاله ۱۸۹۷ تا ۱۸۹۴ تزائن جسم ۱۲۵۳)

انبیاء علیہم السلام جموٹے ہوتے ہیں۔ حضرت محر تعلقہ کی دی بھی غلط نکلی تھی۔

(توضیح مرام ۱۸ فزائن ج عم ۸۱) حفرت جرئیل الظیلائکی نبی کے پاس زیمن پرنبیس آئے۔ (صفی ۲۵۸ ۲۵ دار الداوہام فزائن ج عص ۵۰۳) قرآن مجید میں جومیجزات ہیں وہ سب مسمر برزم ہیں۔

(صفحہ ۲۹۵ تا ۲۹۱ از الدخزائن جسم ۳۱۵ سام ۳۱۲) د جال پادری عین اور کوئی د جال نہیں آئے گا۔

(صغده ۱۸۵ از الدخزائن جسم ۲۰۵) د جال كا گدها ريل بي اوركوني گدهانبيس

(صغیر۲۰۵۰ ما داله خزائن ج ۳م ۳۱۹) یا جوج ماجوج آگریز بین اوراس کے سوا اور کوئی نہیں۔

(صغيها٥١ ازاله تزائن ج ٣ ص ٣٥٥) وُخان كِي مُبين غلط خيال بين \_

(صنيه ١٥ ازاله خزائن ج سم ٣٤٦) آفاب مغرب ي نبيل فك كار

دابة الارص علاء بول م اور يحر نبيل \_ (ازاله ص ٥١٠ خزائن ج ٣ ص ٣٤٣) حضرت حد رسول الله علي كو ابن مريم اور دجال اوراس كے كدھے اور يا جوج ماجوج اور دابة الارض كى حقيقت معلوم نهمى۔ . . (ازارش ۱۹۱ فزائن ج ۱۳ ص ۱۲۸)

مرزا کی طرف ہے دعویٰ نبوت

(۱)....الهام (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) يعني كداكرتم خدا محبت كرتے موتو ميري تابعداری کرد . بافظ برامین احمدیش ۲۲۴ فزائن جام ۲۲۲ عاشید در حاشی نمبرا)

(۲).....مرسل بزدانی و مامور رحمانی حضرت جتاب مرزا غلام احمد قادیانی به (نائیل چ ازاله اوبام خزائن ج ۳ ص ۱۰۱)

(m). .... خدا نے مجھے آ دم صفی اللہ کہا اور مثل نوح کہا.....مثیل بوسف کہا.....مثیل داؤر کہا..... پھر مثیل مویٰ

کہا ..... پھرمٹیل ابراہیم ..... پھر بار بار احمد کے خطاب سے مجھے یکارا۔ (بلفظ ازالہ اوبام صفحہ ۲۵۳ فزائن ج ساص ۲۲۷)

(٣)..... پس واضح ہو کہ وہ مسے موعود جس کا آنا انجیل اور احادیث صححہ کی رو سے ضروری طور پر قراریا چکا تھا تو وہ

اینے وقت برایے نشانوں کے ساتھ آ گیا۔ اور آج وہ وعدہ پورا ہو گیا جو خدا تعالیٰ کی مقدس پیش گوئیوں میں پہلے ے کیا گیا تھا۔ (بلقظ ازالہ mm\_mm نزائن ج مس سام) (بلقظ ازالہ mm\_mm نزائن ج مس سام) .... چونکہ سے میں مماثلت ہے اس لیے عاجز کا نام بھی آ وم کہا۔ اور سے بھی۔

(ازاله صغیر ۲۵۴ نزائن ج ۳ مس۳۲۳)

(٢) .....خدا تعالى نه براين احمه يدم ال عاجز كا نام المتى بهي ركها اور نبي بهي ل

(ازاله ص ۵۳۳ فزائن ج ۳ ص ۳۸۱)

(۷) ۔ اصرادر عیسی این جمالی معنوں کی رو سے ایک ہی ہیں۔اس کی طرف بداشارہ عمے۔

مبشراً برسول باتي من بعدي اسمه احمد. (ازاله مغی۳۷ نزائن ج ۳مس۳۲۳)

(٨)..... اور به آيت كوهو الذي ارسله رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله) ورحقيقت

(بلفظ ازاله ۱۲۵ خزائن ج ۱۳ ص۱۲۸) ای سے متعلق ہے۔

(٩) ..... وہ آ دم اور ابن مریم یہی عاجز ہے کیونکہ اول تو ایبا دعویٰ اس عاجز سے پہلے بھی کسی نے نہیں کیا اور اس (ازاله صفحه ۱۹۵۵ نمزائن ج ۲۳ ص ۲۵۸) عاجز کا بیددعویٰ دس برس سے شائع ہور ہا ہے۔

(١٠).....حضرت اقدس امام انام مهدى وسيح موعود مرزا غلام احمد العَيْظان (رسالد آريد هم صغيه ١٥)

(۱۱). ...ان کوکہو کہ اگرتم خدا ہے محبت رکھتے ہوتو میرے بیچھیے ہوتو خدا بھی تم ہے محبت کرے۔

(انجام آئقم صغية ٥ خزائن ج ١١ص٥٢)

(١٢) .... اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا قبل اس کے جومیرا نام پورا ہو۔ (انجام آتھم صغیہ ۵ خزائن ایسنا)

(انجام صفحہ ۵۵ خزائن ج ۱۱ص ایضاً) (١٣) ..... تو مارے يالي ميں سے ميں۔

(۱۴) ... یاک ہے وہ جس نے اپنے بندہ کورات میں سیر کرائی۔ (انجام سفح ۵۳ فزائن ج ااص الينا)

(انجام صفحه ۵۸ فزائن ج ااص اليناً) (١٥) ..... نبيول كا جاند (مرزا قادياني آية كا)

' (١٦).....وما ارسلنگ الا رحمة للعالمين." تجھ کوتمام جہان کی رحمت کے واسطے بھیجا۔"

(انجام منفحه ۸۸خزائن ج ااص اليناً)

ل اس سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا قاویائی کی مؤلفہ براین احمد یہ خدائی کلام ہے۔ ع یہ مطلب ازالہ کی عبارت کا ہے۔

(١٤) ... انبي مُرسلك اللي قوم المفسدين. لعني " بيح كوقوم مفسدين كي طرف رسول بنا كر بهيجار ( ٱنجام ٱنتمم صفحه ٤ عنزائن ج ااص اليناً )

#### تومينيات انبياءالعَلِيْكُلا

(۱) ... میں سی کہتا ہوں کہ سیج کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے۔ جو شخص میرے ہاتھ سے جام بے گا ہرگز (ازاله ادبام صفحة فزائن ج ٣ ص١٠١) نەمر بے گا۔

(۲) جس قدر حضرت مسيح کی پیش گو ئیال غلط نگلیل اس قدر مسیح نہیں نگلیل ۔ (ازالہ من کے خزائن ج ۳ من ۱۰۷)

(٣) ... حضرت موی الطی کی پیشگوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئیں جس صورت برحضرت موٹی الطیک نے اپنے ول میں امید باند حی تھی۔ غامیة مانی الباب بیہ ہے کہ حضرت مسیح کی چیش گوئیاں زیادہ غلط تکلیں۔

( بلفظ از الدعل ۸ خز ائن ج ۳ ص ۲۰۱)

(٧) ... سيرمعراج (حفرت عليه ) اس جسم كثيف كے ساتھ نہيں تھا۔ (ازادص ١٢٧ نزائن ج على ١٢٧ عاشيه)

(۵) ... یہ حفرت سیح کامنجز و (یرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر اُڑانا) حضرت سلیمان کے معجز و کی طرح عقلی تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے۔ ان دنوں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیال جھکے ہوئے تھے کہ جو شعیدہ بازی کی قشم میں سے ہیں۔ دراصل بے سود اورعوام کوفریفتہ کرنے والے تھے۔ (ازالہ ۱۳۰۷ نزائن ج ۳ ص۲۵۷) چڑیاں کامعجز ہ حضرت مسیح کا اور ان کا بولنا اور ملمنا اور دم ملانا میعقلی معجزه اینے دادے سلیمان کی طرح ہے۔

(ازاله ص ۱۳۵۸ فزائن ج ۳ ص ۲۵۵)

(١) .. حضرت مسيح بن مريم باذن وحكم اللي اليسيع نبي كي طرح اس عمل التراب (مسمريزم) مين كمال ركفتا ہے.. اگریہ عجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ تجھتا، تو خدا تعالیٰ کے نشل و توقیق ہے امید قوی رکھتا تھا کہ اعجو یہ (ازال ۲۰۸ فزائن جسم ۱۵۸،۲۵۷) نمانیوں میں حضرت ابن مریم ہے کم ندر ہتا۔

(4). ... یہ جو میں نے مسمریزی کے طریق کا نام عمل التراب کہا ہے جس میں حضرت میں تھی کھی کسی درجہ تک مشق

رکھتے تھے۔ بدالہای نام ہے۔ (ازاله ص۱۲ شورائن ج ۳ ص ۲۵۹) رسے تھے۔ بیدالہائ نام ہے۔ (۸) .... جارسونبیوں کی غلط پیش گوئی نکلی۔

(ازاله ص ۲۲۹ فزائن ج ساص ۲۳۹)

(٩) ۔ . جو پہلے اماموں کومعلوم نہیں ہوا تھا۔ وہ ہم نے معلوم کر لیا۔ (ازالہص ٦٨٣)

(١٠). حضرت رسول خدا كے البهام و وحى غلط تفلى تھيں۔ (ازالیس ۸۸۲،۹۸۹ نزائن ج سمس ایس)

(۱۱) .... اس بنا پر ہم کہد سکتے ہیں کہ حضرت عظیمہ ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ

(ازاله ص ١٩١ څزائن چ ٢ص ١٤٣) کے موہمو منکشف نہ ہوئی ہو۔

(۱۲)....سورہ بقرہ میں ایک قتل کا ذکر گائے کاعلم مسمریز م تھا۔ (ازاله ص ۲۸ عززائن ج ۳ ص ۵۰۸)

(۱۳).... حضرت ابرا ہیم کے جار پرندوں کے معجزے کا جو ذکر قر آن مجید میں ہے وہ بھی ان کامسمریزم کاعمل تھا۔

(ازاله ص۵۵۲ فزائن ج ۳ ص ۲۰۵)

(۱۳) ... مریم کا بیٹا کشلیا کے بیٹے سے کچھ زیادت نہیں رکھتا۔ (انجام آئقم ص ۴ نزائن ج ۱۱ ص ابیناً)

عقائد مرزائے قادیالی

(براین احریش ۱۵۵ فزائن ج اس ۲۹۳) (۱). .... ہمارا خدا عا جی<sup>ک</sup> ہے۔

ا كشليا راجه رام چندر كي مال كا نام تخار مانھی کا دانت <sub>۔</sub>

(٢) .....حفرت مي ابن مريم اين باب يوسف كساته بائيس برس كى مت تك

(ازاله ص ۲۰۳ څزائن چ ۳ ص ۲۵۲)

(۳) ..... نیا اور پرانا فلفه بالاتفاق اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ کرہ زمبر رہ تک بھی بہنچے ..... پس اس جسم کا کرہ ماہتاب و آفاب تک پہنچنا کس قدر لغو خیال ہے۔

(ازاله ص ٢٦ خزائن ج ١٢٢)

(٣).... سيرمعراج ال جسم كثيف كے ساتھ نہيں تھا بلكہ وہ اعلىٰ درجه كا كشف تھا۔

(ازالهم ٢٤ خزائن ج٣م ١٢٧ ماشيه)

(۵).....قرآن شریف جس بلند آواز سے سخت زبانی کے طریق کو استعال کر رہا ہے۔ ایک غایت ورجہ کا غی اور سخت ورجہ کا غی اور سخت ورجہ کا غایت ورجہ کا غی اور سخت ورجہ کا نادان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ مثلاً زمانہ حال کے مہذیبن کے نزدیک کسی پر لعنت بھیجنا ایک سخت گالی ہے۔ لیکن قرآن شریف کفار کو سنا سنا کر ان پر لعنت بھیجنا ہے۔ (ازالہ سنی ۲۲،۲۵ خزائن ج سم ۱۵ ماشیہ) (۲).....اس نے (قرآن شریف) ولید بن مغیرہ کی نبعت نہایت ورجہ کے سخت الفاظ خوبصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں، استعالی کی ہیں۔ (ازالہ ص کا خزائن ج سم ۱۱۷)

(4)....قرآن شريف مين جومعجزات بين وهسب مسمريزم بين-

(٨)....قرآ ن شريف ش انا انزلنا قريبا من القاديان. (ازاله صفي ٢٥١١ عرائن ج ١٥٠١)

(۹)..... "اگر عذر ہو کہ باب نبوت سدود ہے اور وقی جو انبیاء پر نازل ہوئی ہے اس پر مبرلگ چکی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہ من کل الوجوہ باب نبوت سدود ہوا ہے اور نہ ہر ایک طور سے وقی پر مبرلگائی گئی ہے بلکہ جزوی طور پر وتی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے۔''لے (توشیح مرام ص ۱۸ فرزائن ۲ ص ۱۰)

(١٠) ... "الم مبدى كا آ تا بالكل صحح تبيل " (ازاله صفى ١٥١٨ فزائن ج سم ١١٥٨ والدص ١٥٥ فزائن ج سم ١٩٨٨)

(۱۱) ..... " پاید بُوت کو پینچ گیا ہے کہ سے وجال جس کے آنے کی انتظاری تھی۔ یہی پادر یوں کا گروہ ہے۔ "
(ازالہ صفی ۲۹۲،۳۹۵ خزائن ج ۳ ص ۲۲ سو انجام آتھم ص ۲۸،۳۷،۴۷ خزائن ج ااص ایشا)

(۱۲)...... 'وه گدها د جال کا اپناینایا ہوا ہوگا۔ پھر اگر وه ریل نہیں ہے تو اور کیا ہے۔''

(ازاله ص ۱۸۵ فزائن چ ۳ ص ۲۵۰)

(١٣) ..... " ا جوج ماجوج سے ووقو من انگريز اور روس مراد بين اور يجينيس " (ازاله صفح ٢٠٥ خزائن جسم ٣١٩)

(۱۳) ..... "دوابة الارض وه علماء اور واعظین میں جو آسانی قوت این میں نہیں رکھتے۔ آخری زمانہ میں ان کی کشت ہوگی۔'' (۱۲ مرہ ۱۵ فرائن ج ۲۵ سر ۱۳۷۳)

(ازاله صغی ۱۵) ...... دخان سے مراد قط عظیم وشدید ہے۔ "

(۱۲) ..... دمغرب کی طرف سے آ قاب کا چڑھنا میمنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی آ قاب سے منور کیے جائیں گے اوران کو اسلام ہے حصہ ملے گا۔''

(۱۷) ...... (۲۷ میں سانپ اور بچھو دکھاؤ۔'' (۱۷) سانپ اور بچھو دکھاؤ۔''

قادیانیوں کے تکیم الامت مولوی نور دین صاحب فرماتے ہیں۔

'' بیرتو بالکل غلط ہے کہ ہمارا اور غیر احمد یوں کا کوئی فروی اختلاف ہے۔ میری سمجھ میں ان کے اور ہمارے درمیان ایک اصولی اختلاف ہے۔ اس کے بعد خلیفہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ ایمان بالرسل ضروری ہے اور غیر احمدی مرزا قادیانی کی رسالت کے مشکر ہیں اس لیے فروق اختلاف نہیں۔''

( وفض تيج المصلي مجوعه فآوي اتدييس ٢٤٥٠١٤)

(۱)...... ' جو محض مجھے نہیں مانتا وہ خدا رسول کو بھی نہیں مانتا ..... اور باوجود صدما نشانوں کے مفتری تخبرا تا ہے تو وہ مومن کیونکر تخبر سکتا ہے۔''

(۵).....ایک شخص مرزا کوجھوٹا بھی نہیں کہتا اور منکر بھی نہیں اور دل ہے سپا بھی جانتا ہے اور ' بیعت نہیں کرتا وہ بھی کافر ہے۔''

الجواب سبب بلاشبرمرزا قادیانی بوجوه کشره قطعاً بقینا کافر مرقد ہے۔ابیا کہ جواس کے اقوال پرمطلع ہوکراسے کافر نہ جانے خود کافر مرقد ہے۔ ازاں جملہ کفر اول، اپنے رسالہ (ازالة الادہام کے صفح ١٧٣ خزائن ج ٣ ص ٢٨١) پر کھا ہے۔ میں احمد ہوں جوآیة کریمہ کا مطلب کھا ہے۔ میں احمد ہوں جوآیة کریمہ کا مطلب بہ ہے کہ سیدنا مسیح ربانی عینی ابن مریم روح الشعلیجا الصلاح والسلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جھے اللہ عزوم نے نئی اسرائیل سے فرمایا کہ جھے اللہ عزوم نے نئی اسرائیل سے فرمایا کہ جھے اللہ عزوم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جھے اللہ عزوم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جھے اللہ عزوم نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قورات کی تصدیق کرتا اور اس رسول کی خوشخبری سنا تا ہوا جو میرے بعد تشریف لانے والا ہے جس کا نام پاک احمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ازالہ کے قول فرکور ملعون میں صراحة ادعا ہوا کہ وہ رسول پاک جن کی جلوہ افروزی کا مرثر دہ حضرت سے لائے۔ معاذ اللہ مرزا قادیائی ہے۔ کشر دوم! (دانی ابلاء خزائن س ۲ بے ۱۸ میں لکھا ہے۔

''ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ واس سے بہتر غلام احمہ ہے۔''

کفرسوم! انجاز احمدی میں مرزانے صاف لکھ دیا ہے کہ''میودعیٹی کے معاملہ میں ایسے توی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی ان کا جواب دینے میں جیران ہیں بغیراس کے کہ یہ کہددیں کہ ضرورعیٹی نبی سے کیج تکہتر آن نے اس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی بلکہ ابطالِ نبوت پر کئی دیکٹی قائم ہیں۔'' (انجاز اندی میں افزائن ج10 م10)

یہاں عیلی کے ساتھ قرآ نِ عظیم پر بھی تہمت جڑ دی کہ وہ اسی باطل بات بتا رہا ہے۔جس کے ابطال پر متعدد ولائل قائم ہیں۔ کفر چہارم! مرزانے لکھا ہے۔''سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا سچا رسول بھیجا۔'' (واقع البلاء ص اا خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۱) کفر پنجم! ازالہ میں مرزانے کھھا ہے''اور سے الظیلا توحید اور دینی استقامت میں کم درجہ پر بلکہ قریب ناکام رہے۔'' (ازالہ س اس خزائن ج سم ۲۵۸) لعنہ اللہ علی اعداء انبیاء اللّٰه و صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وہارک و سلمہ ہر نی کی جھیر مطلقا کفرقطعی ہے۔ چہ جائیکہ نی مرسل کی تحقیر کہ مسمريزم كسبب نور باطن اور توحيد اور وفي استقامت بيس كم درجه پر بلكه قريب ناكام رہے۔ لعنة الله على الكاذبين الكافرين اور اس من كور الله كافر مرتد ہے۔ الكاذبين الكافرين اور اس من كور كراس كے رسائل بيس بحرے بيں۔ بالجمله مرزا قاديانى كافر مرتد ہے۔ اس كے اور اس كر تبعين كے بيچ نماز محض باطل و مردود ہے۔ جيسے كى يبودى كى امامت اور ان كے ساتھ مواكلت، مشاربت اور مجالست سب ناجائز وحرام ، حديث بيس ہے۔ "لاتوا كلوهم ولا تشاربوهم ولا تدان سے ساتھ بيٹو،" الله تبارك و تعالى فرما تا ہے ولا تو كنوا الى الله ين ظلموا فتمسكم النار. (حود ١١١) ظالمول كى طرف نه جيكو۔ ايبا نه بوكه تسميل دوزن كى الله تبارك في عند والله تعالى الله ،كته محمد الرحمٰن ايمارى عنى عند

الجواب سيحج، صح الجواب، صح الجواب، عبده المذنب ظفرالدين عفي عنه مجرعبدالمجدسنبلي عفي عنه عبده المذنب احمد رضاعفي عنه برملوي يريلوي صحيح الجواب\_ ہواب سیج ہے۔ جواب درست ہے۔ بنده فتح الدين از ہوشيار پورسني۔ عبدالوحيد، مدرس اول نعمانيه امرتسر كريم بخش عفي عنه سللي حنفی - قادری - رضوی صحيح الجوابء صجع الجواب، صجح الجواب، ظفر الدين احمه بريلوي محمدي، سي، عبدن المصطفطء ابوالفيض غلام محمر، سني حنفي، قا دري، خنفی بهاری، بربلوي، صحيح الجواب، هذا الجواب تيح \_ جواب ٹھیک ہے۔ سيدعلى عنه القادري، الجالندهري خادم العلماء بنده امام الدين عيدالني نواب مرزا

قولنا بدهذالحكم ثابت، الجواب منجيح ، و حديثه حجاً ملحاً مسكين عبدالله شاه مواوي پٹن نمبر ١٩ سيالکوئي ثم مجراتی مېر فقير سعد الله شاه ولايتي ساكن سوات احقر الزمن محمد حسن مدرس مدرسه دارالا فيآء مدرسه الل سنت و جماعت نبير ملك ماتحت اخون صاحب سوات نعمانيه امرتسر معروف بنام مافي منظرالاسلام بريلوي الجواب سيحج جوابات ندكوره بالامطابق اصول اهل هذا الجواب سيح محمد اشرف مدرس لاشك فيه. مُسكين علم الدين سنت والجماعت بين \_احقر الزمن يدرسه نعمانيه لابهور لاجوري خاک رسیدحسن عفی عنه مدرس مدرسه

کیور تھلوی

نعمانيه لاجور

حذا الجواب صحيح، لاشك فيه محدرشيد الزمن عقى عنه لقد اجاب من احباب حرره المفقير ، المفتى ولى محمد

جالندهري

مرزا غلام احمد کے اعتقادات ندکورہ اور اعتقادات کفریفقل کر کے علمائے ہندوستان پنجاب کی خدمت

میں پین کیے گئے۔ سب نے بالا تفاق اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیا۔ اس کے ساتھ اسلامی معاملات مثل ملاقات اورسلام و کلام کرنے سے منع کرویا ہے اور قریب ڈیٹر صسوعلاء کی مہریں اور دستخط اس فتوے پر شہت ہیں۔ نمقه ابوسعید محمد حسین بٹالوی حفی المحدیث۔ جو مخص خدا کے متعلق اس قتم کے عقائد رکھے جو سوال میں درج ہیں یا نمقه ابوسعید حمد نبن به رس بر مدی در می می مدی رسالت مواگر وه مجنون نبیس تو کافر ہے۔ مدی رسالت مواگر وه مجنوب نبیس تو کافر ہے۔ الجواب صحیح حرره ابوالفضل محمر حفيظ الله دارالعلوم لكهنو ان عقائد کا معتقد کافرے۔ ابوالعماد محرشبلي جيراجپوري مدرس سيدعلي زيني عفي عنه مدرس مدرسته حررهٔ محمد واحد نور رامیوری\_ دارالعلوم ندوة العلما يكحنو العلوم دارالندوة لكھنۇ \_ مرزا قادیانی اصول اسلامی کا منکر الجواب سيح ، بے شک مرزا قادیانی کے عقائد واقوال مد کفرتک بیجی گئے ہیں۔اس لیےاس محمد قاسم عفي عند مدرس مدرسه امينيه ہے اور ملحد اس کی امامت بیعت اور کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ محمد کفایت محبت بالكل ناجائز ب\_رقيمه احتر الأعفى عندمدرس مدرسهامينيه وبلي-العياد الله الصمدمريد احدميا نوالي\_ جواب سیج ہے۔ الجواب صحيح، ایبالمخص ہے ثبک دائر ہُ انسلام ہے صبیب احمد مدرس مدرسه فنخ بوری خارج ہے۔محمر اسحاق (مفتی پٹیالہ) مجمد عبدالغي عقي الثدعنه مدرس مدرسه وہلی۔ فتح بوري ديل... غلام مرتضلي پٹیالوی غلام محمر عفی عند۔ جواب سیجے ہے۔ الجواب سيحج ، الجواب تيجح ، ايومجمد عبدالحق دبلوي-محمد کرامت الله دیلی۔ سيدانظار حسين عفي عنه مدرس مدرسه امينيه ديلي\_ جواب سیج ہے۔ الجواب سجح، الجواب صحيح محمد لطف الله ازعلي كرهه احمد جي علاقه چيمه موضع مانڈک۔ محذامین مدرس مدرسه امیننه دبل به الجواب سحج الجواب سيحج، جواب درست ہے فضل احمرضكع بيثاور تعلقه مردان سيد حافظ محمد حسين واعظ ساذهوره ضلع عبدالله خان مدرس مدرسه اسلاميه شهر تخصيل صواني\_ قادیانی اس نص قطعی کا منکر ہے اور جونصوص قطعیہ سے منکر ہوتا ہے کافر ہے۔ پس قادیانی اگر دعادی حرره امانت الله عفي عنه على گرھ ندکورہ کا مدی ہے، تو وہ بے شک کافر ہے۔ مرزا قادیانی اوراس کے پیرویہ سب کے سب کافر ہیں۔ نصيرالدين خان غلام مصطف ابراجيم فيمرسلطان احمد خان مجمد رضاخان مرزا قادیانی اوراس کے معتقد اور مرید اور دوست مثل بوسلیم کے کافر ہیں۔ حرره عين البدي عفي عندشاه قادري از كلكته.

قادیانی خزیر مسلمہ کذاب قادیان میں رہتا ہے۔ مفتری، زندیق، مردود، کافر نائب ابلیس لعنت الله علیہ زندیق کی توبہ قبول نہیں۔ شریعت محمد یہ میں واجب القتل ہے۔ جمال الدین از ریاست تشمیر شلع شہر مظفر آباد بے شک جو آ دی امور قطعیہ کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ قر آک شریف مجزہ کا مثبت ہے اس کا انکار کفر ہے

اور ایسے آ دمی کی بیعت بھی کفر ہے اورمسلمان جاننا درست نہیں۔حررہ احد علی عفی عند مدرس مدرسہ اسلامیہ اندر کوٹ میرخد جو خص کسی بینمبرکی نبوت کا انکار کرے یا حضرت سرور عالم ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرے وہ

عبدالسلام مانی تی

مرزا قادیانی کے عقائد اس حد تک یقیناً بہنج گئے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا تھم عائد ہو جائے۔ دعوائے نبوت اس کے اور اس کے مریدوں کی تصنیفات میں بصراحتۂ موجود ہے۔ انبیاءالطیکا ہر اپنی فضیلت اور انبیاء علیهم السلام کی شان میں ہتک اور استخفاف ہے ان کی کتابیں واشتہار ورسا لےمملو ہیں۔معجزات و خوارق عاوت کی دور از کار تاویلیں ۔نصوص قطعیہ کی تحریف معنوی ان کا اونیٰ کرشمہ ہے۔لہذا ان کے کافر ہونے میں شک وشبخہیں اور ان کی بیعت حرام ہے اور امامت ہرگز جائز نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

كتبدالراجي الى الله محمد كفايت القدشا بجهان يورى

غ کسار موادی محد کفایت الله صاحب کے جواب سے اتفاق کرتا ہے۔

کتبه مشاق احمه مدرس گورنمنٹ سکول دہلی

بے شک الفظ فدکورہ مسطورہ فتوے کفر کے بیں اور قائل ان کا کافر ہے۔ اگر مرزا فدکور سے میدالفاظ راقم فقيرامانت على از تكودر تقريراً ياتحريراً ثابت ہيں تو بس كافر ہے۔

اِ ٹابت ہیں تو بس کا فر ہے۔ یہ شخص مدمی حال نبوت و رسالت کا ہے اور یہ کفر ہے۔ اس کے دعو ہے کا ہر ایک کلمہ کئ کئی طرح کے کفریات پر مشتمل ہے۔ پس شریعت غرامیں قائل ان کلمات کا اور مدی دعاوی کامثل فرعون دجال مسلمہ کے ہے اس کے ساتھ بیعت وغیرہ سلام و کلام شرع میں کفر اور حرام ہے۔

ر مساله المراقب المنتجة المنطق عنى عنه مدرس مدرسه نفرة الحق حنيفه امرتسر

ابییا دعویٰ کرنے والا کافر ہے اور اس کے مرید اور معتقد جو ایسے مدعی مفتری کو اس کے اقاویل کاذبہ اور دعاوی باطله میں سچا جانتے ہیں اور راضی ہیں وہ بھی کا فر ہیں۔ اس لیے کہ الرضاء بالكفر كفر۔

حرره محمد عبدالغفار خان رام يوري

حق تعالى شاند نے رسول الله عظی كوفاتم النبيين فرمايا ہے۔ چنانچدارشادفر مايا ہے ولكن رسول الله و خاتم النبيين اور نيز باجهاع امت ثابت ہے كه انبياء ورسل افضل انخلق بيں۔ البذا جو حض اينے ليے رسالت كا مدی ہے اور عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوة ہے اینے آپ کو افضل جانتا ہے۔ وہ کتاب اللہ کا مکذب دائرہ اسلام ہے خارج ہے۔اس کی اور اس کے اتباع کی امامت اور بیعت و محبت ناجائز اور حرام ہے۔

الیے تخص سے اور اس کے اذباب سے سلام کلام ترک کرنا جاہے۔ حررہ کلیل احمد سہار نپوری بمقتصائے کواکف مندرجہ بیان سائل ہرایک جواب مطابق سوال سیج درست ہے۔ اور ہرایک جواب کی تائید کے ا دله قطعيه مؤيديس بي – اور كتب شرعيه مملو – كتبه احقر العباد الله الصمد ابوالرجا غلام محمد بوشيار پورى

شخص كدمدي رسالت باشدمتكرنص قطعي است ولكن رسول الله و خاتم النبيين و دركفرمتكر قطعيات اختلاف نيست وجمراه چنين كسان بيعت ومحبت چه معنف دارد الراقم غلام احمد مدرس مدرس معمانيد لاجور جو شخص اقوال وعقائد ندکورۃ بسوال کا قائل و معتقد ہو، وہ انکارِ منصوصاتِ قطعیہ کی وجہ سے کافر ہے اور کافر کی امامت و بیعت اور اس ہے سبقت سلام تا تجدید اسلام قطعاً ناجائز ہے اس لیے کہ بیسب چیزیں اسلام کی پچتگی اور ا بمان کی مضبوطی پر متفرع ہیں۔ الراقم ابوالحامد محمد عبدالحمید الحقی القادری الانصاری کھنوی

الجواب ضجيح جواب درست ہے۔ جواب درست ہے محم عظيم متوطن ككصو-سلطان احد مخوى احد على عند سہار نپوري \_ الجواب سيحج ذلك الكتاب لاريب فيه. مرزا غلام احد دائره اسلام سے فارج احدسعيدراميوري-محد معز الله غان راميوري\_ ہے۔محمر اسحاق لدھیانوی۔ الجواب سنحيح الجواب سيحيح تدصح الجواب: عبداللطيف عفي عنهسهار نيوري. محرضاء الله خان راميوري\_ محمرامانت الله راميوري\_ الجواب سيح ، صحيح الجواب النجيب مصيب فضل احدرائے بور گوجرال۔ حافظ محمرشهاب الدين لدهميانوي محمد کفایت الله سهار نیوری\_ الجواب سيحيح: الجواب سيحيح اصاب من اجاب عنايت اللي سهار نيوري مهتم مدرسه محمد ابراہیم وکیل اسلام۔ لا ہور، عول مجج والمذنب ابوالرجاغلام محمر رائيته فوجدته صحيحًا تي بخش ہوشیار بوری۔ عربيه سهار نيور تحکیم رسول گری۔ الجواب صحيح الجواب سيح الجواب سحيح احقر زمان گل محمد خان مدرس مدرمه محر بخش عفی عنه سهرائے۔ مديق احدابونبوي\_ عاليه ديوبند الجواب سيح الجواب سيحج صحيح الجواب غلام دسول عفى عند مدرس مدرسد عربير عزيز الرحن مسمى مدرسه عاليه عربيد عيده فحد بذوس بدوسه اسملاميه د يوبند-ويويند و يويند \_\_\_\_ الجواب سيحيح الجواب منجح الجواب محج على اكبرالمجيب صادق محمد يعقوب قادر بخش عفى عنه جامع مسجد سهارن بنده عبدالمجيد البيب مصيب عبدالخالق-. الجواب منج الجواب سيحيح الجواب سيح محمد فتح على شاه ـ فقير غلام رسول مدرسه حميديه لاجور نور الله خال \_ الجواب سيحيح جواب سلجح ہے۔ جواب سیجے ہے محمر اشرف على عنه سأكن بعون، فقيرغلام الله تصوري-احمال شاه اجميري هذا هوالحق جمال مندوستان ـ الدين كوشهوالوي المجيب مصبب احمد على عنى عنه بثالوي\_ ما اجاب به المجيب فهو فيه من قال سواء ذلك قد قال محالاً جواب درست ہے۔ عبدالصمد مدرس ديوبند ذالك حرره الوالباشم محبوب عالم عفي عند مصيب

تو کلی سیدوی ضلع سنجرات۔

غلام احد امرتسری ایدیشرانل فقه۔

ومراكشت

كذالك ، فقير فتح محمر عني عنه سومدره

ضلع جالندهر-

الجواب صحيح جواب سنج ہے الجواب سنجيح \_ شير محم عفي عند - لاربيب في ما كتب عبدالكريم مجددي سأكن ننذ ومحمد خان ابوعبدالجبار حمد جمال امرتسري\_ ضلع حيدرآ بادسنده رحيم بخش حالندهري۔ الجواب سيح الجواب سحيح الجواب سيحيح لاريب فيدمحمر رحيم الله ديلي\_ والمجيب مصيب حبيب المرسلين مدرك فقيرمحد باقر نقشبندي مدرس مثن كالج ه رسه حسین بخش و بلی .. الجواب سيح \_ الجواب سيحيح هذا هو الحق. محمد وصبيت على مدرس مدرسه مولوي عزيز احد عفي عنه مدرس مددسه حسين خادم حسين عفي عنه مدرس مدرسه مولوي عبدالرب صاحب بخش دہلی۔ عبدالرب صاحب مرحوم دیلی۔ الجواب سجيح الجواب سيحيحي الجيب مصيب عبدالرحل عفي عندمدرس مدرسدمولوي محمد الحكم عفى عند مدرس مدرسه بازه بنده ضياءالحق عفي عند-مندوراؤ دعل عبدالرب صاحب دہلی۔ الجواب سيح الجواب سيح الجواب سنجيح محمر بردل عفی عند دیلی۔ محد ذا کر جموی عفی عنه به ولی محمد کرنالوی۔ . الجواب سيحيح الجواب سحيحي من اجاب نقد اصاب ابومحمر اتمر چکوالی۔ نوراحد عني عندامرتس ي\_ غلام رسول ملتانی۔ الجواب سيح . صحيح الجواب الجواب سيح محدعيدالعزيز لكصنوى اصابتمن محمه عبدالخالق عنى عند لكصنوى \_ محمه قائم عبدالقيوم الانصناري لكعنوي اجاب محمر بركت الله لكفنوي-صجح الجواب اصاب من اجاب اصاب من اجاب مجرعنايت الله عفي عنه لكعنوي \_ محمد عبدا كمجيد غفرالله الوحيد لكعنوي \_ محرعبدالهادي الانصاري لكعنوي\_ ' الاجوبة محجة جواب سی ہے۔ لقداصاب من اجاب۔ محمد اسحاق عفى عند مدرس مدرسه جامع مقبول حسن عفى عند مدرس سوم مدرسه مشآق احمداول مدرس فيض عام العلوم كانبور-جامع العلوم كانپور-كانپور\_ الجواب منحج محمدحسين عفي عنداز ہندوستان۔ جواب سیجے ہے۔ محمه عبدالله ناظم ويينيات مدرسه محمود عفي عنه ملتاني \_ دارالعلوم على كره-كتبدالمفتح الجواب سيحيح الجيبمصيب محمد عبدالله تونكي از لا بور محمرعمر خان عفي عنه-محمر فيض التدعفي عنه ملتاني \_ سب نبی کفر ہے اور دعوے نبوت کفر ہے۔ نبی سے اپنے آپ کو افضل سیجھنے والا کافر ہے۔ ابو بکر علی احمد محود الله شاه بدابوني عفي عنه- کچھ شک نہیں کہ مرزا قادیانی ایک دہریہ معلوم ہوتا ہے۔ مفتری علی اللہ ہے اس کے الہامات سے معلوم ہوتا ہے۔ مفتری علی اللہ ہے اس کے الہامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے میزا ہوتا ہے کہ اس کے منزا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی جو کچھ کرتا ہے۔ سب دنیا سازی کے لیے کرتا ہے کس اس کی امامت جائز نہیں۔ ابوالوفا شاء اللہ امرتسری۔

چونکہ مخص مذکور اپنے کوسچا رسول کہتا ہے اور رسالت کا ختم ہو جانا آ تخضرت عظیم پرنسوص قطعیہ یقیدیہ سے خابت ہے جو حد تواتر میں داخل ہے۔اس لیے وہ شخص بلاشبہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پس امامت یا بیعت و دوتی۔سلام و کلام اس سے اور اس کے مربیوں سے جائز نہ ہوگا۔ والتد اعلم احقر محمد رشید مدرس دوم جامعہ جائج الکلام کا نیور۔

جو کلمات سوال میں نہ کور ہیں ہر ایک کلمہ کا مرتکب اشد کا فر ہے۔العاجز عبد المنان وزیر آبادی۔ مرزا غلام احمد قاویا فی کے خیالات اور اعتقادات اکثر ایسے ہیں۔ جن سے فتو کی کفر عائد ہوتا ہے۔ بوسف علی عند میر تھی خیر گھری۔

تمام علماء نے اس کے کافر ہونے پر اتفاق کر لیا ہے۔کوئی گنجائش تادیل کی نہیں۔لہذا اس کے بیعت اور اس کے بیرد سے مجالست ومؤلکلت قطعی ناجائز ہے۔ابوالمعظم سید حجد اعظم شاہجہانپور۔

میری نظر سے مرزا کی کتابیں گزریں اُن میں صراحة عقائد کفریہ مرقوم ہیں۔ لہذا میں باعتبار ان کتابوں کے مرزا قادیانی کو کا فرسجھتا ہوں۔ غلام محی الدین اہام جامع معجد شاہجہان پور۔

مرزا قادیانی کی کتابوں میں بہت سے کفریات موجود ہیں جونصوصِ قاطعہ کے خلاف ہیں لہذا وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔عبدالکریم عفی عنداز ہندوستان۔

جوفخص توجین کسی نبی کی انبیاء علیم السلام ہے کرے وہ مردود اور کافر ہے۔ یعنی ایبا کافر کہاس کی توبہ میں اختلاف ہے تو اس کا کفر اور کفار کے کفر سے زاید ہے۔ العیاذ باللہ فقط، محمد عثمان عفی عنہ مدرس اوّل مدرسہ عین العلم شاہجہان بور۔

بے شک ایسے شخص کے کفریس کوئی شک نہیں۔ واللہ تعالی اعلم فقط محد عبدالخالق عفی عند مدرس دوم مدرسہ عین العلم شاہجہان پورب

یے شک میخنص ای طرح کا کافر ہے۔جیہا کہ مولوی محمد عثمان صاحب دام ظلیم نے تحریر فرمایا ہے۔ فقط ابو الرفعت محمد سخاوت اللہ خان مدرس سوم مدرسہ عین العلم شاہجہان بور۔

مرزاغلام احمد قادیانی یقیناً کافر ہے۔اس کے تفریک ذرائجی شک نہیں ہے۔احقر کواس کی کتب بتمامہ دیکھنے کا بھی انفاق ہوا ہے۔ اس سے اور اس کے تتبعین سے اسلامی طریقہ سے ملنا جلنا ناجائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب محمدِ اعزاز علی بریلوی۔

مرزا قادیانی جومیسلی سیح ہونے کا مدمی اور حصرت عیسلی الطبالا کی نسبت کلمات شنیعہ لکھنے والا دغیرہ سراسر کاذب اور مفتری انتہاء درجہ کا بددین مرتد ملحد خبیث النفس اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔اس کی اتباع کرنے والے بھی اسلام سے خارج ہرگز امامت کے لائق نہیں۔عبدالجبار عمر پوری دہلی کشن گنج۔

مرزا قادیانی ان عقائد باطلہ کی روسے بلاریب کافر بجاہر ہے۔قرآنی اور اجماعی امر ہے کہ دنیا میں پہلا کافر ابلیس تعین ہے اور اس کا کفرنص کی بنا پر ہے اور وجوہ بھی تکفیر مرزائین کے آیات و احادیث سے بکٹرت ملتی یں۔ مرزائیوں سے ارتباط اسلامی نصوص آیات واحادیث سے ممنوع ہے۔ جملہ تکالیف شرعیہ وارشادات اسلامیہ و خطابات تشریعیہ المامیہ ان سے کیا خطابات تشریعیہ المامیہ ان سے کیا خطابات تشریعیہ المامیہ ان کی تکفیر میں تامل کرے۔ اس پر بھی مخالفت کفر ہے۔ اور سے پہلا زینہ وخول فی المرزائیت ہے۔ حردہ تحمد عبدالحق الملتانی عفی عنہ۔

یہاں پرایک فتوی مختصر کر کے علائے کرام لاہور کا ایک مرزائی کا جنازہ پڑھنے کے بارہ بیں ورج کرتا ہوں موال ..... موال ..... کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مئلہ میں کدایک مجد کے امام الل سنت والجماعت سے مرزائیوں کی تکفیر کے فتوں سے واقف ہو کر دیدہ وانستہ ایک مرزائی کے جنازہ کی نماز پڑھائی ہے۔ آیا ایسے خص کے حق میں شرعا کیا تھم ہے۔ بینوا تو جروا.

الجواب سن مرزا غلام احمد قادیانی علائیة نزول وی نبوت اور رسالت کے مدی ہیں۔ اس لحاظ سے ان کا اور ان کے مریدوں کا خارج از وائرہ اسلام ہونا مسلم الثبوت ہے (ویکھو اہام ابوالفعنل قاضی عیاض کتاب الثفافی تعریف حقوق المصطفیٰ جلد ۲ ص ۱۹۵ اس کے اور اس کے مریدوں کے چیچے اقتدار اور ان کے جنازہ کی نماز پڑھنا ہرگز درست نہیں ہے۔ پس جس نے ویدہ وانت مرزائی کے جنازہ کی نماز پڑھی ہے اس کو علائیہ تو ہرنی چاہیے اور مناسب ہے کہ وہ اپنا تجدید نکاح کرے اور حسب طاقت کھانا کھلائے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو اہل سنت والجماعت کو اس کے چیچے نماز نہ پڑھنا چاہے۔ ایسے منافق کے چیچے نماز درست نہیں ہوتی۔

یے۔ایسے منائل کے چیچے ممار دورست بیل ہوں۔ ذلک کذالک صفرالک عنہ۔ محمد حسین عفی عنہ۔ والمجیب تیجے محمد بارعفی عنہ۔ المجیب مصیب جواب صبیح احقر محمد باقر عفا اللہ عنہ۔ غلام رسول چہارم مدرس مدرس مدرس مدرس مدرس درسداز لاہوں۔

مجمر عالم مدرس ودم مدرسه حميديه لا مود-قدصح الجواب حسن عفی عنداول مدرس مددسه حميديه لا مودر فقيرغلام قا در بھيروي عنی عند

از لاجور\_

الجواب صحح ابوسعید محمد حسین بثالوی \_ فتوی اول ختم شد \_

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

### فتو کی شریعت غرآ فتو کی نمبر دوم اس شخص کی نسبت جو مرزا غلام احمد قادیانی کا مرید نه ہونے کے باوجود اس کومسلمان جانتا ہے

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مخص سے بارے میں جو کہتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کا مرید تونہیں ہوں اور نہاں کے اعتقادیہ مسائل میں شامل ہوں کیکن اس کومسلمان جانتا ہوں۔ کیا ایسے شخف كى بيت اورامامت درست باورشرعاً ال كوكيا كمنا عابي بينوا بالتفصيل جز اكم الله الرب المجليل. الجواب ..... جو شخص مرزا غلام احدقادیانی کے عقائد کفرید کے معلوم ہونے کے باوجود اس کو کافرنہ جانے وہ بھی کافر ہے الیے شخص اکثر وہی دیکھے گئے ہیں جو منافق اور کافر ہیں لیعنی دراصل مرزائی ہوتے ہیں لیکن ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ ہم مرزا کومسلمان جانتے ہیں۔ یا اس پر ہم کفر کا فتو کی نہیں دیتے یا اس کوا چھا تو نہیں جانتے لیکن کا فر بھی نہیں کہتے۔ دراصل بیسب کارروائی منافقانہ ہے۔ کوئی مصلحت منظر رکھ کر ظاہر نہیں ہوتے۔ فی الحقیقت کیے مرزائی ہوتے ہیں۔ یاد رکھومسلمان کی شان سے بعید ہے کہ ایسے کافر کی تکفیر میں توقف یا تردد کرے۔ الحاصل مرزا اور اس کے سب مرید اور باد جود مرزاکی کفریات کے معلوم ہونے کے اس کے کفر میں توقف کرنے والے سب ك سب كافريس ـ توين اغباء عليهم السلام ادعائ نبوت ردنصوص اليها كفري جس مين الل سنت ميس عاسى كا تبحى اختلاف نهيس - اس واسطے دلائل لکھنے کی کچھ ضرورت نہیں - فقط واللہ اعلم -حررہ العاجز پوسف عفی عند از بکھیلے والا الجواب ..... جو خص مرزا غلام احد كے اقوال يرمطلع موكر اس كوكافر نه جانے وہ خود كافر مرتد ب بلكہ جو خص اس کے کافر ہونے میں شک ونز دو کرے وہ بھی کافرمستی عذاب عظیم ہے۔ شفاء شریف میں ہے "نکفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل او وقف فيهم اوشك" (التفارح ٢ص ٢٣٥) يعني تم براس مخص کو کافر کہتے ہیں جو کافر کو کافر نہ کہے یا اس کی تکفیر میں توقف یا شک و ترود رکھے وجمع الانحارودر مخار وفاوی فیربیدو بزازیدوغیره میں ہے۔ من شک فی کفرہ وعذابه فقد کفریعیٰ جو خص اس کے کفروعذاب میں شک كتيه محمد عبدالرحن البهاري عفي عنه كرے يقيباً خود كافر ہے۔ والله تعالى اعلم. الجواب صحيح تصحيح الجواب صح الجواب احد دضاعفی عنہ۔ عبده ظفيرالدين بريلوي سن حنفي مجمد عبدالمجيد سنبلى عفي عنه-قادري رضوي عبيدن المصطفى-

جواب سیح ہے۔ الجواب صحيح ظفر بدين احديريلوي مبر دارالافتاء مدرسه وجماعت بربلوي والبجيب مصيب احقر زمن محمدحسن سيدحسن عفي عنه مدرس مدرس نعمانيد منظرالاسلام-مدرس مدرسه نعمانیه امرتسر به الامور \_ حذ االجواب صحح الجواب سيح جواب صحیح ہے عبدالوحيد مدرس اول مدرسه نعمانيه محمد اشرف مدرس مدرسة فعمانيه لاجور كريم بخش سنبلي عفي عنه-حذا الجواب سيح جواب سیح ہے۔ لقداصاب من اجاب حرره الفقير المفتى ولى محمد جالندهري\_ بنده امام الدين كيورتعلوي .. سيدعل جالندهري\_ حذا الجواب تتحج الجواب سيح الجواب سجح لاشك في علم الدين لا موري\_ بنده فتح الدين بوشيار يوري\_ لاشك فيهمم إشيد الرحن .. الجواب فتحيح هذا الاجوية محجة ، الجواب التحي ابوسعيد محمد عبدالخالق لكعنوي\_ محمد لطف الله عفي عندا زعلي گڑھ۔ سيدعلى زيي عفي عنه مدرس وارالعلوم ندوه لكعنوب الجواب صحیح، ولی محمد کرنالوی صح الجواب، اصاب من اجاب، عبدالخالق لكعنوى محمد عبدالعز بزلكعنوي صح الجواب، اصاب من اجاب، اصاب من اجاب، ححرقاسم عبدالقيوم الانصارى تكعنوى مجرعبدالهادى الانعبارى لكعنوى محمد بركت التدلكھنوي الجواب تيح ، اليا مخض فاسق ہے۔ منح الجواب محرعبدالتي مدرس مدرسه لفخ بورى، بنده محمة قاسم مدرس مدرسدامينيد دبلي محرعبيرالله لكمنوي د بلي الجواب منجح، الجواب سيح الجواب صحيح، والجيب تجيح - بنده محمر اهن مدرس محمر كرامت الله دبلوي انظارحسن مدرس مدرسه امينيه وبلى مدر بدامینید دیلی الجواب سيح ، الجواب سحيح : من اصاب فقد اجاب محمد عبدالحق دبلوي محمد ذاكر بكوي عفي عنه لا موري به غلام رسول الملتاني عفي عنه-الجواب صحيح: الجواب سيحج: اصاب من اجاب نور احر عفی عندامرتسری۔ ابومجمه احمد عفي عنه چکوالي، لا ہور سيدحسين مددك مدرسه نعمانيه لاجوريه ایمافخص منافق ہے۔ الجواب سيحج الجواب سيحيح: السيخض کے خلف افتذا درست عبدالعزيز ساكن قلعدميهال شكح عکیم ابوتراب محرعبدالحق امرتسری\_ نہیں۔سلام دین امرتسری۔ الیافخص کافراور مرتدہے۔ الجواب صحيح: بوخف ال كونل جانا بده بحى مرالم منتقيم ودين قويم سيمنحرف بيدم بداهمه ابو بوسف امرتسرى سيدشاه جيدرآ مادي۔

۴۹۸ الجواب سیح الجواب الجواب صحيح: ثابت علی سہار پوری عبداللطيف سهار نيوري محمد اسحاق لودهما نوی ـ الجواب سيحج: الجواب فيحج والقول فيح الجواب سحجح: حافظ محمر شهاب الدين لودهيانوي غلام محمد بوشيار بوري محمد كفايت الله سهار نيوري الجواب صحيح: اصاب من اجاب، رائبته فوجدته صحيحاً، نى بخش كىيم رسول گرى\_ فضل احدرائے پور مجران۔ محمد ابراہیم وکیل اسلام، لاہور۔ جواب سلجے ہے۔ ملاجاب بدالجيب فحومصيب، الجواب صحيح: خادم شريعت الوالهاشم محبوب عالم محرين الدين نقشبندي ساكن الور-غلام احمد امرتسری۔ سیدوی ضلع سمجرات -الجواب سيحج الجواب سجح صح الجواب شرم. الجواب مح فخ محد-نقيرغلام رسول مدرسه حميديد لاجور--25 الجواب سحيح الجواب سيح احد على شاد اجميري -فقيرغلام اللدقصوري-الجواب سحيح الجواسطيح حذاهوالتق محمد عظيم متوطن تعكمور سلطان احمر تنجوی مسلع تجرات۔ جمال الدين تعميالوي -الجواب سجيح جواب ورست ہے۔ المجيب معنيب \_ احدعلى عنديدرس يدرسه إسملاميه صدیق احمد ومومنوی۔ احمه على بثالوي\_ مير گا-الجواب سيح: الجواب سيح الجواب صحيح: احقر كل محمد خان مدرس مدرسه عربيه محر بخش سپرانے۔ عنايت على سهار نيوري \_ ولوبند\_ الجواب سحيح الجواب سيحج الجواب صحيح: عزيز الرحمن مفتى حنى مدرسه عاليه غلام اسعد مدرسه ولوبند-سيدمحر مدرس مدرسه عربيه وبع بند-ولوبند الجواب صحيح الجواب سيح اصابالجيب قا در بخش مهتم جامع مسجد سهار نپور. بنده محمود عفي عنداول مدرس مدرسه محرحسن مدرسه دبوبند-د بو بند <sub>-</sub> الجواب صحيح الجواب صحيح الجواب صحيح تور الله خال \_ على اكبرعفي عندالمجيب صادق\_ بنده عبدالمجيد عفي عنه-عبدالخالق-الجواب سيح الجواب سحيح الجواب سيحيح ابوعبدالجبار محمر جمال امرتسری۔ فتح على شاه المجيب مصيب عبدالرحمُن-بنده محمد اسحاق عقى عنيه-

الجواب المتحج الجواب سجيح الجواب محج عيدالكريم ساكن ثنثره محمد خان ضلع رجيم بخش جالندهري\_ بنده عيدالصماعفي عنديدرس بدرسه حيدا بادسنده-الجواب سنجح جواب مج ہے۔ الجواب الميح محررتيم الله، دعلى-والجيب مصيب حبيب الرملين عدرس محمر يعقوب ويوبنديه اول پررسه حسین بخش، ویل۔ حذاحوالت الجواب محج . الجواب صواب مجمه ومیبت علی بدری مدرسه مولوی - خادم حسن عغی عنه بدرس بدرسه مولوی - مجمه با نگرحسن صدر بدرس عربیه فتح عیدالرب صاحب دیلی۔ پوری، دیلی۔ عبدالرب ماحب دالوي .... الجواب سيح الجواب سيح الجيب مصيب بندو ضاوالحق عفي عنه دبلي \_ محمر غزيز احمرعفي عنه مدرس مدرسه محمر احكم عفي عند مدرس مدرسه باژه حسين بخش دعلي-ہندوارے دیلی۔ الجواب محج الجواب سيحيح الجواب سيحيح: حبيب احد مدرس مدرسد فتح يوري ولي محركر تالوي اليه آدي كي بيعت عبدالله خان حدس مدرسه اسلاميه كفر ب اورمسلمان جاننا ورست ميرگھ۔ نہیں۔احد علی عنہ۔ الجواب سيح: جواب سمج ہے۔ ذلك الكتاب لاريب فيه محرعبدالله على قره احمد على قل قد يجير ــ محرمعتر الله خان رامپوري\_ الجواب سيحج الجواسطحج الجواب تحج محرفيض الثدملتاني عفى عندر محود عفی عنه ملیانی ــ سيدمجم حسين واعظ سأذهوره قولنا به هذا المحكم ثابت فقير سعد الله شاه ساكن سوات نيره وجدته حيا مليا مسكين عبدالله شاه مولوي للشن نمبر ١٩ سيالكو أن في مجراتي جوالي مخف كومسلمان مجمتا ہے وہ يا جابل ہے يا بدعقيده۔ بيعت اور امامت ايس مخف كى بعى ورست كتبدابوالفعنل محمد حفيظ اللد مدرس دارالعلوم ندوة العلماء الجواب صحح والجيب مصيب الوالعما ومحدثل عفى عندتى راجيورى مدس دارالعلوم عدوة العلما وكلصنوب ایسا مخص جال ہے اس کو سمجمانا جاسیے اور آگر وہ اپنی غلطی پر مصر ہو اور بث دھری کرے تو اس کی امت سے بچنا چاہیے اور بیعت ایسے مخص سے ندکی جائے سمخص بدعتی ہے۔ حرره محمدامانت اللدازعلى كثرجه بہتر یمی ہے کدایے فض کے پیھیے نماز ند پڑھیں۔ جوفض مرزا غلام احمد قادیانی کومسلمان جانے گواس کے طریقد پر ند ہویا مرید ند ہو۔ مگر دہ ایسا ہے جیسا كه شمر اور ابن زياد اور يزيد اور ابن سيجم كومسلمان جانتا باور جائة والابحى منافق اور خارجى ب-حرره عين البدئ شاه قادري از كلكته

الیا مخص جابل ہے کفر اور اسلام میں تمیز نہیں رکھتا اس کے امامت اور بیعت قبول نہیں ہے۔ یا واقف متعصب ہے۔اس کوتو بہ کرنی جاہیے ورنہ یہ تعصب بے محل مخل امامت وارشاد ہوگا۔

حرره ابوالجامد محمد عبدالحميد الحنفي القادري الانصاري انظ مي تكصنوي

جو خص مرزا کے عقا ئدمعلوم کر کے اس کو کا فر و خارج از اسلام نہ جانے وہ بھی اس کا پی<sub>ر</sub>و ہے۔

ابومحر سعيد محرحسين بتالوي

اگر غلام احمد کے عقائد کو بیر عقائد کفریہ جانتا ہے اور پھران سے راضی وخوش ہے۔ تو یہ کافر ہے۔ لان محمر كفايت الله شابجها نيوري مدرس مدرسه امينيه دبلي الرضا بالكفر كفر.

مرزا اور اس کے ہم عقیدہ لوگوں کو اچھا جانے والا جماعت اسلام سے جدا ہے۔ ایسے مخص سے بیعت مشاق احد حنفي مدرس گورنمنث سكول دبلي کرنا حرام اوراس کوامام بنانا ناجائز ہے۔

كسيكه قامل جواز اقتدا خلف مرزا دانتاع ادباشد يخط و ناداقف از اصول دين است .. زيرا كه صحت نماز بدون ایمان صورت نے بند و بطلان نماز امام موجب بطلان نماز مقتدی است کما لایحقی علی من له انتمسک بالدین و بیعت چنیں ناواقف بریں قیاس باید کرد۔ غلام احد مدرس مدرسه نعمانيه

جوفض غلام احمد کو باوجود اس کے دعاوی کے اہل اسلام جانے یا اپنے وقوے میں صادق سمجھے وہ اسلام الراقم عبدالبحاد امرتسري اور دین محری سے خارج ہے۔

اليافخص ساترحق باور باطن مين معتقد قادياني كاب ايسامكي بيعت وغيره سي كناره كشي واجب الراقم محرمحي الدين الصديقي أكفي امرتسري

اس کے عقیدے میں فرق ہے اس کی امامت اور بیعت جائز نہیں۔ الراقم عبداللام یانی تی تخص مٰدکور اگر مرزا کے کفر یہ مختفدات پر اطلاع حاصل کرنے کے بعد اس کی تکفیر کرے تو فبہا ورنہ وہ

بھی قادیانی کے ساتھ کفر میں ہم رشتہ ہیں۔اس کی بیعت اور امامت جائز نہ ہوگ۔ محررہ خلیل احمد بمقتصائے کوائف مندرجہ بیان سائل برایک جواب مطابق سوال صحیح و درست ہے اور ہر ایک جواب کی

تائید کے ادّلہ قطعیہ مؤید ہیں اور کتب شرعیہ اسے مملو، کتبہ احقر عبداللہ العمد ابوالوفا غلام محمہ ہوشیار پوری

جوالیے مدعی کواس کی اقادیل کاذبہ اور دعاوی باطلہ میں سچا جانتا ہے اور راضی ہے دہ بھی کافر ہے۔ اس محمة عبدالغفار خان رامپوري لے کہ الوضاء بالکفو کفو

اليصريح مكركومسلمان عجمنا تو كويا خودمسلماني سے خارج بونا ہے، ابدالمعظم سيد محمد اعظم مفتى خفى شاججهانپور جو تحض مرزا غلام احمد قادیانی کے عقا کدمی اف کو اچھا جانے اس کے پیچیے نماز درست نہیں اور نداس سے

ابولوسف على ميرتقي سکی کو بیعت کرنا جائز ہے۔

مرزا اوراس کے اتباع کی مثل میرے زویک اسلامی فرق میں ایسا کا فرکوئی نہیں۔

العاجز عبدالمنان وزيرآ مادي جو ایسے اعتقاد والے کومسلمان جانے وہ چخص بھی کافر ہے۔ جمال الدين رياست تشمير

جو تخص مرزا کے عقائد سے ناواقف ہو کرمسلمان کہتا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے جرگز امامت عبدالجبارعمر يوري دبل كشن تنج کے لائق نہیں ۔ جوتحف مرزا قادیانی کے حق میں باوجودعلم اس بات کے کہ دہ اپنے آپ کوئیسیٰ بن مریم علیجا السلام پر تفضیل دیتا ہے اور دعویٰ رسالت کرتا ہے۔ حسن ظن رکھتا ہواور اس کومسلمان کہتا ہو۔ تو وہ شخص خود وائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خارج ہے۔ ایسے شخص کی امامت و بیعت شرعاً ہرگز جائز نہیں اور اہل اسلام کواس سے اجتناب لازم ہے۔ کارج ہے۔ ایسے شخص کی امامت و بیعت شرعاً ہرگز جائز نہیں اور اہل اسلام کواس سے اجتناب لازم ہے۔ ایسے شخص کی امامت و بیعت شرعاً ہرگز جائز نہیں اور اہل اسلام کواس سے اجتناب لازم ہے۔

مرزا کو میر شخص اگر بنا ہر جہالت کے مسلمان سمجھتا ہے بقو معذور سمجھا جائے گا اور اگر باوجود اس کے ایسے دعاوی کفریہ اور اعتقادیہ باطلہ کے اس کو محض کلمہ گوئی پر مسلمان جانتا ہے تو خود اس کے اسلام پر خطرہ ہے اس کو مہلے تعلیم کافی دی جائے اگر نہ سمجھے پھر اس کی امام اور بیعت کو بالکل جھوڑ دیا جائے۔ حررہ عمدالجق الملتانی

#### ضميمه رساله هذا

منقول از روز نامه پییه اخبار لا مور ۳۱متمبر ۲ • ۱۹ء

مرزا غلام احمد قادياني تمام مسلمانان عالم كوكافر كهت بين

آئی میں نے پیداخبار مورخد ۱۲ اگت ۱۹۰۱ء کے صفح ۳ زیر دمضمون خاص کو دیکھا جس میں درج کے کہ ڈاکٹر سید مجر حسین صاحب اسٹنٹ سرجن لاہور مرزا قادیانی کا ایک خط بغرض اشاعت سیجتے ہیں جس کا تذکرہ انجن اسلامیہ لاہور میں تھا کہ مرزا قادیانی سوائے اپنے مریدوں کے باقی تمام مسلمانان عالم کو کافر کہتے ہیں۔ بذریعہ خط ان سے دریافت کرنا چاہیے کہ ضرور ان کا یہ عقیدہ یا قول ہے۔ ممکن ہے کہ یہ خط مرزا قادیانی کے استفسار کا جواب ہو۔ وہ اصل خط بھی مرزا قادیانی کا اس اخبار میں درج کیا گیا ہے جس کے دیکھنے سے میں جیران ہوں کہ ضدادندا! کوئی جھوٹ کی افتہا ،وگی جو مدمی نیوت ورسالت کی طرف سے پبلک میں شائع ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی کا اس ای کی تقریب کی طرف سے پبلک میں شائع ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی کا اس ای کی تھے۔ چونکہ حدیث می مرزا قادیانی کا اس ای کی تھے۔ چونکہ حدیث می مرزا قادیانی کا اس ای کی جو مداند کی طرف سے سبقت نہیں ہوئی۔ اگر کوئی کا غذ ،ہارا لکھا ہوا ہوتو چیش کیا جائے اس لیے ہم ان مسلمان کو کافر کہنے کے داسطے مجبور ہوئے۔ ملخصاً

مرزا قادیانی کا ایب لکھنامحض جھوٹ ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ سرزا قادیانی نے جب تمام مسلمانوں کے برخلاف اپنی نی راہ نکالی اور اینے عقائد مسلمانوں کے برخلاف کر لیے تب علمائے اسلام ہندوستان اور عرب نے مجبوراً مرزا قادیانی پر کفر کے نتوے دیے کہ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کا فراور مرتد ہے۔ عقائد مرزا قادیانی کے بہت سی کتب میں ورج ہیں جس کی تفصیل نہیں۔ ووموثے عقائد عام فہم یہ ہیں۔

(الف).... كەمرزا قاديانى انبياء عيىم السلام پر سخت يېوديا نه الزام لگا كرفخش مال بېن كى گاليال دييتے ہيں، تو بين كى نبى كى موكفر ہے۔

(ب) .....دعویٰ نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں ادراپنے مشکر کو کافر کہتے ہیں۔ بید دونوں عقا کد صریح کفر ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی رسالت اور نبوت کے مشکروں کو کافر کہا ہے اور عذاب دوزخ کے مستحق لکھا ہے اور

دیگر مرزائیوں نے بھی مرزا قادیانی کے مشروں کو کافر لکھا ہے۔

(۱) ..... "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ترجمه! كهدد علام احمد الرحم خدا ب محبت كرنا عاجة بوتو ميرى بيردى كروتب تم سے خدا محبت كرے گا۔ " (برابين ص ٢٥٣ خزائن بن اص ٢١٦) (٢).....البام "قل جاء كم نور من الله فلا تكفر وان كنتم مؤمنين."

(برائین احمد به حاشیه نمبر۴ ص ۲۵ نزائن ج اص ۲۵۰)

اے غلام احمد خدا کی طرف سے نور اتراہے تم اگر مون ہوتو انکار مت کرو۔ نتیجہ مرزا قادیانی کا محر کافر

ے۔۱۸۸اء

(m) ..... مين في مول ميرا الكاركرنے والامتوجب سزا ہے۔ (ملحما توضيح مرام س ۱۸ فزائن ج سم ۲۰)

البهام ...... قل یاایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعًا ای موسل من الله (معیار الاخیار ۲۵۲ مجوید اشتهارات ج ۲۳ م ۱۵۰ ترجمه: کهدور (غلام احمد) کدار تمام دنیا کے لوگوئی الواقع بی الله تعالی کا رسول بول بول م مسب کے واسلے لیمی بین الله کا رسول بول و (۱) ..... ان لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں جو زبین پر رہتے ہیں۔ خواہ وہ یورپ کے رہنے والے ہیں اورخواہ امریکہ کے، بلقظ مرزا کی تحریر اپنی جماعت کے لیے ص ۲ ماہ نومبر ۱۸۹۹ء۔ (کافر کے پیجھے نماز پر حناقطی حرام ہے)

میاں شمس الدین صاحب سکرٹری الجمن حمایت اسلام کو مخاطب کر کے .....تم میرے منکر ہو۔ تمہاری دعا کیں طاعون کے بارہ میں قبول نہیں ہوں گی کیونکہ تممارے مناسب حال اللہ تعالی نے اس آیت میں تھم دیا ہے۔"مادعاء الکافرین الافی صلال " (دافع البلام ساافزائن ج ۱۸ ۲۳۳)

ترجمہ! کافروں کی دعا گراتی میں ہے۔ (۱۰) ..... الهام فاتقوا الله ایها الفتیان واعرفونی والعیمونی والا تموتوا بالعصیان (خلبدالہامیص ۵۰ نزائن ۱۲ مراسانا) ترجمہ! اے جوانو! خدا سے ڈوواور جھے پچانو، اور میری پیروی کرواور گناہ تافرمائی میں نہ مرو۔ (۱۲) ..... وان انگاری حسوات علی اللهین کفروا بی وان اقراری بوکات للهین یتر کون الحسد ویؤمنون (خلبدالہامیص ۱۹ نزائن ج۱م اسانا) ترجمہ! بلا شبہ میرا انکاران لوگوں کے لیے جرتیں ہیں جنول نے میرے ساتھ کفر کیا اور بلا شبہ میرا اقرار ان لوگوں کے لیے برتیں ہیں۔ جنول نے حمد کو چھوڑ دیا اور جھ پر ایمان لے آئے۔ (۱۲) ..... اس وقت بھی خدا کا رسول تم محارے درمیان ہے جو مدت سے تم کو ان عذابوں کے آئے گرجر دے رہا ہے پس سوچو اور ایمان لاؤ تا کہ تجارے اشتھار افتداء من وحی من السماء ۲۱ اپریل ۱۹۰۵ء (مجود اشتہارات ج ۲ م ۱۳۰۰ عاشیہ) تیجہ (مرزا قادیاتی پر ایمان لائے سے بات سے

۲۶ و مبر ۱۹۰۵ء کو عبدالکریم کی قبر سے تابوت نکالا گیا اور بہتی مقبرہ قادیان میں پہنچایا گیا۔ دوبارہ جنازہ میں ا بردھا اور سنگ مزار بر مرزا قادیانی نے بیشعر تکھوایا ہے۔

> میجا کو جو مانے اس کو دہ مومن سجھتا تھا میجائی کا مکر محض زدیک اس کے کافر تھا

الهام..... قطع دابرالقوم الذي لايؤمنون. بلفظ اخبار بدر ۱۹ جؤري ۱۹۰۷ء (تذكره ص ۵۸۹) ترجمه! الى قوم كى جر كات دالى كل جومرزا قادياني) يرايمان ندلائي \_

توٹ ...... جس شہر میں بیفتوی پنچے دہاں کے مسلمانوں کو لازم ہے کہ اسے اپنے ہاں طبع کرا کر لوگوں میں تقسیم کریں تاکہ وہ مرزا کے عقائد سے واقف ہو کراس کے دھوکے سے بچیں اور اسلامی مجلسوں اور محفلوں میں پڑھ کر سنائیں اور سعادت دارین حاصل کریں۔



#### بسراله الرحم الرحيرا

بسم الله الرحمن الرحيم · حامداً ومصلياً ومسلماً · امابعد!

اصول دین میں سے کی بھی اصل کے انکار سے کفرلازم آتا ہے۔ مثلاً توحید ٔ رسالت تیامت وغیرہ کا منکرا گر ابتداء کا فرتھا تواب بھی کا فرر ہے گا۔ لیکن پہلے سلمان تھا بعد میں اصول دین کا انکار کیا تو مرتد کہلائے گا۔

ختم نبوت اصول دین میں شامل ہے۔اس کا منکر مرتد ہے۔ بیا لیک واضح بات ہے۔اسلامی فرقوں میں سے کوئی بھی اس میں افتقال فی بیس رکھتا۔ اس لئے جو شخص مسلمان تھا۔ بعد میں قادیانی یالا ہوری مرز الَی عقیدہ اختیار کیا وہ اجماع امت اور دلائل قطعیہ سے مرتد ہے اور جو شخص کمی قادیانی یا مرز ائی کے گھر پیدا ہواوہ بھی مرتد ہے۔فتہائے امت کا اس میں اجماع ہے۔سلف صالحین میں سے کسی بھی فقیہ نے اس کے مرتد ہونے میں اختلاف نہیں کیا۔

فتیبدامت علامه این بهام فی القدیرص ۳۲۷ ی کی تین که "اسا جبر الدولد فلا نه یتبع ابویه او احد هدما فی الدین فیکون مسلماً باسلامهما و مرتداً برد تها فلما کمان مرتداً برد تهما اجبر کما ی الدین فیکون مسلماً باسلامهما و مرتداً برد تها فلما کمان مرتداً برد تهما اجبر کما ی جبران سسه المخ " " ولی می مرتدی اولاد کو اسلام لانے پراس لئے مجود کیا جائے گا کہ وہ وین می مال باپ دونوں یا ایک کا تابع ہوتا ہے۔ پس دونوں کے مسلمان ہونے پرمسلمان کے تم میں ہوگا اور دونوں کے مرتد ہونے کی صورت میں مرتد ہوئے کی حورت میں مرتد ہوئے کی حورت یا جائے گا۔ اس طرح اولاد کو بھی مجبود کیا جائے گا۔ اس طرح اولاد کو بھی مجبود کیا جائے گا۔ اس طرح اولاد کو بھی مجبود کیا جائے گا۔ اس طرح اولاد کو بھی مجبود کیا جائے گا۔ پ

صاحب براية علامه موغينا في حداية ج ٣٥ ما ١٥٥ باب احكام المرقدين پرتيسة بين كنا واذا رتد الرجل وامراته والعيداذ بدالله ولحد في الدار الحرب فحبلت المراة في دار الحرب وولدت ولداً وولد لولده مدا ولد في خله و عليه ما جميعاً فالولد ان في الغ من في الغ من في الغ من العرب وولدت العياف بالله مرقد موكر ورا مرب في الله من النا من المرب في الله والأرب على عورت حامله موكن اور وي جنا اورا ولا وكو مي اوا و دو كن بين دار الخرب على عورت حامله موكن اور يج جنا اورا ولا وكو مي اوا و دو كن بي بعد عن الن سب بي غلب حاصل موا توسيط العرب على عرب المناف علي المناف على المناف المنا

خلا سه کلام یه که بینے اور یوتے ساری اولا د کا ایک بی تھم ہے۔

اکرسی کوشبہ لیے کہ اولا دیر مرتد ہونے کا تھم صرف دارالحرب میں فرار ہوجانے کی صورت میں ہے۔ شاید دارالالسلام میں مرتد کو آگراولا دہوتو اس کا تھم مختلف ہوگا۔ اس شبہ کوردکرتے ہوئے علامہ اکمل الدین تحد بن محمود البابرتی اپنی مایہ ناز کتاب الغناب شرح البدایة ج مص ۳۲۷ پر فرماتے ہیں کہ

''قيل ذكردار المحرب وقع اتفاقا فانها اذا حبلت في دارنا ثم لحقت به بدار الحرب في المحواب كذالك ولعله يشتمل على فائدة وهي ان العلوق متى كان في دار الحرب كان ابعد عن الاسلام باعتبار الدار لكون الدار جهة في الاستبتاع فاالمجبر هناك يكون جبراً هناباالطريق الاسلام بالعرب كون جبراً هناباالطريق الاولى العرب '' في يعنى دار الحرب كي قيدا تفاقى 'ورند دار الالسلام مين مرتده الرحام الموجات بيني كي كي كم رب كالولى العرب في المراكم بين عمل مم مرت والمالم مين عمل من المراكم والمراكم بين عمل من المراكم من عمل شهر كاتو دار كان فاسد بين دار الحرب من عمل من المراكم من المراكم الم

علامہ سعدی آفندی نے علیۃ کے حاشیہ میں اس سئلہ کی مزید وضاحت کی ہے۔ طوالت کے خوف سے چھوڑ تا ہوں۔ فقہائے ملت حفیہ بیضاء کی اتن تصریحات کے بعد قادیا نیوں کی اولاد کو اہل کتاب سے مانتا ایک نا قابل فہم بات ہے۔ اگر چہاس سئلہ پر مزید حقیق وقد قیق کی ضرورت نہیں۔ مگر نسور ا علی نبور! کے مصداق اہل کتاب کی تشریح بھی قانون اسلامی کے ماہرین کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔

علامه این هام فتح القدیرج ۳ ص ۱۳۵ پر لکھتے ہیں کہ: ' والسکتسابسی من یؤمن بنبی ویقر بکتاب ، ' پینی اہل کتاب وہ ہیں جونبی پرائیان لائیس اور کتاب کا اقرار کریں۔ ﴾

جیسے نصاری موٹی علیہ السلام پرایمان لاتے ہیں اور تورات وانجیل کا اقر ارکرتے ہیں۔ صرف اپنے نبی کے بعد آنے والے نبی اور کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ مثلاً بہودی موٹی علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تورات کو آسانی کتاب کتے ہیں۔ لیکن عیسی علیہ السلام اور انجیل کوئیس مانتے جوموٹی علیہ السلام وقر رات کے بعد آئے ہیں۔ ای طرح نصاری عیسی علیہ السلام اور انجیل کو مانتے ہیں گرمجے تھے اور قرآن مجید کوئیس مانتے۔

خلاصہ کلام! بیر کہ اہل کتاب ایسا ٹولہ جو سیج نی اور تجی کتاب پرائے مخرف عقیدہ کے مطابق ایمان لاتے ہیں۔ اور انبیاء سابقین اور کتاب سابقہ کو بھی مانے ہیں۔ صرف بعد میں آنے والے سیج نبی اور تجی کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن قادیا نبول کی اولا داس قانون پر پوری نہیں اترتی۔ کیونکہ وہ ایک جموٹے مخص کو نبی مانتے ہیں اور جموثی عبارتوں کو ''سانی وحی سجھتے ہیں۔ ایسے مخص کو اہل کتاب سے سمجھنا فہم کا قصور ہے۔ مثال کے طور پر نصار کی کے نز دیک بہودی اہل کتاب ہیں۔ کیونکہ نصاری کے عقیدہ کے مطابق یہودی ہے ہی لینی حضرت موی علیہ السلام کو مانتے ہیں اور مجی کتاب تورات کو بھی مانتے ہیں۔ کیونکہ یہودی علیہ تورات کو بھی مانتے ہیں۔ کیونکہ یہودی علیہ علیہ السلام اور انجیل کو سی بی نمین مانتے۔ یہ مثال محض شرط کوذہن نشین کرانے کے لئے دی گئی ہے۔ ور نہ مما ثلت من کل الوجوہ نہیں ہے۔ کیونکہ قادیانی نہ صرف ہمارے عقیدہ کے مطابق بلکہ فی الواقع ایک جموٹے مرعی کو نی مانتے ہیں۔

فوی کی متند کتاب الدرالخارج ۲۵ س۳۱ کتاب الکاح پرنی اور کتاب کی تشریخ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "وصح نکلے کتیاب) منزل ..... "وصح نکلے کتیابة وان کرہ تینزیها تنزیها (مومنة بنبی) مرسل (ومقرة بکتاب) منزل ..... السخ " "وائل کتاب ورت کی تعریف کرتے ہوئے نی کے ساتھ مرسل کی قیدلگائی ہے۔ یعنی اہل کتاب ایسے فض کو کہا جانے گا جو نی مرسل یعنی خدا کے یہاں سے بیسے ہوئے نی کو مانتا ہودہ نی مرسل پرایمان لانے والانہیں کہلائے گا اور کتاب کے ساتھ منزل کی قیدنگا کروضاحت کردی کہ فیرمنزل یعن جھوٹی کتاب کو مانتا والا اہل

علامدابن هام جیے فتیدامت کی تعریف اور صاحب الدر الحقار کی تشریح کے بعد قادیا نیوں کواہل کتاب کا تھم لگانا فقد اسلامی سے ناوا قفیت کی ولیل ہے۔علامہ شامی اپنی کتاب روالحقارج ۲۳ س ۳۱۳ میں (قوله مقرة بکتاب ) کے ذیل میں کھتے ہیں کہ:

''في النهرعن الذيلعى واعلم ان من اعتقدديناً سماوياً وله كتاب منزل كصحف ابراهيم شيث وزبور داؤد فهو من اهل الكتاب فتجوز مناكحتهم واكل ذبائهم ، '' (يتى جودين ساوى پراغقادر كمتا بوادراس كومزل كتاب بحى مانا بورجيدا براييم وشيث عليدالسلام اورداؤد عليدالسلام كازبورتو و و الل كتاب باست ثكاح كرنا و داس السام كازبير كمانا حلال بهد ها

دین کی ساوی قیدلگا کرمن گھڑت دین کوخارج کیا کہ جعلی دین والا آدمی اہل کتاب سے نہیں ہے۔ قادیا نیوں کا دین ساوی نہیں بلکہ من گھڑت ہے اور قادیا نیوں کا پیشواجھوٹا مرحی نبوت ہے۔ ان سے اہل کتاب جیسا سلوک کرنا از روئے شرع حرام ہے۔ بلکدان سے مرقد جیسیا سلوک کیا جائے گا۔ یہی قانون اسلامی کا صرح کے نقاضہ ہے۔ خلاصہ بحث سے کہ اہل کتاب کے دوشر طیس ۔ ایک سے کہ اہل کتاب وہ شخص ہے جو سیچ نبی اور کچی کتاب ساویہ کو اپنے منحرف عقیدہ کے مطابق ما نتا ہوں ۔ اگر جھوٹی کتاب ساویہ کو اپنے منحرف عقیدہ کے مطابق ما نتا ہوں ۔ اگر جھوٹی کتاب کو وہ اور جھوٹے مرحی نبوت کو نبی مانتا ہوتو وہ اہل کتاب نہیں ہوسکتا۔ جسے قادیا نی ۔ دوسری شرط سے ہے کہ جرآ نے والی می امت کو اہل کتاب کہد سکتے ہیں ۔ بیودی عیسا نیوں کو اہل کتاب کہد سکتے ہیں ۔ بیودی عیسا نیوں کو اہل کتاب کہد سکتے ہیں ۔ بیودی عیسا نیوں کو اہل کتاب نہد سکتے ہیں ۔ بیودی عیسا نیوں کو اہل کتاب کہد سکتے ہیں ۔ بیودی عیسا نیوں کتاب نبیس کہد سکتے ہیں ۔ بیودی عیسا نی میہودیوں کو اہل کتاب کہد سکتے ہیں ۔ بیودی عیسا نیوں اور بیودیوں کو اہل کتاب کہد سکتے ہیں ۔ لیکن عیسائی کتاب نبیس کہد سکتے ہیں ۔ لیکن عیسائیوں اور بیودیوں کو اہل کتاب کہد سکتے ہیں ۔ لیکن عیسائی

و یہودی مسلمانوں کو اہل کتاب نہیں کہ سکتے۔اس قاعدہ کے مطابق قادیانی اگر باالفرض کچی امت ہوتے تب بھی اہل کتاب نہیں کہا جائے گا۔وہ جھوٹے دجال کے متع ہیں۔ان کو اہل کتاب کیسے کہا جاسکتا ہے۔ چونکہ قادیانی مرتد ہیں۔اس کتاب نہیں کہا جاسکتا ہے۔ چونکہ قادیانی مرتد ہیں۔اس لئے ان کو مسلمانوں کے ملک میں امن وامان کے ساتھ رہنے کی شرعاً اجازت نہیں دی جاسکتی۔اگر باالفرض خلاف تو قع وہنی تصور کیا جائے تب بھی ذمہ قبول نہ کرنے کی صورت میں امن وامان کا معاہدہ خود بخو دختم ہوجا تا ہے۔

علامه ابن هام اپنی کتاب فتح القدیر ۳۰ ۳۰ ۵ پر تحریر تے بیں کہ: ''وقید بادائها لانه لوامتنع من قبولها نقض عهده سالغ '' (پین جزیر) قولیت سے انکار پر ذمیت کامعام و متم بوجا تا ہے اوروہ واجب القتل ہے۔ ﴾

چنرسطرا كم مريد الله تعالى عندى ان سبه عني الدن الله تعالى وتسبة مالا ينبغى الى الله تعالى ان كان ممالا يعتقدونه كنسبة الولدالى الله تعالى وتقدس عن ذالك اذا اظهره يقتل به ..... السبخ ، "هلي منوسكات كم شان من كتاخي كرف والاالله تعالى كطرف تا مناسب با تين منوب كرف والااكران باتون كا بر الما ظهاد كرف والااكران باتون كا بر الما ظهاد كرف والا اكران باتون كا بر الما ظهاد كرف الواسكا معامده من موجائكا ورواجب القتل موكار الله المعامد من موجائك المواد والمناسب المتعلى المكان المعامد من موجائك الورواجب التعلى موكار الله المعامد من من المناسبة المتعلى المناسبة المتعلى المناسبة المنا

ندکورہ بالاعبارت ذمیوں کے لئے دوشرا کا بیان کرتی ہے۔ ایک یہ کہذمیت قبول کرے۔ اگرکوئی ذمیت قبول منہیں کرے گا تواس کو واجب القتل سمجما جائے گا۔ قادیائی اپ آپ کو ڈی نہیں سیجھے اور ندقبول کرتے ہیں۔ بلکہ وہ آ کئین کے ایسے فقروں کوجس سے ان کا غیر مسلم ہونا ٹابت ہوتا ہے۔ انکار کرتے ہیں۔ بلکہ طعن تشنیج اور طنز کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بلکہ طعن تشنیج اور طنز کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ درسری شرط یہ ہے کہ وہ نبی اکر مہونے کی شان میں گتا خی اور اللہ تعالی کے حق میں نا مناسب یا تیں نہ کے۔ اگر کسی بیں۔ دوسری شرط یہ ہوجائے گا اور واجب القتل ہوگا۔ قادیانی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا مناسب یا تیں۔ باتھی کہتے ہیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی کے ایک خاص مرید قاضی یارمحمد فی اوائل پلیڈراپنے مرتبہٹریکٹ نمبر۱۳۳ اسلامی قربانی صفحۃ امیں تحریر کرتا ہے کہ اسلامی قربانی صفحۃ امیں تحریر کرتا ہے کہ است کے دوسرت میں مولود (مرزا قادیانی) نے ایک موقع پراپی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ براس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ مورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ بھے کے لئے اشارہ کانی ہے ۔۔۔۔۔۔الخے۔''

اب آپ ہی فیصلہ فر مائیس کہ اس سے زیادہ کوئی بیہودہ بات ہوسکتی ہے جوخدا تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائے؟ اور یہ کتا ہیں جن میں بیہودہ باتیں لکھی ہوئی ہیں قادیانی جماعت کی طرف سے سلسل چیپ رہی ہیں۔ برطاا ظہار ہے۔ نتیجہ کے طور پر قادیا نیوں میں ذمیت کی دونوں شرا تط مفقود ہیں اور دہ محارب اور واجب القتل ہے۔ اسلامی مملکت میں ان کے ساتھ ذمیوں دالاسلوک کرنا ازرو ئے شرع نا جائز ہے۔

دفاعی بحث: مرتد کی سراقل ہے۔ بیتر آن وحدیث کامطلق فیصلہ ہے۔ لیکن بچوجت پندلوگ صدق
دل ساس کے قائل نہیں ہیں۔ کیونکہ طحدین اور ایا حیت پندلوگوں کے مسلسل پر دپیگنڈ اسے متاثر ہوکر دین کوٹا نوی حیثیت دیے ہیں اور اولی حیثیت ان کے ہاں دنیا کی ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ دین کی وجہ سے کی گوئل کرنا نہ ہی جنون ہے۔ لیکن بیلوگ انسانی دنیا میں اپنی مصنوعی کئیریں (بین الاقوامی سرحدیں) کھینچ کرایک دوسر سے کے خون کے جنون ہے بیاسے بنتے ہیں۔ لکیر سے اس طرف کا انسان اپنے ہی ہم جنس انسان کو بلکہ بسااو قات ہم فر ہب اور ہم نسل انسان کو بلکہ بسااو قات ہم فر ہب اور ہم نسل انسان کو بلکہ بسااو قات ہم فر ہب اور ہم نسل انسان کو بلکہ بسااو قات ہم فر ہب اور ہم نسل انسان کو بلکہ بسالوقات ہم فر ہب اور ہم نسل انسان کو بلکہ بسالوقات ہم فر ہی جانی ہوچکی ہیں ہاہ کرنے کے لئے کروڑ دن اربوں روپ کے منصوبے بنا تا ہے۔ لاکھوں کروڑ وں انسانوں کی جانیں تلف ہوچکی ہیں اور مسلسل تلف ہور ہی ہیں۔ بیروثن خیالی ہے؟۔ لیکن دین کے تھم کے مطابق کی مرتد کوئل کرنا تاریک خیالی اور جنون ہے۔ تف ہے اس روشن خیالی ہے۔

انسانی و نیا کومصنوی خطوں میں تقسیم کر کے ہر خطہ کے ساتھ وفاداری فرض سے بڑھ کرقر اردیے ہیں۔ حالا تکہ یہ خطے نہ فدا کے بنائے ہوئے ہیں اور نہ رسول کے۔لیکن اسنے اہم قرار دیئے گئے ہیں کہ اگر کسی کی وفاداری مشکوک ہوجائے تو دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہر جگہ واجب القتل ہوجاتا ہے۔لیکن اگر کوئی شخص خدا کے بنائے ہوئے حدود کی خلاف ورزی کرے۔ بلکہ بخاوت کرے اور مرتد ہوجائے تو خدا اور رسول ملکھنے کی وفاداری سے بغاوت (ارتداد) ہرائے تی کرنے کی مزادینا میں ملائیت ہے۔ (ہریں عقل وہمت بباید گریت)

دنیا کے بنائے ہوئے جعلی نظریوں کی وفاداری جان سے اہم ہے۔ مثلاً روس میں رہنے والا اگر کمیونزم سے مخرف ہوجائے تو واجب الفتل ہوتا قرار پاتا ہے۔ جیسا کدروس میں کروڑوں جانوں کو باغی قرار دے کر تلف کیا گیا ہے اور چین میں سوشلزم کے خلاف عقیدہ رکھنے والا گرون زنی ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی جاہ وجلال کا مالک ہو۔ جیسے ماضی قریب میں چارکے ولد کا حشر ہوا۔ کیا خدا کے نازل کردہ نظریہ کی اتی بھی اہمیت نہیں کہ اس سے مخرف ہونے والے کو خالق حقیقی کے عظم پر کیفر کردارتک پہنچایا جائے۔

شرم تم کو گر نہیں آتی احکام اسلام میں مرتدکی شرعی حیثیت

روز نامه امن کی ۱۸ کوبر والی اشاعت میں 'فتندار تداد کا خاتمہ' کے زیرعنوان ایک مضمون نظر سے گزرا۔ مضمون نگار نے مخصوص تر جیجات کے تحت قرآن وحدیث واجماع امت وفقہ تمکہ کے سراسر خلاف سادہ لوح قار کین کوبیہ تاثر دینے کوشش کی ہے کہ مرتد کی شرعی سزائل نہیں ہے۔ حضور اکر مسلط نے مسیلہ کذاب مرتد کے متعلق جو کچھ فر مایا۔ یا حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالدین ولید کی سربراہی میں سحابہ کرام کا لشکر بھیج کرمسیلہ کذاب کو بمن مہتعین جہنم رسید کیا۔ سب پچھسیامہ کذاب کی باغیانہ حرکتوں کی وجہ ہے ہوا تھا۔ نہ کہ ارتداد کی وجہ ہے۔ میں مسیلمہ کذاب کے انکار ختم نبوت اور حضور علیہ کی اظہار ناراضکی اور حضرت ابو بکرصد این کی لشکر کشی کے اسباب پر بعد میں اظہار خیال کروں گا۔ سب سے پہلے ارتداد کی شرعی حثیت قرآن وحدیث کی روسے پیش کرنا جا ہتا ہوں:

بن اسرئیل کو جب موئی علیه السلام کی تربیت اور قیادت کے طفیل اللہ تعالی نے ایمان اور آزادی کی دولت عطا فرمائی اور فرعون اپنے انتگر سمیت و وب مرا ۔ تو موئی علیه السلام نے فرمایا اللہ تعالی کی دربار میں کوہ طور پر جا کر ابتی ہوتا ہوں۔ تا کہ وہ تہمیں زندگی گر ار نے کے لئے دستورالعمل عطا فرمائے ۔ موئی علیه السلام کو اپنا تا ب بنا کر فود تشریف لے گئے ۔ واپسی میں جب تو را ق لے کر پنچ تو قوم دو فر توں میں بث چکی تھی ۔ ایک السلام کو اپنا تا ب بنا کر فود تشریف لے گئے ۔ واپسی میں جب تو را ق لے کر پنچ تو قوم دو فر توں میں بث چکی تھی ۔ ایک فرد سامری کے گراہ کر نے پر چھڑ ہے کا پوجاری بن کر دولت ایمان کھو بیضا ۔ کین ہارون علیہ السلام کی آئد تک دونوں فرقوں کو سنجا لے رکھا۔ جب موئی علیہ السلام تشریف لائے اور بیصورت حال موجھے تو تی تو بہت نقا ہوئے ۔ پہلے تو اپنی برنا راضتی کا اظہار فرمایا ۔ کین جب ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی کہ میں نے آپ کی آئد تک مرتد بن کومز او یہ کے مملکہ کومؤ کرکیا۔ تا کہ آپ خودصورت حال دیکھے لیں اور مجھے تفرقہ بازی کا ذمہ دار قرار نہ دیں ۔ تو حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے اس مسلمار تداد کا طل دریا ہت کیا ۔ وی اللی اس کے بعد ) پھڑے کی لوجا کر کے (بہت بڑے ۔) ظالم رارتداد) کا ارتکاب کیا ہے ۔ اس لئے (اس جرم پر نادم ہوکر) اپنے پروردگاری طرف رجوع کرد ۔ (لیکن محق نیا کی وجو کہ ایک بی قوم روحی ہونے کی وجو سے یہ جرم معاف نہیں ہوگا کی بلکہ اپنی جانوں کو (اسلام پر ثابت رہنے والے مرتد بننے والوں کو جو کہ ایک بی قوم ہونے کی وجہ سے تی جانوں کو وجو کہ ایک بی قوم

خلاصہ کلام ابنی اسرائیل پرجیسے اور بھاری احکام تھے۔ مثلاً کپڑ اپلید ہوجائے تو دھوئے پاک نہیں ہوتا تھا۔
بلکہ کا شاپڑتا تھا اور مال غنیمت کھا ناحرام تھا۔ بلکہ آگ سے جلایا جاتا تھا اور طیبات لیعنی پاکیزہ ما کولات بھی ان پر
حرام کردی گئی تھیں۔ وغیرہ وغیرہ ابی طرح ان کے لئے ارتد ادکی سزابھی اتن ہی بھاری تھی کہ باوجود تا ئب ہونے
کے جرم معاف نہیں ہوتا تھا بلکہ سپے دل سے تو بہ کرنے کے باوجود واجب القتل رہتے تھے۔ اس لئے موئی علیہ السلام
نے خدا تعالی سے تھم پاکر بنی اسرائیل کو بتایا کہ تو بہ کے بعد بھی تم ہی سے مومن مرتد وں کوفل کریں۔ تب جرم معاف

ہوگا۔امت مسلمہ پراللہ تعالی نے اوراحسانات کے ساتھ بیاحسان بھی فرمایا کہ مرتداگر سپے دل سے تائب ہوجائے تو جرم ارتد ادمعاف ہوجائے گا اور دہ چھنس واجب القتل نہیں رہے گا۔ نیکن اگر اپنے مرتد انہ عقیدے پرمصر ہوتو وہ تین سے زیادہ مدت زندہ نہیں چھوڑ اجا سکتا۔

امام بخاریؒ نے اپنی مایہ تاؤسی ابخاری میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب کتابوں سے زیادہ سی جاتی ہائی جاتی ہے مستقل کتاب (CHapter) مرقد کے شرق تھے ہیں اور ہرا کیے کتاب میں متعدد ابواب قائم کر کے قرانی آیات اورا حاویث بویڈ قل کی ہیں۔ اس مسئلہ پردلائل کی کھڑت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ صرف ایک باب تھم المرقد والمرقد و ہیں چودہ آیات قرآن ہیں۔ صفح 18 ماری میں مسئلہ پراتی آیات قرآن کہیں المرقد والمرقد و ہیں چودہ آیات قرآن ہیں۔ صفح 18 ماری محصورت عبداللہ بن عمر اورا مام محد بن شہاب زہری سے قل کیا ہے کہ مرقد اور مرقد و قبل کئے جا کیں گے۔

ان چار جزوی تنصیلات میں نقد خلی نے بہت ہی آسان پہلوا عتیار کیا ہے۔ یعنی مرتدی توبہ قبول کی جائے گی۔ نیز اس کوسو چنے کا موقعہ دیا جائے گا۔ اگر شبہات جی تو از الد کیا جائے گا۔ بیموقعہ ثین دن ہوگا۔ نیز عورت مرتد و کو آئیس کیا جائے گا۔ بلکہ اس کودائی طور پر قیدر کھا جائے گا۔ تاکہ یا تو ہے کرے یا قید ہی میں مرجائے۔

امام بخاری نے ص ۱۰۰ جاری کے ستقل کتاب المهاربین من اهل الکفر والردة کے عوان سے بیان کیا ہے جس میں مرتدی سر الله ورسوله ، " بیان کیا ہے جس میں مرتدی سر اکے استفاط کے لئے ایک آیت: "انسا جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ، " تحریفر مائی ہے اور اس آیت کی تشریح میں ایک مدیث نہوی چیش کی ہے۔

حضرت انس فرماتے میں کہ حضور نی اکر مسلط کے پاس عکل اور عربیدہ قبیلوں کے لوگ آئے اور اسلام کی صدافت سے متاثر ہوکر مسلمان ہو گئے اور مسلم نے مسلم اس مندے ساتھ رہے گئے۔ ان کو مدید کی آب وہوار اس نہ آئی اور جگر کی بیاری میں جتلا ہو گئے ۔ حضو و لیگھ نے ان کور بذہ کے مقام پر جا کر تغیر نے کا مشورہ دیا۔ کیونکہ وہاں پر صدقہ کے آونٹوں کی جراگاہ تھی ۔ (اور اور نے کا دور دور چرک بیاری کے لئے مغید ہے۔) یہ جاکر وہاں تھیم ہوگئے اور دورد ھیا تو

درست ہو گئے۔ بلکہ حدیث شریف کے الفاظ میں موٹے تازے بن کئے۔ پھر بدستی ان پرسوار ہوگی اور مرقد ہو گئے اور چوار ا چودا ہے وقتی کیا اوراونٹ چرا کر لے گئے۔ جب صفوطا کے کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آ مخصوطا کے نے ان کے تعاقب میں سلمانوں کا ایک دستہ بھیجا اور دو پہر سے پہلے چر میں گرفتار کر کے صفوطا کے کے ساسنے پیش کئے گئے۔ حضورا کر مسالت کے مساسنے پیش کئے گئے۔ حضورا کر مسالت کے کم سلا تیاں ان کی آ تھوں میں پھروا کس اور ہاتھ باؤں کا شنے کا تھم دیا اوران کے زخوں کوخون بند کرنے کئے نہ داغا۔ کیونکہ یہ اس زمانہ میں علاج تھا اور گرم پھر بلی زمین پر پھکوایا۔ چر میں پانی ماتھے دہے لیکن پانی ندویا کیا۔ جی کہ تربی کرم گئے۔

اس صدیث کردادی حضرت انس کے شاگر وہلیل القدرتا ہی حضرت ابوقلا برعبد الله بن زید جری اس انوکی سرا کے وجود میان کرتے ہوئے والی مصاربوالله کو وجود میان کرتے ہوئے والے اور جروابول توقل کیا اور ایمان کے بعد کفر (ارتداد) کے مرتکب ہوئے اور اللہ تالی اور اللہ اللہ کا درات تراس کے درول اللہ کے مرتکب ہوئے اور اللہ تعالی اور اس کے درول اللہ کے ماتھ الرائی کی۔ کہ

یعنی ان بحر مین کو جرتا ک مزا کے وجوہ یکی تھے۔ ان سب سے اہم وجدار تداد تھی۔ کو کلہ چوری کی مزا آئی نہیں ہے اور تل کے بدلہ میں محض آئی کیا جاتا ہی کائی تھا۔ نہ کہ ہاتھ پاؤں کا شااور آ تکھیں نکالتا وغیرہ۔ پاتی کار پر بمعہ ڈاکہ زنی کا ارتکاب یہاں پڑییں ہوا۔ کو تکداونٹ یجائے کو محزت انس اور ابوقل بہتے جوری سے تعییر کررہے ہیں اور اونوں کے مواد و مراکوئی مال تھا بی نہیں جس پر ڈاکہ ڈالا جائے اور عقلاً بھی یہ بات واضح ہے کہ جو واہے وہ آئی کرتے کے بعد کوئی مزاح ہی موجود ٹیس تھا تو ڈاکہ کیے گئے۔ ڈاکہ تو مزاحت کر کے مال لے جائے کو کہتے ہیں۔ نیز امام بخاری نے پوری کتاب ہیں کہیں بھی ڈاکہ زنی یعنی قطع الطریق کا ذکر ٹیس کیا۔ بلکہ اس کے ابتدائی عنوان کا مزاح ہیں۔ آئی میں اللہ فر والد دہ کہ کرمحار بہ بمتی کا فرائی من اھل المردة حتی البندی میں اللہ المدار بین من اھل المردة حتی کر پہلے باب کا عنوان یوں ذکر کرتے ہیں۔ بناب لم یحسم المنبی میں کوٹون بند کرنے کے نہ داغا حتی کہ ٹون کے بہتے کی لئر دون المحار بین من اھل المردة حتی کے بہتے ہو کے المردون المحاربون حتی ماتوا!

ا تن تصریحات کے بعدیہ بات روز روٹن کی طرح واضح ہوکرسا منے آتی ہے کہ اس آیت میں مرتد کی سزا قتل بیان کی گئی ہے۔ اس آیت سے حکومت کے باغی مراد لینا درست نہیں ہے۔ کیونکہ یہ چندا فراد پر مشتل ٹولہ تھا جس کو مکڑنے میں نہ در آلی نہ دشواری پیش آئی۔ بلکہ پہلے ہی دن سورج چڑھنے سے قبل گرفار کرکے مدیندلا کے

سے گئے۔ گویا کہ بالکل مزاحمت نہیں ہوئی۔ مسنسعة! بین مزاحت کے بغیرعملی بغاوت نہیں ہوئی۔ رہی اعتقاد ونظریاتی و بغاوت وہ تو مرتد میں بطریق اتم موجود ہے کہ وہ اللہ اور رسول اور اسلامی حکومت کا دل سے نخالف ہوتا ہے۔ اس سے ہڑھ کرنظریاتی باغی ادر کون ہوتا ہے؟۔

ان تصریحات ہے واضح ہوگیا کہ آیت شریفہ میں محارب سے مراومرتد ہے۔ بیسز امرتد کو (مثلہ) لینی شکل بگڑنے کی ممانعت سے پہلے دی گئی ہے۔ بعد میں صرف تلوار سے قبل کرنے کی سزادی جاتی رہی۔ جیسا کہ بہت ساری سیح احادیث میں اس کابار بارواضح طور پرذکر آچکا ہے۔

بخاری ۲۰ کتاب الدیات ۱۹۰۱ پر یک مدیث و کرکرنے کے بعد حضرت ابوقلا بفر ماتے ہیں کہ: ' قسلت ای سنتی اشد مما صنع ہؤلاء ارتد واعن الاسلام و قتلو اوسر قوا ، ''یعنی ان لوگول (عکل وعرید والوں) نے جو کھی اس سے بڑھ کر کیا ہوسکتا ہے؟۔ انہوں نے ارتد ادکا ارتکاب کیا قبل کیا۔ چوری کی۔

خلاصہ یہ کہ حضرت ابوقلابہ کے نزویک ان لوگوں کے تین جرم تھے۔ یعنی ارتداد ٔ قتل چوری ڈاکہ زنی اور بغاوت کا پہال کوئی تذکرہ نہیں فرمارہ ہیں۔ بلکہ محاربہ سے مرادار تداولے رہے ہیں۔اس حدیث کے اول میں اس صفحہ پرزیادہ تضریح فرمائے ہوئے کہتے ہیں کہ:

''والله ماقتل رسول الله علی احداً قط الافی ثلث خصال رجل قتل بجیریرة نفسه فقتل ''اور''رجل زنی بعد احصان او رجل حارب الله ورسوله وارتدعن الاسلام ''لیخی خوا کی متم رسول الله الله فی می مرم کوتی نیس کیا۔ (۱) سایک جس آموی نے تی کیا ہوا ہے اس کو قصاص میں قل کیا جائے گا۔ (۲) سیشان شدہ محض زانی۔ (۳) سیجس محض نے اللہ تعالی اور رسول النهائی سے لاائی مول لے لی ہواور اسلام سے مرتدین کیا ہو۔

رسول التفاقية كى بدايت حضرت الس كى روايت اورحضرت الوقلاب بن عبداللدابن زيد جرى كى وضاحت اور امام بخارى كى وضاحت اور امام بخارى كى وضاحت سے بيمسئلدرانع النهار كى طرح روش بوكرسا من آيا كر آن مجيدكى آيت: "انما جزاء الذين يسحدار بون الله ورسوله ، " بيس مرتدكى شرى سزابيان كى كى بهاور كارب سے مراومر تد ہے مفسرين حضرات اس آيت كريم كي تشرح ميں دوجماعتوں يرشتمل بيں ۔

ایک بیر کہ آیت محض مرتد کی سزا کے لئے نازل ہوئی ہے۔ دوسرے بیر کہ اس آیت کے مصداق مرتد اور ڈاکو دونوں ہیں اور اس آیت میں دونوں کا تھم بیان کیا ہوا ہے۔ لیکن کسی بھی مفسر نے اس سے مرتد کا تھم استباط کرنے سے اتکار نہیں کیا۔ یہی ہمارا مدعا ہے کہ اس آیت میں مرتد کا شرع تھم بیان ہوا ہے۔ تمت بالخیر!